



وسنواللوالة فلنس التجينية

نام كتاب : اختساب قاديا نيت جلدا فعاون (٥٨)

مصنفين : مولانا شوكت الله ميرهي

جناب مظهرالدين ملتاني

مفحات : ۲۲۰۰

ليت : ۱۳۰۰ روپي

مطبع : تامرزين ريس لا مور

طبح اوّل : متبر ١١٠٢م

ناشر : مالى كال منافع بوت منورى باخ دود المان

Ph: .061-4783486

#### وسنواللوالزمز الزجير

## فهرست رسائل مشموله ....اختساب قادیا نیت جلد ۵۸

| 10          | حضرت مولا ناالله وسايا                                     | ومضرب              | ☆         |
|-------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| . <b> </b>  | 4.                                                         | خميرفحن بنذم       |           |
| MI          | ت جناب مظهرالدین ملتانی                                    | تاریخ محود به:     | r         |
| ٥٢٣         | " "                                                        | كمالات محمود ب     | <b></b> ۳ |
| ۳۳۵         | <i>II II</i>                                               | ر نوه کانوپ        | ا         |
| •           | نفصیلی فہرست هجنهٔ هندم ۱۹۰۰ء<br>                          |                    | •         |
|             | رمير ته سن شاره ۲۰۱ سن کيم و ۸رجنوري ۱۹۰۱ء                 | ضميمه فحنهُ مِن    |           |
| ١٨          | مولانا شوكت الله ميرهي!                                    | آسانی نشان۔        | 1         |
| rr          | تى نامىقا خىيد. مولا ناشوكت الله يمرشى!                    |                    |           |
| Ç           | مِنْد مِير مُحَدُّ شاره ۳ ۲۱رجنوري ۱۹۰۴ء                   | ضميمه فحنه         |           |
| rr          | امنظوم ترديد ٢٠٠ لدهيالوي!                                 |                    |           |
| 12          | المعبد للطيف لي يا لك كى بيجنث ميس مولانا شوكت الله يرهي ! | افغانى مينذها      | r         |
| . • •       | مروبى صاحب مولانا شوكت الله يرهى إ                         | مئله عراج پرا      |           |
| ۳I          | ولا ناشوكت الله مرهمي!                                     |                    |           |
|             | بندمير ته شاره م ۲۲ رجنوري ۱۹۰۴ء                           | ضممهحنه            |           |
| ۳۳          | الى ريدكى وام موت ندكه فهادت. معتول درالداشا عبد الترآن!   | مرزا قادیانی کے کا | 1         |
| <b>ب</b> ما | ماخوذ الدرسالير تى لا مور!                                 | مرجم ميلي.         | r         |
|             | ندمیر تھ شارہ ۵ کیم رفروری ۱۹۰۴ء                           |                    |           |
| ٣٣          | مَا تَم الحَلفاء - مولانا شوكت الله مرهمي!                 |                    |           |

| <b>M</b> S  | مولا ناشوكت الله مير تفي! | مرزانی اخبارا فکم کی کایا پلیٹ۔                | r.                                        |
|-------------|---------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ۳۵          | مولا ناشوكت الله مير هي ا | تكواركي حكة قلم اورزيان كاجهاو                 | <b>r</b>                                  |
| rz.         | محرفار دقی لا موری!       | مندوستانی قبقاب برسروجال پنجاب_                | ۰۰۰۰۰                                     |
| <b>17</b> A | ایک مبصراز گورداسپدر!     | مولوي محركرم الدين صاحب كي فقحر                | ۵                                         |
| ۵۰          | ارمغانی سیالکوث!          | لظم ارمغانی بحضور وجال قادیانی_                |                                           |
|             | ۸رفروری۱۹۰۴ء              | ضميم فحنهُ مندمير ته شاره ۲                    |                                           |
| or          | ۲۰۰ کودهمیاند!            | تاديانی شاعری_                                 | 1                                         |
| ar          |                           | قادیانی ک خودستائی اوراس کے چیلوں کی ژا ژخائی۔ | ·<br>                                     |
| ٥٣          |                           | تصيده-                                         | <b>r</b>                                  |
| <b>4•</b>   | مولا ناشوكت اللدمير مفي!  | وه آسانی نشان ظاهر موا_                        | r                                         |
|             | ۱۹۰۴رفروری۱۹۰۴ء           | ضميم فحنهُ مندميرتم شاره ٤                     |                                           |
| AI.         | المحديث!                  | مرزا قادیانی کاتحریری اقبال _                  | 1                                         |
| 41          | مولا ناشوكت الله مير محى! | کھانے کے دانت اور دکھانے کے دانت اور۔          | <b>r</b>                                  |
| · 404 ·     | مولا ناشوكت الله مير محى! | لا مورش مرزانی مجلس۔                           |                                           |
|             | ۲۳ رفر وري ۱۹۰۴ء          | ضميم فحنهٔ مندمير كه شاره۸                     | 9 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |
| YY          | مولانا شوكت الله مير مخي! | عينى كا صاحب شريعت ند تھے۔                     | 1                                         |
| . 44        | مولانا شوكت الله مرشى!    | مرزالُ مقدمات_                                 | r                                         |
| 44          | ابوميداللدر فيع الله!     | مرزائيون كامقدمه سيالكوث عن -                  | <b>w</b>                                  |
| ۷۱          | <u></u>                   | مرزائيول كى دوباره فكست.                       | ۳                                         |
| 41          | مولا ناشوكت اللدميرهي!    | مجددالسندمشرقير كي پيشينگوئيال ـ               | ۵                                         |
| 45          | مولا ناشوكت الله ميرهي إ  | مجدد کی صداقت کا آسانی نشان۔                   | ү                                         |
| ۷٣          | مولا ناشوكت الله ميرهي !  | وى مرزا قاديانى كاجهاد                         | ८                                         |
| ۲,          | مولا ناشوكت الله مرتفى!   | _نلائر بالائر بالائر                           | <b>^</b>                                  |

|             |                             | ضيمه فحنهٔ بهندمير تله شاره ۹             |          |
|-------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|
| <b>ک</b> ۵. | مولا ماشوكت الله ميرهي!     | وين طل مراوده_                            | 1        |
| ۷۲          | مولا ما شوكت الله مير مني ! | ایک نیامهدی میانی دیا گیا۔                |          |
| ۷۸          | بى ائىرف كورداسپورى!        | مرزاک الهامی مقدمات                       |          |
| ۸•          | مولا ناشوكت الله ميرهي!     | مرزائي مقدمات كاخاكيه                     | r        |
| ۸۲          | مولا ناشوكت الله ميرهي!     | حضرت مولا نا پیرمبرعلی شاه کی شهادت_      | ۵        |
|             | ۸رمارچ۱۹۰۴ء                 | منميم فحنهُ مندمير ته سن شاره ١٠          |          |
| ٨٣٠         | مولا ناشوكت الله مرحمي !    | شركيه وظائف                               |          |
| ٨٧          | مولا ما شوكت الله مير مفي!  | تمام انبیاونا کام رہے۔                    | r        |
| ۸۸          | مولا ناشوكت الله مير مفي!   | مسي موعودكآني ركواركتام جهادتم موجا كيظي  |          |
| qį.         | و مولا ناشوكت الله مير مفي! | ماری چیشینگوئیاں_                         |          |
| 91          | مولا ناشوكت الله مير هي !   | مرزا قادیانی کی بعثت کی فرض۔              |          |
| •           | ۲۱رارچ۱۹۰۳ء                 | منميمه شحنهٔ مندمير ته سن شاره اا         |          |
| 91"         | <b>مثا</b> ن میسوری         | يادسول الشد<br>حراسليد                    | 1        |
| 90          | مه نی شاه وارثی ا           |                                           |          |
| 92          | مولا ماشوكت القدمير مني     | مرزا قادياني معرت مسين سافضل              |          |
| ٩A          | مولا ناشوكت الله مير مفي!   | موت کی پیشینگونی اور طاعون۔               | <b>/</b> |
|             | 771/JUS71912                | ضميم شحنهٔ مندمير ته سس شاره ۱۲ سس        |          |
| 99          | مولا ناشوكت الله ميرهمي!    | مردے پرقل اور فاتھ۔                       | 1        |
| je+         | مولانا شوكت الله مير مخي!   | مرزائي مقدمات                             | ۲        |
| 10]         | مولانا شوكت الله مير منطى!  | اردوزبان ش تازه چي ما تاالهام_            |          |
| 1+1         | مولا ناشوكت الله ميرشي!     | ئی محی اور اتن محی                        | ۳        |
| ۱۰۱۳        | مولا ناشوكت الله مير تفي!   | مرزا قادیانی پرفروقر ارداد جرم لگانی گئے۔ | <b>a</b> |
| 1•4         | مولا ناشوكت الله ميرهي!     | ایک ایک حاکم دراصل کورخمنث ہے۔            |          |

|       | تميراريل ١٩٠٨ء              | فميم فحد بندم رئه شاره ۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |
|-------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1+9   | مولا ناشوكت اللدمير شي!     | مرزا کا دیانی کے محلے میں استروں کی مالا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |
| iir   | مولا ناشوكت الله ميرشي!     | مرزا قادياني پفردجم-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |
| 111   | مولا ناشوكت الدميرشي!       | مسلسل فوجداري مقدمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |
| 110   | مولا ناخليل الرحمن انبالوي! | مرزائيت سياقب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |
| III   | مولا ناشوكت الله مير هي !   | اصلاح تمدن اورقرآن مجيد-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |
|       | ٨و٢١رار بل١٩٠١ء             | ضمير فحنة مندمير في شاره ١٥٠١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |
| 119   | مولا ناشوكت الله مير هي !   | - آخری الہام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |
| 11*   | مولا ناشوكت الله مير منمي ا | ماموریت والماکت-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>r</b>                                  |
| Iri   | الشدونة جمنك!               | لمبم كاعقاد رمليم ير-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ' سُر                                     |
| Irr   | مولانا شوكت الله ميرهي!     | الكارم فجرات.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | سما                                       |
| IFY   | مولا ناشوكت الله ميرشي!     | آسانی نشان کاظبور۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>a</b>                                  |
| 112   | مولا ناشوكت الله ميرهي!     | مرزا قادياني كمشن كالبليكل ببلو-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ¥                                         |
| + + + | ۱۹۰۴ر بل ۱۹۰۴ء              | مرور المرور ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |
| 119   | قام عل خان بيز كلرك مربندا  | المنافظة المناوية بالمنادث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |
| IFF   | مولانا شوكت الله ميرهي ا    | أياده توسي المراكب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | r                                         |
| IFO   | مولا ناشوكت الله ميرشي ا    | مرذائی جاحت۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۳                                         |
| IFY   | مولانا شوكت الشرير هي!      | . وتن مدنى شاه والامعامليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۳۰۰۰۰                                     |
| 172   | مولانا شوكت الله مرهى!      | كاليول بمراع فطوط-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ···• <b>·</b>                             |
|       | کیم رشی ۱۹۰۳ه               | م المراكم المر |                                           |
| IFA-  | مولانا شوكت الشيعر هي!      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100                                       |
| 17"9  | مولا ناشوكت الشيمرهي!       | اسول خاشید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 於() () () () () () () () () () () () () ( |
| 100   | مولا ناشوكت الكدميرهي!      | امول نامند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>,</b>                                  |

| 164  | مولا ناشوكت الله ميرشي!    | مرزا قاد بانی کوخداک طرف سے مہلت۔         | ښ <del>ن</del> |
|------|----------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| ira. | مولا ناشوكت الله مرتفي !   | مورداسيورس قادياني مقدم                   |                |
| ורץ  | مولا ناشوكت الله ميرهمي!   | مرز الى غهب اور منافقات كاررواكي -        |                |
|      | ۸رمنی ۱۹۰۳ء                | ضمِم فحدة ببلام رفط شاره ١٨               |                |
| IM   | مولا باشوكت الله ميرشي!    | انبياء كم عجزات در حقيقت مغجزات تدرت بين- |                |
| 161  | مولا ناشوكت الله ميرهي إ   | وى وفات كى-                               | <b>r</b>       |
| 1617 | مولا ناشوكت الله ميرهمي!   | ایک لے پالک کے آنے کی ضرورت۔              | سر             |
| 164  | مولا ناشوكت الله ميرشي!    | مرزا قادیانی کے دوکتے۔                    | ۳              |
|      | ۲ ارمئی ۱۹۰۳ء              | ضميم فحنهُ مندميرته شاره ١٩               |                |
| IDA  | مولا ماشوكت الله يمرهي!    | مرزائی نے بب کی ختیفت۔                    | 1              |
| IYM  | مولا ناشوكت الله ميرهي!    | ایک خدا کے آنے کی ضرورت۔                  | <b>r</b>       |
| IYA  | مولانا شوكت الله ميرهمي!   | انت منى بمنزلة عرشى                       |                |
| IYZ  | مولا ناشوكت الله مير من ا  | مرزائي مقدمات كي نسبت طرح طرح كي افواه-   |                |
|      | ۱۹۰۴متی۱۹۰۳ء               | ضمير فحنه مندمير ته شاره ۲۰               |                |
| PYI  | مولا ناشوكت الله مير منمي! | المرارويا وصادقه                          | f              |
| iya  | مولا ناشوكت الله ميرهمي!   | مرزاتی اخبارالحکم کی فریاد۔               | r              |
| 14+  | مولا ناشوكت الله ميرهي!    | بيمعنى البام فارى -                       | <b>.</b>       |
| 141  | مولا ناشوكت الله ميرهي!    | آيت قرآن كامرف عن لظا بر-                 | ما             |
| 121  | مولا ناشوكت الله ميرهي!    | مرزااورمرزائيول كودوسورد پيدانعام-        |                |
| 121  | مولانا شوكت الله يرشي !    | مروه المحديث برزلم                        | Ч              |
| 140  | مولا ناشوكت الله ميرهي!    | -trib_5                                   | 4              |
| 124  | مولا ناشوكت الله يرتفي!    | دعد کی کے فیشن سے بہت دور جا پڑے ہیں۔     | Λ              |
| 144  | مولا ناخوكت الله ميرشي!    | نى ناتف اور د جال -                       | 9              |

|            | کم رجون ۱۹۰۴ء              | ضمِم شحنهٔ مندمیر تھ شاره ۲۱                  |          |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------|----------|
| 149        | مولا ناشوكت الله مرهمي!    | مرزا قادياني حقدنوشول كاسلفه كرميئ            | 1        |
| IA+        | مولانا شوكت الله مير ملى إ | كيام ذا قادياني في في الناسوى كده كم في كات ي | r        |
| IAT        | مولانا شوكت الله مرتفى!    | وى كى تاراللام كاقل وملب.                     |          |
| IAM        | مولا ناشوكت الله مرشي!     | ابل اسلام کوکسی آسانی نشان کی ضرورت خیس۔      |          |
| PAL        | مولا ناشوكت الله مرسمي     | منارة أسح-                                    | ۵        |
|            | ۸رجون۱۹۰۳ء                 |                                               | •        |
| 144        | اخبارا لمحديث!             |                                               |          |
| IAA        | مولا باشوكت الله يرشى!     | تصور پری -                                    |          |
| 190        | مولانا شوكت الله يرشي!     | اصلاح تمان _                                  |          |
| 191        | مولاناشوكت الله يرتفي!     | مرزانی البابات اورمقد مات _                   | ۳        |
| 191        | مولا ناشوكت الله مرهى!     | مرزا قادیانی کوبیشت کی ضرورت نیس _            | <b>a</b> |
| M          | مولا بالتوكمت الديمرهي ا   | لماحون كوست وهتم كرنار                        | - · ·    |
| 1917       | مولا تا حوكت الشرمرشي!     | مرذاتي مقدمت                                  | <b>∠</b> |
| 1917       | مولا ناحبد الكريم الكري    | مرزا تادي في كيومودس كالعلان                  |          |
| 190        | مولا باشوكت الدير شي!      | دعا بالك تن ب                                 |          |
| 144        | مولا ناشوكت الدميرهي!      | مجيب فقرار                                    | I•       |
|            | ۲۱رجون۱۹۰۳ء                |                                               |          |
| 194        | مولانا شوكت الله ميرهي إ   | الزامات والتهامات                             |          |
| 199        | اشاعة العرآن!              |                                               | 100      |
| <b>161</b> | مولا ناشوكت الله ميرهي!    | י מולים לא משים-                              | <b>r</b> |
| 101        | مولا بالثوكت الله ميرهي!   | مرزا قادیانی کے موجود مونے کا دلیل۔           | ۳        |
| 4.14       | مولا ناشوكت الله ميرهي إ   | ركيت اورآ ساني وقدرتي نشان                    | ٥        |

| ;           | ۱۹۰۴جون ۱۹۰۴ء              | ضمير فحنهُ بندمير تحد شاره ٢٢٠                 |          |
|-------------|----------------------------|------------------------------------------------|----------|
| r+Y         | مولا ناشوكت الله ميرهمي!   |                                                | 1        |
| <b>r•∠</b>  | مولا ناشوكت الله ميرهي !   | دی کی کاصلب اور آل ۔                           | r        |
| <b>11</b> + | مولا ناشوكت الله مير هي !  |                                                |          |
| rir         | مولا ناشوكت الله ميرهمي!   | مرزائي مقدمات_                                 |          |
| FIF         | مولا ناشوكت الشميرشي!      | مبلك مج اورطاعوني ني-                          |          |
|             | كيم رجولاني ١٩٠٣ء          | ضمير فحد بندمير ته سه شاره ٢٥                  |          |
| 110         | مولا ناشوكت الله ميرشي!    | الهام کی حقیقت۔                                |          |
| riz.        | مولا ناشوكت الله ميرهمي!   | موت کی دھمی                                    | r        |
| <b>***</b>  | مولا ناشوكت الله ميرهمي!   | اخبارالحكم كي فرواد                            | ۳        |
| rrr         | مولا ناشوكت الله مير مفي إ | مرزالى دب اورآر يادب من كيافرق                 |          |
|             | ٨ جولائي ١٩٠٣ء             | مغير فحنهُ المعزير في شاره ٢١                  | ٠        |
| rrr         | مولانا شوكت الله ميرشي!    | قادياني كاالهامي وحكوسلا-                      | 1        |
| PPY         | مولانا فوكمت الدبيرهي ا    | جواب سوافات-                                   | <b>r</b> |
| rr <u>z</u> | مولا ناشوكت الله ميرشي!    | مرد اللوياني كي وولس_                          |          |
| 119         | مولانا شوكت الله ميرهي!    |                                                |          |
| 11-         | مولا ناشوكت الكدير شي!     | اخبار بإنيراورمرزا قادياني                     |          |
| : KME .     | مولا ناشوكت الله ميرهي!    | زنارباعده بجصعطنة ووالدبروط بعله كواسواد كيركر | ۲        |
|             | ١١رجولائي ١٩٠٢ء            | منير فحد بندم رنك شاره ٢٧                      |          |
| ۲۳۳         | مولا ناشوكت الله ميرشي!    | نچريوں پرمرزا قادياني كانت ولعن-               | 1        |
| 773         | مولا ناشوكت الله ميرشي!    | ملانوى بيويشن كاكردكا قال مو                   | <b>r</b> |
| rma         | پیداخبارگورداسپور!         | برزائة قادياني كى رسالت                        |          |
| 22          | مولانا شوكت الله ميرشي!    | مرزائ قادياني-                                 | <b>/</b> |
| ٢٣٩         | مولا تاشوكت الله ميرشي!    | مرزا قادياني كالعليم-                          |          |

| :    | ۲۲ جولائی ۱۹۰۳ء          | معیم فحد مندم رفط شاره ۱۸                                                  |          |
|------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| M    | ارد مجرات!               | سوال دجواب.                                                                | )        |
| MAL  | مولا ناشوكت اللديرهي!    | مرزا كادياني كاخروج عظيم فتشاب                                             | ٢        |
| HAA! | مولانا شوكت الشديرهي!    | آنخفرت عليه كاكسرشان _                                                     | <u>r</u> |
| 172  | لدميالوي-٠٠ پثيالدا      | الميشكالات قاديالى                                                         | سم       |
| -    | كيم داگست ١٩٠٠ء          | ضيم فحدُ العير في عارة ٢٩                                                  |          |
| roi  | مولانا شوكت الله مرهى!   | مرزا كادياني البياء كالجسم توين بين-                                       | 1        |
| 100  | محولكسنوى كوشط!          | مردائوں كراوت_                                                             | ∳        |
| 101  | پيداخيارا                | مروانيت سيقب                                                               | r        |
| 102  | مولانا شوكت الديم هي!    | وى حيات كا-                                                                | سم       |
| 109  | مولا ناشوكت الله مرهى!   | مرزائول سے سوال۔                                                           | ۵        |
|      | ۸راگست۱۹۰۳ء              | مُعْيِدُ فَحَدُ مِنْدُمِيرُكُمُ شَارُهُ ٣٠                                 |          |
| 14.  | المام الدين بـ لا بور!   | صْمِيْد هُونَدُ بِسُدِمِيرَ فَع شَارة ٢٠٠<br>در كاليك دوجانا مجروبي وكياب؟ | 1        |
| 741  | مولانا شوكت الله يرهى!   | وق حاث كار                                                                 | <b>r</b> |
| 246  | مولانا شوكت الله مرهى!   | وق حيات کي۔<br>تغيير سروة جو۔<br>تغيير سروة جو۔                            | <b>.</b> |
| ***  | مولانا شوكت الشيرهي!     | تيره مويرس يل كن قدر جدد آي؟                                               | ۳        |
|      | ۱۲ راگست ۱۹۰۳ء           | ضيمه هجنهُ مِنْ مِيرِكُمُ شاره ٢١                                          |          |
| 244  | ويساخيارا                | مردا قادياني برفردجرم كي يحيل -                                            |          |
| 14.  | مولانا شؤكت الشريرهي ا   | مرداتاديالى كالوكمالهام_                                                   | <b>r</b> |
| 121  | مولانا شوكت الله يرخى ا  | المالال كالإراث المالات                                                    |          |
|      | . ۱۹۰۴راگست ۱۹۰۴ء        | معير فين الأمير تله شاره ٢١                                                |          |
| 121  | مولانا شوكت الشيرخي ا    | آئين كمالات قاديال س٥٥ مريمور                                              | 4        |
| 122  | مولا ناشوكت الله ميرطي إ | -62469                                                                     | <b>r</b> |
| 1/4  | مولا ناشوكت الشصرش إ     | مدیث شریف شی دمل فادی سے کیامراد ہے؟                                       |          |

|                         | ضمير فحية مندمير كه شاره ٣٣ كم رغمر ١٩٠٠ء                               |               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| PAI                     | مرزائي مقدمات علمه نگاراخبارا المحديث!                                  |               |
| M                       | مرزا قادیانی ایخ کا ذب ہونے کے مقر ہیں۔ مولانا شوکت اللہ میر تمی        | r             |
| MA                      | سيدنا أسيح طبيالسلام - مولا ناشوكت الشديم ملى!                          |               |
| MZ                      | مولوي محراحتن صاحب امرواي مير خصص - مولانا شوكت الشدهر محى!             |               |
| 797                     | نط بابت دعا وی مرزا <sub>-</sub>                                        | ۵             |
|                         | صميم فحدة مندمير مل شاره ٣٣ ٨رغبر١٩٠٠                                   |               |
| 194                     | ان دونول میں کون جا سے؟ پیسا خبار!                                      |               |
| . 4                     | ضميم فحنه بتدمير فه شاره ۳۵ ۱۱رتمبر۱۹۰                                  |               |
| 199                     | لا بور مس مرزا قاد ياني كاليكر ـ اخبار المحديث!                         |               |
| ۳••                     | مرزاغلام احدقادیانی پیک میگزین امرتسرا                                  | 4.0           |
| <b>P+1</b>              | نظم قرآن كے مغیر كرنے میں سرزا قاد مانی كاكفر۔ مولانا شوكت الله مير طي! |               |
| <b>P*</b> •P*           | مرزا قاددياني كزريك المبيام معسوم فيس مولانا شوكت الله ميرهي ا          | <b>/</b>      |
| * •                     | ضميم هجنهُ بندمير فه شاره ١٦ ١٦٠ رغبر١٠٠                                |               |
| r+0                     | نقم بردجال قادياني - ١٠٠٠ راده يانيا                                    | !             |
| <b>r•</b> 9             | مرزا قادیانی کے زویک تمام فراہب حق پر ہیں۔ مولانا شوک الله میر شی!      |               |
| <b>1</b> 111            | مرزائی مقدمات. مرزانی مقدمات.                                           |               |
| سااس                    | وناء وفات تح _                                                          |               |
|                         | طمير هجنه بندمير ع شاره ٢٧ عيرا كوبر ١٩٠١ء                              | in the second |
| <b>. **</b> 1 <b>**</b> | مرزاغلام احمقادياني ليجولا مور مولوي متازعلى اخبارتاليف واشاعت!         | f             |
|                         | ضميم فحنهُ مندمير ته شاره ٢٨ ١٨ كوبر١٩٠١ء                               |               |
| 7-19                    | حامدقاد یانی سالکوٹ کے کئے تخد۔                                         | 1             |
| 1777                    | تَكُس ١٠٠٨ روجالول كاخرون - مولانا شوكت الشرير شي                       |               |
| Pri .                   | المخضرت عليه كاملايث كا قلدياني ورفات مولاند مولا ناشوكت الديمري ا      | p             |

|                | ۲۱ ۱ کوری ۱۹۰                 | ضميم فحنه مندمير فه شاره ١٩٥                 |          |
|----------------|-------------------------------|----------------------------------------------|----------|
| MYA            | نامدنگار!                     | مرزاسزاماب بوگيا_                            | 1        |
| ۳۳.            | مولا ناشوكت الله ميرشي إ      | آسانی باپ نے لے پالک سے کیساسلوک کیا۔        | <b>r</b> |
| ۳۳۱            | مولا ما شوكت الله مير تفي!    | مجدد كالهام اورروياء صادقه به                | r        |
| ۳۳۱            | مولانا شوكت الله ميرهمي!      | دونون فریق کومزار                            | ۳۰       |
| ٣٣٢            | مولانا شوكت الله مير تشي      | برایک دجال دوسرے دجال کامکر ہے۔              | ا هه     |
|                | ۱۹۰۱ کورم۱۹۰                  | ضميمه شحفهٔ مندمير ته شاره ٢٠                |          |
| <b>77</b> 4    | مولانا شوكت الله مير تفي إ    | مرزا قادیانی کی ایل _                        | 1        |
| 772            | مولا ناشوكت الله ميرهي!       | تازيانه عبرت.                                |          |
| ۳۳۸            | مولا ناشوكت الله ميرهي!       | بجبهر                                        | r        |
| ۳۲۸            | مولانا شوكت الله ميرهمي!      | يح ادر جمو في حكى بركف                       | [7       |
| <b>1</b> -17-6 | مولانا شوكت الله يمرهي!       | وى آسانى نشان_                               | 4        |
| سلطاسا         | مولا ناشوكت الله ميرهي!       | مرزائي ندبب اورعيها في خدب                   | ΥΥ       |
| الماماليا      | مولا ناشوكت الله يمرشي!       | يمعنى الهام-                                 | 4        |
|                | کیم رنومبر ۱۹۰ اء             | ضمِم فحدً مندم رفط شاره اس                   | *<br>*   |
| 776            | مولا بالبوالمنظور محرعبدالحق! | قطعة تاريخ سزايا في مرزاغلام احمدقاديا في    | 1        |
| ۳۳۵            | مولا ناشوكت الله مير شي!      | يا نجال وجال .                               |          |
| rra.           | مولا ناشوكت الله مير محي!     | مرزاقادياني سي موعود بين يا آريا؟            |          |
| 779            | م مولاً ناشوكت الله مير هي ا  | مرزائيت كالمتى تاويلات كالحوفان ش ذانوان ذول |          |
| 101            | مولا ناشوكت الله مرتفى!       | دجال كى علامت.                               | ۵        |
| ror            | ~ <i>-</i> -                  | مرزائيت ہے وب۔                               |          |
|                | ۸ نومبر ۱۹۰۳ء                 | ضمیم فحنهٔ مندمیر تھ شاره ۲۲                 |          |
| rar            | مولا ناشوكت الله ميرهي!       | مرز ااورمرزائيون كاوجال_                     | 1        |

| مولا ناشوكت الله يرشى!                | جى يىرم زا قادمانى كاائيل-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                       | ضمه فحد مندم مي شاره ۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۱۹۲ رنوم رام ۱۹۰                      | ضمر فحد مندمير كم شاره ٢١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | م زاقاد بانی کانیاسوانگ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | التتبا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                       | فتمم فحد مندمير ته شاره ٢٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ,                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                       | the state of the s |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مولوی محمه و یکاوی!                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                       | مولانا شوکت الله يمرشي!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مونا قادیانی کافریب مولانا شوکت الله برخی!  الخلافة بالمدینة والملك بالشلم.  مرزاقادیانی کافریب مولانا شوکت الله برخی!  مرزاقادیانی کافریب مولانا شوکت الله برخی!  مولانا شوکت الله برخی المولاد برخی المولاد برخات الله برخات الله برخی المولاد برخات الله بر |

| <b>PAY</b>    | مولا ناشوكت الله مرمض إ  | مرزاقادیانی کا گرکٹ کی طرح ریک بدلنا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>r</b>                                |
|---------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|               | مولا ناشوكت الله مرتقي ا | مرزا قادیانی اپ عیوب انبیاء کے سر پرتعوب ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|               | اخبارزميندارا            | مرزا قاديا تي _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |
|               | مولا ناشوكت الله مرتقى!  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |
| 10 mg         | مولانا شوكت الله مريقي!  | مرز ااورمرز ائيل كومبارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |
|               | مولانا شوكت الشديرهي!    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |
| rgr           | *                        | صورت مثالی۔<br>نام بیں بھی خبا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>^</b>                                |
|               | ۲ اردمبر ۱۹۰۳ء           | The state of the |                                         |
| ۳۹۳           | مولانا شوكت الله مرهي!   | مروجی ہے چیلوں کی مخالفت۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                       |
| <b>179</b> 4  | مولانا شوكت الشيرخي ا    | بقيدمرزا قاد بإنى النبخ عيوب انبياء بأقوية إلى-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |
| <b>179</b> 2  | مولانا شوكت الشريرهي ا   | خرق اجمار الع <sup>يو</sup> ع في كويرو باد كرتا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |
|               |                          | خدائي مردول كوزى أيش كرسكار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |
| (°•1          | آرياكزت!                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |
|               | . ۲۲ رونمبر ۱۹۰۹ء        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |
| <b>//• //</b> | ازدمالياتجاد!            | -الأريان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                       |
| (Y-  W        | مولانا شوكت الله ميرشي!  | كيا بنودالل كتاب بين-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |
| ۵۰۳           | مولانا فوكت الشريرهي!    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |
| <b>MA</b>     |                          | تقديق انبيا عليم السلام-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 to 1 to 1 to 1                        |
| r+9           | عرجد بدر سال!            | -44/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 1                                     |
| (*I+          | مولا ناشوكت الأديرهي ا   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |
|               |                          | <b>♦</b> ★ <b>♦</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |

## بسواللوالغِنب الدَّحَةُ عرض مرتب

الحمدالله وكفي وسلام على عباده الذين اصطفى . امابعد!

محض الله رب العزت كففل وكرم سے احتساب قاديا نيت كي جليدا محاون (٥٨)

وش خدمت ہے۔

ا .... اس جلد میں "فضیر فحید بندم ۱۹۰ء" کی کمل فائل موجود ہے۔اس کے اللہ یر

حضرت مولانا شوكت الله مرتفى (مولانا محراحسن ميرتفي) عقيد

ا ..... " تاریخ محودیت " کے چنداہم مر پوشیدہ اوراق اس کتاب کے مصنف جناب

مظهرالدين ملتاني تعدان كوالد فخرالدين ملتاني في قاديا نيت تعول كي اور ملتان سي قاديان

معنل ہوئے۔ان پر جب قادیان کے دوسرے خلیفداور مرزاغلام احد قادیانی کے جانشین مرزامحود

قادیانی کی بدکرداری عمیاں ہوئی۔ انہوں نے آواز اٹھائی۔ مرز اجھود نے ان کوئل کرادیا۔

فخرالدین ملتانی کے بیٹے مظہرالدین ملتانی نے اپن آئلموں کے سامنے باپ وال ہوتے دیکھا تو

مرزامحود کے خلاف ہو گئے۔ چنانچے مرزامحود کی بدکرداری پر بیکناب کھی گرمرزامحود کے مخالف

ہونے کے باوجود آخر تک قادیا فی رہے۔

السب كالات محمودية يممى مظهرالدين ملتاني قادياني كامرتب كرده ب-اس كتاب كا

| بدباطن وجال (مرزامحود) کے دجل فریب کے چنداہم            | انبول نے خود پر تعارف قلمبند کیا ہے۔"  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| س كتاب نے بھی قادیانی مؤلف کے ہاتھوں مرزامحودکو         | مر پوشیده اوراق درج کئے گئے ہیں۔''ا    |
|                                                         | بلباس كرديا ہے۔                        |
| مظهرالدین ملتانی، قادیانی کی مرتب کردہ ہے۔جس میں        | م ربوه کاپوپ برکتاب بمی                |
| ن منصوب، وین سیاست کے پردے میں چرہ دستیاں،              |                                        |
| اب، ربوہ سلیٹ بینک وغیرہ عشتی مراسلہ، ربوہ کے           |                                        |
| از جرانا ، مرکزی حکومت نے اعلیٰ حکام کو نجر دار رہنے کی |                                        |
| ر کے مرز امحود کے کروار کوتار تار ہوتے دکھایا گیاہے۔    | ہرایت کردی،ایسے بیبیوں عنوانات قائم کر |
| جلد بذالین جلد افغادن میں دوحطرات کی جارکتب             | غرض اخساب قادیانیسے کی                 |
|                                                         | ورسال موجود بین_                       |
| بندسال۱۹۰۴ء کی تمل فائل ۱ جلد                           | امولا ناشوكت الله ميرهى سيضميم يشحذه   |
| ۳ کی                                                    | ٢جناب مظهرالدين ملتاني ك               |
| مویادو مفرات کی: ۲۰۰۰ کتب در سائل                       |                                        |
| 1.000 (2.20)                                            | الانطاب الأراث الثانية                 |

س جلد شي شامل اشاعت جي - فلحمد الله على ذالك! محتاج دعا: فقير الله دسايا ٩٢ رحم بر ١٤٠٢ء



## تعارف مضامین ..... ضمیمد هجنهٔ هند میرخه سال ۱۹۰۴ء کم و ۸رجنوری کے شارہ نمبرا ۲۰ رکے مضامین

| مولا ناشوكت الله مير محى! |  |        | آسانی نشان۔      | 1        |
|---------------------------|--|--------|------------------|----------|
| مولا ناشوكت الله ميرهي!   |  | متوحيد | آغازسال وساتى نا | <b>r</b> |

اى رتىب سى بيش خدمت إلى:

### ا ..... آسانی نشان

#### مولا ناشوكت الدُّميرَ هي ا

ہرشے ذریے کے رصواتک اورقطرے سے لے کر دریا تک ضعیف پشتے سے
لے کرتوی بیکل ہاتی تک اور تاور ور دعت سے لے کریے کاہ تک سب آسانی نشان لیمی مناع کون
ومکان اور خالق الس وجان کی قدرت وصنعت کی مضیوط جمت ویر ہان ہیں محر معلوم نیس نا خلف
لے پالک اور اس کے کھوسٹ ہاپ کی مراد آسانی نشان سے کیا ہے۔ لے پالک کا ایمان یقینا
رب العالمین کی قدرت کے نشانوں اور اس کے جوزات ہا ہرہ اور علامات قاہرہ پڑھیں کہ اپنے لئے
چٹرول نامعقول شیطانی باپ کے نشانوں کے تھود کا محیشہ فتظرر بہتا ہے۔ لے پالک کا ایمان تو

#### توحال خاندانش راچه هرسی سگ وسگ زادگان کرسی به کرسی

| ئـانكابيان     | رغريب خانه پرفروکش ہو        | وحغرات تشريف لاكم                | ابھی امرتسرے چندمعتر | تعالی ایمی |
|----------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------|
|                | اس كے باؤں اكثر مح           |                                  | · ·                  |            |
|                | وكسمرزائيت سيففرت            |                                  |                      |            |
|                | نی نے لوگوں کو دم جھانے      |                                  |                      |            |
|                | اوی اوروں کے مام ہے          |                                  |                      |            |
|                | ، بنا ديا ہے۔البذا جن لو كور |                                  |                      |            |
| •••••••        |                              | •••••••••••••••••••••••••••••••• |                      | ہے         |
| and the second |                              |                                  | •                    | •          |

(يهال اس شاره كرده فحات نبيس ملي مرتب!)

بی یقین کرتے ہیں اگر چان کو آخضرت الله کی رسالت سے افکار ہے لیکن منصف مزاج علاء وکھاء بورپ اور اکرمصنفین ومورض آخضرت الله کی رسالت سے افکار مراور ہاوی بیجے ہیں اور اصول فہ ہب اسلام کو قانون فطرت کے موافق بتاتے ہیں۔ صرف ایک نا خلف لے پالک ہے جو دیگر انبیاء کو اپنی جعلی اور زوری پروزیت کے مقابلے ہیں نہیں و کھ سکتا۔ نداس کے دل میں ان کی عظمت ہے۔ حوکت اللہ نے یہ بھی احتراض کیا تھا کہ مرزا قادیائی تو چینی الاصل اور پنجا بی نزاو خل ہیں۔ ان پرزبان عرب میں خلاف آید و مسال سلند اس کے دل میں ناور بان عرب الدول الابلسان قومه "کول البال ہوتا ہے۔ آسانی ہا ہوتا ہے۔ آسانی ہا اور اب ان پرعلاوہ ذبان عرب اردو اور فاری زبان میں بھی الہا م ہوتا ہے۔ آسانی ہا ہے۔ دواور فاری زبان کا بھی آسانی سکول سے ڈیلو مد البال ہے۔ آسانی ہا ہے۔ آسانی سکول سے ڈیلو مد البال ہے۔

ادران زبانوں میں میں لے پالک پرالہام کرنا شروع کردیا ہے۔لیکن اب بیاحتراض ہے کہ ہندوستان تو مختلف ہیں اور لے پالک کے ہندوستان تو مختلف ہیں اور لے پالک کھر ہاا م الزمان اور سب کا نبی ۔ پس اب آسانی باپ کواس کی خاطر پشتو بھیری بشکرت، جماشا، مربی ، مجراتی ، سندھی ، مارواڑی ، ہواڑی ، اگریزی دفیرہ کی تعلیم بھی سکول میں پانی پڑے گا۔ الغرض چاہے لے پالک کی خاطر خریب بوڑھا باپ بھی جتن کرنے پر مجبور ہوگا۔ آپ جائے حل الغرض چاہے کے پالک کی خاطر خریب بوڑھا باپ بھی جتن کرنے پر مجبور ہوگا۔ آپ جائے حل بیاراتو لعل کے خال بھی بیار ہے اور جب وہ امام الزبان ہے تو دنیا کی زبانوں ، ٹرکی ، فرخی ، لا طبی ، بیاراتو لعل کے خال بھی بیار ہے اور جب وہ امام الزبان ہے تو دنیا کی زبانوں ، ٹرکی ، فرخی ، لا طبی ، جرمنی ، چینی ، جا پانی ، ٹرند وغیرہ زبانوں کا سکھنا بھی آسانی باپ کا فرض ہوگا۔ ورند لے پالک اپنی جرمنی ، چینی ، جا پانی ، ٹرند وغیرہ زبانوں کا سکھنا بھی آسانی باپ کا فرض ہوگا۔ ورند لے پالک اپنی

تبنیت کی پوری تبلیغ نہ کرسکے گا۔ گراب اعتراض کابید پواجے گا کہ کسی نبی پر دنیا کی مخلف زبانوں میں غضبناک اور تکلیف مالا بطاق الہامات نہیں ہوئے۔ لیکن دنیانے ان کو نبی تسلیم کرلیا۔ ایک لے پالک ہے کہ جب تک ساری خدائی کی زبانوں میں اس پرالہام نہ ہو کوئی اس کو بروزی نبی اورامام الزمان نہیں مان سکتا۔

لے پالک کا قرمیں کہ اس کا ہر مقصد اللہ نے پورا کیا۔ مجدو کے الہام نے بیٹا بت کرویا کہ آسانی باپ کو جی ایمان حاصل نہیں۔ تیراالہام 'انی مع الرسول اقوم واقصد ک واروم انت معی وانا معل ''( تذکروم ان وطع سوم ) بیالہام پہلے بھی ہوچکا ہے پھررسول اور ہے جو فاتب ہواتھ ''انت منی وانا من افراد ہے جو فاتب ہواتھ ''انت منی وانا من ' تذکروم ۲۲۲ طیع سوم ) میں تھے سے اور تو بھے لیے نی میں تیرابیٹا تو بیرابیٹا تو بیرابیٹا تو بیرابیٹا ہو بیرابیٹا ہو بیرابیٹا ہو بیرابیٹا ہو بیرابیٹا ہو بیرابیٹ میں تیرابا پ تیرابا پ تیرابا پ تیرابا پ تیرابا پ کے ساتھ اور باپ میرابا پ کے ساتھ اور باپ کے ساتھ اور باپ کے ساتھ اور باپ کے ساتھ اور اسانی باپ کی معیت بیٹے کے ساتھ اور باپ کے ساتھ اور بیا گا کہ کے ساتھ اور بیا گا کہ کے ساتھ اور سے کے باتھ اور سے کے باتھ اور سے کے باتھ اور سے کے باتھ اور سے کے اور سے کی معیت باپ کے ساتھ اور آسانی باپ گھاس کھا گیا ہے۔ اور لے پالک آلو۔

چوتھاالہام' کبر عند الله موت هذا الرجل '' (تذکره س ا ملی سوم) یعنی اس مردی موت بڑی ہاوروہ اس کا مرنائیس چاہتا۔ مرنے کے واسطے تو عیلی می تھے۔ لے پالک تو منارے کی برجی پر جمیشہ ہٹا کٹا جیٹھا رہے گا۔ پس ہذا الرجل سے مراد خود لے پالک ہے اور اگر مولوی کرم الدین صاحب یا کوئی اور صاحب مرادین توییخویف ہے جس کی نسبت مرزا قادیانی عدالت میں توبیامد لکھ یکے ہیں۔

پانچوال الہام 'ان الله لا یضر '' (تذکره سا ۱۵ هی سوم) اس کا بیا کی کونقسان نہیں بہول گیا ہی ''فدائے تعالی بے شک کی کونقسان نہیا تا ۔ گرمتکرول مکرول ، طورول کوخرور نقسان کہنچا تا ۔ گرمتکرول مکرول ، طورول کوخرور نقسان کہنچا تا ہے ۔ کیونکہ وہ تو حید ورسالت کونقسان کہنچا تا ہے ۔ کیونکہ وہ تو حید ورسالت کونقسان کہنچا تا ہے کہ اس قرآنی آیت میں کھوؤل فسل تغیر تبدل گھول میل نہیں کیا گیا۔ 'تدی نصر امن تعجب ہے کہ اس قرآنی آیت میں کھوؤل فسل تغیر تبدل گھول میل نہیں کیا گیا۔ 'تدی نصر امن عبد الله و هم یعمهون '' (تذکره س ۱۵۰۱ می میں نصر من الله '' اور یعمهون قرآنی آیت کا پوراکلؤا ہے جوجعلی لفظ ترکی کے ساتھ یول چک رہا ہے جیسے ظلمت میں نور۔ اس جعل سازی پر فداکی ار۔ اورتو کیا کہوں۔ چھٹا الہام ' فبشری للمومنین '' (تذکره س ۱۵۰۰ می می می سرح می القول الآی' آپ پراس کی جگریے الہام ہوا' کے منت الله علی الجاهد ''الہام' ' …… مضرج میاکنتم تکتمون '' (تذکره س ۱۵۰ می بھریاں جاری۔

یدالہام تو آسانی باپ نے لے پالک کے سب حال کیا ہے کیا متی مقدمہ استغاثہ مولانا کرم الدین صاحب میں وکلاء نے جرح میں مرزا قادیانی سے سب کچے، گلوالیا۔ برچند چھپایا گر توب، توبد وکیل آپ جانتے ہیں ایک ہی کا کیاں۔ وہ کوئی بات گل لیٹی کب چھوڑ نے والے ہیں۔ یہاں تو ہم آسانی باپ کوشاباش دیجے ہیں اور لے پالک کے ڈیٹر طبع ہیں۔ اب خیرسے فاری اورار دوزبان کے الہامات بھی سفتے۔ ساتواں الہام" بستد عیش "(تذکرہ سم ۱۹۹۹ بلی سوم) میالہام تو واقعی بہت شخص ساب میں میں میں تربیر کو کراور باہ جو جو ہا تا ہے۔ جو تعقوری اور ریگ مائی کی دم سے لکلا ہے اور زعفراتی حلوے میں تربیر ہوکر اور باہ کی قاب میں رکھ کرآسانی باپ نے بیش کیا ہے کہ بچہ کھی خرک دنیا کے مزے تہا دے لئے ہیں۔ وفس ارق ابسال اذا میں البساك

ومد شباك وصد من سخ

لینی عیش اور مستی کی حالت میں اگر باپ بھی رو کے تو اس سے جدا ہوجا اور چار طرف اپنا جال پھیلا دے اور جوسا منے آئے اس کوشکار کر لے۔ آٹھواں الہام .....(اردو)'' ہماری فتے۔ ہمارا غلب۔' (تذکرہ ۲۵۸ مبع سوم) یہ الہام تو آسانی باپ نے ایمان کو بالکل فکل کرکیا ہے کیونکہ مجددالسند مشرقيه براس كفلاف الهام بوچكا بك وردت العدلة و نزلت العزلة "بهت جددالسد معروباتا بكرفت وكلست كاكيار كسربكا-

توال البام ..... ( پر حربی البام آکودا) " ظفر من الله و فتح مبین - ظفر و فتح مبین - ظفر و فتح من الله " ( تذکره سه ۲۹۵ می جربی البام ان کے دونوں کلاول بی کیافرق ہوا ۔ پہلے تو آسانی باپ نے ذرا جیوٹ کر کے کہدویا کہ تیری فتح ہوگی ۔ کر جب آتھ والا قصد یادآیا ۔ جس بی باپ ادر لے پالک دونوں کو اپنا سر پیٹنا پڑا تھا۔ تو جبث سے کہددیا کہ فتح ادر فکست خدائی کی طرف سے ہا کہ بعد خرا بی بسیار بچاؤ کا پہلو باتی رہے ۔ دسوال البام .... رسول خدائی کی طرف سے ہا کہ بعد میں اسول خود بدولت ہیں ۔ بیدمداور کرم بنا گرین ہوئے قلعہ بندیس ۔ " ( تذکره س ۲۸۵ می سوم) رسول خود بدولت ہیں ۔ بیدمداور کرم مصالحہ ۔ کول کیا مصیبت آئی ۔ کیا ابھی سے دن یاد آگے ۔ جو پناہ کے لئے قلع جات کی فکر ہوئی ۔ یہ تو انتہا درجہ کی بدفالی اور تشائم ہے ۔ آسانی باپ سے بوکھا گیا۔ سنسنا گیا۔ حواس بول فائن سر ہوگے جیسے منار ہے کی خیالی تغیر مناسب تھا کہ لے پالک کا دل بوجا تا جس کا نصاسا کیجا ہے۔ اس کی دھر کن دور کرتا۔

اسے چیتے کی طرح پھیلاتا، بو حاوے دیتا کہ تو ایبا اور تیرا آسانی باپ ایبا، نہ کہ خوفاک الہام سے پیٹ میں اور بھی پانی کردیتا۔ واہ بی واہ! بیانیسویں صدی کے لے پالک اور پیشگدل باپ بیں فیض سفید ہو گئے۔ اولا وی گری مجت سرو پڑھی۔ قرب قیامت ہے تا۔ خوب یادر کھو کہ خدائے تعالی سرکشوں کو پٹاہ نہیں دیتا۔ فرعون کا قصہ یادر کو۔ اس کی شان دوابطش المعد بدے۔ المعد بدے۔

آغازسال اورساقى نامه توجيد

| تو بخش کا رحمٰی ہے ساتی    | تیری ذات غی ہے ساتی       |
|----------------------------|---------------------------|
| وے دے جام طہور کوڑ         | آئے ہیں را پاسے در پ      |
| یع بی ک سے محوث لبو کے     | رئد ہیں کب سے پیاسے بھوکے |
| یامن ہو یا ہو کی صدائیں    | ساغر عرفان کی کے لگائیں   |
| ہند ہے ہر طحد کو ٹکالیں    | نعرب لكائيس بل چل واليس   |
| اینے گدموں کی اضائیں باکیں | دخالون علاقون بمأكيس      |
| بر مردود و مرید کی نظیم    | ليد ہر ايک پليد كے لكے    |

| بند بو فرط بر مرتد کا                             | خال موا ابتر اک اک بدکا                                                                            |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ح و ح و ح و ح و اوليس                             | آکے منارے پر الو یولیس                                                                             |
| چین بولے وجال سیحی                                | بند ہو اس کا منفد ریجی                                                                             |
| ج ہے بروزی ہو وہ برازی                            | بو خارج سب فتنه طرازی                                                                              |
| سر ہو نیجے اوپر ہو ٹائلیں                         | تحت ثری میں پنائیں باللیں                                                                          |
| میکمه نه لح جز ذلت و پستی                         | وه وهو ساری لفس پرسی                                                                               |
| لینی نی بنا ہے آسان                               | بھیج دیا اہلیں نے فرمان                                                                            |
| ممر ہے نبوت خالہ کی کا                            | سہل ہے طلہ پیٹنا ئی کا                                                                             |
| سد ہو کے شادان                                    | اسمحه د د ساک و دادن ا                                                                             |
| بیکے نہ فکل ہے ہے تامیسی<br>دیو لعین سے ٹاٹا جوڑا | جعے پروریک و یہ اردن<br>مہدی مہدی عینی صیای<br>منہ اسلام سے کیسر موڑا<br>اینٹ کہیں کی کہیں کا روڑا |
| وہو تعین سے تاتا جوڑا                             | منہ اسلام سے کیسر موڑا                                                                             |
| ہمان متی نے کعبا جوڑا                             | ایشد کہیں کی کہیں کا روزا                                                                          |
| میں ہوں وادی چین کا بھالو                         | ہینے کا باپ بلیک کا خالو                                                                           |
| كرتا بول موت كى پيشين كوكى                        | این اللہ کی اوڑھ کے لوکی                                                                           |
| بوا آیا بماکو بماکو                               | لاکو جاکو جاکو جاکو                                                                                |
| رجال آیا کرکے تاکخ                                | آيا بردزي آؤخ آؤخ                                                                                  |
| ربان کے الو کے پیٹھے<br>مادر بن کر ڈھڈو بیٹی      | رضیا عکمیا ہو کے اکشے                                                                              |
| مادر بن کر وُحدُو جیمی                            | مریں ہے ہدے کی بوبو بیٹی                                                                           |
| کرو رہا کی دادی مجیعی                             | بن مخن کر بی شادی میشی                                                                             |
| جام شراب طهور پلائے                               | ساتی رعدوں کو جلوہ دکھائے                                                                          |
| ہم یں اذل کے ست استی                              | توژ دے جلد خمار ستی                                                                                |
| وہ شیطان ہے جو ان سے جدا ہے                       | ایک رسول ہے ایک خدا ہے                                                                             |
| ملى الله عليه وسلم                                | فتم رس ہے مجھ اکرم                                                                                 |
| اس کے جلال دجاہ یہ صدقے                           | جان ہو رسول اللہ پر صدقے                                                                           |
|                                                   |                                                                                                    |

| حثر تک ال پر ہے لینت      | ال کا ہو جو کہ شریک رسالت   |
|---------------------------|-----------------------------|
| امرّه خامه حفرت شوكت      | ان پہ چلے تا روز قیامت      |
| کفر کی ظلمت ہما کے بھا کے | وین محمد بیش جاکے جاکے      |
| سارے مدد گاران ضمیمہ      | خوش رہیں سب باران ضمیمہ     |
| ان کو طے دارین کی دولت    | دونوں جہاں میں ان کی ہو عزت |
| ملكر بولو آمين آمين       | جيتے رہيں باحشمت ومکين      |

اے مربیان ومعاونان شحنہ وضیمہ! ہمارے پاس کوئی تحذیبیں جوآغاز سال پرآپ کے حضور پیش کریں۔ ہاں ایک ٹیکٹا ہوا تازہ متازہ ساتی نامہ کؤ حیر صفحات ضمیمہ کی قاب میں رکھ کر پیش کیا گیا ہے۔ امدیہ کہاں سے آپ مسرور ومخور ہوجا کمیں گے۔انشاء اللہ!

## تعارف مضامین ..... ضمیم دهجهٔ مندمیر ته سال ۱۹۰۴ ارجوری کے ثاره نمبر ۱۹۰۳ مضامین

| ** الدهبانوي!               | متنتی قادیان کی منظوم تر دید۔                 |    |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|----|
| ر مولا ناشوكت الله مير شي ! | افغانى مينڈ مامل عبدلعليف لے پالک کی بھيئے چر | ٢  |
| مولا ناشوكت الله ميرشي ا    | متلمعراج برامروى صاحب                         |    |
| مولا ناشوكت الله ميرهمي!    | مرزائی جماعت۔                                 | ۳ه |

#### ای رتب سے پیش خدمت ہیں:

قادياني مثنى كااردوالهام برابين من عده مرزائن جام ١٦٥

مس بي جيكاردكماؤل كا

| لفظ ہیں جس کے میں دکھلاؤں گا اپنی جیکار ا | تجھ کو اردو میں یہ الہام ہوا ائے مکار |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| تیرالمبم کوئی پنجاب کا دہقان ہے گنوار     | قادیانی، نہیں چکار چک کو کہتے         |
| نه تو خود بنآ وه جامل نه مختبے کرتا خوار  | میں چک اپی وکھاؤں کا اگر کیہ دیتا     |

منبی کی عربی دانی کتاب وساوس ۲۲ بخزائن ج ۵ س۲۲

رب ارحم على الذين يلعنون على

|               | G           |     | · •        |           |
|---------------|-------------|-----|------------|-----------|
| و این کردے طے | عربی وانی ک | 4 ( | ا ایک جاال | کادیائی ت |

| ئے | کیا | على | 7 | řη | یں | E | E | الذين       | ارحم | رني | 99. | جب |
|----|-----|-----|---|----|----|---|---|-------------|------|-----|-----|----|
|    |     |     |   |    |    |   |   | ، فارسی شاع |      |     |     |    |

| غیوری خدا بسرش کرد همسرم | چوں کا فراز ستم بپرسد مسیح را |
|--------------------------|-------------------------------|
| ہے بہ تخفیف یا مشدد ہے   | تو نہیں جانا کہ لفظ غیور      |
| جانا ہے تو شامری کی تے   | نام حق بھی زبان یہ ٹھیک نہیں  |

كاب وساوس ٢٥ فزائن ج٥ ص ايساً

| ممر مدفون يثرب رائدا دعداين فضيلت را  | مسیح ناصری را تا قیامت زنده می فهمند    |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| همه عیسائیان را از مقال خود مدد دادند | ہمہ در ہائے قرآن راجو خاشا کے بیفکند تد |
| دليري بايديد آمد پرستاران ميت را      | زعلم ناتمام شان جهامم محشت ملت را       |
| ہے یہ محرار بے سری اک کے              | راہے بے فک علامت مفول                   |
| تف بہ نقم تو اے بریدہ بے              | لمت تو نشت بامیت                        |

ازاله قادياني الينبأ

| بعد از بزار وسه كه بت افكند ورحرم | آن قبله رو عمود بکیتی بچاردہم |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| در حرم بت گلنده از نے             | سه سه صدادا دبم شدد بم        |
| وسست کایں نخر سیکنی بادے          | ایں زباعانی تو دان الہام      |
| چیوڑ جالل فریباں تاکے             | قادیانی سے دین فردی ہے        |

اگر قادیانی صاحب ان اعتراضوں کا جواب باصواب دے دیں تو مبلغ پانچ روپیہ انعام لیس کے اور اگرائی ٹالائقی کا اقرار کر کے تنلیم کرلیں تو بھی خالی ندر ہیں گے۔وصول انعام کی بیصورت ہے کہ آپ نے براہین کے دس روپیہ جو پیٹنگی لے کر کھا گئے ہیں ان میں سے پانچ روپیمعاف کردیے جائیں۔

بسرعکس نہند نام زنگی کافور لے جہل منتظر خوش باش کامدد استان آن مسیح دور آخر مهدی آخر زمان قادیانی البررعنوان سرایا کذب وہڈیان سے بعض ناواقف ناظرین وور دراز کے رہے والے دحوکان کھا کیں۔ ضرور حقیقت الحال سے واقف رہیں۔

| الرشح كاذب الن الوقت دجال زمال        | اسے جہاں عافل آگہ باش وہائی جو امان  |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| في الحقيقت زرستان وجالستان ايمان ستان | جاملانش دلستان ازا بلی خواند واو     |
| يابد نام حربله خوانی تمن يا بستان     | نام رکی کافر کے زیا بود              |
| نسل وے چیکیز خوانی مسکن او قادیان     | آكله ميكويد رسول الله في الله منم    |
| باز میگوید که تیر رفته آید درکمان     | اولاً موید رسولے میستم صاحب کتاب     |
| أفنل از عيلى رسول الله تهد خود رامكان | خویشن را اونه پندارد رسول الله چرا   |
| حفرت ختم الرسل كروش معرف زين نشان     | شاہد دجالیش آمہ ہمیں پندار وے        |
| بر كه محت اكنون ني وجال باشد بيكمان   | شد معرل درخر نبود نی بعد من          |
| واعد موون تا ابد تاویل آن             | الل ایمان رامنش یک نشان کافی بود     |
| زین مدیث مسلق مبر سکوش بردبان         | خواعداد آیات قرآن واحادیث نی         |
| درجواب محکس یکبار کھودہ زبان          | الل دين از برطرف برسيده اعش بار بار  |
| المضل وبالا تراز وي رسول أش بيمان     | مكر فتم نبوت شد چو وى خود قمود       |
| ب مونہ مکفف گردید ماہیت چمان          | كونه فهيدن تو الست اكثراز امرار وحي  |
| من بوقت خوایش گردیدم به یک یک راز دان | ور نبوت باشد این راز دلیش از معرفت   |
| عبد را حل ولد باشد كها اعزاز وشال     | زائکه او عبد ورسول محض بود ومن ولد   |
| شد نبوت بیره من لیک بزی زا سال        | کاء میگوید نی ستم ولیکن ناقعے        |
| درنوت وسع نضائق لمايد خود بيال        | صاحب البام وي است بهي وي مرسليل      |
| برنی وناتص عموده کر وجالی عیال        | ور نبوت کے ناقص زانبیاء نام کے       |
| بمبرين الحان باشد مجن بمكنان          | در كلام پاك يزدان لا نفرق خواهمه ايم |
| ورجهانے محلف وار نہ مردم محمان        | أرع آرفنل يك برويكر فنل خداست        |
| الامان سعدى زكيد كادياني الامان       | رورو کروخدعت وجال از حد در گزشت      |
| مانظ دنامر ترا بادآن خدائ دو جهال     | از پریشانی دنیام دبال آخرت           |
| پس بفردوس برین باشی خدارا مبمال       | ور ره دین تادم آخر روی فابت قدم      |
|                                       |                                      |

# ۲ ..... افغانی میندُ هاملًا عبدالطیف لے پالک کی جھینٹ میں مولانا شوکت الله میرشی!

ناظرین! کومعلوم ہے کہ مندرجہ عنوان ''افغانی مُلاً '' تج حریدی شریفین کے ارادے ہے ہندوستان آیا تھا بر سمتی و مکا دیکر قادیان لے گئی اور مرزا قادیانی کے ہتھے چڑھ گیا۔ بروزیت جو اپنا افسون وم کرتی ہے تو کس کا جی اور کس کا طواف۔ خود قادیان کو کھے اور حدیث ہے بڑھ کر بیشا۔ مرزا قادیانی کو افغانستان میں اپنی بروزیت کے پھیلائے کا چھا دکارل گیا۔ وہ سمجے کہ فیض خود افغان اور افغانی طبائع افغانی خو ہوسے واقف ہے کا بل میں اس کے دریعے سے مرزایت کا مخم خوب گڑ جائے گا اور کیا مجب ہے کہ رفتہ رفتہ امیر کا بل بھی مجھے بیعت کر لے اور یوں پانچوں کی مجھے بیعت کر لے اور یوں پانچوں کی میں اور سرچو لیے میں ہوجائے۔ پس اس کو جھانے دے کر برجعت آئم ہی پھر وہیں چان کر دیا جہاں ہے آیا تھا۔ اس نے کا بل بھی کر بروزی نبوت کی تیکئی شروع کردی آپ جائے ہیں کر افغانی علاء کرشنی اور رائح الاعتقاد خفی المد ہب، جھٹ بٹ اس کے ارتد او آلحاد کا خودا میر حبیب اللہ خان بھی اعمومت، غیر ممکن تھا کہ علاء کا فتو کی اور پر جاتا۔ اور شہور ہے کہ خودا میر حبیب اللہ خان بھی الحمومت، غیر ممکن تھا کہ علاء کا فتو کی اور پر جاتا۔ اور شہور ہے کہ خودا میر حبیب اللہ خان بھی المہ ویں ہیں۔

پی امیر صاحب نے افغانی مُل کوطلب کیا اور اظہار لیا اس نے وہ کی جوشیطان نے اس کے کان میں پھوتک دی تھی کوئل قرآن جید خود ناطق ہے کہ 'ان الشید اطیب ن السوحون الی اولیا اہم "امیر صاحب نے حسب نوی جہور طاء اور نہ جب حضرت ام ابو صنیع تعین روزی مہلت وی کہ ایس عرصہ میں تا تب ہو ۔ محرکس کی توب وہ تو پہلے ہی توب سے توب منیع تعین روزی مہلت وی کہ ایس عرصہ میں تا تب ہو ۔ محرکس کی توب کو ہے اور کر چکا تھی تا گر چکا تھی تا گر چکا تھی تا گر جہا ہی دو تو جہم کی سیر کر رہی ہاور کر چکا تھی تا گر نہ تا تا ہو گھو تیاں اور مز سے اور اڑ ارب جی تف مرز اقادیا نی نفسانی و نفسانی و نفسانی باپ کے بوتے کا ساتھ ندویا۔ اور ظالم افغان بخد سے سے اس زعد کی پر کہ اپنے چیلے اور آسانی باپ کے بوتے کا ساتھ ندویا۔ اور ظالم افغان بخد سے اس افغانی مینڈ ھے کو حلال نہیں حرام کر واویا۔

ناظرین! کوغالبایاد ہوگا کہ ہمارے نامہ نگارگزشتہ مرزائی نے ضمیمہا ۱۹۰ء میں اعلان دیا تھا کہ اگر مرزا قادیانی کا بل جاکرا پنی بروزی نبوت کی تبلیغ کرے تو میں پچاس ہزار روپید دینے پرآمادہ ہوں۔ مرزا قادیانی نے اس اعلان کواپنے دل میں تقش کا لمجر کر رکھا تھا ادر موقع کے منظر تھے۔ پالآخر موقع ملا کہ ایک افغانی کواپنا چیلا بنایا اور بہت پچھ خیالی بلاد کیکایا محر بجائے اس کے افغانی مُلا افغانستان میں مرزائی نبوت کی منادی کرتا ملک عدم میں جامنادی کی۔ واحسرتا۔ لے بسا آرزو کے خیاك شده

ضیمہ کی کرامت دیکھے کہ اسے جو پیشینگوئی کی تھی کہ مرزا قادیانی نہ افغالستان جاسیس کے نہ کسی ذریعہ سے وہ تبلیغ صلالت میں کامیاب ہوسکیس کے ۔وہ پوری ہوئی ۔حورال رقص کنال ساغرمستانہ ذرند۔

مرزا قادیانی اپنے کومٹیل میچ کہتے ہیں تو مناسب تھا کہ خود قمل ہوکر مرزائی امت کا کفارہ بنتے نہ یہ کہ انتخابی کو پی جینٹ میں چڑھاتے۔آسانی باپ بڑا چلتا پرزا ہے۔ لے پالک کو تو بال بال بچایا اور جی کے بدلے ایک جی دے دیا۔لیکن کیا ایک مینڈھا ان لاکھوں بھیڑوں کا کفارہ ہوسکتا ہے۔جن کو ظالم بھیڑیا چٹ کر گیاہے ۔

روار از خشم وشهوت در عذاب از بهرتن تلکے دو گرگ میش پرویر راجگر خائے شبان بینی

مرزا قادیانی نے اپنے چیلے کے آل ہوجانے پرایک کتاب تذکرة الشہادتین شائع کی ہے جس میں امیر کا تل کو پانی پی پی کرکوسا ہے اور پیشینگوئی کی ہے کہ یہ خون ناحق ضرور رنگ لائے گا اور افغانستان کا تحتہ الت جائے گا۔ کا بل میں پچھلے ونوں ہینے کی وہا بہت سخت پھلی تھی اور بڑاروں آ دمی ہلاک ہوئے تھے۔ گر بدینتی افغانی مُلُا کا واقعہ اس وہاء سے پہلے ہوا۔ ورنہ مرزا قادیانی کو یہ کہنے کا اچھا موقع تھا کہ افغاندی کو افغانی مُلا کے خون ناحق کا بدلہ ملا، کہ ایک خون کے موقع اور سوجھ ہو جھ ہے تو اب بھی کہہ عوض آسانی باپ نے بڑاروں کا خون پیا۔ لیکن اگر ان کو پھھتل اور سوجھ ہو جھ ہے تو اب بھی کہہ سے جی کہا تھا تا کہ بال ہاں کا علم تھا کہ میر اپنتا تن ہوگا لہذا افغانیوں کو پینگل سر او ہے گئے۔ ہاں آسانی باپ چوک گیا کہ کہا کہ کریہ کہدیے کا الہام نہ کیا۔

آپ نے گور منٹ کے خوش کرنے کو جہاد کا پھر وہی راگ الا پا ہے کہ "امیر کا بل کو چونکہ اس امر کا انھی طرح یہ یقین ہوگیا ہے کہ مرز اقادیا فی جہاد کا مخالف ہے۔ اس لئے اس نے جھلا کر میر سے چیلے کوئل کرادیا۔" بی بجا ہے نہ صرف امیر کا بل بلکہ دنیا کے تیس کروڑ مسلمانوں کو آپ سے اس لئے مخالفت ہے کہ آپ جہاد کے مخالف ہیں۔ یہ بجیب امر ہے گور منٹ تو جہاد کے موافق اور آپ مخالفت ہے کہ آپ جہاد کر تی ہواد کر دی ہے اور اب شالی لینڈ میں امتا می میں جہاد کر دی ہے۔ کیا آپ نے باوصف امام الزمان ہونے کے بھی گور منٹ میں امتا می میموریل بھیجا ہے کہ پوڑھوں کو تر نسوال میں کیوں آپ کیا اور اب صوبالی مثل پر کیوں جہاد کر دی ہے۔ یوں کہو کو خدا ناخن نہ دے۔ اگر قابو ہوتا تو تمام علاء اسلام اور مشارم خطام پر جنہوں ہے۔ یوں کہو کہ منج کو خدا ناخن نہ دے۔ اگر قابو ہوتا تو تمام علاء اسلام اور مشارم خطام پر جنہوں

نے تھیر کا فتو کی دیا ہے اور وے دہ ہیں۔ آپ ضرور جہاد کرتے اور کسی کوزندہ نہیں چھوڑتے اور اب بھی ضرررسانی کا کوئی وقیقہ اٹھانہیں رکھا۔

مرزائی مقدمات شاہدیں۔آپ کی تحریب آپ کے ارادے کی شاہدیں کہ جولوگ محمد پر ایمان نہیں لاتے وہ واجب القتل ہیں۔اس سے صاف ظاہر ہے کہ نہ صرف ۳۰ رکروڑ مسلمان بلکہ تمام ندا ہب والے جو آپ پر ایمان نہیں رکھتے واجب القتل ہیں یعنی اس قابل ہیں کہ ان پر جہاد کیا جائے۔ جہاد تو خود بدولت کی رگ و پے میں سایا ہے اور مسلمانوں پر تہت وھرتے ہیں کہ وہ جہاد پر شکے بیٹے ہیں کیا گورنمنٹ منافقانہ پالیس نہیں جھتی۔

برٹش عدالت میں آیک کیس بھی آپ کے خلاف ہوا تو ہم دکھا دیں گے کہ آپ برٹش گورنمنٹ کے کیسے ہوا تو ہم دکھا دیں گے کہ آپ برٹش گورنمنٹ کے کیسے ہوا خواہ اور وفاوار ہیں خود فرضی کی میسیست و بروزیت ہے جب کس سے آپ کا مطلب نہیں لکتا یا کوئی آپ کے دعویٰ کی مخالفت کرتا ہے اور کامیاب نہیں ہونے دیتا تو وہ واجب الفتل ہے۔ اس میں کوئی ہو۔

 اوراگرآپاس لئے می موجود ہیں کہ افدال عشان عطلت " کے موافق او نتیال بے کار ہوگئی ہیں اورائ آپ کے حوافق او نتیال بے کار ہوگئی ہیں اوران کوآپ کے وجالوں (ریلوں) نے بے کار کرویا ہے تو جس ملک میں اور نتیا ان اور سے الزمان اور سے الزمان اور سے الزمان اور سے الزمان اور جس ملک میں ریلیں نہیں آپ وہاں کے بھی سے نہیں ۔ الفرض آپ کی کس کس تمافت کا اظہار کیا جائے۔

#### ۳ ..... مسئله معراج پرامروهی صاحب مولاناشوکت الله بیرشی!

مرزائی اخبارالحکم میں امروی صاحب نے ایک سوال دربارہ مسئلہ معراج قائم کرکے جواب دیا ہے اور آنحضرت اللظافہ کی جسمانی معراج سے اٹکارکیا ہے کونکہ بیہ مسئلہ جمہورعلاء اسلام کے نزدیک مجرات وخوارق عادات سے ہے اور مرزائی ند بہ میں لا زاف نیچر کے خلاف بچھ نہیں بوسکا اینی نقض قانون نیچر کا اس ہے۔ ہاں مرزا قادیائی کے خوارق اور حرکات ادر سکتات میں نقض فطرت جائز اور واقع ہے۔ عیسی سے اور دیگر انبیاء علی نینا دیلیم العملاق والسلام سے ایک مجزہ بھی صادر نہیں ہوا ندانہوں نے کسی مردے وزئدہ کیا۔ مرزا قادیائی نے کئی مردے زئدہ کے اور پیشینگوئیوں میں الغرض مرزا قادیائی مجزات کی میشینگوئیوں میں الغرض مرزا قادیائی مجزات کی میشینگوئیوں میں الغرض مرزا قادیائی مجزات کی میشینگوئیوں میں الغرض مرزا قادیائی مجزات کی میشین اورخوارق عادت کے پیکے ہیں۔

امروی صاحب کی خرل کامقطع ہے کہ آیہ سبحان الذی اسدی بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی "کموردان کے بروزی صاحب ہیں اور مجد افعلی سے مراد مجد قادیان ہے اور انہیویں صدی میں بیمعراج آپ عی کو حاصل ہوئی ہے۔ ہم کو امروی صاحب کی اس لغویات و ترہات اور خوشار پر طعمہ بھی آتا ہے اور ہلی بھی ۔ طعمہ تو اس لئے کہ کلام مجید کے محل ومعانی کوئے کیا اور الحاد کا دروازہ کھ کھٹایا اور ہلی اس لئے کہ مجداتھی سے تو مجد قادیان مراد کی گئی مرم پر حرام سے کئی مجدمراد لی تی۔ امروی صاحب اس کا جواب دیں۔ درم .....امروی صاحب نے اپنے آتا اور خداد تو تعدت کی بروزی کا مرتبہ بالکل گھٹا دیا بھلام ہم قادیان کے مقابلے میں یہ سے الحرام اور مجدالاتھی کیا چیز ہیں اب تو بروزی صاحب پر بھی الہام ہوا ہے کہ و نیا کی محبوں کی عظمت قاویان کی مسجد کے مقابلہ میں منسوخ ہوگئی جس طرح تمام نوش مرزائی نبوت کے مقابلے میں منسوخ ہوگئیں۔

ہم کو یعین ہیں کہ آپ کو قاعدہ تجرید جاری کرنے کا سلیقہ ہو، اگر کی سے پوچہ بچھ کو آپ نے بتایا بھی قو ہم یہ پوچس کے کہ اس مقام پر تجرید کی کو ب ضرورت ہوئی اور جب کہ آپ فرماتے ہیں کہ لیا کہانہا را کیوں نہ کہا تو اس سے صاف طاہر ہے کہ آپ کو تجدید کا قاعدہ در حقیقت معلوم ہی ہیں۔ شاید حکیم الامت الرزائی کو معلوم ہو۔ اچھا نہیں سے بوچ کر الحکم میں جواب دیجئے دو ہفتہ کی مہلت ہے۔

دو ہفتہ کی مہلت ہے۔

ه ..... مرزائی جماعت

امروی صاحب کھے ہیں کہ جس جاحت کی نہت ضوص قطعیہ مظفر اور مشمور ہوتا البتہ ہوتا ہے۔ وہ کی جماعت احمدید (مرزائی محدیث الله من النار عصابة تغزوا الهند میں یہ بارت موجود ہے۔ 'عصابة ان حسر ر هما الله من النار عصابة تغزوا الهند وعصابة تکون مع عیسی بن مریم ''(نائی جہ میں ام معلم نہیں ام وی صاحب کو کیا ہوگیا ہے کہا ہے ہاتھوں اپنی جڑ کھودر ہے ہیں۔ اور بروزی کی شرکا ٹے بور ہیں۔ بروزی کو تو خروة اور جہاد کے نام سے لرزہ چڑ متنا ہے اور وہ اپنی بعث و نبوت کی کی علت میں جروزی کو قروة اور جہاد کی ام سے لرزہ چڑ متنا ہے اور وہ اپنی بعث و نبوت کی کی علت میں جس سے مرزا قادیائی اور ان کی جماعت پر ہندوستان میں جہاد فرض ہوتا ہے۔ معلوم نہیں کیا جی جروزی کی جو اور آپ وہ مدیث پیش کرتے ہیں جو والکھ مرزائی مجلوم نیں کی جماعت پر ہندوستان میں جہاد فرض ہوتا ہے۔ معلوم نہیں کیا کی نبوت جو ہندوستان میں جہاد کرانے پر موقوف ہے تا بت ہو۔ پھر مدیث میں دوگر وہ ہمان کے کیل کی نبوت جو ہندوستان میں جہاد کرانے پر موقوف ہے تا بت ہو۔ پھر صدیث میں دوگر وہ ہمان کے ہیں۔ لیکن مو جو الهند و عصابة تکون مع عیسیٰ بن مریم ''یدودوں کروں میں جو دام میں بن مریم ''یدودوں کروہ جدا جدا ہوں۔ ابتہ مو میں بن مریم ''یدودوں کروں میں جو مدا جدا ہیں۔ ابتہ تعزی الهند و عصابة تکون مع عیسیٰ بن مریم ''یدودوں کروں جدا جدا ہوں۔

ایک کودوسرے سے کوئی تعلق نہیں لینی ایک وہ گروہ جو ہندوستان پر جہاد کرے گا اور دوسرادہ گردہ جوعیٹی بن مریم کے ساتھ ہوگا۔اور یہ ہونیس سکتا کہ دونوں ایک گروہ ہول۔ کیونکہ صدیث میں عصابة ووجکہ صاف موجود ہے۔ گرام وی صاحب نے دونوں گوا کی کردیا ہے یہ آپ کی دیانت ہے۔ تعجب ہے کہ ہند میں جہاد کرنے والا گروہ تو ابھی تک پیدائیس ہوااور سے آکودا۔ پہلے آپ جہاد کریں مجراپنے بروزی کوسے بنائیں۔اوراگر آپ کا گروہ صرف جہاد کرنے والا ہے تو مسے کوابھی تک طاق نسیان پر بھے۔

ودم ..... ذراایمان سے اپنے بروزی کی شم کھاکر کہوکہ وہ سے بن مریم ہے۔ وہ تو سے بن مریم ہے۔ وہ تو سے بن مریم کو ارتا ہے لین اس کی وفات کا قائل ہے۔ در شوہ سے جو دوبارہ آئے گا اور ایک گر وہ اس بیش کی ہے اس سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ سے بن مریم زندہ ہے جو دوبارہ آئے گا اور ایک گر وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ اب فر مائے بیصدیٹ آپ کے بروزی کے تن بیل مفید ہے یا معزر پھائی ہے کم ہوتا ہے وہ تو بین کی ذات پر بڑے بوے والکل چھائی ہے اور آپ کے عندیے سے بیٹا بت بوتا ہے کھیے کی دول کو ایکا کول ند ڈھے اور اس کی بوتا ہے کھیے کی بن مریم زندہ ہیں۔ آپ بھیے گھر کے جو یک بول تو ایکا کول ند ڈھے اور اس کی این سے بین موتے ہیں۔ این سے بین موتے ہیں۔ این سے بین ہوتے ہیں۔ وہ قاد شاہاش۔

ذرا طاحظ فرمایے کہ مخرصادق نے تمن زمانوں کی خردی ہے ایک آپ ہے اور کا زمانہ دوسراحفرت مہدی کا ، تیسراسی علیہ السلام کا۔ یہ تینوں زمانے مخلف ہیں۔ کیکن افسوس ہامروی صاحب نے گھرالی حدیث ہیں گھرالی حدیث ہیں گا جوان کے پروزی کی شان اور دعویٰ کے بالکل خلاف ہے۔ حدیث سے صاف تابت ہوتا ہے کہ مہدی کا زمانہ اور ہے اور عینی کا اور ورنتین طبقات تابت نہ ہوں گے اور امت ہلاک ہوجائے گی کیونکہ یہ سلمہ قاعدہ ہے کہ آگر کسی کل کا ایک جزوبی منتی ہوجاتا ہے تو کل من حیث انکل کا انتہا، لازم ہے۔ اب سنتے مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ ہی مہدی ہوجاتا ہی ہوجوئی ہوئیس مہدی ہوں اور حدیث تو جوئی ہوئیس میں کہی ہوئی ہوئیس کے کہا کہ کہ کا ایک ہوزی صاحب ہی جموثے ہوں گے اور وہ بھی ما شاہ اللہ کے دور مروی صاحب کے قول سے اور دور بھی ما شاہ اللہ کہ تاب کے دور مروی صاحب کے قول سے اور موسی کے قول سے۔

اب مرزائيل كويد كين كاخرورموقع الحكاكمناؤكس في وي خواج خطر في جو

کی ہم کھور ہے ہیں اورآ کرد کھیں مے خدا کرے آپ آپ کو بھیں کو کرنے ڈراد بی اور پہلودار باتی ہیں جو معارضہ القلب سے متعلق ہیں اور ہم کو خوب معلوم ہے کہ آپ جس طرح دیگر علوم وقانون سے عاری ہیں ای طرح فن مناظر واور اس کے اصول دو اعد سے بھی تابلد ہیں۔ورنہ غیر ممکن تھا کہ آپ ایس عدیش بیش کرتے جو خود بروزی نجی کے دیو سے کا استعمال کرتیں۔

اوراگرآپ بیکیں کہ آخضرت عظم سے اربویرس کے احدمرزا قادیانی اولا مہدی موئے اور آخریش سے موکع تو بین ذالک فیج الوج کوکیا بیجے کا یعنی مبدی اور عیلی کے مابین ایک گروہ شاطر کچہ و گمراہ موکا توبیہ ماشا ماللہ آپ ہی کا گروہ مواسمبارک \_

مرزا قادیانی نے جوابے کومبدی اور عیمی دونوں کا بروز بنایا ہے تو لوگ اس کی لم سے بہت کم واقف ہوں گے۔ کیا من کہ آج کے مبدی تو بہت سے پیدا ہو چکے ہیں گری ایک بھی پیدا نہیں ہوا اور نہ کی مبدی کا ذب نے بیدوی کی کیا کہ ش کے بھی ہوں۔ پس مرزا قادیا نی مسے اور مبدی بن کراپے ہم پیر مبدیان کا ذب کو جنالاتے ہیں۔ لیکن ان کی بدتمتی سے ان دنوں دوم کے بھی پیدا ہو گئے ایک انگتان میں مسٹر پک سے دومرا فرانس میں ڈاکٹر ڈوئی۔ یہ دونوں بھوت کی طرح مرزا قادیانی کونظر آرہے ہیں اور مرزا قادیانی بدی حسرت سے مومن کا بیشعر پڑھ دے ہیں۔

پنچ دہ لوگ رتبہ کو کہ مجھے حکوۂ بخت نار سا نہ رہا

مرزا قادیانی نے اپ دوے پرایک موضوع مدیث بیش کی ہے کہ الا مهدی الا عیسی "یودیث فرکورہ بالا حدیث کی معارض ہاور مجے ہو بھی تو مسٹر پکٹ اور ڈاکٹر ڈوئی اپ دوئی کے جوت میں بیش کر سکتے ہیں کہ مہدی کوئی نہ آئے گا۔ البت میٹی آئے گالیون جس کوتم مہدی سمجے ہوئے ہورہ میٹی ہے مہدی کا کوئی وجو ذبیل اس سے لازم آیا کہ جو شخص یہ کے کہ میں مہدی مجی ہوں اور میٹی ہی ۔ وہ جونا ہے مفتری ہے بدمعاش ہے جمل سازے۔

جناب من! آپ خانه بول تو بی محدوض کروں۔ابتداء سے لے کراب تک جس قدر مبدی اور کئی پیدا ہوئے بیسب د جالوں، کذابوں اور د جالون الا تون تنے اور ہیں جن کا انجام د نیا نے د کی لیا اور مرز ا تا دیانی کا انجام بھی د نیاد کید لے گی۔

## تعارف مضامین ..... ضیمه هجنهٔ مندمیر ته سال ۱۹۰۴ مهروری کے ثاره نمبر ۱۹۰۴ کے مضامین

| قرآن! | منقول رسالهاشاعت الن | موت نه کهها دست | لىرىدى دام | مرزا قادیانی کے کا | 1        |
|-------|----------------------|-----------------|------------|--------------------|----------|
| נע!   | ماخوذازرسالهرتي لاهو |                 | 1 5 2      | مرہم عیسیٰ۔        | <b>Y</b> |

ای زتیب ہے چیش خدمت ہیں۔

ا ..... مرزا قادیانی کے کا بلی مرید کی حرام موت نه که شهادت معقول ازرسالها شاعت القرآن!

مرزاقادیانی کی ایک کتاب "ندنکرة الشهادتیں "مطبوعهاه اکتوبر ۱۹۰۱ میں ۲۰ دم بر ۱۹۰۳ میں ۱۹۰۳ میں کا ب دواشخاص مولوی عبدالطیف اور میاں عبدالرحن ساکن خوست علاقہ حدود کا بل کی موت کا حال کھتے ہیں جو بقول آپ کے احمدی لینی مرزا تادیانی موسوف کے مرید سے ان میں مولوی عبداللطیف کی موت کے متعلق آپ نے بہت تفصیل سے کھا ہے۔ لہذا ہم بھی انہیں کے متعلق کھنا چاہج ہیں۔ اس مرید کے جو حالات مرزا تا دیانی نے کھا ہے۔ لہذا ہم بھی انہیں کے متعلق کھنا چاہج ہیں۔ اس مرید کے جو حالات مرزا تا دیانی نے کھی ہیں اور جس سے آپ نے ان کو زمرہ شہداء میں واظل ہونے کا گمان کیا ہے۔ ان کو زمنا می میں مراہ اس نے اپنے خالق کے حمل کا خلاف کیا ہے۔ اس کا ٹھکانا جہنم ہے۔ موت سے مراہ اس نے اپنے خالق کے حکم کا خلاف کیا ہے۔ اس کا ٹھکانا جہنم ہے۔

واضح ہوکہ کی شہادت یا حرام موت سے ہمیں کوئی تعلق ہیں۔ ہماری بلا سے کوئی مرے یا جیئے۔ ہمارا مقعود صرف اشاعت و تہلی قرآن مجید ہے۔ مرزا قادیانی نے عبداللطیف کو شہید کہنے میں ازردے قرآن کر یم خلطی اورا کید مسئلہ میں فلط بیانی کی ہے۔ آیات قرآن مجید پر ہمارا ہیا تھا دے کہ اگر کسی مومن کوکوئی فلا کم کافر مجود کرے کہ آس ایمان و دین سے پھر جاؤ۔ ورث تم کوئل کیا جائے گا۔ تو اس کو اپنے دل میں ایمان پر قائم رہنا جا ہے لیکن زبان سے ایمان کا انکار کردینا جا ہے۔ تاکہ وقت اورا بانت ہے اوراللہ کا تھم ہے کہ ایسے چروظلم کے موقع پرزبان سے ایمان کا انکار کرک اس افعت کو بچا ہے۔

مرزا قادیانی ای کتاب میں لکھتے ہیں کم دادی عبداللطیف جب قادیان سے رخصت ہوکراور ج کا ارادہ ملتوی رکھ کرجس کے واسلے ان کو امیر صاحب کائل نے علادہ اجازت دیے کے روپید بھی ویا تھا۔ واپس کائل پنچ اور امیر صاحب کواس حال پر آگائی ہوئی کہ آپ مرزا قادیاتی کے مرید ہو گئے ہیں اور جج کوئیں گئے تو مولوی عبداللطیف صاحب قید کئے گئے۔ اور چار ماہ تک خت قید میں رہے۔ اس عرصہ دراز میں باوجود یہ کہ امیر صاحب نے ان کوقید ول سے بچانے کے دعدہ پربار ہا کہا کہ تم قادیان سے قربہ کرو گرمولوی صاحب کا امیر صاحب کے سامنے میں جواب تھا کہ میں اس خض سے ہرگز تو بہ نہ کروں گا۔ میں اپنے عقیدہ کے خلاف اظہار نہ کروں گا۔ اس لئے وہ قاضی صاحب کے تھم نے تل کردیا گیا اور آخری وقت میں بھی امیر صاحب نے اس سمجھایا مکر دہ بازنہ آیا۔

اسموت کومرزا قادیانی بزی فرسے شہادت لکھتے ہیں ادر مقول کوزمرہ شہداء میں شارکرتے ہیں۔ ادرائی جماعت کے لئے ایک نمونہ ہتلاتے ہیں۔ اگر بیدا تعات سمجے ادر درست مول ادر مرزا قادیانی مجی فرضاً مسیح موجودا در رسول ادر نبی ادر لمبم ہوں تا ہم عبداللطیف حرام موت مراب اور عبداللطیف نے اپنے ایمان پر اصرار کرنے میں قرآن مجید کا خلاف کیا ہے۔ مرزا قادیانی نے اس حرام موت کوشہادت کھا ہے ادراس فض کوان آیات کا مصداق تحریر کیا ہے جوشہداء کے تی میں دارد ہیں ادر خدا پر افتر اء کیا ہے۔ ادرات کدہ کیلئے لوگوں کواس حرام موت سے مرنے پر شخیب دی ہے۔ حالا تکہ برگز الی ملحون موت شہادت ہیں ہوتی۔

تمام قرآن مجيد كالبالب وتضوو مرف فطرت الله كى عافظت وتكمبانى بينى جو وجودالله تعالى بيداكرة الله، خلق الله، نعمت الله، خلق الله، نعمت الله، اسانت الله "ستجير كركاس كي هاظت كاظم وياب اوراس كوراب وبربا وكرف كى سخت ممانت كى برية في آيت ذيل مي وجود كوفطرت ستجير كركاس كى هاظت ورعايت كامركياب.

"فطرة الله التي فيطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين المقيّم ولكن اكثر الناس لا يعلمون (الرمن ٣٠)" ﴿ الله كاس فطرت يعنى بيدا كروه حالت كي بكم إنى كيا كروجس برالله تعالى تمام جن والس كو بيدا كرتا ب-الله تعالى كى اس خلقت لين فطرت كوثراب و بلاكرتا جا ترقيس - يكى يكادين اسلام بريم كراكم لوكريس جائة - ﴾

خلاصداس آیت کا بیہ کے مفطرت اللہ وخلق اللہ لینی اپنے وجود کو نگاہ رکھنا لیادین ہے جوشص اس تھم کی تافر مانی کرے وہ دین اسلام سے خارج ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالی وجود کوخلق اللہ سے تعبیر کر کے اس کی محافظت کی تعلیم کرتا ہے۔ "ولا ضلنهم ولا منينهم ولامرنهم فليبتكن ماذان الانعام ولامرنهم فليبتكن ماذان الانعام ولامرنهم فليبتكن ماذان الانعام ولامرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطن وليا من دون الله فقد خسر خسراناً مبيناً (النسلة:١١٩) " ﴿ برشيطان زبان حال ابتار بتام بكري بران ورسلان عرائد كا اوران كو مجاول كاتوه برى برايت كمطابق غيرائدك اوران كو مجاول كاتوه مرى برايت كمطابق غيرائدك نياز كي جانورول ككان محى ضرور جيراكرين كياوران كو مجاكس كو ضرور فطرت الله كرياد كردين كاور جوش خداك واشيطان كودوست بنائة وه مرت كمائي شي آكيار كا

اس آیت میں اللہ کی حفاظت شکرنے والے وقتع شیطان ادر بھاری خمارہ پانے واللہ فرمایا کیا ہے۔ والافر مایا کیا ہے۔ والافر مایا کیا ہے۔ اللہ تعالی نے وجود کوامانت اللہ سے تعبیر کر کے اس کی حفاظت کی تاکید کی ہے۔ تاکید کی ہے۔

"السعفة والجهال فابين ان المسنفة على السنفة والارض والجهال فابين ان يحمل الله المسنفة والشفق منها وحملها الانسان انه كلن ظلوما جهولا ليعذب الله السعفة ين والمنفقة والمشركين والمشركات (الازاب ٢٠٠٢) وتحتى بم من السعفة ين والمنفقة والمشركين والمشركات (الازاب ٢٠٠٤) ووجن بهاؤ (لين سمات (لين جمل طوقات على ) اورجن بهاؤ (لين سمات والمن مساقة المن ملا المناهم المن

"الم تر الى الدين بدلوا نعمة الله كفراً واحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبقس القرار (ارايم ٢٩٠٣)" ﴿ كياتوان لوك يحال بين ديدبا كرة ورخود كي الرايم ٢٩٠٣) وكران حمد الله كر بين اورا في قوم كو ( بحن ) بمارى بالكت يعنى دورْح كى جكر مكانا بنات بين اس عن وه بحث يبل مراور وان كرك برا ممكانا بنات بين اس عن وه بحث يبل ربين محاور وان كرك برا ممكانا بنات بين اس عن وه بحث يبل مراور وان كرك برا ممكانا بنات بين اس عن وه بحث بين مراور وان كرك برا

ان آیات می اللہ تعالی تھت اللہ لینی اپنے ویے ہوئے وجود کو ضائع ویر باوکر نے والے کا فرجنی فرما تا ہے۔ 'ولات لقو ابد لیدیکم الی المتھلکة (بترہ: ١٩٥) ' ﴿ اورا پِی جان کو ہرگز ہرگز کی طرح کی ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ﴾ اس آیت میں اپنے وجود کو جود کو ہلاکت میں ڈالنے کی سخت نہی ہے۔ ان تمام آیات کا خلاصہ سے کہ اپنے وجود کو محفوظ و سلامت رکھنا فرض ہے۔ اور اس کو ہلاک کرنا کفرو مصیان۔ اب ہم بی ثابت کریں گے کہ اس وجود کو ہلاکت سے بچانے کے لئے پروددگار نے محر مات کو اضار ارکی حالت میں مطال کر دیاہے ' غییر باخ و لا عال ' ﴿ اور ہر اللہ میں کھا تا ضروری بیان کیا ہے۔ ﴾ ایک جگہ اللہ تعالی فرم کی حرام چیز وں کو بے اختیاری کی حالت میں کھا تا ضروری بیان کیا ہے۔ ﴾ ایک جگہ اللہ تعالی نے مندرجہ ذیل محر مات بیان کے ہیں۔

الله كرمات و الدين براحسان ندكرما اين اولا دكول كرما و الفوات و الله كول كرما و احق المين زما الواطت، چورى، راه زنى وغيره تمام متعدى كمناه ) اورخون كرما اورماحق بيتيم كامال كمانا اوروزن وماپ كو پوراند كرما اورانساف كى بات ندكرما اورالله كوعدوں كاخلاف كرما و يكمو و قبل تعالى ا

أتل ما حرم ربكم عليكم ..... ذلكم وصكم به لعلكم تذكرون (الانعام:١٥١)"

ایای اکر مقامات پر بہت ی چیزوں کی حرمت قرآن مجید میں آئی ہے۔ خوف طوالت سے مرف چید میں آئی ہے۔ خوف قدر محرمات بیان ہوئے جیں۔ الفرض قرآن مجید میں جس قدر محرمات بیان ہوئے جیں شروع ہے آخر تک ان تمام محرمات کی نسبت اللہ تعالی فرما تا ہے۔ "وقد فیصل لکم مسلحرم علیکم الا ما اضعطور تم الیه و ان کثیراً لیضلون باھوا تھم بغیر علم ان ربك هو اعلم بالمعتدین (الانعام:۱۱۹) " ﴿ اور حَصِن اللہ نے جو بیا میں مرحم می جین معظم می کر (قرآن مجید میں) تمہارے واسطے بیان کروی جی (ان سے بین رائن معظم و مجود کے جاؤوہ تمہارے لئے اس وقت طال ہے لیکن حقیق نادانی کی قرآن کے باعث بہت لوگ اپنے نفول کواورا پی قوم کو می گراہ کرتے ہیں۔ اللہ المیصدے گرزنے والوں کے حال فوب جانتا ہے۔ ﴾

اے ہوت سے کام لینے والوا غور کرو اور سوچو کہ تمام محرمات قرآن مجید اضطراری حالت میں طال ہوجاتے ہیں اور کیوں؟ صرف اس واسطے کہ انسان اپنے وجود کو ہلاک ہونے سے بچالے۔ کیونکہ انسان اپنی وجود کا خود ما لک نہیں۔ بلکہ وہ خداکی امانت ہے اور مالک کا تھم آپ نے سن لیا ہے کہ وہ حفاظت ہی کا تھم دیتا ہے۔ تمام محرمات مجبوری کی حالت میں طال کردیے ہیں کہ انسان اپنے وجود کو ہلاک نہ کرے اور جملہ محرمات کا مرتکب ضرور ہوجائے۔ لیس اس تھم کا خلاف کرنے والا ایون محرمات کو محتود کا خود کو وجود کو ہلاک رہے وہود کو ہلاک شاخرمات میں بھی حرام جانے والا اور اپنے وجود کو ہلاک کرنے والا آب ہے 'ولا تلقوا باید یکم الی التھلکة ''کانافر مان وہا تی اور ''وان کثیر الین باھو اٹھم بغیر علم ''کانور اسمداق اور اللہ کی صدود کو قر نے والا ہے۔

پس جب کے محر مات ابدی ہے بوقت اضطرار وجود کوسلامت رکھنے کے لئے پر ہیز کرنا ا ناجائز ہے قو مرزا قادیانی کے مع موجود ہونے ہے بوقت مجودی انکار ظاہراً نہ کرنا اور آپ کی جموثی رسالت و نبوت وجود ہیں واما مت ہے قربہ کا حرف زبان ہے بھی اظہار نہ کرنا اور اپنی جان کوئل کرادینا آیت 'ولا تلقوا باید یکم الی التھلکة '' کی خالفت کرنا اور 'الا ما اضطر رتم '' کوبالائے طاق رکھ دینا اور 'ان ربك هو اعلم بالمعتدین '' کوپس پشت وال دینا ہے۔ یہ کرنا اللہ ہے سرامر ناوا قلیت کا نتیجہ ہے اور ایسا محض ہر کر شہید کہلانے کا مستق نہیں بلکہ بوجہ خالفت کا باللہ حرام موت مراہے۔

اے حرام موت ہے مرنے والے وشہید لکھنے والے اور بندگان خداکو الی موت پر ترفیب و تحیی و الے اور بندگان خداکو الی موت پر ترفیب و تحیی و بند اللہ من بعد ایمانه الا من مرز الے گاورائ ون تیرا پہتانا کچھکام ندا ہے گا۔" من کفر جاللہ من بعد ایمانه الا من اکرہ وقابه مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیهم غضب من الله ولهم عذاب عظیم (اتحل:۱۰۱)" ﴿ وَقَعْمَ كِرَابِ الله سے اس کو مائے کے بعدا لگا ولهم عذاب عظیم (اتحل:۱۰۱)" ﴿ وَقَعْمَ كُرَابِ الله سے اس کو مائے کے بعدا لگا ول سے تفرکر رہوائے اس فی می تروی و می اوراس کا ول مطمئن بالایمان ہو لیکن و فی شوش ول سے تفرکر رہوائے ایک ول می خدار کا خفس اوران کے لئے عذاب عظیم مقرد ہے۔ ﴾

اس آے میں بتلایا گیا ہے کہ جو تحقی خوش دلی سے کتاب اللہ سے الکادکرے اس کے لئے تو عذاب مقلیم اور خدا کا فضیب ہے کر جو تحقی مجبوری سے کرے تو اس کو پکھ بھی مواخذہ نیس کے وکد الی حالت میں ایسا کرنا فرض ہے لئی جو تو کی حالت میں کا کمر تنہ کے اور اپنی جان کو بلاک کردے وہ خدا کا نافر مان ہے اور اس نے اللہ کی امانت میں خیانت کی اور آ ہے "و لا تلقوا

اورابياى كتاب الله كى تكذيب وتو بين كرف والے كما تحد محبت كرف سے مخت من كيا ہے اورابيا كى كتاب الله كي تكذيب وقو بين كرف والے كما قال لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الا خريد واليون من حاد الله ورسوله (الجادلہ: ٢٢) "اور" لا يتخذ المومنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شي (آل عران: ١٨)"

پر باوجودائی ختم انعت کے فرمایا 'الا ان تتقوا منهم تقة و یحذر کم الله نفسه و الله الله الله الله الله الله المصير (آل عران ۱۸) ' ﴿ مُركافرول ( کَاکراه وَظُم ) سے بَیخ کے لئے ان سے بظام مجت رکھو ( تاکہ امانت اللہ محفوظ رہے ) اور ( اس کا خلاف نہ کرو ) اللہ تم کو اپنے عذاب سے ڈراتا ہے۔ اور تم کو اللہ بی کی طرف کوٹ کرجانا ہے۔ ﴾

ا فیری مردا قادیانی کم بعدل ہے بی سخا گزارش ہے کہا ہمردا قادیانی کے معظم دوستو الم برزا قادیانی کے معظم دوستو الم برزا قادیانی کے آس آولی کی برگز اجام در گرا اجام در گرا اور دو برار دفعد اس کی حرام موت کو تبارے کے موند گیا میں کرنے میں کرنے اس خراب تر نمونہ بیتین کرنا در شریاد رکھو کہ خدا کی خطور بحرم خالفت کرنے سے مرزا قادیانی تمبارے کھی کام نیآ کی کے اور آپ اکیلے خدا کے حضور بحرم بوکر جا کیں گے۔ 'ولقد جلتمونا فرادی کما خلقنکم اول مرق (پ، ۱۵) ''اور پھر ''انه من بیات ربه منجرماً فان له جهنم لا یموت ظیها ولا یحییٰ (پ۱۱ ع۱۲) ''

۲ ..... مرجم عليلي ماخوذ ازرسالد تن لامورا

مرزا قادیائی نے بڑے جمع ال است العماق کرتھ بیا بزار طبی کابوں میں العمابوا ہے جو
مرہم میں اور مرہم حوار کین اور مرہم جمع ن کے تام سے معبور ہے۔ ان کابوں کے تمام فاضل مؤلف گوائی دیے بیں کہ بیم معز ت میں فلید المسلام کے دخوں کے بنایا گیا تھا۔ (ربویو نام س اس المسلام کے دخوں کے بنایا گیا تھا۔ (ربویو نام س اس معبور ہوگیا کہ تکہ میالی تھا تھا وہ خرار بربی سے خرب المقل جس نے گوڑھی کو عوام دخواص بیل معبور ہوگیا کہ تکہ میالی تھا تھا وہ جزار بربی سے خرب المقل جس نے گوڑھی کو چناہ بھر میں المقل جس نے گوڑھی کو چناہ بھی اور دومائی دردوں کا مداوا کیا جی چناہ اکا میں دوا تھا۔ کہ مردوں کو زعم میا۔ بلکہ فاک کے پینے کو پھوٹھ بار کر طائر پیان بنا دیا وہ مرابا شفا اور دوا تھا۔ اگر کسی داروگواس کے نام سے کرتے۔ اگر کسی داروگواس کے نام سے کرتے۔ اگر کسی دوا توں بیس جو ن سے کہ میں ہوگی کی کتابوں کے نام بھی ایسے ہیں جسے قال سے بی تو بالگل معمولی بات ہے اگر کوئی بات تجب کی طب کی کتابوں کے نام بھی ایسے ہیں جسے قال سے بی تو بالگل معمولی بات ہے اگر کوئی بات تجب کی طب کی کتابوں کے نام بھی ایسے ہیں جسے قال کے بیتے تو بالگل معمولی بات ہے اگر کوئی بات تجب کی میں ہوگی ہو تھ ہوگیا ہو کہ ہر قرابا دین کو آیت وصدے مانے گئے۔ وہ جسی سے سرابر میں ہوجس کا خورقر آن شریف شاہد ہے۔

اگرمرزا قادیانی اس مرہم کے تام ہی کواپی فلوٹنی کی بنیاد بناتے تو ہم ان سے باز پرس شکرتے ادران کواپنے خیالی بلاؤ کیانے دیے گران کے دوسر نے آلی کے مجبور کردیا ادرہم کو کہنا پڑا'' ہوا کذب من قد ابنا دین اطباع "بین دہ طبیبوں کے قرابادین ہے ہمی زیادہ جبونا ہے اوراس کے ہم نے اس بہتان کا در دازہ بند کرنے کی نیت سے اپنے آرٹیکل مطبوعہ تی ماہ مہر سے اوراس کے ہم نے اس بہتان کا در دازہ بند کرنے کی نیت سے اپنے آرٹیکل مطبوعہ تی ماہ میں مرزا قادیانی سے دوباتیں دریافت کی تھیں ایک مید کون لوگ تھے جو لکھ کے کہ دہ مرہم حضرت عیسی علید السلام کے زخوں کے لئے بنا تھا۔ دوسرے مید کداگر بالفرض انہوں نے ایسا

كمالة آب كان ففل وقافول كذرالع مطوبات كا وعلته إلى-

مدے این سوالوں کے نالنے کی فرض مرزا قادیاتی نے ابنار آبدیو ماہ اکتوبر میں بعدوان میں شہوا کر این سوال کو ایس کی فرض میں مردر پڑ بعدوان میں شہوا کی مرد این کے ایسا کول مول کا کھویا کہ جواب قدمطان نہ ہوا کر حوام الناس کو دعوا مداد محتقا مطور سے فاش کر تا ہوا۔

مردا تاديانى في دوى كيا تفاكد "تقريباً بزار براني طبى كتابول كي تمام فاصل مؤلف كواى ديدين كديم معرت عينى طيرالسلام كوخول كے لئے بنا تھا۔ "لي جارے سوال كجواب على مرزاقادياني كومناسب تعاكيقريا برارفاضل مؤلفول سے چندسب سے قديم اور سب سے قاصل مؤلفوں کی شہادت بیش کوتے کہ مرجم معرت عینی علیہ السلام کے زخموں کے لے بنا تھا۔ مرزا قادیانی کی فرض چونکہ تھیں تہیں۔ لہذا اور طریقہ احتیار کیا۔ آپ فرماتے ہیں۔ " پہلے ردی زبان میں صرت کے زماندی میں پھتھوڑا مرصد واقع مسلیب کے بعد ایک قرابا ري الق مولى جسيس ينوز فااور بيان كيا كميا كد صريف يسي طيراسلام ي جولول كے لئے ن ما الما "كا ما الما الرمز الاولى القرابادين عماسة مل كو عمادية كدفلال المرافع يماب موجد باوران كاعرك نبد مي كوكي وليل سنات حالا كديعرت ك الليدالسال كرمان كوفى والى روى ( بال كالداوي في جس سي معنوت من عليه السالام ك كى موام يا أن \_ رفعول كاكونى اشارة ووساطرين الك المف طاجفاري \_ يبلو آب ف بإرباياتها كدتهم فاخل مقلف كواي وسيجيل كديدم معفرت يبلى عليدالسلام كادفول ك لے بنافا : اُن آپ نے فرمایا کہ " معرف میں طیالکام کے لئے الص کے وار ہوں نے تیار كيار" اوراس كي عديم يك كرجتاب والان چوفون اور زفول كي نبع تقريرا أكب بزار اطاء يربهان باعما اب ان الفاظ كوم ادت عدف كرك أنو قل عقيد كى الدا قبل كردياك كي فعل يا الوالمعنول مؤلف في بركز بركز بينك الساكل مريم عنى عليه السلام ك زخوں کے لئے ملا کیا تھا۔

مرزا قادیاتی نے طب کی کو کتابوں کی فہر مست دی ہے جس بین قرآباد ہن مولی کو کھی افران کی بیار کی کو کتابوں کی فہر مست دی ہے جس بین قرآباد ہن مولی کو کھی داخل کیا ہے۔ ان کتابوں کی کہ کتابوں کا نام ان الطمینان کر لیس۔ "ہم تو مرزا قادیاتی کے پہلے ہی قائل تھے۔ اود لکھ چکے ہیں کہ کتابوں کا نام سفر وسل تاکر آپ بینکڑ دل جموٹ بول سکتے ہیں۔" محریت ناشانیا ہے کہ اہل فہرست میں فہراول معنی میں اس کی عبارت اردور جمہ نولکھوری جلد جم میں اس کی عبارت اردور جمہ نولکھوری جلد جم میں اس کی عبارت اردور جمہ نولکھوری جلد جم میں اس کی عبارت اردور جمہ نولکھوری جلد جم میں اس کی عبارت اردور جمہ نولکھوری جلد جم میں اس کی عبارت اردور جمہ نولکھوری جلد جم میں اس کی عبارت اردور جمہ نولکھوری جلد جم میں اس کی عبارت اردور جمہ نولکھوری جلد جم میں اس کی عبارت اردور جمہ نولکھوری جلد جم میں اس کی عبارت اردور جمہ نولکھوری جلد جم میں اس کی عبارت اردور جمہ نولکھوری جلد جم میں اس کی عبارت اردور جمہ نولکھوری جلد جم میں اس کی عبارت اردور جمہ نولکھوری جلد جم میں اس کی عبارت اردور جمہ نولکھوری جلد جم میں اس کی عبارت اردور جم نولکھوری جلد جم میں کی جانب کی جانب کی خوالکھوری جلد جم کی جانب کی خوالکھوری جلد جم کی جانب ک

لقل کر کے دکھاتا ہوں کہ مرزا قادیانی کیے ہے آدی ہیں۔ امرہم رسل اس کو مرہم فیسلینا بھی کہتے ہیں۔ اس کو مرہم فیسلینا بھی کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں خوار کئین کا اور مرہم زہرہ کے نام سے بھی مشہور ہے۔ بیابیا مرہ ہے کہ باسانی نواصیر سخت اور خناز برسخت کی اصلاح کرتا ہے۔ کوئی دوامشل اس کے نیس اور پھوڑوں کے مردار کوشت اور پیپ کوٹکال ڈالا ہے اورائد مال کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بیہارہ دوائیں بارہ حوار یوں کی طرف منسوب ہیں۔ "

يس ناظرين د مكيدليس

ا ..... في في المربم كوم بم يسافيس كهار

ا ..... ميكي فيل كها كه واريول في بنايا\_

س..... یاعیلی کے لئے بنایا۔

اسس ياعيلى كارخول كے لئے منايا۔

۵ ..... كوكى اشاره ما كناميد عفرت على كرخول ما جوثول كانبس كيار

٢ ..... بلك في ال العوضال كالمحى قاكن بين كماس مرهم كى وفي حقق نسبت حوار يول \_ \_\_

ے .... اس معلق پرانے طبیب نے آج سے نوبرس پیشتر عوام کے کمان کواس عبارت میں کویا ردکیا کہ 'لوگ کہتے ہیں کہ یہ بارہ دوائیس بارہ حواریوں کی طرف سے منسوب ہیں۔'

اس کو می کا کلام مان لیمان محض سادہ لوق ہے۔اب ہم مرزا قادیاتی کے اس بخن کو کیا کہیں کہ تمام فاضل مؤلف گواہی دیتے ہیں کہ بیرم حضرت میسلی علیہ السلام کے زخموں کے لئے بنا تھااور میں سے بودھ کرہم کونسا فاضل طاش کریں جس پر مرزا قادیانی نے اتنا بوابہتان ہا عرصا ادر دہ بھی ایک بہتان نہیں بلکہ بہتا نول کا سور صددانہ ہے۔

 ضربه اور سقط ہے کیا مناسبت اور ہوں آپ کو اختیار ہے چا ہے آپ دوران سرکے لئے اس کی الش بدن کے اور حصہ میں کرائیں۔ نہ معلوم کوں مرزا قادیاتی قرابادین کیرکانام ترک کے اس کی الش بدن کے اور حصہ میں کرائیں۔ نہ معلوم کوں مند در قرابا دیں رومی به مرهم سال نیز نامندو ترجمه کردہ شد در قرابا دیں رومی به مرهم سلیخا و معروف بسرهم زهرہ و گفته که این منم دواز دہ دواست ازدو ازد حواری حضرت عیسیٰ علیٰ نبینا که هریك یك دوار اختیار کردہ ترکیب دواری حضرت عیسیٰ علیٰ نبینا که هریك یك دوار اختیار کردہ ترکیب نمودہ اندو باین مرهم بهترین مرهم هاست "اس کے بعدیہ کی کھائے" وگفتہ کہ این مرم رام رام م خاروا ثناء عری نیز نامندے مطبوعہ ۱۲۳۹ رح۲ م ۱۵۸۸ میں الله فیرس مرزا کا مطلب تو مر بم سی نے خود سیلی برقل کے کے اوران کے زخول پرم م کیا قائدہ بھی کہ می کیا خولی ہم کیا فائدہ بھی کہ کہ کی زندہ شد ہے۔ جب اس مرہم نے خود سی کی کوئی نہ خوات کے کے آگئی ہیں تو ان کے مرہم میں کیا خولی ہے اور خولی ہے کہ آپ گا اور جب آپ مجرات کے کے آگئی نہیں تو ان کے مرہم میں کیا خولی ہے اور خولی ہے کہ آپ گا اور جب آپ مجرات کے کے آگئی نہیں تو ان کے مرہم میں کیا خولی ہے اور خولی ہے کہ آپ گا اور جب آپ مجرات کے کے آگئی نہیں تو ان کے مرہم میں کیا خولی ہے اور خولی ہے کہ آپ انہیں کام ہے کہ رہے ہیں۔ لعنت ہے ایک تیکی پر۔

## تعارف مضامین ..... ضمیم فحظ مندمیر تھ سال ۱۹۰۴ء کم فروری کے ثارہ نمبر ۵رکے مضامین

| مولا ناشوكت الله ميرشي!    |                                  |          |
|----------------------------|----------------------------------|----------|
|                            | خاتم الانبياءاورخاتم الخلفاء-    |          |
| مولا ناشوكت الله ميرهمي ا  | مرزائي اخبار الحكم كى كاياليث-   |          |
| مولا ناشوكت الله مير تفي ! | تكوارك جرفكم اورزبان كاجباد      | <u>-</u> |
| محمة فاروتى لا مورى!       | مندوستانی قبقاب برسر دجال پنجاب- | ٠٠٠٧     |
| ایک مصراز گورداسپور!       | مولوي عوكرم الدين صاحب كي فق-    |          |
| ارمغانی سالکوٹ!            | تظم ارمغاني بحضور دجال قادياني-  | ү        |
|                            |                                  | <u> </u> |

ای ترتیب سے پیش فدمت ہیں۔

ا ..... خاتم الانبياء اورخاتم الخلفاء

مولانا شوكت الله ميرهي!

آمخضرت عليه خاتم الانبياء بي ادر مرزا قادياني خاتم الخلفاءوه قادياني اخبارون اور

فنگفت حریوں میں اپنے کو خاتم الخلفاء کتے ہیں۔ اگر خلفاء کے معنی انبیاء کے لیتے ہیں جیسا کہ حضرت دم علیہ السلام کی نبست کلام مجید میں وار دموا ہے کہ '' انسی جساعل فسی الارض خطیف '' تو دوخاتم ہوئیں ہو سکتے ۔ کو تکہ خم ایک امر بسیط ہے جو بھڑی کا ور خشم نہیں ہو سکتا۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ تخضرت علیا اوا خاتم ہیں اور مرزا قادیانی کہتے ہیں خاتم ہوں یا شاخشانے در حقیقت پور پرانے جفادری آسانی باپ کے تکالے ہوئے ہیں۔ غریب لے پالک قو معصوم جمعہ در حقیقت پور پرانے جفادری آسانی باپ کے تکالے ہوئے دانت تو نے۔ بالکل بیر تابالغ۔ جمعہ تحمہ خصوری خود کے دانت تو نے۔ بالکل بیر تابالغ۔

پی آسانی باپ بی کوطاعون ملحون یا افغانی بغدے کے والے کر دیتا چاہئے۔ کیونکہ سارا فسادای کھوٹ کا ہے اور اگر خلفہ کا مرتبہ نی سے گرا ہوا ہے یا خلیفہ سے مراد مسلمانوں کو کھنڈے استرے سے مودڈ نے والا اور پوچارا دے کر کھوٹی تک کوصاف کرنے والا ہے تو یہ صفت داتھی مرز اقادیانی پرصادق آتی ہے لیکن اس صورت میں آپ نی نہیں رہتے اور بروزی رسالت و نبوت قادیان کے پرادے یا اصطبل سے کھوٹنا اکھاڑ کر بھاگتی ہے اور مرز اقادیانی کہتے ہیں کہتو جس کہتے ہیں کہتو

وہ خلیفہ جی جوکل پھرتے تنے سب کوموغرتے آن ان کی بھی ضمیر میں جامت ہوگئ

پرآپ علی ایک اورموجودی ہونے کدی ہیں گریسی کے نہاں کہا ہے کہیں خاتم الخلفاء یا خاتم الانمیاء ہوں۔ اگر مرزا قاویائی کا ایمان فی الحقیقت قرآن پر ہے تو سے آپ خاتم ہونے کا اٹکادکر کے ہیں۔ پرجو اندھال عیسیٰ بن مریم یا بنی اصرائیل انی دسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من المقوراة ومبشراً برسول یاتی من بعدی اسمه احمد "یکن اے تی اسرائیل میں تہاری می طرف رسول ہوں تعدین کرتا ہوں توراة کی جو مرے ہاتھ میں ہاور بشارت و تا ہوں۔ ایے رسول کی جو مرے بعدا تے اس کا تام احمد ہوگا۔ یہی آجیل میں ہے کرمے بعد قارات کی تام احمد ہوگا۔ یہی آجیل میں ہے کرمے بعد قارات کی تام احمد ہوگا۔ یہی آجیل میں ہے کرمے بعد قارات کی جو میں ہوئی ان رہی تہیں۔

اور بیصاف قابت ہے کہ آنجفرت میں آپائی اساعیل میں سے ہیں ندکہ بی اسرائیل میں سے تعجب ہے کہ اصل سے کو خاتم الانبیاء نہ ہواور مثیل سیح خاتم الانبیاء ہوجائے اور اگر مرزا قادیا نی بیکھیں کہ میں انبیاء بی اسرائیل کا خاتم ہوں تو اپنے مرزائیوں کو بنی اسرائیل قابت کریں اور امام الزبان ہونے کا دم چھلا کاٹ کر بھینک ویں درنہ خاتم الحکفاء بننے اور بنانے سے تائب ہوں اورآ ئندہ کے لئے کان بکڑیں ورنہ انجی انجی سر بٹس کان اور کا نوں بٹس سراور دونوں بٹس منارے کاکلس کردیا جائے گا۔ (ایڈیٹر)

ا ..... مرزائی اخبارالحکم کی کایا پلیث مولانا شوکت الله میرشی!

ماشاءالاب والابن اب توالحكم مهاراج دهراج تنيش جي ( ہائتي) كے كانوں سے چوڑا اورسری مہاراج بنومان می کی دم سے لمبالینی بدی تقلیع کے پیانے پرشائع موناشروع مواہم ہم اکھاڑے کے بیوں کا ہے ہمعمرے ڈنومنارے کی مٹی سے ملتے ہیں اور پیر فرونک کر کہتے میں کہ شاباش این حریف ورقیب البدركونها د كھانے كا يمي داؤتھا ورندا لكم جاروں شانے جبت بوكرة سان جعانكنا اورعيم الامته كاافسون امام الزمان كافسون برجيب ربتنا أكرجه الحكم كالحجم البدر کے جم سے دوچند بلکہ تقریباً سہ چند ہے مگر قیت بھی تو دوچند ہے۔ یعنی البدر کی قیت اڑھائی روبے اور الحكم كى عام قيت يانج روبے سالاند ب مرآب جانتے بيں چيك پالانے والے توارزان بعلت پڑش ہیں نہ کہ کراں تھکت پر۔لہذااب خیرای میں ہے کہ قیت بھی گھٹاوی جائے ورنہ ہم وکھادیں مے کہ البدر چھروز ش اپنا تجم ای قیت اڑھائی روپے سالانہ پر دوچھ كروے كاور كرتم ہے لے يالك كے منارے دى كه بدھيا بيٹ جانے بن كچے بھى كسر ندرہ گ ہم تو الحكم كے ياروردگار بيں اى نے بروزيت كى نيوجمائى اى سے منارہ فحاكر دوارابتا۔ ای نے مجھلے دنوں اپنا گھرسلاب کی نذر کیا۔ بروزیت کوشہرت کے بانس پر چرحانے میں اس نے کڑیاں جمیلیں ہمیں تو الکم بی بیارا ہے کیا طاقت ہے کہ کوئی حریف اس کا مدمقابل بن سکے ورندائمي البي راتب بندكرويا جائے اور كھاس واندكى جكدمر چوں كا تو برائح صاديا جائے۔ پچھم نہ كرنا مجدد السندمشر قيرتهاري مك پر ب ايك البدركيا بزار البدر لكيس محر دساستول يا دمدار ستارے کی طرح عائب نہ ہوجا تمیں تو جب ہی کہنا۔ کبا افکم کبا البدر۔ بید دھول کے اثدر بول کوہ منجيره-بيجتد بيدسترى اورسقتقوري مجون ووكر كيشير كاحريرا-بيمناركى جريب ووتفي منى صليب\_آئنده بإقسمت بإنصير

بر میس نگواری جگه اورزبان کا جهاد مولاناشوکت الله میرشی!

مرزائی اخبار الحکم کے صفی لوح پر چندروز سے بیفقرہ قبت رہتا ہے۔" آج سے انسانی جہاد جوتلوارسے کیا جاتا تھا خدا کے حکم کے ساتھ بند کیا گیا ہے۔" وغیرہ!

خدا کا تھم تو ٹل نہیں سکتا ورندساری خدائی سے جہادا تھ جاتا حالاتکہ جہاد برابر جاری ہے۔ صومالی لینڈ میں برلش گورنمنٹ جہاد کررہی ہے۔ پھیلے دنوں مقدونیا کے باغیوں پرسلطان ٹرکی نے جہاد کیا اور عنقریب انشاءاللہ دنیا کے بعض حصول میں نہایت بخت جہاد ہونے والا ہے اگر جہاد کا وجود دنیا میں نہ ہوتو کوئی سلطنت قائم نہیں رہ سکتی۔ چوروں اور ڈاکوؤں اور بدمعاشوں اور قانوں کو گرفتار کرتا اور سراویتا بھی جہاد ہے جو تمام سلطنتوں کے طلاف نہیں۔ ہاں سخرے آسانی باپ نے لیے یا لک کے نام ایسانا ورشائی تھم بھیجا ہوگا۔

ميغيب بات ہے كہ تواركا جهادتو بند ہوكيا ہے مرقلم اور زبان كا جهاد بندنييں ہوا جوتلوار

کے جادیے تخت ترہے۔

جسراحسات السنسان لها التيسام ولا يسلتسام مساجس السلسسان

یعن بھال کے زخم بھر جاتے ہیں گرزبان کے زخم نہیں بھرتے۔ لے پالک جو سالہا سال سے دنیا کے تام مدا ہب پر قلم کا جہاد کررہا ہا اور ہرند ہب کے بزرگوں کی فرمت کر کے اہل خواہب کے دلوں کونوک قلم سے چھانی بنارہا ہے تو آسانی باپ نے یہ جہاد جائز کردیا ہے۔ حالا تکہ قرآن مجید میں بت پرستوں کو برا کہنے ہے بھی روکا گیا ہے۔ پڑھو "لا تسب وا الدین یدعون مسن دون الله الآیا" مگر لے پالک کو پرائے قرآن سے کیا غرض اس کونو نے باپ کا نیا تھم

میری بددعا سے فلال مارا جائے گا کیا بیگجہا ہن اورسیف زبائی کا بید دوی جہاوئیں میر سے ساتھ طاعون کا لفکر آیا ہے اور بیس اپنے مکروں کواس کے ہاتھوں ہلاک کردہا ہوں کیا بید دعویٰ جہاوئیں اپنے افٹوں ہلاک کردہا ہوں کیا بید دعویٰ جہاوئیں اپنے نفس پر جہاوئیں کیا جا تا۔ ہردم بھی دھن تیار ہے کہ میری بات نجی نہ ہو۔ بیس فردی جا دہیں ہوں بلکہ ''انسا دب کم ذکیل شہوں جو کچھ میں جا ہوں وہی ہو۔ بیس پر دزی ہوں بیس خدا کا متنی ہوں بلکہ ''انسا دب کم الاسلیٰ '' مکر خدا سے تعالی ایسے متکم اور دورو ذلت پر ذلت دے دہا ہے۔ اس کی رعونت کا سر کچل رہا ہے۔ اس کی رعونت کا سر کچل رہا ہے۔ اس کی رعونت کا سر کچل رہا ہے۔ جس طرح فرعون ہے جون کا سر کچلا۔

آپ خود جهاد کررہے ہیں اور برکش کورشٹ کوخوشام کے شخصے میں اتار رہے ہیں کہ میں جہاد کے شخصے میں اتار رہے ہیں کہ میں جہاد کے طاف ہوں اور میں نے جہاد بند کردیا ہے۔ بھلااس بکواس کو پوچستا کون ہے جو جہاد آپ کے ذہن میں ہے نہ مسلمانوں کے خواب دخیال میں نہ خود کورشنٹ کے قیاس دگمان میں۔ جو جہاد طالموں پر کیا جاتا ہے دہ صورہ جہاد ہے مرمعی عین

انساف ہے جوخود غرض مغتری ایسے جہاد کوروکتا ہے جو بیزا مفسداور تمام کو زمنوں کا بدخواہ اور عام اس میں خلل ڈالنے والا ہے کیونکہ ریاست بے سیاست ممکن نہیں۔ بروزی نیوت نے بھی اواکل میں قلم سے لوگوں کی موت بتی کی پیشینگوئیوں کا جہاد کیا۔ دھونس ڈال کرا پی نبوت کومنوا تا جا ہا گر اس خالم انہ جہاد کا برنش عدالت نے سر تو ڈ ڈالا اور تخویف الناس سے آئندہ کے لئے تو ہد خامہ کھوالیا۔ ورنہ خدا جانے ہلاکت کی پیشینگوئیوں کا جہاد کیا کرے دہتا۔

باربار جهاد یا دولاتا گویا مسلمانوس کواشتهال اور گورخن کوان کی جانب سے نظرت دلاتا ہے اور اسلام اور پینجبر اسلام پر تیم اجمیجتا ہے کہ ظالمانہ جہا دکورواج دیا۔ آپ سے زیادہ اسلام کا کور ممک اور مسلمانوں کا بیش کون ہوگا؟ قابونیس چانا ورندتمام مسلمان بلکہ اتوام ندا ہب دنیا جو جعلی نبوت اور امام الز مانی کوئیس مائے۔ آپ کے ہاتھوں کی کردیئے جا کیں اور آپ ان کو کیا بی جمنع وزکر کھاجا کیں۔ قرینہ یہ ہے کہ آپ کا جو تخالف اپنی قضا سے مرجاتا ہے۔ خوشی کے شاویا نے بجائے جاتے ہیں اور مرزائی اخباروں میں مشتبر کیا جاتا ہے۔ اس سے آپ کا نجب باطن اور بدخوائی مخلوق صاف حمیاں ہے۔ جہاد کے اور کیا سینگ ہوتے ہیں۔ قبل کا ارادہ اور اقدام باطن ورحق بین قبل کا ارادہ اور اقدام بھی درحقیقت جہادہے۔ 'ان اللہ یعلم مافی الصدور'' اور''انما الاعمال بالنیات'' (انے پیل)

م ..... مندوستانی قبقاب برسرد جال پنجاب محمر فاردتی لا موری ا

|                              | <del></del>                |
|------------------------------|----------------------------|
| به کیا بریا کیا طوفان مرزا   | اے مردود بے ایمان مرذا     |
| نہیں ہے یہ عجمے شایان مرزا   | مجی بنا ہے عین گاہ مبدی    |
| نہ ان کو جان تر بے جان مرزا  | ابعی زعره بین عینی آسان پر |
| حبیب حل کا ہے فرمان مرزا     | کے این مریم آئیں کے پر     |
| نہ کو سے کیوں سی قم آن مرزا  | نسوس قالمعہ کا ہے تو مکر   |
| نه کر فرقان کا بطلان مرزا    | مدیوں کے معانی مت فلط کر   |
| توہے قارون کا ہم شان مرزا    | ت ہے برتبہ شداد ونردد      |
| ت ہے چگیز خان کی جان مرزا    | سلمانوں کو لوٹا خوب تولی   |
| حیری آگھیں ہوں بے لمعان مرزا | تو خاص الليس كا نور بعر ہے |

| بيا ہے گر كوں دجال پنجاب                                |
|---------------------------------------------------------|
| المانية المانية                                         |
| على او كا و مرز اين ب                                   |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                 |
| نہ تیرا تادیان دارالاتان ہے ملیادوں کے حق مل ہے تو افعی |
|                                                         |
| بعكا دول لوك وم يل فحد كري على                          |
| ترح الزے کو کا اللہ کا ہے حول                           |
| Son 7 826 F 28 6 27                                     |
| نبیں تھے پر کھلے اسرار عرفان                            |
| تیرے خادم کیا کرتے ہیں تھے پر                           |
| بہ پیشین کوئی میری یاد رکھنا                            |
| چینی تاریخ سه تینبه کا بو دن                            |
| جو ناري بين پيغر تو کي ناري                             |
| ظریف اب نخم کراتی ای غزل کو                             |
| بدل کر قانیه محکمون غزل ادر                             |
|                                                         |

(ماقى آسنده)

۵ ..... مولوی محد کرم الدین صاحب کی فتح ایک معراز کوداسیور!

ار بیوری ۱۹ و ۱۹ و و مرزائیون کاوه الهام کا مقدمه نوجهاری جومنجاب مکیم فعل دین مرزا آقادیانی کے خاص محم سے برخلاف مولوی صاحب موسوف دائر کیا گیا تھا اور جو ۱۱ ارباه سے جلی د با تھا اور جو ۱۲ ارباه سے جلی د با تھا اور جو ۱۲ ارباه سے جلی د با تھا اور جو کا ارباق سے جلی د با اور مولوی صاحب مرزا قادیانی پر متواثر لعرت سے ایم کی دور دراز مسافت طے کوری آقادیانی کا تازہ نشان (فتح مقدمہ) دیکھیں کین صاحب کر کے آفری محمد کا بی تھی کی مرزا قادیانی کا تازہ نشان (فتح مقدمہ) دیکھیں کین صاحب مجسم بیٹ کا بی تھی مرشد تی نے ایک مدت مجسم بیٹ کا بی تھی کی مرشد تی نے ایک مدت

دراز سے فتح دظفر کی ولا رکھی تھیں۔ خاک میں لگئیں اور مرزا قادیائی کے الہام کی قلعی کھل گئی۔
سار جنوری ۱۹۰۴ء کواس مقدمہ میں جو مولوی صاحب کی طرف سے لائیل بنام مرزا قادیائی و تکیم
فضل الدین وائر تھا۔ ساڑھے گیارہ بجے سے قانونی بحث شروع ہوئی۔ جس کو مولوی صاحب کے
وکیل نے نہایت متانت سے اوا کیا۔ پھر مولوی صاحب نے اپنی تقریر میں الفاظ استفاشہ کی تشریح
کتب لفت، عربی، فاری، اگریزی، نفاسیر، حدیث کے حوالے اور خود مرزا قادیائی کی تصنیفات
سے مدل طور سے کی اورا پی حیثیت کے دائل اچھی طرح بیان کئے اور سندیں پیش کیس جن کے
خاتمہ پر مرزائی جماعت کے چھوٹ کئے۔ رات کو مرزا قادیائی کو تپ چڑھ گیا۔

چنانچددوسر بردز ۱۲ ارتاریخ کوعدالت ش ان کی طرف سے ڈاکٹری سی فلیٹ پیش مواکدہ یا بیاری کی وجہ سے ایک ماہ تک حاضر نہیں ہو سکتے۔ ادر حکیم فضل الدین نے زیر دفعہ ۲۷ مضابط فوجداری مہلت ما تکی کہ چیف کورٹ میں درخواست انقال مقدمہ کرتا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی دوخواست گزاری۔ عدالت نے ساتھ ہی دوخواست گزاری۔ عدالت نے ساتھ ہی دوخواست گزاری۔ عدالت نے سام فردری تک مہلت دی اس کے بعد عدالت نے پہلے مقدمہ میں مولوی صاحب کی بریت کا تھم سنا کراس فیصلہ کو حزف بڑھا جو اراوراتی کا انگریزی میں کھا تھا۔

اب ده الهام الشجاء ك الفتح ثم جاه ك الفتح " (تذكره ١٠ ٢ ملي عرم) كيابوا اور ده مجوعة فو حات ملي دعده كهال الركيا اور انجام مقد مات كى بيشينكوكى كيا بوكى اور ان تازه الها بات مشتم ه الحكم عاو ١٩ مرم ١٩ مهارى في جهارا غلبه " ظفر من الله و فتح مبين " الها بات مشتم ه الحكم من وغيره كاكيا حثر بوا؟ آپ كے جمة الله ن قو جيما الحكم فركور من چهيا خواب من العام لله و رام روكان) كرمائي كي باتھ جوڑے اور دعا كي كراكين افسوس خواب الله و "كيان افسوس كده سب منت اكارت كي - ي به و عنده مفاتح الغيب لا يعلمها الاهو" كيام زائى السمالمة برخور نفر ما كي - ي و و عنده مفاتح الغيب لا يعلمها الاهو" كيام زائى السمالمة برخور نفر ما كي - ي و و دو الماله الله و "كيام زائى الله السماله برخور نفر ما كي - ي و و دو المحال الله و "كيان الله و من الله و الدين المتحد الكرائي الله مناه مناه مناه مناه الله و الله بالله الله و الله بالله و الله بالله و الله بالله مناه مناه و المناه بي مناه من المناه و المناه و المناه المناه و المن

افسوس ہے کہ مرزا تا دیانی کے جری سپائی خواجہ کمال الدین صاحب وکیل کی کیسالہ محنت اکارت گئی اور برخلاف صد ہامبار کہا د جناب مولانا مولوی محرکرم الدین صاحب کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ آپ نے ایک زبردست فتح حاصل کی۔

آج جا بجاجتاب ہا ہو چندولال صاحب بی اے مجسٹریٹ گورداسپور کے اس بے لاک انساف کا چرچا ہور ہاہے کیوں نہ ہوآپ نے واقتی ٹوشیر وانی عدالت کا نمونہ دکھا ہا اوران ہی وجوہ سے تو اگریزی عدالتوں کے میزان عدل کا قائل ہونا پڑا ہے کہ یہاں شیراور کری ایک گھاٹ پائی سینتے ہیں۔ سینتے ہیں۔

۲ ..... نظم ارمغانی بخضور دجال قادیانی ارمغانی سیالکوث!

| رنبارنہ عمرے گاوہ ملون میرے آعے                                                                                | كياتاب جعرذا قادياني كاكر يهان مرساك     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| کوئی بھی جل اس کا نہ افسوس مرے آگے                                                                             | وہ سامری زادہ ہے میں موئ کا عصا ہوں      |
| آوے سر میدان جو وہ دول میرے آھے                                                                                | تقریر کو بھولے ابھی تحریر کو بھولے       |
| وز دیده حبث پرستا ہے معمون میرے آمے                                                                            | نہ عرک نہ نقم کی ہے اس کو لیانت          |
| الديد بي المال المالية | ہیں جتنے کہ مرزائی خر لوں گا جس سب کی    |
| بیں کفر کے محوا کے وہ مجنون میرے آھے                                                                           | خد مرده ایل ده کیتے ایل میسیٰ کو جو مرده |
| ہے کی طرح کتا ہے توں کوں میرے آگے                                                                              | كامك كے ميد على ب مرداك ولادت            |
| ورہے سے لال لیس لمون میرے آمے                                                                                  | مرفی کی طرح محر بیں وہ افدوں پہ ہے بیٹا  |

|                                        | The state of the s |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وہ لاکھ بے کرچہ فریدوں میرے آگے        | مرزا قادیانی زمانے کے بیں بے واؤ کے ضرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| اس واسطے کرتے میں فرخوں میرے آگے       | میں خانہ الحاد کے ہرزا قادیانی کور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| شرمنده ببت بول ندكرين چول ميرے آگے     | مرزائی جو من پائیس کہیں میری غزل کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ایک چیل سے ل دوں گاوہ ہے جوں مرے آگے   | مرزا کا میرے ڈر سے ہوا دھک سے کلیجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| آکھول نے بہا دے کا دوجیوں برے آگے      | میں پڑھ کے فزل اپی جو مرزا کو ساؤل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مارگی پرکرتا ہے وہ دول دول میرے آگے    | كرتا بي جو ومف ال كاب وه ايك كلا فوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| بنجاب کے لوگوں کی ہے وہ جمون میرے آ کے | مردا نیں انسان ہے کر پھی ہے گا۔ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مرزا کا ہوکا مال وگرگوں بمرے آگے       | آفاق میں جب دوم فی میری فزل ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ہو چھے سے مقابل کرے وہی پرے آگے        | دجال نیس پر خردجال ہے مردا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ے بین مطالت کا وہ ممحون میرے آھے       | زنجر بڑی کفر کی مردا کے گلے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| قست سے بروزی ہو جو ماؤن میرے آگے       | میں بدلے لمیدہ کے حرار اس یہ چرماؤں گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| مرزا قادیانی ہے صورت میمون میرے آمے    | جو معتقد ان کے ہیں وہ حل مداری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ہے سک بلالون وہ ملحون ممرے آئے         | بے فے کا ہے وہ فخر تو بے دال کا بودم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| بے رے کا ہے وہ گوہر کھول میرے آگے      | مرزا کے جو اقوال میں بے بے میں موتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ایک شعر کے آے جو موزوں مرے آگے         | مرزا قادیانی کی طبیعت کا ایمی مال ہوروثن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| خود ہوگیا خلقت میں وہ مطعون میرے آگے   | کرتا ہے جو وہ طعن بزرگان سلف پ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| چکیں سے نیس رجہ میں افروں مرے آگے      | تعنیف کو دیکم اس کی بیر کہتا ہوں بدانساف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# تعارف مضامین .... ضمیم فحد مندم مرتم است منامین سال ۱۹۰۴ مرفروری کے شارہ نمبر الارکے مضامین

| 1 | قادياني شاعري_           | ۲۰۰ _لورهياندا            |
|---|--------------------------|---------------------------|
| Y | قاديانى ك خودستانى اوراس | ے چیلوں کی واو خاتی۔<br>ع |
|   | قعيده-                   |                           |
| ۳ | وه آسانی نشان ظاهر موا_  | مولا ناشوكت الله ميرهي!   |

ای ترتیب سے پیش فدمت ہیں۔

ا ..... قادیانی شاعری

٢٠٠٠ \_لودهياند!

قادیانی نے اپنی کتاب براین احمدید کی چاروں جلدوں کے عنوان پرایک تاریخی رہائی احمدید کی جاروں جلدوں کے عنوان پر ایک تاریخی رہا گائھی ہے جس کے تیسرے معرع کی دم بڑھی ہوئی ہے ۔

کیا خوب ہے یہ کتاب سجان اللہ

اک وم میں کرے ہے وین حق سے آگاہ

ار بلکہ یہ مغفرت کا بتلاتی ہے راہ

تاريخ بجي ياغفور لكلي وه داه

الفاظ اور بندش سے قطع نظرہم قادیانی سے صرف چاروں مفرعوں کا وزن پورا کروینا چاہج ہیں اگر پورے کروے تو حضرت شوکت سے سفارش کر کے اس کا نام بھی شاگر دوں میں ورج کراویں گے۔ اگر چداییا کودن اس لائق نہیں کہ اس کوان کی شاگر دی کا اعزاز بخشا جائے۔ پھر' دوداہ''کیا خوب ہے ۔

از بسکہ بیہ مغفرت کا بتلاتی ہے بیجی معرع رباعی کا ایک پوراوزن ہےآگے قادیانی کی''راہ'' حدے برجی ہوئی

ہے۔اس پردور ہاعیاں ہدیہنا ظرین ہیں \_

مد سے باہر ہے راہ تیری مرزا کرتا ہے ای پہ تو دلیری مرزا سب کر و دعا ہے یہ براہین تیری بس کمل کی تیری ہاتھ پھیری مرزا کہنا کچے معتدی بجا ہے مرزا ہر بات بیل تھے کو اعتدا ہے مرزا

الہام بیں تیرے انبیاء سے بڑھ کر بیٹا تو خدا بن چکا ہے مرزا

۲ ..... قادیانی کی خودستائی اوراس کے چیلوں کی ژاژ خائی

ایک قادیانی فتراده این خاندسازرسول ونی کافاری تعیده پردر کرابتا ہے کداس کے

مقابلے میں کوئی نیں کو سکتا، بر ہر کرتو کیاس کے برابر ہمی کھتا محال ہے۔ اگر کوئی اراد الم بھی کرے
تواس کا نطق بند ہوجائے۔ دغیرہ چونکہ یہ کا بلی شغرادہ فاری جمتا ہے جیسا کہ اہل کائل بول سکتے
ہیں اس لئے ہم نے اس ردیف دقا فیہ میں بعون اللہ تعالی کچونکھا ہے وہ شاکع کرتے ہیں۔ قادیا نی
نے بجر خودستائی کوئی کمال نہیں دکھایا۔ ہم نے بھی قادیا نی کے اصل حالات تحریر کئے ہیں۔ اگرچہ
قادیا نیوں میں اہل انصاف کم ہیں الا ماشاء اللہ پھر بھی خدا کی رحمت واسعہ پرنظر رکھ کرامیدر کھتے
ہیں کہ کوئی توحق پیند غیرت مند ہوگا جو اس سے اس کے جواب کا مطالبہ کرے گا اور پھراس کو
لا جواب یا کر قبول حق سے مشرف ہوکر از سر نومسلمان ہوگا۔ آئیں اگر مقابلہ میں دشنام دہی ،
دروغ کوئی ، مغالط اور خدعت وغیرہ استعمال کی تی جیسا کہ یک ہزاری ، دو ہزاری اشتہاروں میں
ولد الزیا ہا ورحرام زادے کی گالیاں مستعمل ہوئی ہیں تو خیر یہ بھی سب کو معلوم ہے۔

دهن خویس بد شنام مالا صائب کاین زر قلب بهر جاکه دهی باز آید

خود بخو دسبطرف سے حسب معمول پیشکاریں پڑیں گی اگر قادیانی برعم خودرسول اس کی پردانہ کرے مرامل بھیرت پراصلیت فاہر مورس ہے۔

۳ .... قصيره

| بنام آنکه نه مبداش ومنتها باشد   |
|----------------------------------|
| كسيكه بردمش از خالق التجا باشد   |
| گرت بجانب محبوب چشم واباشد       |
| تراب بحر محبت اگر شناباشد        |
| نصيب نفس تو باحق اگر غنا باشد    |
| غبار بردل طالب زرتج ره نبود      |
| غبار راه قدم چون بصدق بردارند    |
| بمال وزرچه بود راه دوست پیمودن   |
| منازل ره دارین سهل بناشد اگر     |
| مباش شاد وغمان از حصول وفقد جهاں |
| كجابه علم وهدايت قدم نهديه ثبات  |
|                                  |

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       |                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| براه حق شدنت آرزو بسا باشد                  | اگر قبول نه امروز حق کنیفردا       |
| هم آن عمل که زخود کرده هبا باشد             | تنادشت نبود آن دم از مکان بعید     |
| به لیتنی و دریغا و حسرتا باشد               | بــآل عــذاب وگـرفتــاری ابـد شغلت |
| نه بیج فائده از زاری وبکا باشد              | بود معامليه كبار باغلاظ وشداد      |
| نبى نباشد وانباز انبياء باشد                | به قعرهاویه سازند مقعدش هر کو      |
| بشان ختم رسلٌ قدح مدعا باشد                 | بايس نبوت جزئ وناقص دجال           |
| بیك اشاره زمشكل گره کشا باشد                | محمد عسربی کا بروٹے مبارك او       |
| سكون خاطرم اين درد دائما باشد               | درد دحق بروانش به پیر دانش باد     |
| زراه مرحمت از سینه غمزدا باشد               | شهےکه جنبش شرگان اور به غمزدگان    |
| که روز محشرش آن عرش متکا باشد               | خلاصه دو جهان فخر انبياه ورسل      |
| ہے علو بشر جاہش <sup>ا</sup> انتہا باشد     | خدا چوختم نبوت بذات پاکش کرد       |
| وليك خلقت نورش بابتدا باشد                  | اگرچه از همه آخر نبوتش آمد         |
| بامتُش شدمے مر رسول راباشد                  | چندان رسول بریں ہایه کار زوی الی   |
| بلید طبع کسے گوازین خفا باشد                | منش به خلق قدا لاشریك له خوانم     |
| نبوتے نه به فاروق ومرتضیٰ باشد              | نبوتش همه عالم گرفت تامحشر         |
| کنون بدوش کس این حله وقبا <sup>س</sup> باشد | بود مماثل دجال اگر بزعم خودش       |
| نه آنچان که بوے ست کس رسا باشد              | نبوت ست زحق بایه بلند ترین         |
| به کسب کس نه هدایت نه ابتدا باشد            | نه رزق و روزی دنیا بانختیار کسے ست |
| فضیلت دگرے فضل کبریا باشد                   | نبی نبی ست ہوے نقص راگزر نبود      |
| عجب مدار چوعوعوزاشقيا باشد                  | چو ماه کامل برج سعادت اندهمه       |
| که دینش رد احادیث مصطفی باشد                | حقیقت اینکه به قرآن نبا شدش ایمان  |
| بهرچهار طرف فتنه ها بپا باشد                | هوائے فتنہ وزیدن گرفت درعالم       |
| کسے کہ نیچریش ہیر پیشوا باشد                | قدم به منبر تجدید دین نهد هیهمات   |
| زهر طرف نه جهان چون مسیح زا باشد            | بہ حسب گفتہ عیسیٰ بسے مسیح شوند    |
| چه بیند آنکه دلش درته عما باشد              | جناب ختم رسل سي شمرد ايشان را      |
|                                             | ,                                  |

| г |                                    | <del>, -                                   </del> |
|---|------------------------------------|---------------------------------------------------|
|   | هم این مغل بچه رابین کزانڈیا باشد  | بسوئے انگلش وامریکن و فرنج به بین                 |
|   | علے الخصوص چو دجال مرزا باشد       | برائے عالمیان فتنہ اند دجالان                     |
| Į | یگاه وشام شب وروزم این دعا باشد    | خدا زمكرو قريبش امان دهد همه را                   |
|   | بكذب وجهل بيان ديت گوا باشد        | به مجلسے زبخاری حدیث عرض آورد                     |
|   | زیادتے ست بقرآن ودلگرا باشد        | پس از رسول ونبی گرکسے محدث خواند                  |
|   | مثیل وے شانش خدعه و دغا باشد       | مهین حضرت عیسیٰ ست قادیانی پیر                    |
|   | زقادیانی دجال نفی ما باشد          | ببین که بر صلبوه مائے نفی حق فرمود                |
|   | زمعجزات ويسش نفرت وابا باشد        | به خاندانش کند طعنهائے زشت وزبوں                  |
|   | بكور چشم يكے گوهر وحصى باشد        | چو عجل سامری اعجاز عیسی انکارد                    |
|   | یکے مغل بچہ ذواالمجد والعلا باشد   | ه میں بس ست ز توهین که در مقابله اش               |
|   | بذات خودكه بامراض مبتلا باشد       | منم مسيح زمان گفتش چه بو الجبي ست                 |
|   | زنيم باشد ودرما درش خطا باشد       | به ابن مريم صديقه اشچه نسبت كو                    |
|   | ب بیوگی سه پسر زًا النقوا باشد     | زگوهرش چه زمن پر سي آنکه جده او                   |
|   | بصدق ساخذ من روضة الصفا باشد       | به هزل وشتم نه گفتم چنین سخن هر گز                |
|   | حرام زادگیش معدت و ثنا باشد        | حسرام زادہ ہسگوید کسے کے مردم را                  |
|   | چرانه لعنت ازان سوش درقفا باشد     | جوز افتراه بخدا كرد پيشگوئي ما                    |
|   | چه بزیلی ست که روپوشی از تقضا باشد | به ضلع <sup>ه</sup> رفت وزاخبار غيب پهلو كرد      |
|   | چوکار مرد خدا برقضا رضا باشد       | چراسکوت ز الهلم <sup>ک</sup> کرد و خاتف شد        |
|   | ہروٹے ملت حقہ زدین خدا باشد        | چوگفت درحق فرزند خود کان الله                     |
|   | باو خطاب مسلمان کجا روا باشد       | بگويدانك خدادا منم بجائه واد                      |
|   | که فارخ از خطر محشر وجزا باشد      | چسان از ونشود ومادر این دلیریها                   |
|   | نه برعنایت وفضل حقش رجا باشد       | ن خوفش از سخط وقهر قاهر جبار                      |
|   | چہ غیرتش نبود سخت ہے حیا باشد      | هر آنک زوجه الهامیش <sup>6</sup> بودباغیر         |
|   | که آه من شده ام پیرو ان فتا باشد   | چه خوش بود که کند عذر بے حیاتی خویش               |
|   | حبالہ اش بہ جوانے زمن حبا باشد     | به پیریمزن نوملهم وهنچه کنم                       |
|   |                                    |                                                   |

| كندهر آنچه كنداز من اعتناباشد               | چو خوف من بىلش جاپنير ھست پس او                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| که کار اهل نظر اخذ ما صفا باشد              | مشو مكد ران اشعار صافيم مرزا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| کے شور درك لهد وحبذا باشد                   | بخوانم از سر نو مطلع چو مطلع ماه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| به مهر نیز ترادعوی ضیا باشد                 | رخت سیاه چوشب ظلمت آشنا باشد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| كه كارتوبخدا دائم افترا باشد                | به پیشگوئی خورو سیاه میگردی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| بحيرت اندهمه كاين چه ماجرا باشد             | چنیس ذلیل شدی ونمردی از غیرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| چو طاقت تو نه هم سنگ کهربا باشد             | بكوه سرزونت ابلهي وبيباكيست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| خدا پسرگه وگاهش پسر خدا باشد                | دلیر باشد و بے باك ترز شیطان كو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اكر ترا خبراز حصر انما باشد ع               | نبی بشربودو حیش امتیاز آمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| نبوت تو چرا زير التواباشد                   | چووحی تست منزه زدخل شیطانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| بروثے وصمت دجالی اختفا باشد                 | رسول نیستم آنجاکه گفته به فریب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| تراد وآخر کار آنچه در دعا باشد              | بچند سال شدی بعد ازاں رسول الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| چە سفلە مثلیت بارتقا باشد                   | همان رسول که او خاتم النبيين ست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| زبهرابين خدا بودنت بنا باشد                 | گھے مجدد گاھے محدثی ونبی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| بناشد آنچه توگفتی صحیح یا باشد              | بگوچو طبع <sup>لل</sup> براهین نمودی از الهام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| به رحم وعود خدا کایت عسی <sup>ال</sup> باشد | اشارتت بنزول جلال عيسى كرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| سوباره سوئے زمین نازل از سما باشد           | خدا بكار بروقهر وعنف چون عيسى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| منم جمالي وبار فقم انزادا باشد              | جلال عيسوى اتمام حجت افزائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| بدارد مرگ هم از خامه ات ردایاشد             | نزول آنکه بیان کرد خامه اورا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| بشرع نسخ باخباركي روا باشد                  | الاچگونه بگیردیدآن همه منسوخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| دلے به حضرت عیسیٰ ہے عزاباشد                | تراهمان متوفى كمال اجردبد من ٥٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| بجز خدائے جہاں یا کہ مشتکی باشد             | فریب وجور که کردی تو با مسلمانان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| بسر فتاونت از دست خود سزا باشد              | نشسته برسر شاخی چواز بنش ببری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| چه خوش به عیب شماریش حق انا باشد            | طفیل النام گرامی آنکه شهره شدی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| خلاف فتوے شانت نه از حجی <sup>هر</sup> باشد | شدند دابة الارض چون همين علماء الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                             | and the contract of the contra |

| مسلم این همه پیش اولی النهی باشد   | كلام اوبود اظهار كفر هركافر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| که کار شان بکتاب حق اعتدا باشد     | زنیچ ریه مپرس از چنین معاملها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| مگوکه غیر مزکی رہے وضا باشد        | بجان ودل چوکسے شرع رابود خادم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| بارتداد کے ان کرم ایں وبابا شد     | ب قول ڈاکٹر سرمنه فرویه زمین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ازاں صلیب وازیس کرم برملا باشد     | بود جُن کور عصائے کسے بنست تو کاین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| بگوشت آنچه در آمد همت صدا باشد     | مگر تو درپس آئینه که چون طوطی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| چو طائر آنکه به اوستاد هم نوا باشد | چسان امام زمان ومجددش خوانند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| سوے فالاسفه اش گوش براندا باشد     | مجال گفتش از خویشتن نباشد هیچ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ایا مسیح همیس زهد واتقا باشد       | بزن کنی همه مرهون که وارثان نبرند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| بيائے لفظ غيورست باشد              | لیساقت تو بتسازی و فسارسی معلوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| به هر دو مهمل و بے معنیت علی باشد  | نه باشداز صله رحم و لعنتت خركر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| برائے ہیت بہ نظم تو جمع را باشد    | شنيدة تو فقط را علامت مفعول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| بسوق شعر کے از چون توئے شراباشد    | بی به شعر نه پیهدنه شاعری نه نبی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| بزمره مشعرا دخلت ابتغا باشد        | نه رزر شعر شناسی نه صحت الفاظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| زمان نصيحت دين داز شما جفا باشد    | گرایس طریق بود اے گروہ مرزائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| غضب که خون خور دو نیز داربا باشد   | عجبكه زرسندود استانش ميخوايند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| کسیکه در طالب مال رو ستاباشد       | بود مثيل مسيح ومسيع صدهيهات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| که آن محالف باشدنه ادعا باشد       | بشاعرى سزداين لاف خود ستائيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| بداهت همه کس/منصبش عطاء باشد       | نبی که میکند اظهار واجب ست باو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| به ابن مریم صدیقه این هجا باشد     | الخقوا پسرے را مثیل او خوانید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| که جانب همه از دست او سخا باشد     | كجا مسيح فلك بايــة مفيض المال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| که پهن دست سوالش باغنیا باشد       | كجامجا وروشيدائي جيفة دنيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| که ابتداش هم از جانب شما باشد      | خلاف طبع اگر بشنوید دم مزنید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| بعلت همه مرزائيان شفا باشد         | كلام من بود الحق مرعاً ار نجشيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| زنغمهاش بدل راحت بقا باشد          | شنوكه بلبل شيراز خواند ربستان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                    | 100 and 100 an |

| ک دافع مرضست تلخی دوا بیاشد          | دوائے تلخ بنوش از شفات می باید      |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| همش به علم خداد وانتما باشد          | وے زیست طبیبیکه از عرض خلی ست       |
| بجانباشدازين جانب از رخاشد           | چوقا دیانی بدگوئی بدلگام ردد        |
| بخارگل شدنت نیز ناسزا باشد           | چنانکه حق نبودخار بودنت باگل        |
| هر پهلوخردجال چون عصا باشد           | زفیض خاض دم انتصار دین قلم          |
| به قادیانی دون طاقتش کجا باشد        | جواب من بدرستی نداد وهم ندهد        |
| که در مقابله شتام و ژاژ خا باشد      | به گفتگوش ہے دیدہ ایم وتحریرش       |
| باهل دانش وانصاف اكتفا باشد          | همیس قدر که زد جالیش بیان گردید     |
| مسيح را بلب احسنت ومرحبا باشد        | زخواندن رد دجال بزمین به فلك        |
| ہے شرارت دجال انطفا باشد             | دمدچو شحنه دم عیسوی باوراتش         |
| به هردوبيج نه نطق ونه انجلا باشد     | سيساه ولال شم البدر والحكم زالم     |
| کسیکه کجر و دکج بین به چشم و پا باشد | براه راست چشان بیند و چگونه رود     |
| جواب شحنه ازاينان بانتفا باشد        | نه نور دین ست به مرزانه حسن احسن او |
| هم آنکه مهتمش صاحب نکا باشد          | معاونان ضميمه زحق جزايابند          |
| کے بہر اہل جہاں موجب ہداباشد         | اعانتش به همه اهل دین بود واجب      |
| دلے چہ غم چوبه فضل تو اتکا باشد      | زبندگان ضعیف ست سعنیت یارب          |
| کے پیال از مدسمعت وریبا بیاشد        | يهر معامله چشش به رحم وعفو تو بس    |
| ملادو مامن وماواى وملتجا باشد        | عطا چوکر دیش ایمان همش بدرگاهت      |
| که بدردرت همه اوقات جیهه سا باشد     | به فضل ومرحمت خود موقفش گردان       |
| به فجروظهر ودگر مغرب وعشا باشد       | به مسجد صلحا با جماعت صلحا          |
| به نستعینک از صبح تا مساباشد         | زشام تاسمراياك نعبدش شغلي           |
| نه هیچ فکر عذانے غم عشا باشد         | به فضل رزق تو عمرش چنان بسر گردو    |
| ترددش نه زصيف ونه از شتا باشد        | مشوشش نكندگاه گِرم وسرد جهان        |
| كُنَّةً ذِّلُ نبود متعلق زما سواباشد | 1                                   |
| يك احمد عربي بُسَ كه مُقتداً بَاشد   | بُاحِمِدان حجم ميهگاه دل ندمم       |
|                                      |                                     |

| بهر طريق وكر فتنه وبلاباشد      | طریق سنت وقرآن ره نجات من ست     |
|---------------------------------|----------------------------------|
| چنان بود که پرنداز قفس رها باشد | دم رحیل ازیں سجن مومنم رحلت      |
| به این دلم پتش وشوق آن بقا باشد | تو شادازمن ومن از تو شادمان هاشم |
| بتاج مغفرت وعفو مامضي باشد      | حضور بارگهت روز محشر آمدنم       |
| ندائم از لب رضوان بيا بيا باسد  | زحشر جانب فردوس شاد شاد روم      |
| نظر بوجه توام باشد وخوشا باشد   | بنور وجهك يا ذوالجلال والاكرام   |
| سلام اویه کسے که اهل اصطفا باشد | ب رب عالميان حمداول وآخر         |

(ماشيه جات كزشته اشعار) له كه في بشره ش او شاء اعد شدار والل شدن كا- يه

ع كدرتن فرالام مستدنا بدكر عدرد

م چنانچه قاد یانی خودراجری الله فی حلل الانبیا وسیکوید

ح نحن قسمنا بينهم معيشتهم الآيه

هے کورداسپور۔

ل قيدوجران

بے الہامات منذرو۔

◄ قاد إنى البام شدواناز وحكباما آن زن لازوج توساطحم -

و كاعدالروداكاع برل فدا-

و قل المانا بشرمكم يوى الحالة بـ

ال آخا داشتها مطبوص یاض بند برلس امرلسر کتاب براین احدید جس کوخدا تعالی کی طرف سے مواف نے لمجم و مامور موکر بوض اصلاح و تجدید بی تالیف کیا مجموع اشتها راج اس ۲۲

يرهم كورم مليم ي كلماب بيقاد إنى اصلاح-

ال حرت مين كا-

س از الدقادیاتی م ۴۰۰، فرائن ج ۴ م و ۳۷ (ولبة المارض سے مرادگرده علماه، متعلمین اسلام ہے جو اسلام کی اس از الدقادیاتی م ۴۰۰، فرائن ج ۱۳ (ولبة المارض سے مرادگرده علماه، متعلمین اسلام ہے جو اسلام کی سیائن والی فدمت شریع فرا بجالات ہیں لیکن ان شریع کے ان شریع کا م بیمیان فرماتا ہے کہ وہ علامیہ کہ دست کا کہ فلان کا فرہ ہے اس سے قاویاتی ضرور کا فرہ وکیا۔ کوئک اس کے ولبة الارض نے کوائی دی۔

ها تی داناکی۔

### س ..... وه آسانی نشان ظاهر جوا مولانا شوکت الله میرشی!

آسانی باپ برس روز سے لے پالک پرالہام کے دوگڑے برسار ہاتھا کہ مقد مات کی قمار بازی بیس چت بھی تیری اور پہنے بھی تیری گرقسمت بیس لکھے تھے تین کانے ان کے پردتے بی خرد جال کان بیس الکافرین کموتیاں دبا کر دم اٹھا کرلید کرتا ہوا جو بھا گیا ہے تو لے پالک اس کے حدث اور ضرط کی آواز کو اپنے تی بیس فی کے شہیں، کے حدث اور ضرط کی آواز کو اپنے تی بیس فی کے شہیں، مانگی تی اور سے اور کی نے سے ہاتھ تیرے جھوٹے کے منہ بیس دہ۔

ہم بھی کہتے ہیں بے شک آسانی نشان طاہر ہوا۔ فراعنہ کا تکبر ڈھے کیا۔ غردر کے غرے ڈے کیے۔ غردر کے غرے ڈے۔ بردنت کے چھوٹ گئے۔ جموثی پیشینگو تیوں کئے۔ بردنت کے چھوٹ گئے۔ جموثی پیشینگو تیوں کے مر پھوٹ گئے۔ اب جعلی نبوت منارے سے اپناسر پلک رہی ہے۔ خود آسانی باپ بسور ہاہے اور لے پالک اس کو گھور دہا ہے۔ کھوسٹ کی ڈاڑھی کھسوٹنے کو ہاتھ بڑھا رہا ہے۔ قابونیس چلا ورنہ جو کچھ کر گزرتا تھوڑا تھا۔

گورداسپور کی عدالت میں چیختے جائے شوے بہاتے فریادی گئے کہ لوٹ ایا جاہ کردیا۔ دعادی فریادی گئے کہ لوٹ ایا جاہ کردیا۔ دعادی فریب دیا۔ کوئی ہو چھے کیا شے لوٹ لیا۔ کیا کسی نے آسانی باپ کا ترکہ لوٹ لیا۔ ورشہ بڑپ کرلیا۔ ہزاروں کا زیور مرصع بحوا ہرات مرزائیوں کے صند قوں شن نقب لگا کرچورالیا۔ ڈاکہ ڈال کردھرا ڈھکا سب چھین لیا۔ غرتی لگوٹی چھوڑ دی اور اس دنیا کوتو خود لے پالک دعا اور فریب کا فریب دے رہا ہے۔ مسلمانوں کی گاٹھ کا ٹ رہا ہے اور اسلامی علاء اور مشارع کے موقا اور فریب کا الزام دھررہا ہے۔

مولوی فیضی مرحوم نے آپ کی کتاب پرجونوٹ لکھے تنے کیاوہ البامی نوٹ تنے کہ ان
کے سواد دسر افتض ویسے نیس لکھ سکتا۔ آپ کے دعوے آب لیے لیجر اور لئواور پاور بوااور متاقف ہیں کہ
تموڑی کی استعداد والا بھی اکو کڑی کا جالا بنا کر اڑ اسکتا ہے۔ چہ جانکی مولوی فیفی اور جھڑت پیر مہر
علی شاہ صاحب ان کی شان تو بہت اعلی اور ارفع ہے گر پونکہ سیف چشتیائی نے بروزیت کے
منارے کی تقیر ڈھادی ہے اور جعلی نبوت کا قلع قمع کر دیا ہے۔ لیذا دہائی اور تہائی مجائی گئے۔ بغرض
عال وہ نوٹ کی کے تنے محر مرز ایول کے سر پر تو آ رہ چلانے کو کافی تنے۔ آم کھانے یا پیڑ سمنے۔
اس سے صاف طور پر مرز ااور
مرز ایول کا بحرفظ ہر ہوگیا کہ کھیانی بلی کھیانو چنے لگی میرٹھ کے بعض منافتی یہودی (مرز ائی) جو

ہمارے شامیروجی ہیں بنکارتے تھے کہ دعا کا کائل جُوت گزرگیا۔اب مولوی کرم الدین کومفری نہیں ( مویان کوسیح موعود صلیب پر محجوا دے گا) اور کیا اچھی بات ہو کہ مولوی صاحب معذرت کریں، معافی جا ہیں اور حضرت اقدس کی دونوں طرح فتے ہے۔ سزا ہوگی جب بھی آسانی نشان ظاہر ہوگا اور معافی جا ہی جب بھی۔ مگریہ خبر نہتی کہ پانسا الٹا پڑے گا اور دعوے خارج ہوکر الٹا لائیل کا جارج سر پردھراجائے گا۔ باتی آئندہ۔ (ایڈیٹر)

## تعارف مضامین ..... ضمیم هجنهٔ مندمیر تھ سال ۱۹۰۹ مزوری کے ثارہ نمبر کارکے مضامین

|   | المحديث!                   |                                      |          |
|---|----------------------------|--------------------------------------|----------|
| L | مولا ناشوكت الله ميرتقى!   | کھانے کے دانت اور دکھانے کے دانت اور | r        |
| L | مولانا شوكت الله مير تحي إ | لا بور میں مرزائی مجلس۔              | <b>r</b> |

ای زتیب سے پیش خدمت ہیں۔

## ا ..... مرزا قادیانی کاتحریری اقبال

#### المحديث!

ا اسسان المرائل نے ان عولی باتوں کا بیشینگوئی کیوں نام دکھا۔ میں ایس کور کے ہیں۔
پی اس نادان اسرائیل نے ان عولی باتوں کا بیشینگوئی کیوں نام دکھا۔ میں کیود ہوں کے بیک کرنے ہوں کہ اور جب مجودہ ما لگا حمیا تو بیوع فرماتے ہیں کہ حرام کارادر بدکار لوگ جھے ہے مجودہ ما لگا حمیان کوکوئی مجودہ ندو کھایا جائے گا۔ دیکھولیوع کوکسی سوجھی اور کیسے پیش بندی کی اب کوئی حرام کاراور بدکار بے تو اس سے مجودہ ما تھے بیات دوئی جیسا ایک شرید مکار نے جس میں مراسر یہوع کی روح تھی لوگوں میں میں میں ہور کیا کہ میں ایساورو بتا سکتا ہوں جس کے پڑھنے سے سراسر یہوع کی روح تھی لوگوں میں میں میں میں اور اور میں اور اور میں اور اور میں کی اور اور میں کہا پڑتا تھا کہ اولا دینے ہو۔ اب بھلاکوں حرام کی اور کے کہ بھی دیکھیے جھڑانے کے بان صاحب نظر آ میا سو یہوع کی بند شوں اور مذیبروں پر قربان جا تیں۔ ابنا بی جھا چھڑانے کے بان صاحب نظر آ میا سو یہوع کی بند شوں اور مذیبروں پر قربان جا تیں۔ ابنا بی جھا چھڑانے کے کیماداؤ کھیلا۔ بھی آپ کا طریق تھا (ف) اس تحریر سے بقول مرز ا قادیا نی تابت ہوا کہ یہوں کے کیماداؤ کھیلا۔ بھی آپ کا طریق تھا (ف) اس تحریر سے بقول مرز ا قادیا نی تابت ہوا کہ یہوں کے کیماداؤ کھیلا۔ بھی آپ کا طریق تھا (ف) اس تحریر سے بقول مرز ا قادیا نی تابت ہوا کہ یہوں کے کیماداؤ کھیلا۔ بھی آپ کا طریق تھا (ف) اس تحریر سے بھول مرز ا قادیا نی تابت ہوا کہ یہوں کا دور کیکا کیا تو اس کے کیماداؤ کھیلا۔ بھی آپ کا طریق تھا (ف) اس تحریر سے بھول مرز ا قادیا نی تاب ہوا کہ یہوں کے کیماداؤ کھیلا۔ بھی آپ کا طریق تھا (ف) اس تحریر سے بھول مرز ا قادیا نی تاب ہوا کہ یہوں کیماداؤ کھیلا۔ بھی آپ کا طریق تھا (ف) اس تحریر سے بھول مرز ا قادیا نی تاب ہوا کہ یہوں کیماد کیماد کیماد کیماد کی بھول مرز ا قادیا نی تاب ہوا کہ یہوں کیماد کو میں کیماد کیم

۲ ..... (تخد قیمریم ۲۳۰، ترائن ج۱۱ ص ۲۵۵) پس مرزا قادیانی کھتے ہیں: ''وہ ہا تیں جو پس نے بیوع سے کی زبان سے میں اوروہ پیغام جواس نے جھے دیا۔ ان تمام امور نے تحریک کہ پس جناب ملکم معظمہ کے حضور بیوع کی طرف سے اپنی ہوکر بادب التماس کروں۔''

اور (دافع البلام ١٠ ارفزائن ج١٥ ٤ ٢٣٣) على تحرير كرت بيل " ال عيما في مشريد! ابرينا التي مت كهواورد يكموال جتم بس ايك بي جواس تتح سد يدور كرب "

اے مرزائیوالیان سے کھوکہ جس کیور مسیح کے مرزا قادیاتی اپنی بنتے ہیں دوکون ہادجس سے این مرکم یا کوئی اور؟ ہادرجس سے سے اب دوافعل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں دوکون ہے این مرکم یا کوئی اور؟ (س)

داہ آزادی تیری داد ہے جو ایکی شاہوں سے زیاد ہے (ج)

طمع بنایا ایکی مند بنا یا شاه بیرا کی نقصان نه اوسدگیا وساه س.... (درافرآن بربوس ۲۸ بزائن به ۱۰ میرا کی نقصان نه اوسدگیا وساه س..... (درافرآن بربوس ۲۸ بزائن به ص ۱۸ برای بیروع کی چال چلن کو کیون بیس دیجت و در کریسائی لوگ کیول بیس دیجت اورایخ بیوع کی چال چلن کو کیون بیس دیجت و الی جوان محقول پر نظر فران ای بسب کیا جائز تھا کہ ایک کسی کے ساتھ وہ بم نشین موتا کاش وہ حد کا پایش موتا ۔ او ان حرکات سے فی جاتا ۔ بیوع کی بزرگ وادیول، نافیول نے متعد کیا تھا یا صریح زنا کا در ایس کا در کھی ۔ "نی الشاوراس کی دادیول اور نافول کا لحظ اور ایسائی شریع میں اللہ میں کی مرزا تا دیائی تو بین اس کا در ایس کا در اور کی کہو کہ یہ یہوع جس کی مرزا تا دیائی تو بین کر کے دوئی ایمن مرز کا ویائی تو بین کر کے کہو کہ یہ یہو جس کی مرزا تا دیائی تو بین کر کے دوئی ایمن مربح ہے جس کو خداوا عمقائی نے" وجیها فسی السنیا و الآخر و و من السفید بین (آل عمران: ۱۰) "کے خطاب سے متاز فر مایا ہے ۔ یا کوئی اور ہے کمرجواب دیے سے پہلے اپنے پی دومر شدکا تحریری اقبال می دکھ لینا۔

دیکھو( وضیح المرام مس بزرائی جسم ۵۱) میں مرزا قادیائی تحریکرتے ہیں۔ ''بائیل اور
ہماری احادیث اوراخباری کتابوں کے رویے جن نبیوں کا ای وجود عضری کے ساتھ آسان پر جانا
تصور کیا گیا ہے۔ وہ دو نبی ہیں ایک بوحتا جس کا نام ایلیا اورادر لیں بھی ہے اور دوسر اُسی بن مریم
جن کوھیٹی اور یسوع کتے ہیں۔ ان دولوں نبیوں کی نسبت عہدقد یم اور جدید کے بعض صحیفے بیان
کررہے ہیں کہ دولوں آسان پراٹھائے گئے اور پھر کی زمانہ میں زمین پراتریں گے۔''
(ف) اس عبارت سے بقول مرزا قادیائی صاف طاہر ہے کہ یسوع حضرت سے بن مریم کی ہی تحت تو ہیں کی
ہی نام ہے۔ نہ کی اور کا اور مرزا قادیائی نے ویدہ دائستہ حضرت سے بن مریم کی ہی تحت تو ہیں کی
ہی نام ہے۔ نہ کی اور کا اور مرزا قادیائی نے ویدہ دائستہ حضرت سے بن مریم کی ہی تحت تو ہیں کی
ہے نہ کی اور کا اور مرزا قادیائی نے ویدہ دائستہ حضرت سے بن مریم کی ہی تحت تو ہیں کی

۲ ..... کھانے کے دانت اور دکھانے کے دانت اور

کوئی سال شاہداییا گزرتا ہو کہ مرزا قادیانی علاء ادر مشائخ کو ''السلی خیر'' کا اعلان نہ دیے ہوں۔ حال میں ہی آپ نے اعلان دیا ہے کر واقعات اور تجربات برابر شہاؤت دیے رہے ہیں کہ ایسے اعلان محض فریب اور دھو کے کئی ہوتے ہیں۔ یعنی بظاہریہ ثابت کرتے ہیں کہ میں بدا ملبم اور مرخی و مرنجان ہوں اور چوکھ آپ عرصہ تک علق اللہ کو تو یف ولا چکے ہیں۔ یعنی لوگوں کی موت کی پیشینگوئیاں کر چکے ہیں اور موافذے پر گوروا سپور کی عدالت میں اقرار نامہ لکھ نے ہیں۔ کہ آئدہ پیلک کی ول آزاری نہ کروں گا اور جرم تخویف کا مرتحب نہ ہوں گا لہی گور منت اور اس کے حکام پریہ ثابت کرنا جا ہے ہیں کہ میں تو خریب گو اور نمانی بھیڑ ہوں نہ کہ چا ڈے والی کھیاں موجود ہیں اور جب تک اس میں والا بھیڑیا۔ گر جب تک بھیڑ ہے کی جگہ چبانے والی کھیاں موجود ہیں اور جب تک اس میں قدرت نے در ندگی کی صفت پیدا کر کی ہوتی نیون کرسگنا ہے۔ کہ وہ اپنے نیچرل خواص سے فرز میا گا اس کی مالم کوئی ہوتو فرنبی نہ گور نمنٹ ناوان ہے کہ آپ کی شاہری صلے بھا نے جس آجائے۔

آپ جسم ملے ہوتے تو ضرررسانی کی قیت سے مسلمانوں کوعدالت میں نہ مجواتے۔ مولوی کرم الدین صاحب پرنائش کرنے سے پہلے اصلی خیر کا اعلان ویے اور مجدوالسند شرقیہ نے ہار ہار سجھایا کہ موجیس نجی کرلواور دعویٰ سے دست بردار ہو، محرآ سانی ہاپ تو تفرے کا جام پھلاکر کے گھڑے کی چڑھانا اورا ہے لے یا لک کا سرتروانا جا ہتا تھا۔

ہاری ایک می ندئی گئی اور لے پالک کو کہیں کا بھی ندر تھا۔ یہ باپ ہے یا لے پالک کے دشمنوں کا بھی قبلہ گاہ۔ اب چونکہ مرز اقادیانی فرمائٹی فکست کھا بچے اور فرور اور نخوت کے عالم بالات پارے کی طرح کرے کہ افعا بلائے جان ہوگیا تو اسلی خیر کا اعلان دیتے ہیں عصمت بی بی از بے جادری د چرصلی کا تو اعلان اور مقدمہ برابر جاری۔

لینی مرزائیوں کا دھوئی خارج ہوکر جومولوی کرم الدین صاحب کی جانب سے البّل کا مید تاہم ہوگیا ہے۔ تو ہائی کورٹ بیل درخواست دی ہے کہ ہم کواس عدالت سے انعباف کی امید نہیں۔ لبندا مقدمہ دوسری عدالت بیل خطال کیا جائے۔ ہم بھی تو دیکھیں کے گرختال ہوسکتا ہے اور عدالت کے گرختال ہوسکتا ہے اور عدالت کے گرختال ہوسکتا ہے اور عدالت کے گرزا مضف اور ہم قرار پاتی ہے ہم چرصلاح دیتے ہیں کہ مولوی کرم الدین صاحب سے معانی چا ہیں اور ہم ذمہ کرتے ہیں کہ وہ معاف کردیں کے کیونکہ وہ کریم انتفن ہیں۔ اہل اسلام کوآپ سے کوئی ذاتی عدادت اور پرخاش نہیں۔ نہوہ آپ کے جانی دشمن اور ضرور سال ہیں اور شحنہ ہندتو جیسا آپ کا ہوا خواہ ہے شاید کی اور کا ہو۔ البنہ تمام علماء ومشائح عظام اور عام اہل اور شحنہ ہندتو جیسا آپ کا ہوا خواہ ہے شاید کی اور چلی سے موجود بننے کے خالف ہیں۔ آپ بجائے اعلان ایس کے خیر کے این فاسد اور مضد عقا کہ سے باز آنے اور ان سے تو ہرکرنے کا اعلان دیں تو پھراتو چارطرف سے ملح ہی صلح ہے اور اگر کوئی اس پر آپ کی جانب بری نگا ہوں سے دیکھی تو شحنہ ہنداس کی آئے تو کا لڑا لے اور گری کے پیچے سے ذبان گری جانب بری نگا ہوں سے دیکھی تو شحنہ ہنداس کی آئے تو کا کی ایس نہیں ہو آئی نام سے اپنی غلام احمد بن جانبی شامی کی تو رہ ہی خاصی ہو تائی بلکہ نمیں جائے گا تا کہ نام سے اپنے کوموسوم کر ہے۔ یہ تو شخت گرتا تی اور ان چی خاصی بروفائی بلکہ نمی جائے ہیا آئے تا کہ نام سے اپنے کوموسوم کر ہے۔ یہ تو شخت گرتا تی اور ان چی خاصی بروفائی بلکہ نمی ہو گرائی ہے۔

س ..... لا مور بين مرزا في مجلس مولانا شوكت الله مير هي!

جب مولوی کرم الدین صاحب کے مقدمہ میں گلست پانے سے بروزی نبوت اور الہا ی پیشینگوئوں کی ہوا اکمر گئ تو مرزا قادیانی کوخوف ہوا کہ تمام چیلے ففرو ہوجا کیں گے ادران کی عقیدت کی گرم جوثی پرادس پر جائے گی۔اور جیسا کہ ہم کومعلوم ہوا کچے مرزائی مرد بہر ہوکر کا فور بھی ہو بچے ہیں۔البذامرزا قادیائی ان کی فیلنگ کے الجن میں از سرنو حرارت پیدا کرنے کی دوسری چیل چلی اعلان دیا گیا کہ: ''خود بدولت خاص لا ہورکی مرزائی مجل میں ایک تقریر کریں گئے۔'' کیالوگوں نے آپ کی طورانہ تقریر میں اور فراہب پرسب دلون کرنے کے دیکھراس سے پہلے کیس سے پہلے کہ میں مدرات میں کوران ہوں اور کی میں دوروں ہوں اور ایک کے دوسری مورود ہوں ،امام الرمان ہوں اور سے جو معاذ اللہ ایے اور دیے

تے دنیا میں مرکئے۔(دہ ندمرتے تو مرزا قادیانی کی کرمواود بنتے؟)ادر میرا مرزائی کردہ ایسا ہے اور دیبا ہے اور دہی حق پر ہے۔ باتی تمام ندا ہب والے ناحق پر ہیں وغیرہ۔ اگر الی للوبتو کی تقریریں اور تحریریں ندہوں تو تسلیل ایندھن میں آگ کیو کر گلیا ور چندے کہاں سے جمع ہوں اور جند بے دستری اور سقنقوری مجون اور قوت رجولیت کے زعفرانی حلوے کہاں سے آئیں؟

# تعارف مضامین ..... ضمیم هجنهٔ مندمیر تھ سال ۱۹۰ مضامین سال ۱۹۰ مضامین

| مولا ناشوكت الله ميرطي!                 | عيى مع صاحب شريعت نديخه        | 1   |
|-----------------------------------------|--------------------------------|-----|
| مولا ناشوكت الله مير شي !               | مرزائی مقدمات۔                 | y · |
| ابوعبداللدر فيع الله!                   | مرزائيون كامقدمه سيالكوث ميس ر | ۳۳  |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | مرزائيول كي ووباره فكست-       | بم  |
| مولا ناشوكت اللدمير شي !                | مجددالسه شرقيد كى بيشينگوئيان- | ۵   |
| مولا ناشوكت الله ميرشي!                 | مجدد کی صدافت کا آسانی نشان۔   | Ч   |
| مولا ناشوكت الله ميرشي!                 | وىمرزا قادياني كاجهاد          | 4   |

### مولا ناشوكت الله ميرهي!

ا کا کی پرتاکای۔

<u>\*|</u>

ای ترتیب سے پیش خدمت ہیں۔

# ا ..... عيسالمسيح صاحب شريعت ندي مولانا شوكت الدير شي

الحکم ارفروری ۱۹۰ و میں بحوالہ البدر ایک سوال کے جواب میں برعم خود ثابت کیا ہے کد میسی میں میں برعم خود ثابت کیا ہے کہ دعیسی سے صاحب شریعت نہ تھے۔''تی ہاں درست ہوہ تو مرزا قادیانی کے نزدیک ایک مہذب انسان بھی نہ تھے۔ بلکہ معاذ اللہ فاس و فاجر تھے۔صاحب شریعت ہونا تو کجا۔

اس کی دیدہم سے سنئے۔ مرزا قادیانی اپنے کوئی موعود اور مثیل کہ قراردیے ہیں اور بظاہر یہ دعوی کرتے ہیں کہ ہیں صاحب شریعت نہیں اگر عیلی سے کو صاحب شریعت نہ ہو اور مثیل موعود اور مثیل نہیں رہے کوئکہ یہ بات خلاف عقل ہے کہ اصیل تو صاحب شریعت نہ ہو اور مثیل صاحب شریعت ہو جا انکہ یہ محض کید ہے۔ آپ تو اپنے کو انبیاء اہل شریعت نہ ہو اور مثیل صاحب شریعت ہو جا لا تکہ یہ محض کید ہے۔ آپ تو اپنے کو انبیاء اہل شریعت سے بھی برد ہو انجیل کر خیال کرتے ہیں۔ کی نی شریعت کو منسوخ نہیں کیا خود کلام مجید تو را قو الجنجیل کی تقدد این کرتے ہوں کی منسوخ ہو سکتی ہے۔ گر مرزا قادیانی نے فاہر ہے کہ جس کتاب کی قرآن تقدد یق کرے۔ وہ کی گر منسوخ ہو سکتی ہے۔ گر مرزا قادیانی نے فاہر ہے کہ جس کتاب کی قرآن تقدد یق کرے۔ وہ کی گر منسوخ ہو سکتی ہے۔ گر مرزا قادیانی نے تھور پری کورواج دیا۔ آئخضرت المانی کی منسوخ کیا۔ جو قرآن آئخضرت المانی کی منسوخ کریانہیں۔ موا۔ اس کی آیات کا زول اپنی شان میں بتانا شریعت اسلامی کا منسوخ کریانہیں۔

مرزا قادیانی بادصف نی مستقل بنے کے آنخضرت اللہ کا روزی کر تے ہیں۔ مرزا قادیانی بادصف نی مستقل بنے کے آنخضرت اللہ کا روزی بتاتے ہیں۔ مرآ بخضرت اللہ پر یہ وی کب اور کہاں تا زل ہوئی کر آنخضرت اللہ پر یہ وی کب اور کہاں تا زل ہوئی کر 'انت بعد فزلة ولدی '' ( تذکرہ سرا ۲۵ ملح سوم ) اور 'انت مسنی وافا مسنك '' ( تذکرہ سرا ۲۵ مل میں مسلطح سوم ) کلام مجید میں تو '' مساکسان مصد اب احد من رجسالسکم مسلطح سوم ) کلام مجید میں تو '' واردہ وا ہے۔ مرزا قادیانی خدا کے بیٹے بھی بن کے اور باپ بھی۔ پھر عیسا کول پر اعتراض کہ وہ خدا کی ابوت اور عیسیٰ مسل کی ابنیت کے قائل ہیں۔ آپ تو خدا کا بیٹا اور باپ بنے میں عیسا کول پر اعتراض کہ وہ خدا کی ابوت اور عیسیٰ مسلطح کومرف این اللہ بتاتے ہیں نہ کہ ابواللہ۔ بھلا ان حمالا ان حمالا ان حمالا توں کا کوئی محکانا بھی ہے۔

### ۲ ..... مرزائی مقد مات مولانا شوکت الله میرشی!

آسانی باپ نے جو لے پالک پرفریب کا مقدمہ دائر کرنے کا الہام کیا تو وہ دراصل فریب اور دغا کا مفہوم ہی نہیں سمجھا اور نہ اس کو یہ معلوم ہوا کہ برفش قانون کی اصطلاح میں فریب اور دغا کس کو کہتے ہیں۔ اخبار میں کس مضمون کے شائع کرنے کا نام فریب نہیں۔ البتد لائیل ہوسکتا ہے گرمولوی کرم الدین صاحب نے لائیل بھی نہیں کیا۔ فوجداری کیا معنی یہ مقدمہ تو دیوانی میں جس نہیں چل سکتا۔ کیونکہ دیوانی میں حرج کی نائش ہوتی ہے اور ہم نہیں سمجھ سکتے کہ مولوی فیفی صاحب کے نوٹوں کے متعلق جومضا مین سراج الا خبار میں شائع ہوئے ان سے کسی کا کیا حرج ہوا۔ مرزا قادیانی کو و بہرنج فائدہ ہی ہوا کیونکہ مقد مات کے نام سے چندہ بوٹرا گیا۔ گرم بازاری ہوئی۔ شہرت ہوئی۔ ایک چکھو تول کے این شخنے کا موقع تو ضدادے۔

ہم نے دغا اور فریب کے مقد مات کو بہت کم سرسنر ہوتے دیکھا ہے۔ اس میں بوا پوائے کے کسی مخص کوخلاف واقع یا خلاف صداقت امور کا باور کرادینا ہے۔اس مقدمہ میں دغا کی کوئی بات باور کرائی گئی۔ مرزائی ایسے نتھے نہ تھے کہ دغا اور فریب میں آجاتے۔ ان کا گروتو فریب

ودغادے کردنیا کے کوڑے کررہاہے۔

دیکھود خااس کو کہتے ہیں کہ ایک محف سے پانچ سوروپیاس لئے پھٹکارے کہ ہیں تم کو
آسانی باپ سے سال جیسا پورابیٹا دلوادوں گا۔ بدان نیچرل د خااور فریب ہے۔ کیونکہ بیٹا دلوانا کسی
انسان کے اختیار میں نہیں۔ اگر اس ارتکاب د خا میں نالش دائر کی جاتی تو بروزی صاحب جیل
خانے کی ہوا کھاتے نظر آتے۔ کسی بات کی پیشینگوئی کرنا صاف کانشنس گلٹ (خطاء ارادی) ہے
کیونکہ مرزا تادیانی اپنے کانشنس میں خوب جانے ہیں کہ میں غیب دان نہیں ہوں۔ علی بندا جیسا
کہ ہمارے فاصل نامہ نگار نے لکھا کہ لوگوں سے براہیں احمد یہ کی قیت لے کرڈ کار گے اور کتاب
ندارو۔ اگر د خاکے ایسے ہی مقد مات وائر ہوا کریں تو مرزا تادیانی کا مارے مقد مات کے پلاسٹر
میٹر جائے اور بروزیت اور موجودیت سب بھول جا کیں گر انسان کواپی آ کھی کا ہم ہم نظر نہیں آتا
دوسروں کی آ کھی کا شکانظر آتا ہے۔

س ..... مرزائيون كامقدمه سيالكوث مين

ابوعبداللدر فيع الله!

جمعصرا المحديث كانامد فكاركك المعتاب كدا، ١٠ وفروري ١٩٠١ وومقدمه مجدسيالكوث كالريخ

متی۔ و رفروری کوسب سے پہلے مولوی پر ہان الدین جملی قادیانی پیش ہوئے جن پر جرح باتی تھی۔ جرح ہوئی بگر کیا عرض کروں جرح کیا تھی۔ تمام مسائل کا تصفیہ تھا۔ چند جیلے نقل کرتا ہوں۔ مولوی ثناء اللہ صاحب نے بوچھا کہ کس سچے نبی کی تو بین کرنے والا کون ہے؟

واب سکافر ہے۔

سوال ..... مرزا قادیانی نے تحفہ قیصر پیش کہاہے کہ بیں یبوع میسے کی رنگت بیس آیا ہوں۔ جواب ..... کہا ہے مگراس لئے کہ وہ کتاب ملکہ معظمہ کے نام بیسجی گئی تھی۔اور ملکہ معظمہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں جانتی تھیں۔

سوال ....مرزا قادیانی نے بوع کے ق میں بدالفاظ لکھے ہیں کددوہ شریر، مکار، دعا باز، جمونا، حرام خواروغیرہ تعا؟"

جواب ..... بال لكيم بي محرميسا ئيول كوالزام كيطورير

سوال .....حضرت بارون وزكرياء يجي عليهم السلام ني صاحب شريعت جديد تندي

جواب ..... صاحب شريعت جديده ندتير

سوال .....خاتم النبيين كا نظارايے ني مونے كے لئے مانع ہے\_

جواب ..... بہت قطل کے بعدایے نبیول کو مانع نہیں ( ایعنی اعضرت کے بعد حضرت زکر یا جیے نبی موسکتے ہیں ) نبی موسکتے ہیں )

سوال .....مسلمالوں کاعقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کی بابت کیا ہے بینی وہ کوئی نئ شریعت پر ہوں مے یا اسلای شریعت پڑعمل کریں مے؟

جواب ..... بدان مسلمانول سے بوجھور

سوال .....آپ کا عقیده مرزا قادیانی کے بیت کرنے سے پہلے کیا تھا کہ حضرت میسیٰ علیہ السلام کوئی نی شریعت لائیں سے یا قرآن وحدیث کے بابند ہوں مے؟

جواب ..... مجمل ايمان قواس پرفر مائش قبقهداگار

سوال ..... (براین احدیم ۴۹۹، نژائن ۱۶م ۵۹۳) پرسیح موفود کا کام سیاست ( حکومت مکلی) بھی کساں دی

> . جواب.....بال لكعايي

سوال ..... جو خص کسی ایسی پیشینگوئی کوجورسول خداتی این کی شان میں ہوا پیج حق میں بتلائے تو وہ کا فریب یا مسلمان؟

جواب سکافرہے۔

سوال .....مرزا قادياني في (ازاله م ١٤٣، فزائن ج ٢٥ م ٢١٣) برلكما ب كه من مطابق پيشينگوني

بحرداحه موكرآ يابول؟

جواب .....( کتاب دکیر ) بال کھا ہے حال تکہ ہی حضرت اپنے بیانوں میں کھا چکے ہیں کہ احمد والی پیشینگوئی آنخضرت کے تعلق میں ہے ) خیرا کی طرح کی تحفظ جرح ہوتی رہی۔ اخیر کے سوال کھتا ہوں۔ مولوی پر بان الدین جملی قادیانی نے اپنے بیانوں میں ایک حدیث کھائی تقی جس کے الفاظ یہ ہیں 'کیف انتم اذا نسزل ابن صریح فیکم وامامکم منکم (بخاری عامص معرف کے مسلم عام ص ۱۹، مسلم عام ص ۱۹، مسلم عام میں ساک جملہ اسمیکی اسم معرف کی صفت ہوسکتا ہے؟

جواب .... مِن بين بتلاسكتا\_

سوال ....ابن مريم معرفد بي ياكره؟

جواب .....آپ بار باروبي او چيخ ايل-

سوال .... بغير صرف وتحوجان كالتيكوكي فض علم مديث مجوسكا ب؟

جواب.....بالاستاد مجمائے توسیح سکتاہے۔

سوال .....آپ نجي بغير صرف تو كعديث يرحي تلي؟

جواب ....نیس! میں نے تو بدی بدی کیا میں پر می تھیں۔ (جب بی سوالات فرکودہ کوالیے صفائی

ے حل کردیا)

سوال .... آپ مدیث فرکورکی ترکیب جائے ہیں؟

جواب ..... جانا ہول۔

سوال .... اس مين واؤكيماي؟

جواب ....واؤعطف كار

سوال ..... بيعطف كس يربع؟

جواب....زل پر۔

سوال .... نزل كياب فعل ياسم؟

جواب .....فعل ہے۔

سوال ..... يمعطوف اورمعطوف عليال كركيا بيدا

جواب .... اب میں تھک کیا ہوں جھے رفست طے ۔ حاکم نے پہلے تو سمجھایا کہ اس وقت تو اور چار پائے منٹوں میں جان چھوٹ جائے گی۔ کل سے پھر تازہ دم ہوکر آئیں گے اور تم کو بہت ستا کیں گے۔ گر بڑے میاں نے اس میں خیریت بھی کہ اس وقت تو جان نئے جائے کل کود یکھا جائے گا۔ اس کے بعد ایک دو کواہ معمولی واقعات کے گزرے۔ اخیر میں ایک کواہ مثی رحیم بخش عرضی نویس رعیہ شیع سیالکوٹ آئے۔ طرز بیان پھھ ایسا تھا کہ حاکم نے مجبور ہوکر ان کو متنبہ کیا کہ ہوت سے شہادت دو۔ ان کے دکیل نے عذر کیا کہ سید سے آدی ہیں۔ حاکم نے فرمایا کہ میں اسے عقل دے دوں۔ آپ نے بیان میں لکھایا کہ آئے ضرت بھی ہے فرمایا تھا کہ اس سال جج ہوگا۔ تو نہ ہوا۔ دوسرے سال ہوا تھا۔ مولوی ثناء اللہ صاحب نے اس کا جبوت ما نگا تو کہاکل دوں گا۔

اس بیان کوئ کربعض میں دول نے مسلمانوں سے تعجب کے ساتھ کہا کیا تہارا پیغیر الیابی تھا کہ اس سال کی خبر بتلائے تو دوسر سال کو ہو؟ مگر خدامولانا ثناء اللہ صاحب کو جزائے خبر در ہے جنبول نے خود مخالف سے اس کی تکذیب کرائی۔ دوسر سے ردز بقیہ جرح کے لئے مولوی بربان الدین پھر آئے۔ مولوی ثناء اللہ صاحب نے زائد المیعاد پیش کر کے حدیث کا ایک فقر و پرجوایا جس کا مضمون تھا کہ تخضرت بھی آئے نے خود فر مایا کہ میں نے تم سے کہا تھا؟ کہ ای سال تم جم کرد کے حضرت عرف کہا کہ بی وئی سے دوسی ہے اس مولوی بربان کے کہ کہ تخضرت بھی کے درمودہ کے موافق پیشکوئی نہیں ہوئی۔ دہ سی ہے یا جمونا۔ مولوی بربان الدین نے خدالت کی کہ ایس موقع ہونا ہے۔ ای خبر کوئی کردیم بخش نہ کوڑنے بھی اپنے موقع پر آئے کرافر ادکیا کہ تخضرت بھی اپنے موقع پر آئے اس سال جج ہوگا۔

سوال .... يبوع عيسائول كامعنوى معبودى؟

جواب سامال۔

سوال ....قرآن کے صرتے علم کے موافق کرنے سے بھی کوئی فخص نی یاولی ہوسکتا ہے؟ حدا نہیں

سوال .....مرزا قادیانی نے بیوع کوجوعیسائیوں کامعبود ہے برے الفاظ سے یاد کیا ہے بینی شریر، مکار، جھوٹا، حرامکاروغیرہ کہاہے؟

جواب ..... ہاں عیسا ئیوں کوالزا می طور پر کہا ہے۔

سوال .....قرآن شریف بین گوئی آیت اس مضمون کی ہے کہ شرکوں کے معبودوں کو براند کہا کرو؟ جواب ..... بعد تامل ہاں ہے۔ مولوی ہر بان الدین اور خشی رحیم بیش دولوں نے اس مضمون کا

اقرار کیاای طرح اور گواہ بھی کم وپیش کہتے گئے۔ کی سے صاف اور کسی سے پیچدار الفاظ میں مولوی صاحب نے کہلوا ویا۔ کہ مرزا قادیانی اور ان کے مریدوں کے پیچھے نماز درست نہیں۔ سارروز پیشی ہوکر ۲۵ رفر وری ۱۹۰۴ء مقرر ہوئی جس کی کیفیت سے پھراطلاع دوں گا۔
راتم: عبداللہ، رفیح اللہ ولد قاضی عطاء اللہ قریش امام سجد صدر سیالکوٹ مرزائیوں کی دوبارہ شکست

الرفروری ۱۹۰۴ء کو مرزائیوں کی ظرف سے درخواست انقال مقدمات بعدالت صاحب ڈپٹی کمشنر گورداسپدورگزری تھی۔ صاحب بہا در نے فریق فانی کے نام نوٹس جاری کرکے مسلیں طلب کرلیں تھیں اور تاریخ پیشی ۱۲ ارفروری مقررتھی۔ اس تاریخ کو مقدمہ بمقام علی وال صاحب موصوف کی عدالت میں پیش ہوا۔ مرزائیوں کی طرف مسٹر اور ٹیل صاحب ہیرسٹر خواجہ کمال الدین با بوجی علی وکلاء تھے اور مونوی محدکرم الدین صاحب کی طرف سے بابومولامل وکیل محدد اسپدور تھے بحث وکلاء طرفین تن می اور مسلوں کا لماحظہ کیا گیا۔

مرزائيوں كوجو بات انقالات بے بنياد ثابت ہوئے صاحب بهادر نے درخواست نامنظور كر كے مقد مدوالي عدالت بابوچ قدولال صاحب ش بيجا مرزائيوں كويددسرى بزيميت نمك برريش پاشيدن كا مصداق ہے۔ فرما ہے مرزائی صاحبان 'جاه ك الفتح ''كاتو پہلے حشر ہو چكاتھا' قسم جاه ك الفتح ''(تذكروس ٢٤٥٩ ملي صوم) كى مبارك باد تول ہو كيا اب بھى آپ غور ندفر بائيں مے۔ خدا كے لئے اپنے بڈھے مياں والهاى صاحب سے بوچھے كہ كيا اس كالمهم كهيں سويا ہوا ہے۔ يا الهاى مشين كاكوئى پرزو دُھيلا پڑ كيا ہے۔ عبرت، عبرت!

مولا ناشوكت الله ميرهي!

ناظرین کو یا دہوگا کہ ہم نے پیچلے سال پیشینگو کیاں کی تھیں کہ امسال مرزا قادیانی سے
کوئی آسانی یا زمین مواخذہ ضرور ہوگا چنانچے ہوا، پھر ہم نے پیشینگوئی کی کہ مقد مات مرجوعہ ش کامیابی نہ ہوگی۔ چنانچے دعوی فریب میں فر انٹی لا جواب ناکا می ہوئی۔ پھر ہم نے گزشتہ ضمیمہ میں
پیشینگوئی کی تھی کہ چند دلال صاحب جسٹریٹ کے اجلاس سے مولوی کرم الدین صاحب کے
استخار المحوانے کی جو درخواست صاحب ڈپٹی کمشنر کورواسپور کی عدالت میں (نہ کہ چیف کورٹ
پنجاب کے اجلاس میں) دی گئی ہم بھی تو دیکھیں مقدمہ کے کرافھتا ہے؟ چنانچے ہمار فروری کومرزا
تا دیانی کے بیرسٹر اور دکلاء نے حدورجہ زور لگایا محرمقدمہ نہ اٹھا اور بدستور ہا ہو چندولال صاحب کے بی اجلاس میں رہا۔ وجہ بیہ کہ ہم پر خداد عکر یم نے منکشف کیا تھا اور لے پالک پر آسانی باپ نے ، جوز مانے بحر کا جمو تا اور فرجی اور مکارہ کیا مرز ائی اب بھی مجد والسند مشرقیہ پر ایمان نہ لاکیں گے اور اپنے بروزی کی نبوت پر تیز انہ بھیس مے؟

النبل کا جو چارج مرزا قادیانی پردهرا گیاہے جب تک ہم پرالہام نہ ہو پھیٹیں کہہ سکتے۔الہام کے ہوئے ہی شائع کریں گے۔ انشاء اللہ تعالیٰ ناظرین منتظر ہیں۔ ظاہر ہے کہ کی آزاداور بے لاگ حاکم کے اجلاس سے مقدمہ کا اٹھوا نا خالہ جی کا گھر نہیں۔ بغور و کھے تو حاکم کی نسبت بدایک ہم کا لائبل ہے کہ وہ نا منصف ہے۔ ظالم ہے، جنبہ کرتا ہے، فریق فائی سے گئے کیا ہے۔ متعصب ہے، پھرا نظام میں بھی فرق آتا ہے۔ ہر فی جس کے خلاف نا انصاف ہوتا ہے یا اس کو خلاف نا انصاف ہوتا ہے کہ سکتا ہے کہ میرے جق میں چونکہ نا انصافی ہوئی ہوئی ہے۔ ظلم ہوا ہے یا آئندہ ہوگا ہی میرامقدمہ اس اجلاس سے اٹھ جائے۔ گرا نصاف تو سب جگہ ایک ہی ہے۔

بهر کجا که رسیدیم آسمان پیداست

البذائم نے تو ایسے لوگول کو ناکام بی ہوتے دیکھا ہے۔ گور منٹ اتن عدائیں کہاں سے لائے جولوگوں کی طبیعت اور فشاءادر مطلب کے موافق فیلے کریں اور عدالتوں کو ایسے لوگوں کا محکوم ادر تالع بنائے۔ انظا جب فوق سانی یا پ نے لے پالک کی فیلو اور اس کو اسے جیس ب محموم مظلم پر رحم نہ آیا تو پر فش مدالتوں کو کھوں رحم آنے لگ افسوس حر تھی زعرہ در گور ہوگئیں۔ ہوگئیں۔ ہوگئیں۔

۲ ..... مجرد کی صدافت کا آسانی نشان مولانا شوکت الله میرخی!

مرزا قادیانی باربارآسانی نشان کے ظاہر ہونے کی پیشینگوئی کرتے ہیں محرآسانی نشان آلا کوا۔ایک چگادڑ بھی گھپ اندھیرے میں پر پیٹیسٹاتی ظاہر تیس ہوئی۔ ہاں جن سادن کے اندھوں کی آگھ بھوٹ گئی ہے۔ان کو ہریالی ہی ہریالی سوچستی ہے۔اب مجدد کی صدافت کا آسانی نشان دیکھئے۔ سید مجداسا عیل صاحب شخلص ہیش ڈراقسمین پارٹی تمبر مارد ہرودون خلف مولوی مجراحسن صاحب امروہی جو بروزی نبی کے خلیفہ دوم بیں مجدد کی تجدید پر ایمان لاکر شاگردوں میں داخل ہوئے۔ دیکھ وصدافت کریا فرز الرفائی اسروس ترین کی استوں گئی ہیں۔

ویکموصدافت کے مانے والے خاف ایے ہوتے ہیں کہا ہے ہر رگوار کی ایک مجی نہ سی اور بجائے اس کے کہ جعل نبی سے بیعت کرتے سے مجدوسے بیعت کی۔ برخلاف بعض لکھے پڑھے مرزائیوں مولوی امروی وغیرہ کے کہ دل میں تو مجدد کے کمال تجدید پرایمان لا بچے ہیں۔ مجدد کی قوت وسطوت اور شوکت اللہ کا جروت و کھے بچے ہیں اور دلگل کے بیچوں بچ ٹھگ بچے گر اقر ارکرتے ہوئے زبان مفلوج ہوکرشل ہوجاتی ہے۔ ہاں بعض مرزائی ہمارے شاگیڈرا سے بھی ہیں کہ ہمارے سامنے تو تجدید کی تقعدیت کرتے ہیں اور جب اپنے یاروں میں جاتے ہیں تو بچھ اور ہا تھتے ہیں۔ یہ یہودی منافق ہیں۔
(ایڈیٹر)

ے ..... وہی مرزا قادیانی کا جہاد مولانا شوکت اللہ میر شی

ارفروری ۱۹۰۴ء کے افکم میں اخبار پانیرکو جواب دیتے ہوئے لکھا ہے کہ جالمل مولویوں نے جہاد کی حقیقی فلائی کوئیں سمجھا اور عام لوث مارا دو آل انسان کا نام جہادر کھ لیا۔ انہوں نے جہاد کا منہوم غلا سمجھا وغیرہ اس سے اتنا تو ضرور ثابت ہو گیا کہ حقیق اور اصلی جہاد ضرور موجود ہواراس کی فلائن بھی ہے۔ اسب ہم پوچھتے ہیں کہ فد ہب اسلام میں کونسا جہاد ہے۔ اصلی اور حقیق یا مرف فوٹ مارا گرامسلی اور حقیقی جہاد ہے قومر ذا قادیانی اس کی مخالفت کر سے مرتد بن رہے ہیں اور اور قائلوں اور قائلوں اور قائلوں اور قائلوں اور قائلوں کو موجہ سے موجہ دور اور قائلوں اور قائلوں اور قائلوں کو موجہ سے ہوا کہ کوئے سے خوار میں ہوری مردی میں خروج کر کے کیا تیر مارا اور اپنی بعث کا کیا کمال خلاف ہے گئی آ میں آب ہے اور میں مدی میں خروج کر کے کیا تیر مارا اور اپنی بعث کا کیا کمال دکھا یا مورت میں قوم موجہ موجود اور امام الزمان اور دکھا جا میں اور کی موجہ موجود اور امام الزمان اور دکھا کے ایک ہے۔

اللم كى پيشائى پريفتر وجب رہتا ہے "آج سانسانى جاد جو آوار سے كيا جاتا تھا۔
خدا كے محم كے ساتھ بندكيا كيا۔ "ہم پوچسے ہيں اگر خدا نے جائز جا وبند كيا ہے جس كى ظاملى كے
آپ ہمى قائل ہيں ہے وہ نيا پر بدا بھارى ظم كيا۔ كر دنيا كا خدا تو ظالم نييں البتہ آسانى باپ ظالم ہے
جس نے اس مصلحت كوجس پرتمام كونمنش عالى بيں اور جس كے موافق بميشہ جادكرتى رہتى ہيں
تہ مجما اور بدے بھارى فسادكى اصلاح كوروك ديا كمرافسوں ہے كہ كى كورنمنٹ نے آسانى باپ
كے تعم پركان ندو عرب نور جاديم اير دھڑ ادھڑ جارى ركھا۔ اور اگر فدانے لوث مار بندكى ہے تو ب

مرزا قادیانی اپی بروزی اصطلاح میں لفظ احد کو جمالی اور لفظ محد کوجلالی بتاتے ہیں۔ آپ نے جلال سے میزاری محامر کی کونکہ اس میں جہاد مضمر ہے اور جمال پرلٹو ہوگئے۔ لینی آپ احمد بند کدمحمد اب ہم پوچھتے ہیں کہ جب آپ نے لفظ محمد پرتمراکیا تواس کی شان جلال میں کون سا جہاد مضمر تھا۔ جائز یا تا جائز؟ اگر جائز مضمر تھا تو تیمرا کوں کیا؟ اور تا جائز مضمر تھا تو آخضرت اللہ اور تا جائز مضمر تھا تو آخضرت اللہ کی محبت کا دعویٰ؟ ہاتھ تیرے مرتدکی وم میں ہمارے خشی الحبی بخش صاحب لا ہوری کا عصائے مویٰ (بیا یک کتاب کا نام ہے جے بروزیت و سیحیت کا ایسا استیصال کیا ہے کہیں کانہیں رکھا) مویٰ (بیا یک کتاب کا نام ہے جے بروزیت و سیحیت کا ایسا استیصال کیا ہے کہیں کانہیں رکھا) کھرآپ اینے کو بروزی محر بھی کہتے ہیں محرصفت جلال سے عاری اور بروزی احمد بھی

پھرا بات ایک اور بردزی احمد بی سے بین مرصفت جلال سے عاری اور بردزی احمد بی بتاتے ہیں۔ گرصرف صفت جمال سے متصف۔ یہ جیب بروزیت ہے کہ محض واحد میں ایک صفت سلب ہوکر پائی جائے۔ پھر بروزیت وحلول کہاں رہا؟ بعنی آخضرت بھالا تو جال کی بھی اور جمالی جی اور جمالی بھی اور بروزی مرزا صرف جمالی۔ ہر بات میں تعارض ہر دعویٰ میں تناقض ہے مگر نیٹ اندھوں کوکون بھی تناقض ہے مگر نیٹ اندھوں کوکون بھی ہیں۔

جس جہاد کا نخالف ہوں۔ جہاد کرنے دالوں کا دیمن ہوں۔ اب ذرا کا نوں کی میں ہیں اس من جہاد کا نوں کی میں ہیں اس کا کرس ۔ ہندوستان تو ہنود کا ملک ہے۔ اگر مسلمان جہاد نہ کرتے تو یہاں چینی الاصل مخل کا دجود آج کیو کر نظر پڑتا اوروہ کیو کر بردزی بن کر گور نمنٹ کے خوش کرنے کو جہاد کا مخالف بنآ (جس ہانڈی کھائے ای ہانڈی چید کرے) اگر جہاد کا وجود نہوتا تو براش گور نمنٹ ہندوستان پر کہاں قابض ہوتی ۔ ساری خدائی ش تو جہاد جاری اور یہ مکار جعلساز جہاد کا مخالف اگر چوروں، برمعاشوں، ڈاکوؤں پر جہاد نہ کیا جائے تو ہندوستان ش ابھی ابھی ہے ۱۸۵ ء کا غدر قائم ہوجائے بسر جو محض جہاد کی مخالف کر کے فساد کرانا اور اعرونی منسدوں اور بیرونی ہا غیوں کو حوصلہ دلانا چاہتا ہے۔ اس سے بڑھ کر ملک اور قوم اور گور نمنٹ کا کون بدخوار ہوگا؟

#### ۸ ..... ناکامی برناکامی مولاناشوکت الله میرشی!

مرزا قادیانی نے بابو چنددلال صاحب بجسٹریٹ کی عدالت میں درخواست کی تھی کہ میں علیل ہوں ایک ماہ کی مہلت مل جائے گرمنظور نہ ہوئی اور ۲۲۳ رفروری کو پیشی تھی ہم آئندہ ناظرین کومطلع کریں مجے۔صاحب ڈپٹی کمشر گورداسپور نے جوانقال مقدمہ نامنظور کیا ہے تو مرزا قادیانی چیف کورٹ میں بھی جائیں مجے۔لے یا لک کی تھی ہی جان اوراشنے خلجان۔

# بِسُواللهِ الرَّفْنِ الرَّحِيمَةِ

## تعارف مضامین ..... ضمیم دهجهٔ مندمیر تھ سال ۱۹۰۴ء کیم مارچ کے شارہ نمبر ۹ رکے مضامین

| وين من ما منت .      | 1                                                                                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                         |
| مرزاکےالہامی مقدمات۔ | r                                                                                                                                       |
| مرزائي مقدمات كاخاكه | ٠٠٠٠                                                                                                                                    |
|                      |                                                                                                                                         |
|                      | دین میں مداہند۔<br>ایک نیامہدی پھائی دیا گیا۔<br>مرزاک الہامی مقدمات۔<br>مرزائی مقدمات کا خاکہ۔<br>حضرت مولا تا ہیرمہرعلی شاہ کی شہادت۔ |

ای رتب سے پیش خدمت ہیں۔

#### ا ..... دين ميل مداهنت مولاناشوكت الديم رشي!

الحكم كارفرورى بيل مرزا قاديانى نے سرسيدكى نسبت يوں گلفشانى كى كدوسرى قوم كروب بيس آكراوراس كى ہاں بيس ہاں ملاتے ہوئے آخرنو بت سرسيدكى يہال تك كينى كداب آخرى ايام بيس تثليث كے مانے والوں كونجات يافتہ قرارديا گيا۔

ور آن شریف میں ای لئے ہے کس ترضی عنك الیهود ولا النصادی حتى تتبع ملتهم "دوسر كوراضى كرنے كے لئے اس ك ذہب كو بھی اچھا كہنا پڑتا ہے۔ اس كئے ماہدے مدمون كو پر بير كرنا چاہئے۔

چیلوں کے طلقے میں لال گرو بن کرادھرادھری ہا نکنادوسری چیز ہادو مل کرنادوسری چیز ہادو مل کرنادوسری چیز ہود ہوں کی ہاں میں ملانے اور اپنے نزدیک گور منٹ کوخش کرنے کے لئے اسلای چہاد پر تیر انٹروع کردیا۔ متصب عیسائی اور دوسری تو میں یہی کہتی ہیں کہ اسلام ایک جابراند فد ہب ہے۔ جوتلوار کے ذور سے پھیلایا گیا ہے۔ یہی آپ کہتے ہیں کیااس کانام مدامت میں؟ مدامت کیا معدد یہ تو اچھی خاصی نمک حرای اور اسلام سے ارتداد ہے۔ یہود کے خوش کرنے کے لئے میسی کی علیال اللا مادی کا ایدود و الالنصادی "کی علیال اللام کوگالیاں دیں گویا یہود کا اتباع کیا۔ یہ ان قرضی عنك الیدود و الالنصادی "کی

مخالفت ہے؟ بروزی ( تنائی ) بن کر بنودکورامنی کرنا چا با مگرکوئی رامنی شہوا۔ اگر مرز ا قادیانی بہ کہتے ہیں کہ میں کرش تی بارام چندر تی کا ادمار ہوں تو ہنود جب بھی راضی نہ ہوتے ادر یہی کہتے ہے۔

> بهر رنگ که خواهی جامه می پوش من انداز قدت رامی شناسم

اسلای جہادہ چیز ہے کہ آج کے روز تمام گورمنٹیں اس قانون پر چل رہی ہیں۔ہم بار ہاروش دلائل سے ثابت کر چکے ہیں کہ جہاد سے کوئی گورمنٹ خالی ٹیس بلکہ پور پین گورمنٹیں تو اپنا نہ بب جہاد ہی ہے جہاد ہی ہیں۔ پادر یوں کامشن کی طلب میں بھیج دیا ور جب کوئی یا دری آسانی بر میں بن کر حسب اتباع عیسی میں جیسنٹ چڑھ گیا تو بحری اور بری فوج چھو ووڑی اور الجیل مقدس کا تھی بس بہت فال کراسلامی قانون 'جزاۃ سیٹ میں سیٹ مثلها'' پڑ مل کیا لیکن مرزا قادیانی اس کے خلاف ہیں۔

لیث لیث کر مدامنت کی مگر پسرخوش ندخاوند از ازیں سوراندہ وازال سودرہاندہ

عیسی مسیح فردتن تھے۔ ش بھی فردتن ہوں کیونکدان کامٹیل ہوں۔ گرعیسی برے تھے اور ایسے اور دیسے علی میں اور ایسے اور ایسے اور ایسے علی میں دیسے میں ویسانہیں ہوں گھر بھی مثل سے ہوں۔ کویا یا در ایس کے ساتھ متفاد کارروائی کی کدان کورائنی بھی کرتا جا ہا اور تارائن بھی اور کے بچھوتو مداوسہ کرنی بھی نہ آئی۔ عیب بھی کرتے کو منرچاہیے۔

(ایڈیٹر)

۲ ..... ایک نیامبدی میانی دیا گیا مولاناهوکت الله برخی!

کروزن علاقد سوڈان میں ایک میار محد الامین نامی نے مہدویت کا جمنڈ اکھڑا کیا۔ سوڈان کے ڈپٹی گورز کرتل مابین نے فوج بھی کراس کوگر فیار کیا اور پیانی پر چڑ حادیا۔

اس پراہم بہت خوش ہورہا ہے بغلیں بجارہا ہے کہ دیکھوبیض نا دان یہ کہتے ہیں کہ خداے تعالیٰ مفتری علی اللہ کومہلت دیتا ہے۔ اگر بیصدیٹ محجے ہوتی تو محمدالا مین ایس جلدی بھائی مُلَا نہ دیا جاتا۔ واہ ایڈیٹر صاحب الحکم تانت باجی اور راگ بوجھا۔ اس کو آپ نے اسے بھائی مُلَا عبد اللطیف اور ڈاکٹر رحمت پر کیوں منطق نہ کیا۔ان کو بھی تو مہلت نہلی اور بہت جلد سفی ہتی سے مناویے گئے۔ خس کم جہاں پاک۔ اگر وہ مفتری علی اللہ نہ ہوتے تو آپ کی منطق سے موافق الیں

شتاب روى سے ملك عدم ميں ندينجے -

پرمعلوم نہیں مہلت ہے آپ کی کیا مراد ہے۔مہلت سے مراد آزمائش ہے۔ یعنی خدائے تعالی منصف ہے۔ خالم نہیں دہ ہر طرح جت قائم کرتا ہے ادرسید می راہ بتا تا ہے جب کوئی عمراہ کمراہی سے باز نہیں آتا تو سزالان م ہوجاتی ہے۔

مرزا قادیانی اپی بعث کی مت ۳۰ رسال بناتے ہیں بی خبر نہیں کدونیا میں کوئی مفتری ۳۰ ر ہزارسال بھی جے تو مہلت نہیں ہے۔

تا قیامت زندگی آخر فنا

اگر مردمیدان ہوتو مجد دالسند شرقیہ سے معاہدہ کروتا کہ سال دوسال ہی ہیں صدق کذب کھل جائے اور خدا کی عابت سے رہم پیشین گوئی کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی گورکا حریرہ ہیں اور قبر میں پاؤں لٹکائے ہیٹھے ہیں۔ مسٹر پکٹ اورڈاکٹر ڈوئی اب تو مرزا قادیانی کی چھاتی پر مونک ول رہے ہیں۔ ان کے مرنے کے بعد مرزائیوں کی چھاتی پر پھونک کیں گے۔الامینوں کی ری درار بھی ہوئی تو کیا ہوگا، وہی ہوگا جو عوام میں ضرب المثل ہے کہ بحرے کی مال کب تک خیر مناہے گی۔

#### ۳ ..... مرزاکے الہامی مقد مات بی اے شزف کورداسپدری

جب سے مرزا قاویانی نے مقدے شروع کئے ہیں گورداسپور صدر کچری میں مریدوں کا ایک گروہ بھی اس کمرہ میں جہاں مری یا معاعلیہ کی حیثیت میں مرزا قاویانی حاضر ہوتے ہیں۔اس وقت کا نظارہ عجیب ہوتا ہے کوئی تو کان میں بات کہرہا ہوتے ہیں۔اس وقت کا نظارہ عجیب ہوتا ہے کوئی تو کان میں بات کہرہا ہے کوئی رومال لئے ہوئے ہے، کوئی پینے کے پانی کا لوٹا لئے بیٹھا ہے۔ کوئی ووڑا دوڑا ہما گا کتابیں لارہا ہے۔ کوئی الہامات کی تقد ہیں، کوئی جرح قدح کی تقل کررہا ہے۔ کوئی وکیل صاحب کے لئے کری کی قطر میں ہے۔ خرض مرید طرح کے فرائض زور وشور سے بجالار ہے ہیں۔ کیا کے تماضیوں میں سے کوئی ذراسی بات بھی مرزا قاویانی کے برخلاف پیش کرے اگر بھولے سے کوئی ذراسی بات بھی مرزا قاویانی کے برخلاف پیش کرے اگر بھولے سے کرے تو مریدوں کا گروہ جھٹ سے لگے بے حرمتی کرنے۔

بھلاشریف اور بھلا مانس کس طرح مرزائی گردہ کی اشتعال آمیز بخت کلای کن سکے اگر کسی نے اگر کسی نے اگر کسی نے سال کسی نے سوال کیا تو سوال کی جومرزا قادیانی کی سے سوال کیا تو سوال ہے۔ خود بوڑھے میاں قادیانی کسی رنگین عبارت سے بزرگان سلف کویا دفر ماتے ہیں فصوصاً مسیحی ند مہب کے بزرگوں اور عیسی سی کوجس کے آپ مثیل ہونے کے مری ہیں۔

سارجنوری ۱۹۰۳ و او اس مقدمه لا کل بین جومولوی کرم الدین صاحب ی طرف سے
بنام مرزا قادیانی و کیم فصل الدین بھیروی دائر تھا۔ قریب ساڑھے ااربج کے قانونی بحث
شروع ہوئی۔ مولوی صاحب نے الفاظ استغاثہ کی کتب لغت، عربی، فارس، اگریزی، تفاسیر،
صدیث اورخودمرزا قادیانی کی تصنیفات سے ملل تشریح کی اورا پی حیثیت اورسندیں پیش کیس۔
پھرتو مرزائوں کے ایسے چھے چھوٹے کہ سناگیا رات کومرزا قادیانی بیار ہوگئے۔ واکٹر صاحب
کے سرٹیفلیٹ سے معلوم ہوتا کہ وہ ایک ماہ تک عدالت میں حاضر نہیں ہوسکتے اور پھر کیم فضل
کے سرٹیفلیٹ سے معلوم ہوتا کہ وہ ایک ماہ تک عدالت میں حاضر نہیں ہوسکتے اور پھر کیم فضل
الدین نے زیرو فعہ ۲۱ رضابط فو جداری مہلت ماگل کہ چیف کورٹ میں ہم انقال مقدمہ کرنا
چاہے ہیں اور ساتھ ہی دوسرے استغالوں ااس و و حد کی نسبت بھی ورخواست گزاری۔ عدالت
ناکراس فیصلہ کو تو نہ بخوف پڑھا جو ۱۹ اور ق کا اگریزی شن کھا ہوا تھا۔
سناکراس فیصلہ کو تو بھرفی بھر جو ۱۹ اور ق کا اگریزی شن کھا ہوا تھا۔

١١٣رجنوري ١٩٠٢ء كا ون مرزا كروه كي لئ نهايت نوست وكلست كا ون تعا

کیونکہ اس ون مرزائیوں کا وہ الہا می مقدمہ فوجداری جومنجانب کیم ضل الدین بھیروی برخلاف مولوی کرم الدین دائر تھا۔ اور جو ایک سال دو ماہ سے چل رہا تھا اور جس کی نسبت مرزا قادیا فی بہت می فتح اور تھرت کے الہامات بارش کی طرح مجما تیم برسا بھی سے اور قادیا فی آرگن الحکم مطبوعہ اوہ ۱۹ مرجون وہ اراگست ۱۹۰۹ء میں بڑے زور وشور سے وہ سب الہام درج ہو بھی سے سے مطبوعہ اوہ ۱۹ میلین جیب پھی تھیں۔ تمام مرید شیخ چلی کے خیالات ہیر جی سے من کر جس میں فتح اور دورور دار از سے سفر کے گئے آواز سننے کے لئے آئے ہوئے تھے۔ بہت خوش ہور ہے سے اور دورور داز سے سفر طے کر کے فتح کی آواز سننے کے لئے آئے ہوئے تھے۔ اوپا تک ہائو چسا میں اور سب امیدیں فتح وظفر کی خاک میں لگی۔ الہام کی قلع کھل گئی۔ الہام کی قلع کھل گئی۔

انسان جسم مجسٹریٹ کا فیملہ من کرسب لوگ بہت فوش ہوئے کہ مجسٹریٹ صاحب نے واقعی اپنی دما فی اور اللی برکت سے (جوخدا کی طرف سے ان کولی ہے تا کہ وہ جبوث اور کی کا فیملہ دیں جس کے لئے خدانے ان کواس عہد ہے تک پہنچایا ہے۔) دو دھا و دوھا در وہ ان کا پانی الگ کر کے دکھایا کہ ولی حکام بھی ایسی باریک ورقیق پیچید گیوں کو بہت آسانی سے دریافت کر لیتے ہیں اور خدموف بہی بلکہ اپنی اللی اور خداداد لیا قتوں کا جبوت دیتے ہیں ۔ یعنی رعایا کی بہتری کرتا اور حق واروں کا حق پہنچا تا اور گوز منٹ کے قوانین کے تالع ہوتا کا ش جس طرح اس دلی حاکم نے اس مقدمہ کی بیچیدگی کو بخو بی سجھااور فیملہ دیا۔ اس طرح باقی حکام بھی کیا کریں۔ اب ہم مرزائیوں سے دریافت کرتے ہیں کہ کیوں بھی۔ فتح والھرت کی کو ہوئی اور تا دیلیں اور الکم کے خشک الفاظ اور گیرز تھے تھیاں کہاں کئیں؟

باقی مقدمات کا کیوں انقال کرانا چاہتے ہو؟ کیوں مرزا قادیانی سے تاویل نہیں کراتے للہ دوسرے مقدمات ہمی گورداسپور بھی کرانا تا کہ ہم اپنے ناظرین کوالہامی مقدمات کا حال ساتے رہیں۔ حال ساتے رہیں۔

هم ..... مقد مات گورداسپور

#### ويخاب اجارا

نامدنگارسراج الاخبار لکھتا ہے کہ مرزائیوں کی درخواست انقال مقد مات محکمہ صاحب ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ بہاور سے نامنظور ہوکر جب مسلیں عدالت ماتحت میں واپس آئیں تو عدالت نے فریقین کونوٹس حاضری ۱۲ فروری بھیج و یے مرزا قادیانی بھی تقیل نوٹس کے باعث کورداسپور میں معاپی پارٹی کے تشریف لائے۔ لیکن نہاہ افسوس ہے کہ گورداسپیوری زہر ملی آب وہوائے گرا پ کی نازک طبیعت پراٹر کیا، آتے ہی ایسے بنار ہو گئے کہ ڈاکٹری مرشی کیٹ بیش کیا۔ ایک ماہ کلی حاضری عدالت سے معذور ہیں بیاری کا برا ہو جو مرزا قادیانی کا بیچیا نہیں چھوڑتی خدا خیر کرے۔ کچھ بھی نہیں آتی کہ قادیان سے گورداسپور تک سنر کرنے سے قدیناری مانع نہیں ہوتی لیکن شہر سے عدالت تک جانے سے روک دیتی ہے۔ لوگ آو ان کی دعاسے صحت پاویں اور آپ بیار ہوجا کیں۔ ایکے شیمی عذر کیا کہ چیف کورٹ ہیں ان کی بیار ہوجا کیں۔ ایکے می می خرر سے مرزائیوں کے وکا اور نے بیمی عذر کیا کہ چیف کورٹ ہیں ان کی طرف سے مسئراور ٹیل صاحب ہیر سٹر نے درخواست انقال دے دی ہے۔ عدالت نے ایک ہفتہ کی مہلت دی مولوی فقیر محمد صاحب مالک مراج الا خبار جہلم کوان کی درخواست پرعدالت نے تا تھی مثانی عدالت کی حاضری سے معاف فرمایا۔

#### ۵ ..... مرزائی مقد مات کا خاکه مولانا شوکت الله بیرشی!

افسوس ایساز مان آحمیا که باپ کواولاد سے اصلاً عبت نہیں رہی۔ بھلا خضب ہے تاکہ خود باپ ہی کوشیب فراز دسوجھے ادر بینے کوا عدھے کوئیں میں دھکاد سے دیا۔ آسانی باپ نے لے پالک کومصیبت میں ڈالنے کے لئے مقد مات ہی کے دائر کرنے کا الہا م بین کیا۔ بلکہ فتح یا بی کے پیشکی نقارے بھی مرزائیوں کے گھر بجواد ہے۔ دوران مقد مات میں ایک ایک مرزائی کی مارے خوشی کے کا نوس تک باچیس چی ہوئی (اسے تو بھلی ہوئی) تھیں۔ شم ہے بجرت اقدس کی مولوی کرم الدین صاحب مزاسے کی طرح فی نہیں سے فریب چوڑ سدے دی (میدان کے گا باب ہو گیا۔ اب بھا محتے راہ نہ طے گی۔

دوسر! اورمتواتر الہامات بھی تو ہو بھے ہیں۔ بھلا کوئی الہام بھی خالی کیا ہے جو یہ خالی
جائے گا۔مقدمہ کی ردئیداد پکھنی ہو گر ہوگا الہام کے موافق اور میرا تو الہام پر ایمان ہے (ہر کہ شک
آر دمبدی سومالی ومُلّا افغانی عبدالطیف کردد) تیسرا! اور خدا کی عنایت ہے آثار بھی ہمارے ہی فتح
کے نظراتے بیں ۔ آپ نے دیکھا بھی کہ جب ہمارے خالف کے گواہ پیش ہوتے ہیں تو عدالت ک
تیور پکڑ جاتے ہیں۔ آٹھوں سے خون پر سے لگا ہے اور جب ہمارے گواہ پیش ہوتے ہیں تو عدالت کا
کچھاور تی رنگ ہوتا ہے۔ قہر کی صورت مہرے بدل جاتی ہے۔ چوتھا! ہاں ہاں یہ تو میں نے بھی اکثر
دیکھا ہے دید ہیہ ہے کہ کام تو اور بی ہاتھ کے کرد ہا ہے۔ عدالت کی کیا طاقت ہے کہ دیب حق کے خلاف
دیکھا ہے دید رہے کہ کام تو اور بی ہاتھ کی کھرات کے دل پر بھی رعب غالب آگیا ہے۔

پانچواں! معرت کی مخالفت جس کا تی چاہے کرے۔عدالت ہویا کوئی اور کر چندروز میں حقیقت کھل جائے گی۔ ہندوستان میں ابھی تک طاعون موجود ہے وہ تو حضرت کے خالفوں بی کے لئے آیا ہے مگرافسوں ہے کہ بیاوگ نہیں بچھتے۔اور کیوکر بچھیں' صمۃ بہکہ عمدی فلم لایس جعون''مرز اادر مرز ایکول کوانچی طرح یا در کھنا چاہئے کہ معالتیں ہمیشہ بیام طوظ رکھتی ہیں کہ فلال مقدے کے فیصلے کا پبلک پر کیا اثر پڑے گا۔

وہ صرف طرم یا مدعا علیہ کی حیثیت اور صفائی مدنظر نہیں رکھتیں کے نکہ مسلمت ہمی ایک چیز ہے جس کا ہر حالت میں لمح ظار کھتا عدالتوں کا فرض ہے اور ظاہر ہے کہ مرزا قادیائی کے کاروبار اور کارخانے کا جہاز دغا اور فریب کے دریا میں جل رہا ہے۔ اگر ایک مقدمہ میں بھی کا میاب ہوجا کیں تو آسان سر پراٹھالیس زمین کوروند ڈالیس اور وہ لوٹ کھسوٹ می کیس کہ کچھ نہ ہو چھئے۔ اس مقدمہ میں دیکھئے کہ کس قدر الہامات کا جنہ برس رہا تھا اور اخباروں میں پیشینگو کیاں ہشتہر ہودئی تھیں۔ کیادہ حکام کی نظر سے نہیں گزرتی تھیں۔

پیشینگوئیاں اور الہامات کے شائع کرنے ہے مرزا قادیانی اپ مقدمات کا فیصلہ کر پھے تھے۔ کویا عدالت کو بتا بھے تھے کہ مقدمہ میرے تن جس فیصل ہوجانا چاہئے۔ یہ درحقیقت لوجین عدالت تھی گراہ جھائیں، کم ظرنی ، حماقت کی توست تو قسمت ش کھی تھی۔ وہ کو گرفتی حکام وقت نے دیکھا کہ مرزا دنیا کے شکلنے کے لئے خدائی کے دعوے کر رہا ہے۔ اس اس کے فرے دوست نے دیکھا کہ مرزا دنیا کے شکلنے کے لئے خدائی کے دعوے کر رہا ہے۔ اس اس کے فرے دوست نے کو لئے گا۔ چنا نچہ ایسا بی ہوا اس مجدد النہ مشرقیہ کی بیشینگوئی پر مرز ااور مرزا ئیوں کو ایمان لانا چاہئے کہ دہ اپ کسی دعوے میں عدالت سے کامیاب نہوں کے۔ اور بجر رسوائی اور قضان کے کہ حاصل نہ ہوگا انشاء اللہ تعالی۔

ادرخورے دیکھے تومرزا قادیائی کے تن میں تاکائی بی مغیرے ''وا۔ولبسے الله الرزق لعبادہ لبغوا فی الارض(الفوئ: ۲۲) 'اسکار جمہقاری میں کی شاعرنے ہیں کیا ہے ۔ نامرادم دارداین افزونی خواهد بدهر

آب برمن بسته اند آرے ز استقائے من

جم موسر المنااوراس كاناكام ربنا در حقیقت اس كوش می سود مند بورنه عادی بنتے مرس كل بلاكت ب عدالتوں كو ماغ تو بو ب موت بن تحورى عقل وال بحى مرزا قاديانى كانتويات وخرافات اور متفاد وقتاقض دعووں كوئيس مان سكا ۔ اورا ج كل تو دنيا پر فلنے كا تبعنہ ب كوئى بات بدليل مانى نہيں جاتى۔ افسوس ب كه مرزا تاديانى كوشوكر كھا كر بمى عقل نہيں ب

آئی۔ان کو یا دفیل رہا کہ اس عرصہ میں انہوں نے کیا کیا جسک مارا ہے جس کا خمیازہ آئی کے روز

بھت رہے ہیں اور انشاء اللہ بھکتیں گے۔وعویٰ تو نبوت اور بروزیت اور مہدویت وسیحیت اور

خاتمیت اورامام الرمان ہونے کا ہے اور عام مجرموں کی طرح عدالتوں ہیں گھسٹ رہے ہیں۔

ارے مارے پھرتے ہیں کیا ہے وہ وہ مرنے کی بات نیس؟ ہم کی کہتے ہیں کہ خدائے تعالیٰ کی تا ئید

ارے ماری پیشینگوئی اور رویا مصاوقہ ہرگز او پر او پر نیس جاتے۔ ناظرین! کو یا دہوگا کہ ہم نے اپنا

ایک خواب مشتمر کیا تھا کہ ہم قاویان میں ہیں اور سائے سے مرز اقادیائی اس حیثیت ہیں آر ہے

ہیں کہ ان کا سریا وی سے لگا ہوا ہے اور کمان کی طرح دو ہرے ہور ہے ہیں۔ یہ خواب بالکل اس

ہیں کہ ان کا سریا وی سے لگا ہوا ہے اور کمان کی طرح دو ہرے ہور ہے ہیں۔ یہ خواب بالکل اس

والا قدام "بین جس روز کو بھرم پہانے جا کیں گے بٹی پیشانیوں سے پس وہ جگڑے جا کیں گے مسلم المد اللہ السعلی العظیم "

عبرت عبرت ۔ یہ تو صرف زعری کی سزا ہے۔ بہت یوی عقوبت جو عقبی ہیں ہوگ۔ وہ ابھی باتی عبرت عبرت۔ یہ تو موف وہ کرکے ہے اور عبرت میں اس وہ بھی اللہ السعلی العظیم "

ہے سی اب وہ بھیس اور مفتری کی اللہ بنے سے تا تب ہوں اور جموٹے دعووں کو تہ کرکے ہے اور کے کے اور کے مسلمانوں میں شامل ہو جا کیں۔

#### ۲ ..... حضرت مولا تا پیرمبرعلی شاه صاحب کی شهادت مولا ناشوکت الله دیرشی!

ہم کومطوم ہے کہ مرزائی تمام بوے بوے شہروں بیل علی عیاتے پھرتے ہیں اور مرزائی اخباروں بیل بھی زوروشورے مشتم مور ہاہے کہ ' پیرصاحب مدد تر نے کمان شہادت کیا جو کیرہ ہے۔' ہم سے سنے ۔ بیجو کیل کتمان شہادت یا عدم ادائے شہادت کی نہیں بلکہ بیان ہے کہ مرزا قادیاتی ہوت میلکے اور صافتی ہے جہ کیل اور پیر صافتی ہے جہ کیلے اور صافتی ہے جہ کیلے اور سائتی ہے جہ کی اور پیر صافری عدالت سے جھوظ رہیں کین بی قصور تو لے پالک کے مسافرے اس فی ایس کے کہ کہ کی کھی مدونہ کر سال کی کھوسٹ کا جھونی ایک وکٹنا جا ہے۔ مسرح سائی باپ کا ہے کہ کہ کی کھی مدونہ کر سال کی کھوسٹ کا جھونی ایک وکٹنا جا ہے۔

دوم .....مرزا قادیانی کا کونسائری تن تلف ہوتا تھا جس کے لئے پیرصاحب کی ادائے شہادت کی ضرورت تھی۔مرزائی مقدے کی بنیادتو سراسر فساد پرتھی۔ یعنی اپنا فلواور ایک مسلمان بلکہ برگزیدہ معزز عالم وفاضل (مولوی کرم الدین صاحب) کی ذلت اور رسوائی مرنظرتی جن کو خدائے تعالی نے برطرح عزت دی اور خالفوں کو ہرطرح ذلت۔ اور ابھی تو بچھ بھی ذلت نہیں کی

کسار کلی هنوز در قدر ست

الل الله كو بلاوبستانا بركر فالى ندجائ كا انشاء الله سوم ..... حضرت ويرصاحب برقو كبيره كناه كا الزام كرخود بدولت قرآن كي قالفت كرك يط يجعلائ كافرين كغ ريرمون في انفسهم وربك لا يدهم نون حتى يحمد كموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما (النساء: ١٠) " حم ب تير عدب كي نمون بول كي يهال تك كريم خيرا كي تحدوا ان معاطات من جن من وه جمر رب بين جريا كي اپن اپن فنول من ( تير ب فيل بي كريم اور مان ليس مان ليما ليس آپ في حضرت في الله فنول من ( تير ب فيل من على جريم اور مان ليس مان ليما ليس آپ في حضرت في الله في جريم اور عواله وي اور في علم ند جا با بلك عدالت فير من عاصر نيس موت اور في من من من وال من الله عال بوت الله الله الله على الله عل

## تعارف مضامین ..... ضمیر دخی بندمیر تھ سال ۱۹۰۴ء ۸رمارچ کے ثاره نمبر ۱۹۰۰رکے مضامین

| مولا ناشوكت الله ميرشي!           | شركيه وطائف.                               |          |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------|
| مولا ناشوكت الله ميرشي!           | تمام انبياء ناكام رب_                      | <b>r</b> |
| جا كينكي مولانا شوكت الله ميرهي ! | مسيح موجود ك_آنے بر تكوارك تمام جهاد شم مو | ۳        |
| مولا ناشوكمت الله ميرهمي!         | ہاری پیشینگوئیاں۔                          | ۳۲       |
| مولا ناشوكت الله ميرهمي!          | مرزا قادیانی کی بعثت کی خرض۔               | ۵        |

ای ترتیب سے پیش خدمت ہیں۔

ا ..... شركيدوطا كف مولانا شوكت التديم هي!

الحکم۲۲ رفروری۲۰۹۱ء میں یا حسین اور یا علی وغیره پکارنے والے شیعداور یا عبدالقاور وغیره پکارنے والے شیعداور یا عبدالقاور وغیره پکارنے والے صوفحوں کی بہت کی تفاق اور دینا اس اور کھا ہے کہ ربنا اس اور کھا ہے کہ دینا اس کا کفارہ الحسین کہنے والوں میں کیا فرق ہے؟ لین عیسائیوں نے سی کے خون کوامت کے گناموں کا کفارہ بنایا تو شیعد نے حسین کے خون کو وغیرہ ۔ اور اخیر میں اس فرل کا بی تقطع کھا ہے کہ د معزب اقدس اخی خرابوں کو دور کرنے کو مجوث ہوئے ہیں۔ "کیا کہنا ہے۔ کو یا اسلام میں شرک وکفر ک

ممانعت بی نہیں اور فد مب اسلام ایک ناقعی فد مب ہے اور تیرہ سو برس تک ناقعی رہا۔ اب مرزا قادیانی کو اس کی مجیل کے لئے آسانی باپ نے بھیجا۔ مرزا اور مرزا ئیوں کو ذرا شرم نہیں آتی کہ یہ قولون مالا یفعلون کے مصدات بن رہ جیں۔ خدا کے لیے پاک بن کرمشرک فی التوحید اور نبی بن کرمشرک فی الرسالت ہوئے اپنی تصویر کی اشاعت سے دنیا میں شرک پھیلایا۔ مسلمانوں کو جے حرمین شریفین سے دوکا وغیرہ۔

فرمائے شرک اور کفر اور الحاد کے اور کیا سینگ ہوتے ہیں؟ پھر تا ویلیں وہ نغواور بے
سمتی جن کو تھوڑی کی عقل والا بھی تسلیم نہ کر ہے۔ ہیں نبی ناقص ہوں نہ کہ کائل۔ ہیں خدا کا صلبی بیٹا
نہیں بلکہ بیا دا ( کو دلیا ) ہوں۔ ہیں بذریعہ تصاویرا پی رسالت کی تبلیغ کر تا ہوں تصویر کی پستش
نہیں کرتا بھیٹی ہے دنیا ہیں مرکئے بیمیری موجودیت کی چی دلیل ہے۔ شیعہ اور عیسائی تو آپ سے
کہیں بڑھ کرا ہے عقا کہ کی تاویل کرسکتے ہیں۔ شیعہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اماموں کو خدا نہیں سجھتے۔
عیسائی کہہ سکتے ہیں کہ تسلیم سے خدا کے نطفے سے نہیں۔ ہؤود کہہ سکتے ہیں کہ ہم جواب دیوتاؤں کو
عیسائی کہہ سکتے ہیں کہ ہواں نہیں تی تھے ان کی دھات کی مورتیاں تو ہماری ہی بنائی ہوئی ہیں ہم خوب
جانے ہیں کہ دہ ہے جس و حرکت پھر وغیرہ ہیں۔

مرہم ان کوسا نے رکھ کرنرا تکار جوتی سروپ کا دھیان گیان کرتے ہیں جس طرح مسلمانوں میں بین کا دواج ہے کہ جب تک ہاتھ میں تیج رہے گی خدا کا نام ضرور لیا جائے گاور نہ اس کی یاد سے دھول ہوگا وغیرہ ۔ جالانکہ مرزا قادیائی کے پاس ایسی ایک بیک بھی دلیل نہیں جو عیسا تیوں اور ہندوؤں کوشر ماسکے اور آریا کوتو کیا شرما کیں گے جوابے کو محض عقل کا ہیرو بتا ہے ہیں ۔ اور جنہوں نے مرزا قادیائی کا ناطقہ بند کردیا ہے۔ وہ جب قد کی او تاروں کوئیس مانے تو بروزی او تارکوکیا انیں گے۔

گرشته الحکم میں کی نے سوال کیاتھا کہ یارسول اللہ کہنا کیسا ہے؟ خودمرزا قادیاتی نے جواب دیا کہ درست ہے اب ہم ہوچہتے ہیں کہ یارسول اللہ اور یا حسین ادریا علی کہنے میں کیا فرق ہے؟ جس طرح الحکم میں بطور طرکھا ہے کہ ' دبنا العسیع اور دبنا العسین '' میں کیا فرق ہے؟ یارسول اللہ کہنا آپ نے اس لئے جائز کیا کہ آپ خود بھی تو معاذ اللہ رسول اللہ ہیں؟ مرزائی جس طرح زندگی میں آپ کو یا رسول اللہ علیک العملوٰ قا والسلام کہ کر بکارتے ہیں۔ آپ نے یارسول اللہ کہنے جو از سے کو یا بدایت کردی ہے کہ مرنے کے بعد بھی جھے ای طرح بکارولعنت ہو اس واللہ میں مرسے قدم تک دھنے ہوئے ہیں۔

یہ سائل تو حد بہ زے عقائد شرک مجنے ہم سمجے مسلم جو نہ ایبا خوار ہوتا من چاہے مگر منڈیا ہلائے

ا یک صاحب نے ( فالبًا براہ مشخریا امتحافاً) مرزا قادیانی کوکھاتھا کہ ' میں ایک محض پر عاشق ہوں اگر دہ ل جائے تو مرزا قادیانی کا مرید ہوجاؤں گا۔''اس کے جواب میں حکیم الامة المرزائية في اخبار البدريين ثيب ثاب كامساك دار خطاسي مرزاتي سي كعوايا جس كاخير میں جل قلم سے بیلکھاتھا کہ (مرزا قادیانی کومرید بنانے کا شوق نہیں ) ہم پوچھتے ہیں کیا در حقیقت اليابي ہے؟ ضميمه من ايسے واقعات ورج موسيك بين كرك فحض في اوهر مرزا قادياني كو وطالكهايا کوئی فخص قادیان میں پینک ایک پینک دو کا تماشاد یکھنے آیا دھراس کا نام مریدوں کے رجشر میں ٹا تک دیا گیا اور جسٹ مرزائی اخباروں میں مشتہر کیا گیا محر مرزا قاویانی کوسید مے ساو مے مسلمانوں کومرزائی بنانے کا شوق نہ ہوتا تو قادیان میں میچل پہل کہاں سے ہوتی ؟ سقنقوری مجونیں کھا کھا کرمرزا قادیانی سامھ یا تھے اور ایا جمرز ائی کو کرسنڈ ھیاتے؟ چندے کہاں ہے آتے؟ مرزائنیں جڑاؤز بورے لدی ہوئی کیوکرنظر آتیں؟ جائندادیں ادروں کے نام سے کوکر رجشر ڈ کرائی جاتیں؟ کماؤ ہوت نہ ہول تو ہاوائی کے بوپے منہ میں ملوے ملیدے کہاں سے آئيں؟ جتنى اولاد بوكى اتنى بى كمائى بوسى كى بينے بوئے سانے والدرہ مكتے برانے۔اوراكر في الواقع مرزا قادیانی کومرید منانے کا شوق نہیں تو رسول اور امام الرمان بننے کا بھی شوق نہیں۔ خداے تعالی تو ایخسرت فیلی کے جڑاس پر جوآب کو گراہوں کے راہ راست پر لانے کے لئے محليول فرمات لعلك باخع نفسك على آثارهم "يعنى المحر الله شايروان كريج اسينفس كوبلاك كرف والاساور بروزى ني يول كم كم محصر يد بنان كاشوق نيس بس جي بس بروزی نبوت کی کنیای ڈبودی۔ ہتھیا ہی ہار دی۔

اگر مرید منانے کا شوق نیس تو رسالے اور اخبارات کیوں شائع ہورہے ہیں۔ کیوں جھٹر نے کی طرح خاک اڑائی جاتی ہے کیوں رات ون مرزا قادیانی کی بھٹی ہوتی ہے۔ کیوں بیٹیننگوئیاں کی جاتی ہیں اور جب کوئی بیٹیننگوئیاں کی جاتی ہیں اور جب کوئی بیٹیننگوئیاں کی جاتے ہیں اور کیوں عذر گناہ بدر آز گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ رسول اور اہام الزمان کی بیعت کرنا اور اس پر ایمان لانا و بیانی فرض ہے۔ پردھو بیعت کرنا اور اس پر ایمان لانا و بیانی فرض ہے جیسے رسول پر اپنی رسالت کی تبلیغ فرض ہے۔ پردھو نے سالیما الرسول جلغ ما افذل الیک من ربک الآئی مگر بروزی رسول کا مجیب برزخ ہے

کہ جادبین کے فرائض بینی مرید بنانے اور مرشد بننے کے ساقط کرکے اپنے کوجھوٹا نبی قرار وے رہا ہے۔ یدور حقیقت عصمت بی بی از بیچا دری کا مضمون ہے جب آپ باوصف فرمائشی رسول بننے کے کوئی معجزہ یا کرامت نہیں دکھا سکتے تو نبوت درسالت دغیرہ کا چولا بی اتار کر پھینک دیتے ہیں۔ مھلا جب آپ ایک عاشق شیدااور مجر دکو جور و بھی آسانی باپ سے نہیں دلوا سکتے تو کیسے چہیتے لے یا لک ہیں۔

آپ سے توامر تسراور لاہور وغیرہ کے کوشی وال قوم سات ہی اچھے جو ہے گھروں کے گھر توب اوسے ہیں اورا ہے اپنی پر پچتم معثوقوں سے سے واموں بغل کیر کراویے ہیں کہ بیگات میں ایک ایک ہیں نہ ہوگی اگر مرزا قادیانی بی عذر لنگ پیش کریں کہ میں نے اپنی رسالت کی تبلغ کروی میں کسی پر جرنہیں کرتا تو ہم کہیں گے کہ پھر آپ کو مرید بنانے کا کیوں شوق نہیں ۔ای صورت میں تو تبلغ بالکل نفنول ۔اور نبوت درسالت و بردزیت فاک دحول تھم کی اور تبین مورشن اللہ بھی نبرہے۔

کیونکہ جس فیمس کو خدائے تعالی اپنا کام لینے کو مامور کرتا ہے، ادائے فرض کا شوق دو دق اس کے دل میں بھر دیتا ہے۔ یہ دہ آگ ہے جس میں انبیاء پردانہ کی طرح گرے طرح طرح کے ظلم سیم اور جان پر کھیل مجے رشوق تو ادنی مرتبہ ہے حالا تکہ آپ اس کا بھی اٹکار کرتے ہیں۔ کہ جھے مرید بنانے کا شوق نہیں۔ دعوے تو لیم لیم بلند پروازیان دہ پجھاور پھر آپ بی کی ہوئی مکڈی اور بچھے ہوئے خبارے کی طرح آسانی باپ کے جمونیڑے سے تحت الحری میں آرہے۔ خبردار! جو پھر بھی ایسا کلمہ زبان سے تکالا کہ مرزاتا دیانی کومرید بنانے کا شوق نہیں۔

البدرادرافکم دونوں آئندہ کے لئے کان پکڑیں مرزا قادیانی کوم ید بنانے کا شوق نہیں ہاں دھرکانے کا شوق نہیں ہاں دھرکانے کا شوق ہے کہ فلاں دھراجائے گا اور شی غضب ناک نبی ہوں طاعون ملعون میرے قابوش ہے، جس پر چاہوں مسلط کردوں، جس ملک میں چاہوں بھیج دوں، جولوگ جھے پرایمان نہیں لاتے ادرمیرے مرید نہیں ہوتے طاعون آئیں کے ہڑپ کرنے کو آیا ہے پھر بھی مرید بنانے کا شوق نہیں؟

ہاں جب سے چند پخنیاں لمی ہیں کیامعنی کہ ادھر تو آپ کی پیشینگوئیاں جولوگوں کی ہارے ہیں جب سے چند پخنیاں لمی ہیں کیامعنی کہ ادھر تو اللہ کے بارے میں تھیں چیٹ پڑی، ادھر تخویف ادراتھ اس کے الزام پر عدالت نے دھر کھسیٹا تو ہلاکت کی دھمکیاں براہ اسٹل لکل گئیں۔خصوصاً مقدمہ فریب میں جب سے ناکا می ہوئی پیشینگوئیاں جاتی رہیں ادرالہا بات بھی گادخورد ہوگئے کی فکہ وہ تو مقد بات یا دافعات کے پیش

آنے اور ایسے وقت میں بروزیت کی وکان چکانے کے لئے نازل ہوتے ہیں اور جب گرم بازاری پراوس بڑجاتی ہوتے ہیں اور جب گرم بازاری پراوس پڑجاتی ہوتا ہوتے ہیں اور چونکہ وکھیلے مقدے میں نچاو کھے ہیں الہذا ہم پیشینگوئی کرتے ہیں کہ اب کوئی الہام نہ ہوگا جب تک مقدمات مرجوعہ فیمل نہ ہولیں ۔ ہاں فیمل ہونے برجموٹی پیشینگوئیوں کی تاویلیں ہوں گی کہ حضرت اقدس نے پہلے ہی ہولیں کہ دیا تھا اور وہم من بعد غلبهم سیغلبون "الہام ہوچکا تھا الغرض جدام کی ہوا دیکھیں مے ادھری گذی اڑا دیں گے۔ یہ کوں وہی گڑی کے بنانے برم ید بنانے کا شوق۔

#### ۲ ..... تمام انبیاء ناکام رہے مولانا شوکت الله میرشی!

الحكم ٢٢ رفروری میں مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ "معرت عیلی علیہ السلام ایک حالت میں منقطع ہوئے کہ وہ حواری جو بدی محنت سے تیار کئے تھے (جیسے آپ نے ٣٠ برس میں تیار کئے تھے (جیسے آپ نے ٣٠ برس میں تیار کئے تھے (جیسے آپ نے ٣٠ برس میں تیار کئے اوقت تعادہ حواری ان واخلاص میں پُر شک ہی رہا کہ کہاں تک کہ آخری وقت جومعیبت ومشکلات کا وقت تعادہ حواری ان کوچھوڑ کر چلے گئے ، ایک نے گرف آر کرادیا ، دوسر سے نے سامنے کو سے ہو کر تین مرتبد لعنت کی ، اس سے بدھ کر ادر کیا تاکای ہوگی ۔ معرت موئی جیسے اولو العزم بھی راستے ہی میں فوت ہوگئے ۔ اور ارض مقدس کی کامیا بی نہ و کھے سکے۔ اور اسکے بعد ان کا خلیفہ ادر جاتھین اس کا فاتح ہوا۔ آنخضرت تھا ہے کہا کہ یاک زعر گی قالی کو کامیا بی نہ و کامیا بی نہ کو کہا میا بی کامیا بی نہ کو کہا میا بی کامیا بی نہ کو کامیا بی کامیا بی کہا ہے۔ اور اسکے بعد ان کا خلیفہ ادر جاتھین اس کا فاتح ہوا۔ آنخضرت تھا ہے۔ کامیا بی کر کامیا بی کی کے کامیا بی کی کامیا بی کامیا

ده ادلوالعزم میسی می جو کلت الله باورده ادلوالعزم موی جو کلیم الله با آن کو ناکام (ناقص نی) بتا تا ہے تیرامش مجسم تو بین انبیاء کلیم السلام ہادر تیراد جودان کے لئے جسم لعنت ادر تیرا ہے۔ اچھے جہلاء میں بیٹھ کر آنخفرت بھی آئے کی فضیلت اور دوسرے انبیاء کی تو بین کرنا سراسرالحاد ہے۔ اب جس نے ایک نی کی تو بین کی اس نے تمام انبیاء کی تو بین کی۔

اگرانبیاء تیرے زعم کے موافق اپنی بعث و نبوت میں ناگام دے تو جتاب ہاری پر
الزام آتا ہے کہ اس نے و نیا میں تا کام نی سیجے اور اس سے معاذ اللہ لغواور عبد فعل مرز دہوا۔ اس
صورت میں خدائے تعالیٰ علیم نہیں رہتا۔ اس کے اماء سے ظلافا بت ہوتے ہیں کہ انبیاء کوونیا کی
اصلاح کے لئے بھیجا مگراصلاح نہ ہوئی اور ان کی رسالت نتا کام رہی۔ جومنہ میں آیا بک دیا خردار
زبان کولگام وے اور ایسے ابرازات منہ ہی میں رہنے دے۔ کیوں و نیا میں نجاست و خباشت
زبان کولگام وے اور ایسے ابرازات منہ ہی میں رہنے دے۔ کیوں و نیا میں نجاست و خباشت
پھیلاتا ہے۔ سامعین اور حاشیہ تھین تو کوہ کے کیڑے بن کے جیں۔ کوہ میں رہنا اور رینگنا ان کی
زعمی کا نیچر بن کیا ہے۔ بس انہیں کون سجھائے اور گندگی سے کون تکالے؟ وہ پورے خدوم
ہوگئے ہیں۔ اور قریب ہے کہ جم پاش پاش ہوکر ہلاک ہوجا کیں۔

رایڈ پیڑ)

س ..... می موعود کے آنے پرتلوار کے تمام جہاد ختم ہوجا کیگئے مواد کا شرکت اللہ مرخی! مولانا شرکت اللہ مرخی!

مرزا قادیانی کے سے موجود بننے کی بھی دلیل اخبار افکام کی پیشانی پر ثبت رہتی ہے۔ کیکن ہم پوچستے ہیں کہ کیاد نیا میں آج کل کواد کا جہاوٹتم ہوگیا ہے۔ اگر بصارت نیس جاتی رہی تو مشرق اقسیٰ کی طرف ویکھیں آگر ساعت نہیں جاتی ہے تو جنگ روس وجاپان کے روز اندحالات سنیں اور آگر بیر مراو ہے کہ صرف اسلام سے آجکل جہا دائھ گیا ہے تو ترکی اور مقد و نیا اور بلغاریا اور مراکو کا نظارہ کریں کہ کیسی آلواریں تھے رہی ہیں اور اگر بیمراد ہے کہ ہم کو دوسرے ممالک سے کیاغرض۔ ہندوستان ہیں تو اس دامان ہے۔ جہاد کاکوئی تام بھی نہیں جانیا تو پرٹش گورنمنٹ سے موجود ہے نہ کہ مرز اقا دیائی۔

دوم ..... آپ ساری خدائی کے می موجود اور امام الزمان نہیں تظہرتے کوئکہ کو ہندوستان میں جہاد نہ ہو گر دیگر ممالک میں تو جاری ہے۔ سوم ..... ہندوستان کے چہ کروڑ مسلمانوں اور ۱۲ رکزوڑ ہندووں میں ہر جھنی دعوی کرسکتا ہے کہ چونکہ اب جہاد نہیں رہااور میں اس زمانے میں پیدا ہوا ہوں لیس میں ہی موجود ہوں۔ و کھنے ساکروڑ سے موجود پیدا ہوگئے۔ چہارم ..... مرزا قادیائی نے جو چندسال قبل لوگوں کی موت کی پیشینگوئی کا طوفان ہر پاکیا اور آسانی پیاپ سے التجاکر کے طاعون کو بلوایا تو کیا یہ جہاونہ تھا؟ جہاد سے مرادتو قبل کر دیتا ہے خواہ کو ارسے میں کیا جہاد سے مرادتو قبل کر دیتا ہے خواہ کو ارسے میں کیا جہاد میں کا کیا ہے جہاد کا ویا گی نے اس دیا ہے مرزا قادیانی نے اسے مرجنگ اور ایڈ دیا گئے جہاد وطاعون کے ہاتھوں لاکھوں آ دمیوں کوئل کیا۔ کیا ہے جہاد ہیں؟

واقعات اورمشابدات صاف بتارب بین که انخفرت عظیمان جهاد کفتم موجانے کی جو پیشینگوئی فرمائی سے ابھی اس کا زمان میس آیا میرس موجود کے آنے کا زمانہ کجا؟ بیندوستان میں جہادکو بھر موسے دوسو برس موسکے اوراس عرصہ میں اگر کہیں خوزیزیاں

ہوئیں قودہ جہادات ندھے بلک فسادات تھادر مرزا قادیانی جمد جمعدا تھددن کی پیدائش کیا آسانی
باپ نے لے پالک کے حمل میں آنے ہے بھی پہلے بطور پیٹلی جہادات بند کردیئے تھے۔ یوں
کیوں نہیں کہتے کہ بیسب گور منٹ کی خوشامہ ہے ادر میں گور منٹ کا خوشامہ کی حمود ہوں۔
تجب ہے کہ مندوستان میں امن وابان تو قائم کرے براش گور منٹ ادر سے موجود بنیں مرزا
قادیانی۔ کما کی خانان۔ اڑا کی فہیم۔ براش گور منٹ کی عملداری ندہوتی تو ہم دیکھتے کہ آپ
کوکر سے موجود اور بروزی نی بن سکتے ہیں۔

کائل میں اپنا ایک مشری بھیجا تو تھا دیکواس کا کیا حشر ہوا۔ قبل ازحشر جہنی بنا آپ

ہیاں سے موجود بننے کی صرف تین دلیلیں ہیں۔ اول .....عینی سے دنیا میں وفات پا گئے۔ کتنی
معقول اور زیروست دلیل ہے۔ کنگوا تیلی بھی کہ سکتا ہے کہ جسونت پورکا راجہ مر گیا لہذا میں اس کا
جانشین ہوں۔ دوم .....میرے زمانہ میں طاعون آیا۔ گویا پہلے بھی طاعون آیا عی نہیں تو ارش فلط
ہیں اورا گرآیا ہے تو طاعون کے زمانہ کا ہر تنفس سے موجود تھا۔ سوم ..... جہاد بند ہو گیا۔ آگھوں کے
اند ھے اور نام نین سکھا ایسے تی ہوتے ہیں۔ انگستان، فرائس، بڑمن میں آن کل جہاد نہیں ہر
انگریز، فرانسیم، بڑمنی کہ سکتا ہے کہ میں سے موجود ہوں۔ اگر چداندان میں مسٹر پک اور فرائس
میں ڈاکٹر ڈوئی سے موجود ہیں محرانہوں نے اسپند دعاوی پر بیانو کھودائل اور شواہد قائم نہیں کے
جوقا ویانی میں نے قائم کئے ہیں۔

کویا می موجود بنے کے لئے خلف وجوداور جیشیس ہیں اور جس طرح مرزا قادیانی کے دعوے کے موافق باوصف فتم نبوت کے قیامت تک نبی پیدا ہوتے رہیں گے۔ای طرح سی موجود بھی پیدا ہوتے رہیں گے۔ جب نبوت بی قیام ہوئی تو میسیت ومہدیت کا فتم ہوجانا ہرگز عقل میں نبیس آتا۔ آخر سوڈان وغیرہ میں مہدیوں کے پیدا ہونے کا سلسلہ جاری ہے ہی۔لیکن اس صورت میں مرزا قادیانی کی بعثت کی دم میں کونسا سرخاب کا پر رہا کہ آپ شعرف مہدی ملکہ خاتم الخلفاء (خاتم النبیین) بن محاور تمام شریعتیں منسوخ ہوگئیں۔

مرزا قادیائی نے ویکیلیا کہ تھا م ہرز ماندیش موجود ہے ہیں۔کوئی دو نہیں کہ دوسرے عیار اور جالاک چلتے پرزے قو مہدی اور سے بن اور میں ند بنوں۔ ہاں مرزا قادیائی میں ترجح کی مید پر ضرور ہے کہ گزشتہ مہدیوں نے جہاد کا اعلان دیا۔مرزا قادیائی جہاد کے تام ہے بھی چ ہے کا بل ڈھوٹ کے بھرتے ہیں۔حالائک آپ کے دعوی بی تمام غدا ہب جنگ اور تعلم کھلا جہاد کا اعلان ہیں کے وکٹر تو ہیں اور بدز بانی سے تمام غدا ہب والوں کو شتعل کر دہے ہیں۔ (ایڈیٹر)

## م ..... ہماری پیشینگوئیاں مولاناشوکت اللہ میر شی ا

ہماری پیشینگوئی کے موافق مرزائی مقد مات کا نقال کی درخواست چیف کورٹ میں بھی نامنظور ہوئی اب بھی تمام مرزائیوں اورخود مرزا قادیانی مجددالسند شرقید کی مجدد ہت پرائیان الکر مجدد سے بیعت نہ کریں تو اس سے بود کو کوئی ہث دھری ، ناانسانی اور تنصب ہوئیں سکتا۔ مرزا قادیانی پرائیان تو پیشینگوئیوں ہی کی وجہ سے ہاور جب وہ فلا ہوجا کیں اوران کے مقابلہ میں مجدد کی پیشینگوئیاں واقعات اور مشاہدات کے کانے میں بال باندھی ہر طرح پوری اتریں تو مرزا قادیانی کوچھوڑ کر مجدد پر کیوں ایمان نہ لایا جائے؟ شک ہوتو آسانی باپ سے بوچ کے لیں وہ ضرورالہام کردے گا کہ لے یا لک جھوٹا ہے اور مجدد ہیا ، لیس اس پرائیان لاؤ۔

معلوم نیس مجسورے گورداسپور مسٹر چندولال صاحب کی عدالت پر کیوں احتا دنیس کیا جاتا؟ گور نمنٹ آوا ہے افسرول پر اعتاد کر کے دعایا کے انصافی امور کاحل وعقد ان کوتفویض کر بے ادر مرزا قادیا نی الجمنیں والیں ۔ بیٹوارتی بہت ہی خوفتاک ہیں۔ عالبًا آسانی باپ نے الہام کردیا ہے کہ لے پالک اس عدالت سے کامیاب نہ ہوگا۔ آسانی باپ آو گھاس کھا گیا ہے بیااس کو لے پالک سے پھو ضر آپڑی ہے کہ بیا الہام ایک بھی نہیں کرتا۔ وائے صرت ۔ وائے قسمت ۔ وائے نیے ۔ بم پھر کہتے ہیں کہ موجیس نچی کر لواور مصالحت و معافی کا پیام دو۔ جبکہ الحکم کی پیشانی پر سے نقر و درج ہے کہ تاری طرف سے امان اور ملے کاری کا سفید جمنڈ ابلند کیا گیا ہے۔"

توکیا وجہ ہے کہ کملی کا رروائی ہے اس کا جوت نیس دیا جاتا۔ مصالحت اور محافی کی تحریک اور سبقت میں کچو کر شان نہیں۔ البتہ مقد مات کی چروی میں سرگاڑی اور پاؤں پہنے رہنا سخت کر شان ہے۔ یہ ہم ذاق یابد نتی سے نہیں لکھتے۔ اس میں فریقین کا فائدہ ہے اور المنجین چھوڑ کھسیٹن میں سراسر نقصان اور لکلیف ہے۔ اور مرز اقا دیائی کی گرم ہازاری کو زیادہ ضرر ہے۔ کیونکہ ان کی بعث کا انتصار ہالکل الہاموں اور پیشینگو کو آن پر ہے اور عدالت کا انصاف تیز کے میں ہوتی تو رائح الاعتقادم ید بدخن ہو کر اور لی گردن اٹھا کر رسا توڑا کر کھوٹا اکھاڑ کر بھاگ جاتے ہیں اور پھر جو ان تک کے ٹوٹے ہوجاتے ہیں۔ و کھولو مقد مات نے مریدوں کی رجوعات بھیٹر بھاؤ کس قدر کم کردی ہے اور مرز اقا دیائی کو کتنا نقصان

پہنچایا ہے۔ہم توبیہ چاہیے ہیں کہ طبح رات دن گرم رہےاور دغن با دام میں دم کئے ہوئے پلاؤاور جند بیدستری منتقوری مجونیں دم پخت ہوتی رہیں۔ مزے ہوں بہاریں ہوں اور بس۔ (ایڈیٹر) ۵ ..... مرز اقادیانی کی بعثت کی غرض مولانا شوکت اللہ میرشی!

مرزا قادیانی بار بار بلکه روزانه منبر پر یاشه شین میں پیٹے کر بنکارتے ہیں کہ میں دنیا کو اسلام کی خوبیاں دکھانے آیا ہوں۔ (لوگ) آنخضرت قالیہ کی عظمت وشان پرحملہ کرتے ہیں اور اسلام کی خوبیاں دکھانے آیا ہوں۔ (لوگ) آنخضرت قالیہ کی معظمت وشان پرحملہ کرنے والے اسلام کو بدنام کرتے ہیں اور خود مسلمانوں کے گھروں میں رسول اللہ قائد کا افتر او ہے بلکہ خود پیدا ہوگئے نئے اللہ کا اللہ کا افتر اور ہے بلکہ خود ہیں اور خوائے تعالی نے نبوت فتم کردی پر جھٹلا تا ہے اور اپنے کو نبی بتا تا ہے۔ کیا ہی آنخضرت قائد اور قرآن اور اسلام اور خدائے اسلام کی ہتک نہیں۔ آیات قرآنی کو شنح کر کے ان کا مزول اپنی شان میں بتا تا ہے کیا ہے آنخضرت کی ہتک نہیں؟

اپن تقویر بنانے اور بنوانے اور شائع کرنے اور گردل میں رکھنے کو مباح قرار دیتا ہے جس فض نے شریعت کا ایک تم بھی تو ڈااس نے تمام شریعت کو تو ڈااور اسلام اور وقیم راسلام اور فیم راسلام اور فیم راسلام اور فیم راسلام اور فیم راسلام کے خدائے تعالی ڈوالجلال والکرام کی جنگ کی۔ مرزا قادیاتی تو ہمیشہ احکام شریعت تو ڈتا رہتا ہے۔ اسلام کی خوبیال خود بی دنیا پر دوئن ہیں۔ "تدر کت فید کم البید ضاہ لیلھا و نھار ھا سواہ الحدیث "لینی میں تم میں آفاب (دین اسلام یا قرآن) چھوڈے جا تا ہول جس کے دات دن برابر ہیں (دور ہمی ماعدیا خروب نہ ہوگا) کوئی شریخ می آفاب کو ماعداد بروش بتا سکتا ہے۔ یہ کہنا کہ میں اسلام کی دوثن دکھانے آیا ہوں اسلام کی جنگ کرنا ہے کوئکر آفاب خودروش ہے۔ دہ روشن پھیلانے میں کی کائی جیس ۔

قرآن مجيدي ئنها الكل منها هدى للناس، هذا بيان للناس تبيانا لكل شهدا بيان للناس تبيانا لكل شهد الله الله المراس ال

## تعارف مضامین ..... صمیم دهجه نه مندمیر ته سال ۱۹۰۴ - ۱۱ رمارچ کے شارہ نمبراا رکے مضامین

| عثمان ميسوري             | يارسول الله-                    | 1        |
|--------------------------|---------------------------------|----------|
| مه نی شاه وارثی!         | مراسلي-                         | <b>r</b> |
| مولا ناشوكت الله ميرطمي! | مرزا قادمانی حضرت حسین سے افضل۔ | ۳ب       |
| مولا ناشوكت الله ميرشي!  | موت کی بیشینگوئی اور طاعون ۔    | سم       |

ای ترتیب ہے پیش خدمت ہیں۔

#### ا ..... يارسول الله

#### عثان ميسوري

اخبارالیم قادیانی مطبوعه ارفروری ۱۹۰۴ء پس بذیل مسائل اس سوال کے جواب میں کہ 'یارسول اللہ' کہنا کیسا ہے۔ حکیم نورالدین صاحب موحدین کی مخالفت کرتے ہوئے تریر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا ورست ہے۔ مگر جو دلائل اس کے لئے لائے ہیں دہ ویسے بھی بودے ہیں جیسے ایک محوڑے وکتل قابت کرنے میں محتیج تان کر پیش کئے جا کیں ۔ حیات سے علیہ السلام کے مانے والوں کو قوشے میں الوہیت اوران کوئی القیوم و سمج دیسیر مانے دالا تشہرا کرمشرک منایا جاتا ہے اور یا رسول اللہ میں الدیس موجود کی موجود کی محبوت میں مرزا قادیاتی کی موجود کی موجود گی سے ویسیر قرار دیتے ہیں اوراس موجود کی می بوت میں مرزا قادیاتی کی موجود گی

اس سے ایک لطیف اشارہ پایا جاتا ہے کہ مرزا قادیانی بھی ہرز مانہ میں موجود لینی تی الفیوسی میں اللہ علی اشارہ پایا جاتا ہے کہ مرزا قادیانی بھی ہرز مانہ میں موجود لینی تی الفیوسی دیا ہے۔ اور ہرا یک مرزا فی کی اسرزا کہنا درست ہوگا کہ گویار سول اللہ علی آلے ہواز سے مرزا قادیانی کی تعلیم کے بالکل خلاف ہے۔ اس انو کھے اجتہا دکوآ تکھیں بند کر کے بچھ دہی بھولے بھالے لوگ شلیم کریں کے جو تھیم اللامت کو بھی دوح القدیں کا ہم زبان مانے ہوں کے درندا یک دانا جس وقت یا اللہ اورا یک تاوان جس وقت یارسول اللہ کہتا ہے دونوں کا مقصود استمد ادواستعانت کے سوا بچھ نہیں ہوتا گریا در ہے کہ ایک دست عین "کی نہیں ہوتا گریا در ہے کہ ایک دست عین "کی

محیم صاحب اسپندوم بے جوت میں برفر ماتے ہیں "کیا جب اللہ کو یا کہ کر پکارا جاتا ہے تو وہ ساہنے عاضر ہوتا ہے تنی طور پر تو اس کا جموت نیس .....الخ"

سجان الله يهال تو تحيم صاحب فضب بى و حاديا ادرائي سارى حكت اورتيمر على كالتى كارى حكت اورتيمر على كالتى كوري كالتفاكرين مح ما ملى كالتى كول دى اس كي يواب كولول ندر كريم مرف تنابى كن يراكتفاكرين مح ما ما ما ما كالما كالما

ہیں۔ رہے معربت سے ارزم تسار کسارش پکفر نبہ انتہامہ

افسوس ایک تصب سوج التول کی مال بن جاتا ہے۔ مرزا قادیانی کی تعلیمات وکیم صاحب کی تلقینات کا مقابلہ کرتے وقت ہم مششد ررہ جاتے ہیں کہ یا اللہ یہ چراخ تلے اند چرا کیما؟ چنا نچہ الحکم کے ای پرچہ کے من مکالم ہیں ناظرین ملاحظہ کریں کہ مرزا قادیانی ایک وقتی مسکلہ کی جاہت کی درد کے ساتھ کررہے ہیں جس سے عیم صاحب کو حل مسائل کو بھا گے رستہ نہیں ملا ۔ پر یا ستادتو خدائی رستہ طے کریں ادر مریدیا شاگرداس پکانے بچھاتے رہیں۔

ایں چنیں ارکان دوات خانه ویرانی کنند

محیم صاحب ہے ہم مؤد باندالتا کرتے ہیں کہ جب کہ میم الامت کا خطاب ان کو مردا قادیانی سے کم مندر سالت کا کو مردا قادیانی سے لیا گا کہ میں بیٹے دہیں مرمندر سالت کا کو شدیادیں کو تک ہے۔ ا

ھر سیخن موقع وھر نکته مقامے دارد الم یڑالیم کوئی جائے کرائے اخبار کےکالموں ٹی جومرف مرزا قادیانی کی مشن کا کفیل ہے۔ تھیم صاحب کے مثن کا کفیل نہ بے۔ تھیم صاحب کی مجر تیوں کا خاتمہ کردے اوران کے طل مسائل دارشادات سے مرزا قادیانی کی تعلیمات کو کھیڑی نہ بنادے۔

> ۲ ..... مراسله مدنی شاه دارثی!

مولانا شوکت! السلام علیم میں بنظرافاد والل اسلام آپ کاتھوڑ اسادقت ضائع کرنا چاہتا ہوں چونکہ تن میری جانب ہے لیس امید ہے کہ آپ بنظر ہدردی الل اسلام سطور ذیل کو این ضمیم میں جگدیں گے۔

میں حاجی وارث علی شاہ صاحب کا مرید ہوں بعقداء آب دوانہ شہرا ثادہ میں آیا اور
ایک روزشامت اعمال سے معہ چندرفقاء میر صادق حسین صاحب عقار کے مکان پر بھی بھٹی گیا۔
علی رصاحب مرزا قلام احرقا دیانی کے مرید ہیں۔ میرور تے بھے سے دریا فت کیا کہ حابی وارث علی شاہ صاحب مرزا قا دیانی کوکیا کہتے ہیں میں نے کہا ملا حبدالقیوم پانی ہی نے جھ سے کہا تھا کہ چند صاحب و ماجی وارث میا تھا کہ سیداحمہ خان مرحوم اور مرزا غلام احمہ قادیانی کیے ہیں قو حاجی صاحب نے فرمایا کہ مادر کہا تھا کہ سیداحمہ خان مرحوم اور مرزا غلام احمہ قادیانی کیے ہیں قو حاجی صاحب نے فرمایا کہ مادر کہا ان کوکانی ہوا۔ فورا کم رفر دری م ۱۹۰ و کوایک اشتہار جاری کردیا کہ حاجی صاحب مرزا قادیانی کوکی طیدالسلام کودر سے پر پہنچا ہوا تاتے ہیں۔
قادیانی کوکی طیدالسلام کودر سے پر پہنچا ہوا تاتے ہیں۔

جیج المی اسلام عوباً اور مریدان حاجی صاحب خصوصاً مرزا قادیانی کی خالفت سے باز
آئیں۔اس اشتہار سے مسلمانوں کو تشویش پیدا ہوئی اور جھے سے استضار کیا۔ بیس نے جواب دیا
کر بوخید الله علی الکاذیین جیس نے کوئی بات پر دایت حاجی صاحب بجواس کے کہ طت فقراء میں کی
کو پر انہیں کہتے بیان نہیں کی۔ بعد وُ مسجد بنجا بیاں واقع کئو ہ شہاب خان شہرنوا ثاوہ جی ایک خاص
جلہ منعقد ہوا اور قریب سوآ دمیوں کے تھا کہ شرقع ہوئے۔ بیس نے ان کے دو برو بھی بجواب ان
کے سوالات کے ظاہر کردیا کہ حاجی وارث علی شاہ صاحب نسبت مرزا قادیانی فرما رہے ہیں اس کو ان
حاجی صاحب ایک فقیر آدی ہیں مولوی لوگ جو بھی نسبت مرزا قادیانی فرما رہے ہیں اس کو ان
مزیری ساجہ کرایک فقیر آدی ہیں مولوی لوگ جو بھی نسبت مرزا قادیانی فرما رہے ہیں اس کو ان
مزیری سے کرایک فقیر آدی ہی شائع ہوئی ہیں دیکھ لیجئے۔ علاوہ اس کے مرزا قادیانی کا دعویٰ
مزیری ایسا ہے کہ ایک فقیم نے خواب دیکھ اس نے عرش کے مقر سے مقل سے میں جو آگھ کھنی
خاہر کیا۔ بزرگ نے کہا کہ اگر آج رات مجروہ خواب دیکھوتو عرش کے مقر سے جن خواب جنانچہ
دوسری رات بھی وی خواب بھردیکھا اس نے عرش کے مقر سے کار لئے۔ است میں جو آگھ کھنی

ہے تو کیاد مکتاب کوائے کان پکڑے ہوئے ہیں۔

بیان کر مخارصا حب کی طرف سے ۱۱رفروری ۱۹۰۴ء کو دو سرا اشتہار شائع ہوا۔ جس میں میری نسبت فلط بیانی فا ہر کرکے چند کواہان کے نام زیرا شتہار درج کئے ہیں اور زبانی یہ بھی فرمایا کہ مساۃ شاہ جہان طوا نف کا سارا خاندان کواہ ہے۔ (سبحان اللہ تانت باتی اور راگ بوجما کیے لقہ اور معتمد ومتند شرعی کواہ ہیں ) یہ کلمات شاید مخارصا حب سے شیختگی اور خود رفتی کی حالت میں سرزوہوئے ہیں۔ پھر جو کواہ مخارصا حب نے اشتہار میں درج کئے ہیں برخ بیدم شاہ کے جو بھی سان طوا کف کا لڑکا ہے وہ لوگ انکار کرتے ہیں۔ اور جس دفت مجھ سے اور مخارصا حب سے منتظوموئی بیاوگ واقعی موجود نہ تھے۔

فدا الى جموئى باتول سے بچائے جيرا وہ اپنے پاک كلام سورہ جرات: ٢ يمل فرماتا ج''يا ايها الذين اسنوا ان جائكم فاسق بنباء فتبينوا ان تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ''مورى لاارد والحجرا ١٣٢١ هراتم مدنى شاه وارثى بقلم خود۔

ایدیر .....تجب ہے کہ مخار صاحب نے مدنی شاہ اور حاتی وارث علی شاہ کومرزا قادیانی کا رائخ
الاعتقاد مرید مشتر نہیں کیا اور ایک نوع سے تو در حقیقت دونوں کومرزا قادیانی کا مرید بنائی دیا
کیونکہ جب بقول مخار صاحب مدنی شاہ نے مرزا قادیائی کو سے علیہ السلام کے درج پر پہنچا ہوا
بتایا ہے۔ یعنی مرزا قادیانی کے درج کی تقدیق کی ہے تو وہ اجھے خاصے مرزائی مومن بن کے
بیں۔ اب الحکم یا البدر میں بزمرہ بیعت کنندگان مدنی شاہ اور حاتی وارث علی کا نام کیوں شاکع نہ
ہو۔ مدنی شاہ صاحب نے بقول ملا عبدالقیوم، مرزا اور سرسید احمد خان دونوں کی نسبت حاتی
وارث علی شاہ صاحب سے استفسار کا فرکریا محرف ارصاحب سے مرسید کا فرکھا مے۔

کونکہ اس صورت میں ان کوبھی سے علیہ السلام کے درجہ پر مانتا پڑتا۔ حالا تکہ مرزا
تادیانی سرسید کوگالیاں دے سے بی بیں۔ اور دیتے بیں اگر چہ بید کورٹمکی ہے کیونکہ مرزا تی فیہب
سرسید ہی کی جو تیوں کاطفیل ہے اور انہیں کے اقادیل سے تراشا گیا ہے۔ پھر جب مرزا قادیانی
براوراست مامور من اللہ بلکہ آسانی باپ کے لے پالک بیں توان کو کی شہادت کی کیا ضرورت اور
اگر ضرورت ہے تو حاجی وارث علی شاہ صاحب مرزا قادیانی سے بہت بو ھے ہوئے بلکہ ان کے
آسانی باپ بیں کیونکہ ان کی شہادت اور مہر کے بغیر لے پالک کا تبنیت نامہ جائز اور قابت نہیں
ہوسکتا۔ پس اب تمام مرزائی بلک خود مرزا قادیانی حاجی وارث علی شاہ صاحب پر ایمان لائیں۔

اٹاوہ کا ایسائی واقعہ پہلے بھی ضمیمہ میں چیپ چکا ہے گرشرم کے؟ سا ..... مرز اقادیانی حطرت حسین سے افضل؟ مولانا شوکت اللہ میرشی!

مرزا قادیانی کا ندکورہ بالا دعوی بہت زورد شور کے ساتھ ہے۔ امام حسین سے آپ
کیوں افتعل نہ ہوں جبکہ عسلی سے بلکہ انبیاء سے افعال ہیں کیونکہ آپ بزعم خود خاتم المخلفاء (خاتم
الانبیاء) ہیں امام حسین اور آپ کے والد ماجدا میر الموشین علی نے نبی بننے کا وعویٰ نہیں کیا۔ اور مرزا
قادیانی نے کیا تو کیوں آپ امام حسین اور تمام صحابہ وردواز دہ امام اور تمام اولیائے سے افتال نہ
ہوں۔ مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ آنخضرت علیہ انہوں علیہ السلام سے افتال ہیں اس طرح
آنے والاجمدی میں موسوی سے سے افتال ہے۔

ہم بار ہامضوط ولائل سے تابت کر بچے ہیں کہ کی نی کودوسرے نی یا انبیاء پرفنیلت اور ترجے دین احد من رسله "
اور ترجے دینے کا محم نظر آن میں ہن معربی میں اس ہم کوتو "لا نفرق بین احد من رسله "
کی قیام وی گئی ہاور صدیف شریف میں بھی بھی ارشاد ہے کہ: "لا تبخیروا فی انبیاه الله ولا تفضلونی علی یونس ابن متی "لیکن وایجادی نی مرزا تاویائی نے قرآن وصدیث بلکہ تمام شریعتوں کومنموخ کرویا ہے۔ اب رس آیت "فضلنا بعض میں ہوسکتے۔ بلکہ تم الی میں ہرگز شریک نہیں ہوسکتے۔ فضیلت ملم الی میں ہرگز شریک نہیں ہوسکتے۔ بلکہ اس کے خلاف ہم کوفعنیلت وید سے منع فرما دیا ہے جیسا کہ اور گزرا مجیب بات ہے کہ مرزا قادیائی اپنے کومی میں تناتے ہیں اور بظاہرا کر شدو مدے کہتے ہیں کہ میں آن خضرت المالی کا میں ہوں کے تاب کے کہ کی نی کا آئی ووسرے نی سے بڑھ جائے کہا تی ، کہا آئی ۔

جے نسبت خاك رابا عالم ہاك

مرآپ کے دجود ہیں اجھاع ضدین ہے کہ آپ امتی بھی ہیں اور نبی بھی۔ ہات یہ ہے کہ نبی بینی اور نبی بھی۔ ہات یہ ہے کہ نبی بینے کوآج کل مسالہ بی کیا گئا ہے ہو محفی کہرسکتا ہے کہ جھے پروی ہوتی ہے کہ تو تمام انہیاء سے افعال ہے۔ اب ربی شہرت اور دجو عات افریقہ کے مہد ہوں کے ساتھ جس قدر ہرو ہیں اور اس کی اور اب موسائی میں نبی ہیں ہو سکتے مرکبا وہ نبی ہے؟ معاذ اللہ!

زندگی ہیں ہے اب کورتک بھی آپ کوائے ہیرو میسر نہیں ہو سکتے مرکبا وہ نبی ہے؟ معاذ اللہ!

(ايديز)

### س موت كى پيشينگونى اورطاعون مولاناشوكت الله ميرشى!

مرزا قادیائی نے اپی شروع بعثت میں ہول دلوں کے پہنے ں میں موت کی دھمکیاں
دے دے کرخوب پائی کیا۔اس زمانہ میں طاعون کا وجود ہندوستان میں نہ تھا گرمرزا قادیائی کا
عالبًا یہ مثنا تھا کہ لوگ بلا سبب اور بلا مرض اچا تک کھاتے کھاتے مرجا کیں ہے، سکتے سکتے
مرجا کیں ہے، موتے موتے مرجا کیں مے۔ کھیڑی کھاتے کھاتے کھاتے واتر جا کیں ہے، زعفرانی
پلاؤاور سقتقوری مجون کھاتے کھاتے کرون کے مسلے دھل جا کیں ہے گر پینک ایک پینک ددکا یہ
چھوٹ سرنہ چلا۔ کیا معنی کہ ایک بھی نہرانہ کمی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا۔

گرجن کوآسانی باپ کے باتھوں مارنا چا با (آتھ وغیرہ) وہ جمی ندمرے۔ بلکہ خودمرزا قادیانی کوابی موت نظر آگئی بینی عدالت نے تخویف بحر ماند بین دھر لیٹا چینے لیے پر پبلک کو بہت دھمکیاں دے دے بحے ۔ اب آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہوگا۔ادھرموت کی بیٹینگوئیاں من من کر مولوی بٹالوی ہم مجے کہ یہ بجلیاں بھی پر کوغدری ہیں۔عدالت بی درخواست دی کہ جھے ہروفت باتھ میں درکھے کوایک بغدایا تلوار یا بندوتی کا السنس لے۔ گھر تو عدالت کے اور بھی تیور بدل مجے کہ یہ توقع اس کا چیا فاصا کم پر ہے۔ وولوں کوطلب کرلیا کہ کول حفظ اس کا مجلکہ اور مانتیں نہ کی جا کہ کول حفظ اس کا مجلکہ اور مانتیں کہ دولوں کوطلب کرلیا کہ کول حفظ اس کا مجلکہ اور مانتیں کی دھوئی ڈالوں خیر جان بھی لاکھوں پائے۔ اگر چہ ہم کے دھواں دھار کو لے قو شعنہ ہے ہو گئے موت کی دھوئی ڈالوں خیر جان بھی لاکھوں پائے۔ اگر چہ ہم کے دھواں دھار کو لے قو شعنہ ہے ہو گئے ہوں کی دھوئی والے تو میں دولی کھی کی دھوئی کہ کا موت کی دھمکیاں خالفوں کو بور بر جاری رہیں۔ است بھی خوش میں مرزائی روفن کا گراب۔ مرزا قادیانی نے ویکی کہا کہ طاعون تو آسانی باپ کی خالہ کی نانی کے میں جانوں کی اور جیسے میری مرزائی روفن یا دام کی دم ہوئی ہریائی اور جیسے آٹھوں کو بوں چین کر جائے گا جیسے میری مرزائی روفن یا دام کی دم ہوئی ہریائی اور جیسے آٹھوں کا کورا بھی کی دائے تو جیسے میری مرزائی روفن یا دام کی دم ہوئی ہریائی اور جیسے آٹھوں کا کورا بھی کی دائے تو جیسے میری مرزائی روفن یا دام کی دم ہوئی ہریائی اور جیسے آٹھوں کا کورا بھی کی دائے تو بھی خور دل کو۔

اب مرزائی اخباروں میں ہمیشہ طاعون بی کا ذکر خیراورونیا پر طاعون بی کی دھولس ہے اور حوالہ ویا جاتا ہے کہ آنخضرت علیہ آئے بعد صحابہ میں بھی طاعون پھیلا تھا اور چند صحابی طاعون سے وفات پا مجھے تھے۔ گرآپ تو بروزی نبی جب خرتے کہ جیسے آنخضرت کے عہد مبارک میں طاعون فیس آیا آپ کے زمانہ میں بھی ندآتا۔ بہ خرمیس کہ مرزا قادیانی نے جوانبیاء کی تو بین اور شریعت اسلامی کی ترمیم کی ہے تو اس وہال میں طاعون نازل ہوا ہے اور ایک پائی ساری ناؤ کو لے ڈو با ہے۔ مرزا قاویا ٹی ۱۰ رماری کے الحکم میں فرماتے ہیں کہ خدائے تعالی کا کوئی مامور مرسل طاعون کا دیکارٹیس ہوسکا۔نہ کسی اور خبیث مرض سے ہلاک ہوتا ہے کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کے انتظام میں بدائقص اور خلل پیدا ہوتا ہے۔''

جی بجاہے طاعون سے بیس تو ذیا بطیس سے اختلاج قلب ہے۔ بواسر وغیرہ امراض اسفل سے اکثر مفتری علی اللہ ہلاک ہوتے ہیں جیسا کہ جلدظہور میں آئے گا۔ انشاء اللہ۔ جب غرض ہلاکت ہے تو کسی ذریعہ سے ہو۔ ایک قسم کی روثی کیا بٹی کیا موثی۔ مرمرذا قادیانی کے نزدیک بعض ہلاکتوں میں بھی سرخاب کا برہے۔مفتری علی اللہ مہدی سوڈ انی کس ذلت سے مراکہ بڈیاں تک اکھاڑ کردریائے نیل میں بھیکی گئیں گویا مرنے کے بعد بھی چین نہ طا۔موجودہ مبدیوں اور سیجیوں کا جو بچے حضر ہوگاد نیا دیکھی گیا انشاء اللہ۔

ادر سیجیوں کا جو بچے حضر ہوگاد نیاد کیلے گی انشاء اللہ۔

(ایڈیٹر)

# تعارف مضامین .... صمیم فحد مندمیر تھ سال ۱۹۰۴ مضامین سال ۱۹۰۴ میرا درج کے شارہ نمبر ۱۱ رکے مضامین

| مولا ناشوكت الله مير مظى! | مردے پرقل اور فاتحہ۔                     | 1     |
|---------------------------|------------------------------------------|-------|
| مولا ناشوكت اللدميرهي!    | مرزائی مقدمات۔                           |       |
| مولانا شوكت الله ميرهي!   | اردوزبان مس تازه چوچو با تاالهام_        |       |
| مولا ناشوكت الله ميرهمي!  | ني بھي اورامتي بھي۔                      | ٠٠٠٩٠ |
| مولانا شوكت الله ميرهي!   | مرزا قاديانى يرفردتر ارداد جرم لكاني كئ_ | ۵     |
| مولاناشوكت الله ميرطي!    | ایک ایک حاکم درامل کورنمنث ہے۔           |       |

ای ترتیب سے پیش خدمت ہیں۔

ا ..... مردے پرقل ادر فاتحہ مولانا شوکت اللہ میر شی!

سمى مرزائى فى مرزاقاديانى سے سوال كيا كمرد كى جوقل ك جاتے ہيں يا مرد كوفن كركے بين كرجو فاتح برد ست بيں بددرست سے يائيس؟ مرزا قاديانى فى جواب ديا كراس كى كوئى اصليت نيس بيضنول باتيں ہيں۔ ہم جیران ہیں کہ مرزا قادیانی نے لال بیکیوں کے لال گرولینی اپنے ہوئے ہمائی کی لال کتاب سے فتو نے ہیں ویا۔ حالانکہ دونوں ایک ہی تعملی کے چئے ہے اور ایک ہی جماڑو کی تیلیاں۔ایک ہی زمین کی کہاوتیں ہیں۔ لال گرو کے چیلے تو مروے کی نماز اور قبر پر ہیٹھ کرقل اور فاتحدہ غیرہ سب پڑھتے پڑھاتے ہیں، تیجا۔ دسواں، ہیسوال، چہلم وغیرہ بھی مناتے ہیں۔ جیسے لال گروکو چڑھاوے چڑھا سے تیجاس سے زیادہ مرزا قادیانی کو چڑھتے ہیں۔ اب کیا کمررہ گئی دونوں ٹورک کے دون میں کیوں برابر شہول؟

مرزائی مقدمات مولانا شوکت الشهیرهی!

الحکم ککھتاہے کہ ۸ رماری ۱۹۰۳ء کولالہ چندولال صاحب کی عدالت میں مقد مات پھر پیش ہوئے۔ پہلے مسٹرادگار من صاحب ہیرسٹر ایٹ لا۔ لاہور پیروکار منجانب حضرت اقد س (مرزا) کے تار کے متعلق جو صاحب مدوح نے لاہور سے بھیجا تھا ذکر ہوا کہ صاحب محمدوح نے لاہور سے بھیجا تھا ذکر ہوا کہ صاحب محمدوح این بعد کہ خواجہ بیار ہونے کے حاضر نہیں ہو سکے۔ اس لئے مقدمہ کا التوا ہوا۔ مگر عدالت نے بایں وجہ کہ خواجہ صاحب بھتی پیروکار ہیں مقدمہ کوشروع کیا۔ اورخواجہ صاحب کوتقر پر متعلقہ مقدمہ کے لئے ارشاو فرمایا۔ تقریر شروع کرنے سے پہلے حضرت اقدی کے تریری بیان کے متعلق عرض کیا جمارے یا نہ نہ کے بیلے جو مدالت نے بیلی پیشی پر پر جھنے کے لئے لیا تھا اور آج اس کا فیصلہ کرنا تھا کہ وہ شامل حش کیا جائے یا نہ عدالت نے اس سے متعلق فیصلہ کیا کہ وہ شامل حش ہو۔ فریق مخالف نے اعتراض کیا مگر عدالت نے فیصلہ کردیا تھا کہ وہ شامل حش کہوا گیا۔

اس کے بعد خوابہ صاحب نے اپنی تقریر شروع کی مسلطے تک خوابہ صاحب تقریر کرتے رہے جس میں انہوں نے قانونی طور پر ستنفیث کے اپنے بیان اور گواہوں کے بیانات سے استنباط کر کے فابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ مقدمہ ہمارے خلاف چل نہیں سکتا۔ ۹ رکوہ ہا پی اس تقریر کوشتم کر ہے۔ اس کے بعد مقدمہ اس تقریر کوشتم کر ہے۔ اس کے بعد مقدمہ اس برخلاف کرم الدین کے متعلق تقریر شروع ہوئی اور از اں بعد مجسم یہ نے ہر سہ مقدمات کا کھائی فیصلہ سنانے کا وعدہ کیا ہے۔

الدیر ..... نصرف نفے منے نے یالک کا اتا سا کیجا بلداس عم سے تو ہادا ہاتھ محرکا کیجا بھی دھ کے نظر استعمال کی استعمال کے استحمال کے استعمال کے استعمال کے استعمال کے استعمال کے استعمال کے استحمال کے

الجمام معلوم نیس ہوتی۔ عدالت کا عندیہ تو بجز مجدد کے جس پر خدائے علام الغیوب کی جانب سے الہام ہوتا ہے کسی نامحرم کو معلوم ہونا مشکل ہے کیونکہ وہ عدالت ہی کیا جس کا راز فری میس قبل انفصال کسی پر کھل جائے اورا کی بور بین فلاسٹر بھی کہ گیاہے کہ انصاف کے پاؤں اون یارو کی اور رہے معلوم نہیں ہوتی گراس کے ہاتھ فولاد کے ہوتے ہیں جن کی مضبوط اور لاجسنس کرفت ہے آسانی باپ بھی نہیں بچاسکا۔ ہاں اتنا ضرور کہ گیاہے کہ مقد مات میں کھی اجمیت نہیں جسی توسب کے سب ایک لاقی ہا کمک دیتے جا کی پس پتیم اور معصوم مقد مات میں کھی چندال خوف ندکر تا چاہے۔ ہمیں قوصرف بید خیال ہے کہ گرشتہ الہامات تو لاخ شکم کے بعد رہ کی کھر ہوگئے۔ اخیر کا الہام 'وھم من بعد غلبھم سیغلبون '' (تذکرہ میں الا معاملہ کے بعد رہ کی کھر ہوگئے۔ اخیر کا الہام 'وھم من بعد غلبھم سیغلبون '' (تذکرہ میں الا معاملہ میں اللہ کہ الی الہام بھی صدافت کے گھاٹ ندا تراز آسانی باپ کی بیسکھا شائی تو دیکھی نہیں جاتی کہ میں موال معاملہ کردیا کہ ایک الہام بھی صدافت کے گھاٹ ندا تراز آسانی باپ کی بیسکھا شائی تو دیکھی نہیں جاتی کہ میں مورد المند شرقیہ زور دراگار ہا ہے کہ اور کھر نہیں تو کسی طرح لے پالک کے آسو بی پونچھ جا کیں۔ کہ بیس جو دالمند شرقیہ زور دراگار ہا ہے کہ اور کھر نہیں تو کسی طرح لے پالک کے آسو بی پونچھ جا کیں۔ کہ بیس جو دالمند شرقیہ زور دراگار ہا ہے کہ اور کھر نہیں تو کسی طرح لے پالک کے آسو بی پونچھ جا کیں۔ (ایڈیٹر)

#### س ..... اردوزبان مين تازه چوچو ما تاالهام مولاناشوكت الله ميرهي!

مقدمات كا آخرى الهام جو ارمارج كالحكم على شائع بواب يب "ميدان على فقح فدا تحقيد دے گا-" (تذكره ص ٢٠٥٨ بلع سوم) معلوم نبس وه كونسا ميدان ب عدالت كا ميدان تو مداخت ب عن بير فكست كاب تك يكونفيب نه بوار آئده بحى ديكها جائے گا اور اگر قيامت كاميدان مراد ب تو و بال كى فكست بحى مفترى على الله كيريكثر كرائي على صاف نظر آرى ب جس في نامرف است كو بروزى نبى بلكه خدا كالے پالك بھى بناد يا-" السحق يضاء مدون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله الآية"

تجب ہے کہ لے پالک و مجددالنہ شرقہ سے نخرف کر لے پالک کاباپ فررا مجدد کے میں گئی کرتا ہے کہ ابان میں کے میں کرتا ہے کیا معنی کہ جب مجدد نے لے پالک کے ولی مخترکو ڈائنا کہ عربی زبان میں کیوں البام کرتا ہے جبکہ لے پالک کی مادری زبان اردو ہے۔ بیٹو تکلیف مالا بطاق ہے۔ بھلا لے پالک عربی زبان کون سے کالج میں پڑھتا کھرے گا مجدد کی اس آن ڈکا بیاثر ہوا کہ اب اردو نبان میں ابام ہونے لگا گئی آئے کی کسراب بھی رہ گئی کیا معنی کہ لے پالک جو اپنے کوساری خدائی کا نبی اور امام الزمان بتاتا ہے۔ اس کوآسانی ہائی سکول میں ایک بی زبان کی تعلیم دی گئی مدائی کی اور امام الزمان بتاتا ہے۔ اس کوآسانی ہائی سکول میں ایک بی زبان کی تعلیم دی گئی

ہے۔ بےرجم اور بے دروباپ نے تکلیف مالا بطاق کا بہاڑ ایک مصوم جان پردهر دیا۔ساری دنیا کی تبلیغ کا ڈیلو مادے کر بھیج دیا اور بیغریب سی اردوز بان بھی تہیں پول سکتا۔

المجريزى، فرخى، لاطنى، چينى، شد، تركى دخيره زبانيس تو سات سندر پار بيل لے پاك تو خود بندوستان كى زبانوں سنسكرت، مجراتى ، ماروائى، سندهى، مرمئى، دئى، چائى، تشميرى، پيك خود بندوستان كى زبانوں سے نابلد ہے۔ بھلا وہ كس كس زبان بيس اپنا فرض تبلغ ادا كرے گا۔ آسانى باپ نے تو جومند بيس آيا لكھ ديا (البام كرويا) مكروى مش بوئى كراندها گائے ادر ببره بحائے۔

#### سم ..... نبي بھي اورامتي بھي مولانا شوکت الله ميرشي!

مرزا قادیانی نے تو ہالکل امیدوں پر پانی چیردیا۔ امت مرزائید کے تمام ارمان خاک میں ملادیے اورخود آسانی ہاپ کا دل توڑ دیا۔ کیامعنی کہوہ تو مرزا قادیانی کو لے پالک ادرامام الزبان اورخاتم الخلفاء (خاتم الانبیاء) قراردے اور آسانوں کی چیتوں پر اپنے چینے کی محبت میں ہوں مھیا تا چرے جینے نمانی گائے اپنے چھڑے کے چیچے۔ اورا کلوتا لے پالک اپنے کو محمدی سے اورامی بتا ہے۔ یا لک اپنے کو محمدی سے فارتی کا بتا ہے۔ یا تو دہ اولوالعزی کہ عرش کے تارے تو ٹرنے کو نتھا منا ہاتھ بوحائے یا ہے بہت فطرتی کہ تحت الموری کی حضیف میں گرجائے۔

وجہ یہ ہے کہ آسانی ہاپ اور آسانی پوتوں (مرزائیوں) نے تولے پالک بھی مان لیا اور المان بھی اور منتقل رسول بھی گر نہ مسلمانوں نے مانا نہ ہوو نے ، نہ بیسائیوں نے نہ یہوو نے ۔ نہ بیسائیوں نے نہ یہوو نے ۔ اور خضب تو یہ ہے کہ برٹش گور نمنٹ نے بھی نہ مانا جس کے سامنے بیٹے بیٹے بیٹے کر ایٹ لیٹ کر، بسور بسور کر دوانٹ میں تنگے لے کر زمدید ود مجر سے اور خوشا کما اندوز للو چوی گئی کہ میں غلامان ، غلام مستہام ، روکر دہ خاص وعام ، مردود علاء کرام ومشائح عظام ، الل اسلام وقعلہ کا فراہب عوام ہوں اور دنیا سے جہاد کے دور کرنے کو آیا ہوں اور مجھ میں بیر کرشمہ ہے کہ آگر برٹش گور نمنٹ پر دوس یا کوئی اور غیم حملہ کر ہے تو آئی بدوعاء بور مان سے اس کی تو پوں کے گولوں کو اولوں کی طرح شنڈ المرسکی کوئی اور غیم کے من گاسکتا ہوں۔

الغرض برلش کے دشمنوں کو بے کھاس داندموت سے پہلے مارسکتا ہوں۔اوراے ملکہ معظمہ اورا سے ملک معظم ایڈورڈ ہفتم تمام علماء اسلام ومشائخ فیام میرے جانی وشن ہوگئے ہیں۔ کیونکہ میں ان کی طبائع اورعندئے اور کانشنس اور نیت کے خلاف جہاد کا مخالف ہوں اور تمام ہندوستان میں بجو میرے اور میری امت کے کوئی تیراسچا دوست وفادار ہوا خواہ اور تمک حلال نہیں۔ میں حرام خور تہیں ہوں بلکہ حلال خور ہوں (مسلمان تو جہاد کی مخالف کی وجہ سے مرزا قادیانی کے خالف ہیں گرمیسائی اور آریا وغیرہ کیوں خالف ہیں؟) حالا تکہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا البتۃ اپنے کوسوڈ ان کے بہت سے مہدیوں کی طرح مہدی ضرور بتایا اور بیخو خرم ورمی البتۃ اپنے کوسوڈ ان کے بہت سے مہدیوں کی طرح ورمیسائی اور ایسا اور ویسا ہوگا میرا تمام حلیہ مہدی کے طلیہ فرمودہ محد اللہ اسلام حلیہ مہدی کے طلیہ فرمودہ محد اللہ اسلام اس میں کہ میرے ہیں کہ میرے ہیں کہ میرے بعد فارقلیط (تسلی دینے والا) آئے گا۔ مسلمان کہتے ہیں کہ وہ محد صاحب ہیں۔ میں یقین کرتا ہوں کہ فارقلیط میں ہوں اور دویا تمان دی ہیں گرائی کی ہے ایک یا دویا تمان دی ہیں ہیں کی ہیں گرائی کی ہے ایک یا دویا تمان دی ہیں گرائی کی ہیں گرائی ہے ہیں کہ میں دویا تمان دی ہیں گرائی کی ہوئیس لگائی۔

المحدی امت محدی است محدی الله کوفار قلیط سمجے میری امت مجھے فارقلیط سمجے ایک سے دو بھلے دو دواور چڑی ۔ اور سلمانوں کی عقلوں پر تو ایسے پھر پڑے ہیں کہ کوئی مہدی ان کی سمجھ بی بین بیل آتا۔ ہر مہدی کو چھوٹا بلکہ دجال قرار دیتے ہیں اس صورت ہیں تو قیامت تک کوئی مہدی نہ آت کا۔ ہر بخت مسلمانوں کی قسمت میں دجال ہی لکھے ہیں۔ وہ نہیں چاہج کر محد ہے الله کی پیشنگوئی کی بیشنگوئی کی بورشیعہ کہتے ہیں کہ امارا مہدی آچھا اس چھا ہوا ہے۔ سنیوں سے شیعہ بی ایجھے ۔ انہوں نے ایک مہدی آخر ڈھوٹر تو نکالا۔ ہیں اپنے دعوے میں اس لئے سچا ہوں کہ نہ صرف مہدی بلکہ سے موجود بعنے کا کسی کو بھی موجود بعنے کا کسی کو بھی موجود بعنے کا کسی کو بھی حوصلہ نہوا۔ یہ مرای جگر ہے کہ ہیں نے محد ہے اور پیرس میں ڈاکٹر ڈوئی نے سے موجود بعنے کا دعوی کیا ہے تو یہ عیسی اوراگر لندن ہیں مسٹر پاسف نے اور پیرس میں ڈاکٹر ڈوئی نے سے ہونے کا دعوی کیا ہے تو یہ میری بی تھیں۔ اوراگر لندن ہیں مسٹر پاسف نے اور پیرس میں ڈاکٹر ڈوئی نے سے ہونے کا دعوی کیا ہے تو یہ میری بی تھیں۔

ودنوں بالکل جموئے ہیں کیونکہ وہ خالی خولی سے ہیں نہ کہ مہدی ہیں۔ جھ جیسا جا ت صفات مبدی نہ تو اب تک پیدا ہوا نہ آئندہ قیامت تک پیدا ہوگا۔ اس لئے میں نے اپنے لئے خاتم الخلفاء کا لقب تراشا ہے جن کے سرمیں آئکھیں ہیں وہ جھ میں چھاور ی جلوہ و کیھتے ہیں۔ میں نیٹ اندھوں اور پٹم وید والوں کو کیا دکھاؤں جنہیں موتے دھار بھی نہیں سوجستی اور اگر میں نے عیالی سے کے کیریکٹر پرجملہ کیا تو یہ بھی کوئی فطری جرم نہیں۔ یہود یوں نے جھ سے کہیں بڑھ کر حملے کے ہیں۔ اور ہر خد بہ والے دوسرے فد ہب کے پیشواؤں پر حملے کردہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ دیکھوآریا اورعیسائی، محمد عطائہ صاحب کی نسبت کیا کہتے ہیں۔ ہیں نے ہی ایسا کونیا نا قابل معانی جرم کیا ہے۔ لیس اے ہزمیجٹی ملک معظم ایڈورڈ ہفتم اب تیری عدالتیں بھی مسلمانوں کامنہ کرکے جو جہاد پر تلے بیٹھے ہیں۔ دربارہ امتاع جہاد میری دشن ہوگئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں تعزیر کے اڑ نگے میں دھرا جادک اور مکافات کے قلنج میں کھینچا جادی۔ لیس این اللہ عیسی مسے کے صدقے جھے دشنوں کے ظالم پنجوں سے بچا۔

تیرے ہاتھ بہت لیے بین تیرے کان خدائی شیلیون ہیں۔ بیری پر فردروں القداس تیرے کوٹ ہوٹ میں ضرور پہنچا وے گا۔ معلوم بیس مرزا قادیانی کے پادر ہوا دعاوی پر ایمان لانے والے کیے بھلے آدی ہیں کہ ندان کے سرول میں دہاخ ہے نددہاخ میں حال ہے آپ ایمان لانے والے کیے بھلے آدی ہیں کہ ندان کے سرول میں دہاخ ہے نددہاخ میں حال ہے آپ اورائے کو باقعی ۔ آئے خرت ہو گئا ہرکا مل بتاتے ہیں اورائے کو باقعی ۔ پھر سیمال کا الی کا بروزی باقعی کو گر ہو سکتا ہے؟ اس صورت میں تو وہ بروزی بھی قرار ویتے ہیں بھلاکا الی کا بروزی کہئے۔ آپ کتے ہیں ہے؟ اس صورت میں تو وہ بروزی بی تیس رہتا۔ ہاں اس کوشیطان کا برازی کہئے۔ آپ کتے ہیں ناقعی نبی گئی میں کہنے ہیں کہ لفوی معنی کے متبارے ہو کھنی ناقعی نبی ہونے والا اور جملے خرید سے تعلی کرنے والا ہے۔ آسانی باپ نے ناقعی نبی ہوں اور قلال ناقعی نبی ہوں اور قلال کا بی ہیں؟ کیا قدرت الی ناقعی ہے کہ ونیا ہیں ناقعی نبی ہونے کا فلال کا می ہیں؟ کیا قدرت الی ناقعی ہی تو کھی ہونے کا فلال کا می ہیں؟ کیا تا ایمان لانے کی تکلیف ویک اورونیا میں ناقعی دین اورونیا میں ناقعی دین اورونیا میں ناقعی دین اولی علی مینا والیہ میں اورونیا میں ناقعی دین ناتا کی دورونیا میں ناقعی دین اورونیا میں ناقعی دین ناقعی دین ناتا کی دورونیا میں ناتا کی دورونیا میں ناتا کی دورونیا میں ناتا کی دورونیا میں ناتا کی دورونیا کی دورونی

اب بجواس کے وئی چارہ نیں کہ گردن میں پلاستر لگایا جائے اور آپ کو پاکل خانے بھی جور بھی جور کھی جور بھی جور کھی اس میں مجبور بھی جور بیں اسے کو فرضی انسان کو مجنون بنا دیتی ہے۔ اور آپ بھی اس میں مجبور بیں۔ اطمینان فرمایئے کہ مجد دالسنہ شرقیہ کے عہد وتجدید مہد میں ایسے لغواور لا دلائل دعوے چل نہیں سکتے۔ اب وہ بوئد ولایت گئی۔ وحشت لدگئی جہالت گدھے کے سینگ کی طرح پر اور میں وفن ہوگئی۔

(ایڈیٹر)

۵ ...... مرزا قادیانی پر فرد قرار داد جرم لگائی گئی مولا باشوکت الله میرشی!

مجدد کی پیشینگوئی ند بھی خالی می ہے ندانشا واللہ آئندہ خالی جائے گی۔ بار ہاسمجمایا کہ

عدالت سے مقد مات اٹھالو۔ ضرررسانی کی پالیسی تبہ کررکھو۔ دھونس ڈال کراپنے کوموفود ندمنوا دَ۔
علاء ادر مشامخ کو ندستا کہ موقیس نیجی کرلو۔ اپنے خرف ادر بدحواس آسانی باپ (شیطان کے
الہامات) کو گدھے کی لات خرافات واہیات سمجھو۔ وہ لے پالک کی مت مار رہا ہے دھو کے دے
رہاہے گرمجد دکی ایک بھی ندسی ۔ شیطان نے کان محر کرد نے تھے۔ انجام بیہوا کہ مولوی کرم
الدین صاحب کے لائیل کے استفاق پرعدالت نے فروقر ارداد جرم لگا دی۔ اب مرزا قادیانی
کی شیم ہے۔

اختلاح قلب ہے۔ ضعف اعضاء رئیسہ ہے۔ گپ چپ کلڈو کھا گئے ہیں۔ نہ پھھ
کہتے ہیں نہ سنتے ہیں۔ ہم کو اندیشہ ہے کہ فروجرم کا سانا پیام موت نہ ہو جائے۔ مہدویت
وہروزیت تو گئی چو لیے میں۔ اب تو لے پالک کی جان بی کے لالے پڑر ہے ہیں۔ آسمانی باپ
جدا سر پیٹ رہا ہے ہوتے جدا ہے وانہ د لکا بلبلاتے ایز یال رگڑتے پھرتے ہیں۔ سب کو بھوجنوں
کوٹوٹے کا دھڑکا ہے۔ یہ جس چال اور اللے تللے پھر کہاں نصیب، کچھ ہوتے تو ماہی ہوکراہمی
سے ففروہ و گئے ہیں اور ہورہ ہیں۔ کوئکہ الہام ہوا اور لی
کشت، کلت ، کلست کا الہام ہوتا تو کے ملتی جبی تو ہم نے کہا تھا کہ آسمانی باپ خرف ہوگیا ہے بندیان
کست، کلت کا المہام ہوتا تو کے ملتی جبی تو ہم نے کہا تھا کہ آسمانی باپ خرف ہوگیا ہے بندیان
کست، کل ہے۔الغرض مہدویت وسیحیت کی سلامتی یا موت متدائرہ لائبل پر مخصر ہے۔ اس کے بعد ہم
کمان سے کہ ۔

وه جوا شه رعی وه چمن شه رما

نیوں نیں لے پالک ابھی چھروزادر بھی دنیا کی ہوا کھائے گا۔ مسٹر پک ، ڈاکٹر ڈولی ابھی زیرہ جیں جب تک وہ شہر لیس لے پالک ٹیس سرسکا۔ اور نہ آسانی باپ لے پالک کوجموٹا بیا سکتا ہے جس نے یہ کہنے کا البام کردیا تھا کہ ڈاکٹر ڈوئی جھے ہے مبللہ کرے جوجھوٹا ہووہ اپنے حریف سے پہلے مرجائے۔ چنانچ کسی گزشتہ ضمیے جس مرزا قاویانی کا یہ قول اور اس پر ہماری رائے شائع ہو چکی ہے۔ ویکے لینا مسٹر پک اور ڈاکٹر ڈوئی کو مار کر بھی مرزا قاویانی ندمریں ہے۔ کیا عدالت مظلوم اور مصوم لے پالک پرمطلق رحم نہ کرے گی۔ کیا جرمانہ کی کیا کال کو ٹھری جس و تھیل دے گی۔ کیا اس کے کاشنس پر اند قومرزا قاویانی ایک ال کھر جھی اثر نہ ہوگا۔ ہم کو تو ہرگز یقین دیس آتا۔ تاہم خوف کی کوئی وجربیں جرمانہ تو مرزا قاویانی ایک لا کھروپ یک وافل کرسکتے جیں کیونکہ وولا کھر چیے ایک ایک روپید ہیں قووہ دولا کھروپ بیہ وتا ہے۔

محر فنڈ بھی مختلف چندوں سے مجرپور ہے۔ ٹی اور پرانی معقول جائداد بھی ہے اور

بالفرض کال کوخری ہی ہوگی تو کیا۔ بیتو عیسیٰ سے کی سنت ہے۔ آپ چونکہ مثیل سے ہیں اہذا صلیب نہ ہوتو کم از کم جیل خاندتو ہو۔ پس مرزا قادیائی کو بوی خوشی اور جات واستقلال سے سزا کو قبول و منظور کرتا چاہئے۔ بشرطیکہ عدالت سزاوے حالا تکہ بیا بھی کی کومعلوم نہیں اور جب کہ خوو لے پالک اور آسانی باپ دونوں فیا کھا گئے تو دوسروں کو کیا معلوم ہوسکتا ہے کہ عدالت کیا کر رگی لے بالک کو ذرا حوصلہ کرنا اور تیل کی دھار دیمینی چاہئے۔ فرد قرار داوجرم لگ جانے سے بہرگز لازم خیس آتا کہ عدالت سزای وے وے گی۔ مرزا اور مرزا ئیوں کو بوں اطمینان کر لیمنا چاہئے کہ عدالت ہر طرح ضابطہ پری اور پیمیل مثل کی پابند ہے تا کہ کوئی سقم یا کی ندرہ جائے جس کی وجہ سے عدالت ہر طرح ضابطہ پری اور پیمیل مثل کی پابند ہے تا کہ کوئی سقم یا کی ندرہ جائے جس کی وجہ سے مجرم عدالت بالاسے صاف چھوٹ جائے اور سلمنا قید ہی ہوگئی۔ تب بھی لے پالک کے گہرے جس نہرائیوں کو بیہ کہنے کا موقع سے بیس نہرائیوں کو بیہ کوئی میں کہا تھا اور ایمی کی موجا سے اس نہرائیوں کو بیس کے اور کو بیس کے اور کو بیس کی اور بھی کھرے معرب یوسٹ علیدالسلام نے کئیس کر تا تا دیائی کموئی پرس کر اور بھی کھرے موجوا کیں گئی گئیں گئی کے گئیں گئی کے گئیں گئی کے گئیں گئی کہ وار کو بیس کے اور خوا کی کر کی گئیں گئی کہا کہ کو بیس کے اور زیادہ قیت کو کہیں گے۔

جیرت ہے کہ قرارداد جرم کا تھم سنتے ہی مرزا قادیانی کا ایسا پتلا حال کیوں ہوگیا کہ ہر طرح مالیں ہوکر بھی یقین کر بیٹے کہ سزالے گی۔ کیا کوئی تاز و خنبیناک الہام ہوا ہے جس نے مجھلے الہاموں کو جو فتح کا آرڈر لائے تھے۔منسوخ کردیا ہے کیا کانشنس نے ان کوشر مایا ہے کہ تو نے کیا جمک مارا تھا جس کی بیسزا کی ادرای باعث ان کا بی چھوٹ گیا ہے جست ہار بیٹے ہیں کیونکہ بجرم کونوعیت جرائم پرنظر کرکے اپناانجام ضرور معلوم ہوجا تا ہے۔

وفسا نمیکندامید مغفرت بایباس نبه زانکه عنفو الهی نساز دم مغفور

ہماری دائے میں تو مرزا قادیانی کے تن میں سراہی مغیدہ کونکدوہ متنبہ ہوکرا کدہ ایسے افعال سے بازر ہیں کے اور سراکا ملنائی گویا ان پردم ہے ورنہ کیر کیٹر پرنظر کر کے ساری حمر قید خانہ ہی میں کٹ جائے گی کیونکہ بزرگان غدا ہب پرسب وشتم کرنے سے ان کے دشن دات دن بزھتے چلے جا کیں گے جس کا انجام سب کومعلوم ہے بھر طیکہ مرزا قادیاتی ہماری بات ہمیں سراسر نفع تو اس میں تھا کہ وہ اقراری مجرم بن جاتے اور عدالت کو زیادہ تکلیف نہ ویے ہماری دائے میں قید یا جرم ان کی بات کی بروا۔ البتہ علیہ سرزا قادیاتی کوتو مرف بدرونا ہے کہ میرے گوزشتر ہوجانے سے علماء اسلام اور مشارکے تو جدے خوش ہوں کے سرف بدرونا ہے کہ میرے گوزشتر ہوجانے سے علماء اسلام اور مشارکے تو جدے خوش ہوں گے سکھوں کی میں میں جب وہ ناچا ہے کھل جائے گا۔ آریا

جدے ہی دھوتیوں میں آند ہو جائیں کے اور مہاراج دیا نندسری کی ہے کے بیجن کا کیں گے۔ عیمائی کوٹ پتلون میں پھولے نہا کیں گے۔

ٹو پیاں اچھالیں مے کہ وہ میسیت دمبدویت کا خمیازہ نہیں خمیر اٹھ رہا ہے۔ انگریزی اخبارات پامیز وغیرہ خوش ہوہوکرریمارک کے لئے جدے قلم اٹھائیں مے کہ آج پنجالی نبی جس کے خروج کی پورپ وامریکہ میں دھوم تھی اپنی مرزائی امت کا کفارہ ہوگیا۔

نی الحقیقت بدایی جگر گداز باتیں ہیں جس نے مرزا قادیانی کو اختلاج قلب دغیرہ کا جو کچے صدمہ ہو بچاہے لیکن یہ ہم پیشینگوئی کرتے ہیں کہ اصل خیر ہے۔ سفتوری یا تو تیاں اور جدر بے دستری مجونیں مرزا قادیانی کو ہرگز شمرنے دیں گی دہ آج ہی کے لئے معدے میں ریز دودفتذ کی طرح جمع ہورہی تھیں۔

۲ ..... ایک ایک حاکم دراصل گورنمنث ہے مولانا شوکت اللہ مرشی!

مورنمندایی فض جسم اوراس کے اعداء آگدکان دل ودباغ وغیرہ ماتحت حکام
بیں جوتمام ملک بیں مقرر ہیں۔ان کا ایک ایک اجلاس حقیقت بیں ہوم گورنمنٹ کا اجلاس ہے۔
دیکی اوا گرکوئی طرم کی اجلاس کی ابانت کرتا ہے تو اس پر بیر کہ کرمقدمہ قائم کیا جاتا ہے کہ اس نے
برجیشی ملک معظم ایڈورڈ بفتم کے اجلاس کی تو بین کی۔اورجس طرح اعلی گورنمنٹ ملک کی کیفیت
اور کروڈ وں رعایا کی طبیعت وحیثیت اور عام پولیک حالت کوزیرنظر رکھتی ہے۔ ماتحت حکام بھی
ایخ فیصلوں میں اس کا لحاظ کرتے ہیں اور کی تحریث کریں کہ وہ انظام اور اس وامان کے قیام
واستحکام کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اس لحاظ ہے پوری کوئس کے اجلاس سے لے کر آنریری
مجسریوں کے اجلاس تک سب گورنمنٹ کے اجلاس ہیں اور سب اپنے درج کے موافق ای
طرح تھم نافذ کرتے ہیں جس طرح گورنمنٹ اور جیسے شعامیں آفیاب سے لکل کرآفی ہیں۔
جانب رجی عموقی اوراس ہیں جیس جاتی ہیں۔

تنام فیملوں اور انظاموں کی رپورٹ گورنمنٹ میں ہوتی ہے اور گورنمنٹ ان سے متحدد کا کرانمنٹ ان سے متحدد کا کرانہار کیا کہ مشتم کرتی ہے اس سے یہ نتیجہ لکلا کہ حکام ماتحت کے تمام فیطے ورحقیقت محررنمنٹ کی حاکم کا فیصلہ منسوخ کرتی ہے تو وہ کو یا اپنے ہی

فیملہ پرنظرانی کرتی ہے۔

اگر کوئی حامم کسی عادی چوریا ڈاکویا قاتل یا جعلساز کوسزا دیتا ہے یا کسی بدمعاش اور

تفائگدار (رسد گیر) سے قعل ضامنی لیتا ہے تو اس کی وجہ یمی نہیں ہوتی کہ اس پر جرم ثابت ہے۔ بكسيهام طمح ظارتهتي ہے كہ خلق الله كوامن ملے كا اور دوسرے بدمعاشوں اور ظالموں كوعبرت ہوگی۔ اب خیال کرنا چاہے کمرزا قادیانی کواگر مولوی کرم الدین کے استفا شدائیل پرسز المی توییسز انکف اس کے نہ ہوگی کہ انہوں نے مولوی صاحب کلئیم لکھا تھا بلکہ اس تم کے تمام مجر ماندافعال پر نظر ہوگی۔ شہادت خودمرزانی کتابوں سے عدالت کے سامنے بیش کی گئی ہے کو یا مرزا قادیانی کے ہاتھ کٹ مے ہیں اور از است کہ بر است کی پوری مثل صاوق ہوگئ ہے۔ مرزا قادیانی نے تو مسحیت وبروزیت کی براغری کے نشے میں ایک طوفان بے تمیزی بر یا کرویا ندصرف زندہ علاءاور مشائخ بلكه گزشته انبیاءاوراولیاء پرسب وشتم اورلعنت کا مینه برسانا شروع کردیا اورعیسی مسیح علیه السلام کوتو کہیں کا بھی ندر کھا جن کوتر آن مجید میں خدائے تعالی اپنا کلمہ اور آئی روح قرار ویتا ہے۔ وه اولوالعزم سي عليه السلام جن كي نسبت يغير عرب وعجم على الله فرمات بيس كه جو بيشكم مادرے زمین برآتا ہاس کوشیطان چھوتا ہے مرحیسی اوراس کی مال مریم علیماالسلام کوشیطان نے نہیں چھوا۔ سبحان الله سبحان الله! اس سے بر مدرعیسی مسح کی عظمت اور عصمت کا اور کیا جوت ہوگا؟ محرمعلوم نہیں مرزانے بادمف دحویٰ مسلمانی اپنا کیجا کیسا پھر کا کرلیا اوراپنے کانشنس کو کیسا سخ كرديا كيساكم سي عليه السلام كوايك مهذب انسان كدرج سي مي كراديا \_ وهيائ مي جن کی پستش تمام یورپ کرتا ہے اور خود برکش گورنمنٹ بھی اس کواپنا نجات دہندہ یعین کرتی ہے۔ كس قدر خركى اورنمك حراى ب كد كورنمنث كاى نجات د منده اور خدا كوب ساخته كاليال دى جائيں جس كى كرور ول رعاياسي باور كور منت نے جوآزادى ازراه شفقت ماورى عطافر مائى ای آزادی کے تیروں سے گورنمنٹ کا کلیجا چھیدا جائے۔ اور قانون سڈیٹن کو پشت ڈال کر مور منٹ کی وفادار رعایا میں ناراضی پھیلا کی جائے \_

كس تيرستم كاب نشانه انصاف ہے ديكينا ميرا دل

مرزا قادیانی کی جوتحریری اور جودعوے شائع ہوئے کیا دہ گور شنٹ کی نظر ہے نہیں گررے کیا اگریزی اخباروں نے ان پرخوفناک دیمارک نہیں کے مگر مرزا قادیانی متاثر نہوئے پھر گور شنٹ میں لگا تار دھواں دھار میموریل بھیج کہ میر ہے ساتھ دولا کہ دالنگئر ہیں۔ میں برنا صاحب دقعت دسطوت ہوں یہ گویا گور شنٹ پردر پردہ دھم کی تھی۔ شامت جب آتی ہے تو اسی ہی ساحب دقعت دسطوت ہوں یہ گویا گور شنٹ پردر پردہ دھم کی تھی۔ شامت جب آتی ہے تو اسی میں سوجھتی ہے مگر جس طرح خدائے تھی کی لائلی میں اور دل کے چانے کو تیار کیا تھا۔ آپ ہی اس میں بھی آداز نہیں بالاً خرم زا قادیانی نے جودام اور دل کے چانے کو تیار کیا تھا۔ آپ ہی اس میں

پیش گئے۔ مرزا قادیانی کے ساتھ دولا کھ دائٹیٹر وں کے ہونے کا اعلان بلائے جان ہوگیا۔
اگر چہدتھی فوج کی بھیٹر بھاڑکیا پدی کیا پدی کا شور ہا ہے لیکن پلٹیکل نظرے دیکھنے دالے اس کو خوفاک بھیئے ہیں۔ آخر سوڈان میں خوفاک بھیئے ہیں۔ آخر سوڈان میں مہدیوں نے کیا کیا اور اب صوبائی مال کیا کر ہاہے۔ مرمرزا قادیانی نے آکھا ٹھا کرونیا کا نظارہ نہ کیا اور وہ دموے کئے کہ آج تک کی مہدی نے نہیں گئے۔

ہم مرزا قادیانی کے ہرگز دشمن نہیں ہیں۔ہم ان کے بھلے کوسال بھر سے برابر فہمائش کررہے ہیں کہ آپ کے حق میں بیدوعوے مفر ہیں اور ان کا انجام بہت براہے اور اب بھی ہم چاہتے ہیں کہ سارے دعوے واپس لیس اور سیدھے سادھے سچے مسلمان بن جا کمیں۔اور آفات سے محفوظ رہیں۔ (الجدیش)

# تعارف مضامین .... ضمیم دهجه بند میر تط سال ۱۹۰۴ء کیم اپریل کے ثارہ نمبر ۱۹۰۳ رکے مضامین

| مولا ناشوكت اللدمير مخي ا | مرزا قادیانی کے ملے میں استروں کی مالا۔ | 1          |
|---------------------------|-----------------------------------------|------------|
| مولا ناشوكت الله مير شمي! | مرزا قادیانی پرفردجرم۔                  |            |
| مولا ناشوكت الله ميرهمي!  | مسلسل فوجداري مقدمات.                   |            |
| مولا ناظيل الرحن انبالوي! | مرزائيت سے توبید                        | بم         |
| مولا ناشوكت الله مير هي!  | اصلاح تدن اورقرآن مجيد-                 | ٠ <u>۵</u> |

ای ترتیب سے پیش خدمت ہیں۔

ا ...... مرزا قادیاتی کے گلے میں استروں کی مالا مولانا شوکت اللہ بیرشی!

مرزا قادیانی نے مہدی ادر سے بن کرسادہ لوحوں کو مونڈ تا توشر دع کردیا گرینجر ندری کہ یہ دعوی اور بیٹ جس کہ یہ دعوی ان کے ملے جس استروں کی مالا ہوجائے گا۔ آزادی کا زمانہ ہے شاہب آزادی ہیں آزادہ ہوں جو چا ہوں کروں جے چا ہوں گالیاں دوں۔ اہل خما ہب جس اشتعال پیدا کردل کوئی پوچھنے دالا نہیں۔ یہ خرنیس کہ مزعوجہ آزادی کا بال بال قانون تعزیم جس جگڑا ہوا ہے جب تک کوئی رمایا ایک گورنمنٹ نے جب دیکھا کہ پریس کی آزادی سے جرگز آئزادئیس ہو کئی گورنمنٹ نے جب دیکھا کہ پریس کی آزادی

رعایا کوگریز پاینادے گی او خاموش سدیش کی ایک بیڑی اور بو حاوی۔ قدم رکھنا سنجل کر محفل رعدان میں اے زاہد یہاں ساخر چھلکتا ہے یہاں چگڑی اچھاتی ہے

ا كرمرزا قادياني بروزي في اورموعود مع مقال صرف اين وعوب يرولاكل قائم كرت ادر سيج رفارمرول كى طرح دشمنول كو محى علم اوروقار سے دوست بنا كرمنخر كرتے \_ معلاكى آسانى كاب ياصيف مين دكهائين وسي كدايك في في ووسرت في ويراكباب؟ كلام مجيد في وانبياء مي كونى مابهدالا منياز نييس ركها اورتمام انبياء كومساوى درجه عطافر مايا \_ بلكه بت برستول كي نسبت بعي عم دیا کدان کوراند کورسیان اللد کیا تهذیب ومتانت اورسلامت روی ب\_ ایخفرت علیه ک نبت جناب بارى نفر مايا "انك لعلى خلق عظيم" اورخ والخضرت فاى مناء ير فرمايا"بعثت لا تعم مكارم الاخلاق "كيافل عظيم اورمكارم اخلاق بياجازت ويرسيرك محلوق كاول دكما دان كے يزركوں اورمعبودوں كو يراكم كراشتمال دلاؤ مرزا قاديانى في اس خثونت اورتصب سے کام لیا ہے اور اسے طرز کام میں جس کو وہ الہام بتاتے ہیں بر کوئی کا وہ نجارا ختیار کیا کدایک فیش کوچی اس کوعار سجے گا۔ پھر بھی آپ برگزیدہ نی اور مامور من اللہ ہیں۔ کی ذہب کو ہرا کہنے سے صاف طور پر بیزیجد لکتا ہے کہ قائل کے دل میں اس کی جانب سے بخت عداوت اور فرت محری ہوئی ہے۔اور اگراس کا قابو عظے تو جدال والل سے برگز بازندرب مس عليه السلام كوجوكاليال وي كيس و تمام يجول في جن من كور منت بحي شامل ب القينا كى نتيدنكالاب كمرزاهار ، فرهب سائت برافروخته بادربس حليو عام طورير جهاد كرے اورسب كوندون كا كروال اور فاہر ہے كى جس فض كے ياس دولا كوللى والكيمر بين وہ تو جهاداور جدال والآل كالورامسال ركه اب اوراي محض كا وجود بهت خوفاك بـ منهى خصومت ومنافرت نے دنیایس کیا کیا خون خراب نہیں کے؟

 جھلی اور کم از کم ناقص تو ضرور منے۔ میرانیا احدی (مرزائی) ندہب بھی سب نداہب سے اچھا ہے۔ اس لئے اعلان عام ہے کہ کوئی احدی کی مسلمان کے پیچے نمازند پڑھے۔

پتھسب خون ، عداوت اور فرجی فرت بیس تو کیا ہے۔ خدا کے تعالی تو آن میں بی کم دے کہ' وار کے عدا مع المراکعین ''لینی نماز پڑھے والوں کے پیچے نماز پڑھو۔ بیعام مجم ہے کی فرقہ کی خصیص نہیں اور ای بناء پر آنخضرت ہے آئیا نے فرمایا کہ' صلوا خلف کل بدو فسل برد و اور مرزا تادیانی اپنی محدی ہی گلاؤ۔ بظاہر جہاد کا انکار اور ملح کاری کا اعلان ۔ لیکن کر میلیب اور قل بی جدی ہی گلاؤ۔ بظاہر جہاد کا انکار اور ملح کاری کا اعلان ۔ لیکن کر مسلب اور قل خل خاری اور پاوری اور کو افران مرزا تادیانی کی کس س ناعاقب اندینی کورد کیا جائے۔ آپ پی المہائی کی بر (از اند اوہ ماشیس کے ۱۹۸۹ میزائن جسم ۱۹۳۹) میں کھتے ہیں کیا جائے۔ آپ پی المہائی کی بر (از اند اوہ ماشیس کے ۱۹۸۸ میزائن جسم ۱۹۳۹) میں کھتے ہیں کہ ذریک کو میں ایک زمین پر ایک میں بیٹے ہیں ایک زمین پر ایک می میروں ہے گروہ جی ایک زمین پر ایک کی مغرورت ہے گروہ جی رہا۔ تب میں نے داس کو خاطب کر کے کہا کہ جھے ایک لا کھؤن کی مغرورت ہے۔ وہ اولا ایک کی میں بیٹوں پر حقی ایک لا کھؤن کی مغرورت ہے۔ وہ اولا ایک میں نے دل میں کہا کہ پانچ ہزار تھوڑے میں ایک رہ بیا کہ جھے ایک لا کھؤن کی مغرورت ہے۔ وہ اولا ایک میں نے دل میں کہا کہ پانچ ہزار تھوڑے میں ایک میں نے دل میں کہا کہ پانچ ہزار تھوڑے میں بیوں پر حقی ہوں ہوں کی میں نے دل میں کہا کہ پانچ ہزار تھوڑے میں نے ایک وقت میں نے یہ تیا ہو تھوڑے ہیں۔ اس وقت میں نے یہ تیا ہو تھی۔ ایک میں نے ان الله ''

ہیں۔ گرمرزا قادیانی نے قل خنازیراور کسرصلیب کا پی نسبت اعلان دیکر برخلاف تمام مسلمانوں کے تابت کردیا ہے کہ جھے میں جہاد کا مادہ ہے۔ بلکہ میں جہاد کرنے پرمستعد ہوں اور جب مقدس پادریوں کو جو گورنمنٹ مرور ہوشیار ہوگئی ہوگی اوراس کو بیشوا ہیں دجال قرار دیا ہے تو گورنمنٹ مرور ہوشیار ہوگئی ہوگی اوراس کو بیشوال ہوا ہوگا۔ بیشوال ہوا تو مرزا قادیانی کی بدولت ہوگا۔

پس کمڑی کی چوتھائی میں اس کا قلع قمع ہوتا چاہے۔ چنا نچی عالبا اب اس کا وقت آسمیا اور پیوفت مرز اتا دیانی نے مولوی کرم الدین پر مالش کر کے خود پیدا کیا اور اپنی راہ میں کا نے ہوئے۔

واضح ہو کہ قادیان ضلع کورداسپوریس واقع ہے ادرمرزا قادیانی کی بدولت چندمرتبہ جھڑے ہوکر عدالت تک نوبت چندمرتبہ جھڑے ہوا بھڑے ہوا کہ مرزا قادیانی کے کارن ضرور بھی نہ بھی کوئی بڑا بھاری فساد ہوگا جس سے امن میں خلل آ جائے گا ادر پھر کورنمنٹ میں ہاری بدنا می ہوگی اگر بہشتن روز اول پر عمل نہ کیا اور خاردار زہر سلے درخت کی شاخس بر صفح دیں اور حکام کورداسپورکا خیال ہے بھی بچا۔

جب مرزا قادیانی علی الاعلان نہا ہے تی کے ساتھ تمام ندا ہب کواشته ال دلارہے ہیں تو وہ بقاہر جہاد کے تفالف ہیں مگر عملاً جہاد کرنے پر ہرونت مستعد ہیں ہیں عدالت کو فوف ہوا کہ ایسانہ ہوکوئی تعلین واقعہ پیش آ جائے اور کوئی بھاری جھکڑا کھڑا ہوجائے جس کے فرویا فیمل کرنے ہیں عدالت کو تکلیف ہولہ ذااس کا حفظ یا تقدم ضروری سمجھا۔ ہم لکھ بچے ہیں اور پھر کسے ہیں کہ لی از فیصلہ عدالت البامات فتح کا شائع کرنا بے نظیر فر مائٹی حماقت ہوئی ہے کو باعدالت کو اشتعال دلایا نے آسانی باپ آگر چھروزا ہے ہو ہے مند ہیں جو ترف باتھ ید کی طرح دانتوں سے خالی ہے۔ آسانی باپ آگر چھروزا ہے ہو ہی مند ہیں خاموش ندرہ سکا تھا تو لے پالک ہی جد بدرس ی معمون کی مدونے دیتا تو کیا مشکل تھی محمد بدرس معمون کی طرح دیتا تو کیا مشکل تھی محمد بدرس معمون کی مداونے دیتا تو کیا مشکل تھی محمد بدرس معمون کی مداونے دیتا تو کیا مشکل تھی محمراف موس

نه الے داکه برود دیم آخر نخل ملتم شد ۲ ..... مرزا قادیائی پرفرد چرم مولانا شوکت اللیم خی!

اخبار زمیندار لا مور بحوالہ روزانہ پیہ اخبار لکھتا ہے کہ'' وارمارچ ۱۹۰۴ء کو بمقد مہ لائبل جومولوی کرم الدین صاحب ساکن شلع جہلم نے برخلاف مرزا قادیاتی اوران کے مرید تکیم فعنل الدین پر گورداسپوریس بعدالت رائے چندولال صاحب وائر کیا تھا۔اس میں ووٹوں پر فرو قرار دادج م لگ کی۔مرزا قادیاتی جواب کے لئے ۲۲ رمارچ کوطلب ہوے اور فعنل دین صاحب کا جواب لیا میا نقل فردقر ارداد جرم حسب ذیل ہے میں چندولال مجسویت اس تحریر کی روسے تم مرزا غلام احد طزم پرحسب تفصیل ذیل الزام قائم کرتا ہوں کتم نے کتاب مواہب الرحن تعنیف کرے شائع كى جس مي (ص١٦١ فرائن ١٥٥م ١٥٠) من مستغيث كى نسبت الفاظ اليم وببتان عظيم ادر كذاب استعال كے جواس كى توبين كرتے ہيں اورتم نے سار جنورى ١٩٠٣ء كوياس كے قريب ضلع جہلم میں شائع کی لہذاتم اس جرم کے مرتکب ہوئے جس کی سزا مجوع تعزیرات مندکی دفعہ ۰۰،۱۰۵۰ قتورات مندمیل مقرر ہے اور جومیری ساعت کے لاکن ہے۔ اور میں اس تحریر كة ريع م وينامول كتمهارى تجويز بنابرالزام فدكورعدالت موصوف كرو برهمل ميل آئي. ایڈیٹر .... عدالت کاعندیوتوسی کومعلوم نیس موسکتا کیا فیصلددے گی گریلک بھی کے گی کدالفاظ لئيم، بهتان عظيم، كذاب در حقيقت كاليال بين نه كه قاديان كي سقعوري سهاليان، إن اكرآساني باب اپنے لے یا لک پر الهام کردیے کہ بول ڈینٹس کروا ور نہ کور بالا الفاظ کو تو بین اور جنگ نہیں بلکداعلی ورجد کی مدح فلاں فلاں ولیل سے ٹابت کردولو مضا نقتیس ۔ پس ہم منتظر ہیں کہ ڈیننس ك لئ كياالهام بوتا ب أكر چمعانى ما تكنى حركت الهامى فخ ك ناموس ك بظاهر خلاف بوكى اوراس سے مسیحیت وموعودیت پرمرزااورمرزائیل کے نزدیک حرف آئے گالیکن موجودہ حالت مساس سے چارہ نہیں۔ 'النصرودات تبیع المحظودات ''اول قومولوی كرم الدين صاحب این دریادلی سے ضرور معانی دیں مے اور معانی ندیمی دی توعدالت میں معانی ما تکنے سے جرم كى تلينى مين ضرور تفت آجائ كى كيونك جب مدى باوصف معانى ماتكف ك طزم كومعانى نبين دیتا توعدالت حسب اقتضاء حالت ضرور رحم كرتی ہے۔ اميد كه مرزائي بار في جارى اس خيرخواباند رائے برغور کرے گا اور اگر مرزا قادیانی اسے تمام دعوے والی لے لیں او ہم ذمہ کرتے ہیں کہ (ایڈیٹر) مولوی کرم الدین صاحب قطعی معافی منظور فر مائیس ہے۔

۳ ..... مسلسل فوجداری مقدمات مولانا شوکت الله میرهی ا

عدالت فوجداری میں خون لگا کر جانا اور سادے کا غذیر استفادہ دھر دھائلنا آسان ہے گرانجام پر نظر کرنا کہ اس بی بینی سے کیسی شاخیں گلیں گی اور دوشانی کہاں تک پنجیں گلیں ما قبت بینوں کا کام ہے۔ اگر الزام ٹابت ہو گیا تو مدگی ، طزم کومزا دلوانے کے بعد اپنا حرجانہ چاہے گا۔ ویوانی میں جائے گا اور نصر ف مدعا علیہ بلک مدی کے چیچے بھی پیروی کا جماڑ لگ جائے گا اور اگر مقدمہ عدم جوت میں خارج ہوگیا تو مدی پر دفعہ اور اگر مقدمہ عدم جوت میں خارج ہوگیا تو مدی پر دفعہ اور اگر مقدمہ عدم جوت میں خارج ہوگیا تو مدی پر دفعہ اور اگر مقدمہ عدم جوت میں خارج ہوگیا تو مدی پر دفعہ اور اگر مقدمہ عدم جوت میں خارج ہوگیا تو مدی پر دفعہ اور الرائد مقدمہ عدم جوت میں خارج ہوگیا تو مدی پر دفعہ اور الرائد کو الرائد کی اور جو کیا تو مدی پر دفعہ اور الرائد کی جوت کی جوت کی جوت کی دور الرائد کی میں جوت کی دور کی دور الرائد کی دور کیا تو میں کی دور کی

۱۹۳۰ اور اگر خلاف بیانی بی کوئی گواہ دھرا گیا تو کیائی کہنے ہیں۔الغرض عدالت بیں جانے اور اس کے مصائب جھیلے کو بڑا کیجا چاہئے ۔ یک سرو ہرار سوداً کا معاملہ ہوجا تا ہے۔ پھر طزم کی طرف سے بالاعدالتوں بیں ایکول کا ملسلہ اور درصورت تاکای مدی کی جانب سے گرانیاں ہوتی ہیں۔کیا بیکہ کھی کھیڈ بین تاک بیں تیرڈ النے اور دو پیریر باوہونے کے لئے بیکو کم ہیں۔

اب خیال کرنا جائے کہ مولوی کرم الدین صاحب نے جوفریب کا دعویٰ کیا تھا کا ل
اماہ تک مقدمے کا خیر الفتار ہا اور طرفین کو تکلیفیں اور زمر باریاں ہو کی جہلم اور گورواسپور بی
مارے مارے پھرے اور زیادہ تکلیف مولوی کرم الدین صاحب کو ہوئی کہ انہوں نے صرف اپنی
ذات سے مصارف کی زیر باری اٹھائی۔ مرزا قادیائی کے پاس تو مفت کا روپیرتھا کیونکہ ان کے
مرید بڑے یہ بڑے مالداراور لکھ پی سیٹھ ساہوکار ہیں۔ معقول فنڈ ہروقت جج رہتا ہے پائی کی طرح
جس قدرروپید بہا کی کم جی تو کیا اب مولوی کرم الدین اپنا ہرجانہ نہ جا جی کے اور اب اگر ان کا
دوکوئ لائیل جوت کو بی کیا تو کیا وہ ڈیل جرجانہ دوس کے اور پھر فیم کن
میں کو کی اور پھر فیم کے اور پھر فیم کن میں اور وکیلوں بیرسٹروں کے کھرے نہ ہوں
کے کو کی در ہوت کو گئی کا ورکہاں تک مقدر سے جی ۔ الفرض ابھی ہم تیں کہ سکتے کہ طرفین سے
کیونکہ وہ تو ایک ہی موسے کی چڑیا کے متھرر سے جی ۔ الفرض ابھی جم تیں کہ سکتے کہ طرفین سے
کیونکہ وہ تو ایک ہی موسے کی چڑیا کے متھرات کا شیرو بیم گا۔

 نسف النہارے می زیادہ روش ہونے کا ذمانہ آگیا لیکن قد رت الی کھیادر ہی کوری کوری آل فر برے بول کا سر نیچا ہوا ادر ابھی کیا ہے ذرا و کیسے تو جائے کیا کیا ہوتا ہے۔ اس فودسری اور خدائی دعویٰ کا کوئی شکانہ ہمی ہے کہ اپنی فتح یا بی ڈیکے کی چے شہر کردی اور شعرف ایک، بلکہ متواثر صاف قابت ہے کہ مرزا قادیائی کوفتے کا کامل وقوق ہوگیا تھا اور تمام مرزائی احت نے اسپتے ہی کے البابات امراد صدقا کہ کرمان کے تھے۔

> م ..... مرزائیت سندتوبد از باب مولوی قاری ظیل الرطن اجالوی سند یافته!

حدوفت کے بعد تمام اہل اسمام کو بشارت تا زہ کہ آئ بدط کے دو دمشرب کے وقت میں اسلام کو بشارت تا زہ کہ آئ بدط کے دو دمشرب کے وقت میں اسلام کو بشاری جا اسلام کو بشاری جو زائی تقییدہ درکھے تھے جو سے باتھ پر تو پہر کرے زمرہ مسلمانان جی شامل اور گروہ موشین جی دافل ہو ہے اور تو بد کے وقت مولوی اکبر حسین صاحب لدھیا توی بھی موجود تھے۔ چنا نچدان کی شہادت بھی اس پر دری ہے۔ جو امید کال بر دری اسلام تھیدہ اسلام تھیدہ کی اس اشتہار کود کھ کرا سید یا طل مقیدہ کی سسلمان بی جا تھی مطاف میں جا کی سکم ان کواس کی تو فقی مطافر مائے اور ضعداور تصسب کوان کول سے بین جا کیں جدادہ کر کے سلمان کول سے اسلام کی اس اخداکا تھر ہے کہ کہا تی کی تیزل مجدول بھرتی م تیر کے دا تیول نے انقاق کی ان کول سے انقاق کال دے۔ آخن اخداکا تھر کے دا تیول نے انقاق

کرلیا ہے کہ بیاور چند مرزائی جب تک توبہ نہ کریں گے ہم ان کو کی تقریب بیس شریک نہ کریں گے۔ان شیخوں آ دمیوں کے نام جنہوں نے توبہ کی بیر ہیں۔

العبد علام نی دلداللہ بندہ والد فاضل غلام نی دلداللہ بندہ والد فاضل مواہ شد مواہ کا ایس مواہ کا کر حسین لدھیا نوی خنی نقش بندی

خدا کاشکر ہے کہ آئ بتاری ساروی المجہ مطابق ۲ رماری ۱۹۰۳ء کور دیروایک جمع کیر موشین کا ہے مقائد فاسدہ مرزا قادیاتی ہے می اللہ بندہ ولد فاضل قوم ارائیں برست حضرت مولانا مولوی حافظ محر فلیل الرحمٰن امام مجد پہند باغ تعثبندی مجددی تو کلی ہمراہ اپنے دونوں فرزندوں جانی دخلام نبی کے تائب ہوکر داخل گروہ اہل اسلام ہوا، ادر عقائد مرزائیوں سے ہیزار ہوکر سے دلیا اسلام ہوا، ادر عقائد مرزائیوں سے ہیزار ہوکر سے دل سے تو ہرکے شامل زمرہ مسلمانان ہوا۔ وہ ملز ہے کہ بیس آئندہ مرزائیوں کے ساتھ میل جول اللہ کے واسطے ترک کرتا ہوں۔ بیس خدا سے تو بی تائی ہوں۔ خداو تدکر یم والحمد اور مرزائیوں کی میں شامل ہوجائیں۔ آ بین اور مرزائیوں کو میں میں اختراج ہوں۔ خداو تدکر یم اور مرزائیوں کو میں میں اختراج ہوں۔ خداو تدکر یم اور مرزائیوں کو میں کی تو فیل دے کہ دہ بھی تائیب ہوکر مسلمانوں بیس شامل ہوجائیں۔ آ بین میں مدر کے داسطے ان کے انگو شے دہم بھی تائیب ہوکر مسلمانوں بیس شامل ہوجائیں۔ آ بین ۔ آ بین ۔ مدر کے داسطے ان کے انگو شے دم ہم بھی لگواد ہے ہیں۔

نیاز آگین اکبر حمین غوثی نقشبندی لدهیانوی عنی عند المشتر جعدار چودهری رحمت الله ودیگررائیان انباله شیرمخله یکاباغ \_

ایڈیٹر ..... ہم لکھ بچے ہیں کہ سیحت ومہدویت کا بالکل مدار مقدمات پر ہے۔ اب یکے بعد دیگرے رخصت ہوئی جاتی ہے۔ مرزائوں کے ففروہونے کا ٹڑکا لگ میا ہے۔ اب چندروز میں ٹایا بالکل خالی ہوجائے گا۔ اختاء اللہ تعالیٰ!

اصلاح تدن اورقر آن مجید کی تعلیم
 مولانا شوکت الله میرشی!

ندمرف ہمارا شہری محیفہ عمر جدید بلکہ ہرایک اسلام اور قرآن اسلام کے بیچ فدائی کا اسپرایمان ہے کہ تمام دینی اور دیندی امور کی ہدایت واصلاح بہتری وفلاح قرآن جیدی کے

ذریعے ہے مکن ہے در نہ ندین ہے نہ دنیا ہے ہر طرح خسارہ ہی خسارہ ہے۔

عصر جدید نے لکھا تھا کہ مسلمانوں کی تعلیم اگر سے طریقے سے ہواوراوہام پرتی اور رسم پرتی اور باطل عقائداز منہ کی روشی میں اس کو (قرآن کو) دیکھا جائے تو وہ بھی بجائے ایک جبل مثین ہونے کے ایک مجموعہ الفاظ ہوجا تا ہے۔جس کور بڑکی طرح ہر مخص اپنی طرف تھنج کراپن خام اور فلط اور پڑمردہ خیال کو تدن کی تصویر بنالیتا ہے۔ پس قرآن شریف کا مطالعہ عمل وکلم کے تور سے ہونا جائے۔

بہت معقول ریمارک ہے گرافکم اس سے انکار کرتا ہے وہیں چاہتا کہ قرآن مجید کا مطالعہ عقل ریمارک ہے دکا مطالعہ عقل وعلم ہے اور مطالعہ عقل وعلم ہے اور قرآن کوعقل وعلم ہے اور قرآن کوعقل وعلم سے کوئی واسط نہیں۔ 'نسعوذ بالله من هذه السخافة والبلادة والكفر

والطغيان والبهتان والهذيان''

قرآن مجیدتوا پنے کو برہان مین بتائے اور الحکم (قادیان) اس کو خلاف عقل قرار دے۔ الحکم کو یقینا برہان کے لغوی معنی بھی معلوم نہیں۔ ہم سے سنوا برہان کے معنی دلیل روش اور جمت قاطع خلاف علم وعقل ہوتی ہے؟ دلیل روش اور جمت قاطع خلاف علم وعقل ہوتی ہے؟ دلیل روش این اور جمت قاطع آتی ہی طرح روش جس کا کوئی ذی عقل اور ذی حس اور ذی بعمرا تکار نہیں کرسکا۔ جمت قاطع لینی محرمت دل کے ہرایک دعوے اور دلیل کے کا نے والی پس الی شے کو وی لوگ خلاف وعقل کین محکم متدل کے ہرایک دعوے اور دلیل کے کا نے والی پس الی شے کو وی لوگ خلاف وعقل میں محمد کا جاتا ان کی آتھوں پر آسمیا ہے جو بے مقتل سادہ لوحوں کو قرآن سے چمیر کرائی بروزیت (استدراج یا تنائخ) برلارہ ہیں۔ اور قرآن کی غلط تاویلیں کرے مسلمانوں کو محمراہ کررہے ہیں۔

استدراج اور تائخ تو ظاف عقل نہیں دھتی بن جانا ظاف عقل ہے۔ مرقر آن معاذ اللہ خلاف عقل ہے۔ مرقر آن معاذ اللہ خلاف عقل ہے۔ امرحوں پر فریب کامسر برزم ڈالا جاتا ہے کہ جو کچھ میں کہوں وہ مانو۔ قر آن بھی میری عقل کا تابع ہے۔ اگر قر آن کو خلاف عقل نہ تا نمیں تو گچرا در پوج دعوے کیو کر چل سکیں؟ کی جو جانا خلاف عقل بعنی اسے کو بلاکت میں ڈالنا ہے۔ ہاں قادیان کا طواف اور جی مطابق عقل ہے۔ ز کو ق و غیرہ کا ایک پیسے کہیں نہ دوسب قادیان میں جموعک دو تا کہ زعفرانی حلووں اور سفت قوری جو کو سفت وری جو کو سفت کی ایس مرزا کینوں کے لئے زبور مرصع بجوا ہر تیار ہوں جو عین عقل ہے؟ می حلیہ السلام کا زندہ رہنا جو قرآن سے ثابت ہے خلاف عقل ہے گر اس کا دوبارہ دونیا میں ایک چینی مثل کے قالب میں حلول کر جانا خلاف عقل ہے گر

حدیثوں میں مہدی و سے کے آنے کی پیشینگوئی مطابق عمل ہے بہت سے دجال (مہدیان کذاب) اب تک آجے اور بیٹیشینگوئی بڑے ڈھڑ لے کساتھ واقع اور پوری ہو چکی گرد چالوں کا آیا پھر بھی خلاف عمل ہے۔ مرزائی البام 'جسری الله فسی حلل الانبیاء '' (تذکر میں ۹ میلی سرم) بعنی خص واحد کالا کموں انبیاء کے حلوں (قالیوں) میں آنا خلاف عمل نہیں گرانبیاء کا معصوم ہونا خصوصاً عینی سے طیالسلام کا۔ جن کور آن کلت الله اور دوح الله قرار و تا ہے خلاف عمل ہے۔

ایڈیٹرافکم نے اپنی راگ مالا کا تان اس پر قوڑا ہے کہ علم اور عقل کی روشی میں موجود (مرزا) کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتی اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جوابے کونورو کتاب میں کہتا ہے بینلط ہے وہ قویالکل تاریک ہے۔ مرزا قادیاتی میں اس پراپ علم وعقل کی روشی ڈالیس تو قرآن نور بن سکتا ہے۔ بس جناب معلوم شدتانت باتی اور راگ بوجھا۔ مرزا قادیاتی میراثی طور پر بھی راگ مالا اپنے ساتھ لائے ہیں۔
(ایڈیٹر)

عدالت برالزام

الحكم مطبوعہ عارماری ش الکھا ہے کہ جب مرزا قادیاتی کی طرف سے علالت کا قائل کی طرف سے علالت کا قائل کی مرفی شدہ ہیں ہوں قائل کی سرٹیفلیٹ پیش ہوں اس پر ہر چندعذر کیا کہ بی مربوطی شاہ مباحب کی علالت کا جب سرٹیفلیٹ پیش ہواتو عدالت نے ان کے ڈاکٹر کوشہادت کے لئے کون طلب نہ کیا گریے عذر مسموع شہوا۔ ہم کہتے ہیں کہ پیرہوطی شاہ صاحب کواہ شے اور مرزا قادیاتی طرم ہیں طرم اور گواہ کی حیثیت میں ہوافر ت ہے۔

دوم ..... پر صاحب مروح ایک گوشد شین درویش بین مهدی بن کر مختلف قراب بین فیلنگ پیدا کرنے والے نیس میں ان کے مقابلہ میں فیلنگ پیدا کرنے والے نیس بین درکی قرب کی دل آزاری کرتے ہیں۔ان کے مقابلہ میں مرزا قادیانی کی علالت کا اختبار نہ ہوا اور پیر صاحب کی علالت کا اختبار نہ ہوا اور پیر صاحب کی علالت کا ان کی حیثیت اور چال چلن کے موافق اختبار ہوا۔

علالت کا ان کی حیثیت اور چال چلن کے موافق اختبار ہوا۔

(ایڈیٹر)

تعارف مضامین ..... ضمیر فبحنهٔ مندمیر تھ

سال ۱۹۰۱ه ۱۹۰۸ ارار بل کشاره نمبر ۱۵،۱۴ رک مضامین

| ·    |                         |             |          |
|------|-------------------------|-------------|----------|
| - !( | مولا ناشوكت اللدمير تمح | آخرى المام_ | <u>l</u> |

| ماموريت والاكت         | . ······ <b>r</b>                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ملبم كاعتقاد يركبم ير- | ۳                                                                                             |
|                        |                                                                                               |
|                        | A                                                                                             |
|                        | Y                                                                                             |
|                        | ملهم کا عقاد پر مهم ہے۔<br>الکار مجزات۔<br>آسانی نشان کا ظہور۔<br>مرزا قادیانی کے مشن کا اپلی |

ای رتب ہے پیش خدمت ہیں۔

### ا ..... آخرى الهام مولانا شوكت الله ميرشي!

الحكم في مرزا قاديانى كا آخرى الهام بيكها إن شانيك هو الابتر (تذكره من المعام) الحكم في مرزا قاديانى في آيات قرآنى كا في ومن من ٢١٥) الجسيم مجد والندمشر قية توكت الله في وائل به مرزا قاديانى في آيات مرزا قاديانى في آيات من اوروسرا الكواكسى دوسرى آيت سے لي كركم او تفرالهام تياركم نا حجود ويا به راب بهرى آيت لي ليت بين مكر بالكل بركل اور فلاف مورو كي معنى كه كلام مجيد حسب ويا بهر الموسكة بهر الموسكة

کفار خوش ہوئے کہ اب جم تھا اہم ہو گیا۔ (معافد اللہ) ان کوخوف ہوا کہ نی کی اولاد

می ہم کو بت پری اور شرک سے رو کے گی۔ اہم ہم سر ساخوذ۔ افعل الفضیل کا صیغہ ہے جس
کے من بچھا کئے کے ہیں بعنی مقطوع النسل کفار کے ان طعن سے انتخفرت ہیں اللہ کوار بھی رن جم موار جب خدائے تعالی نے اپنے حبیب کی شفی کے لئے سورہ کوثر تازل فرمائی کہ 'انسا اعطینك

ہوار جب خدائے تعالی نے اپنے حبیب کی شفی کے لئے سورہ کوثر تازل فرمائی کہ 'انسا اعطینك

الكو شر ''لين طیب وطا ہر کے بدلے ہم نے تھے کو کوثر عطافر مایا ہے کوثر کوثر سے ماخوف ہواور
مالند کا صیغہ ہو دو جو بہتات اور کوثر ت رکھتی ہے۔ اس سے مراد ہو شکی ہو گئی ہے جس میں بوی کو یہ سے مونین کو دورہ اور شہد کے گا اور قرآن بھی مراد ہو سکی ہے جو دین اور و نیا کہ نوب سے اللہ علی میں بوی کوثر ہے ہو کی اور قرآن بھی مراد ہو سکی ہوئی ہے۔ کونکہ آپ ٹھا ان نے فرمایا ہے۔ وہی میری اولا د ہا س

دشمنان وین کفارومشرکین عرب کا کمیل با بھی نیم جیسا کہ ان شانستك هو الابتد "سے فاہر سے سانستك هو الابتد "سے فاہر سے ساندان وی المار الموری ہے كما پ كا اللہ كا مرح دنیا برا شكارا موری ہے كما پ كا دخن بى بیچھا كئا ہے۔

اب مرزا قادیانی فرمائیس کیادہ مقطوع النسل ہیں۔ کیادہ صاحب اولاد نہیں کیا پیچلے دنوں ان کے دوفرز ندوفات پانچے ہیں؟ شاید آسانی ہاپ نے الہام کردیا ہوکہ میرالے پالک اب نہیں تو آئندہ چندروز میں ضرور مقطوع النسل ہوجائے گا۔ ہمارا قابو چلے تو اس بدھکوئی پر کھوسٹ کھیے آسانی ہاپ کے مندیس انگارے بحرویں۔ کہم دودا پنے لے پالک کومقطوع النسل کرنا چاہتا ہے۔ پھر مرزا قادیانی کے دشن تو ہندوستان کے مسلم کروڑا دی ہیں کیادہ سب مقطوع النسل ہیں یا ہوجائیں کے ہر گرز نہیں سب مرزا قادیانی کی چھاتی پر مومک دلیں کے۔ انشاء اللہ ہارے پیارے ہوجائیں کے ہر گرز نہیں سب مرزا قادیانی کی چھاتی پر مومک دلیں گے۔ انشاء اللہ ہارے پیارے ادر چہیتے الحکم کا فرض ہے کہ ایسے اندھا دھند الہامات شائع نہ کیا کرے جن کی بدھکوئی خودمرزا قادیانی کی تعرف الہامات شائع نہ کیا کرے جن کی بدھکوئی خودمرزا قادیانی کی تاک پر استراچلاتے ، دیکھوخبردار ہوشیاراگریہ آخری الہام ہے تو الجی خیر۔ (ایڈیٹر) قادیانی کی تاک پر استراچلاتے ، دیکھوخبردار ہوشیاراگریہ آخری الہام ہے تو الجی خیر۔ (ایڈیٹر)

### ۲ ..... ماموریت وبلاکت مولاناموکت الشدیرهی!

دنیا میں خصوصاً عدالتوں میں لوگ بمیشہ جموٹ ہولتے ہیں گر کوئی ہلاک نہیں ہوتا لیکن مرزا قادیانی الحکم مطبوعہ کے ارماری میں بحروف جلی فرماتے ہیں کہ "میرا دعویٰ جمونا نہیں خدائے تعالی نے جھے بھیجا ہے ادراس کی تائید میر سے ساتھ ہے آگر میں اس کی طرف سے مامور نہ موتا تو وہ بھے ہلاک کرویتا ۔۔۔۔۔الخ"

واضح موكر خدائے تعالى كى وقل از وقت معرود جواس نے مقرر كرديا ہے ہاك نيس كرتا "اذا جا اجلهم لا يست أخرون ساعة ولا يستقدمون "اورائ محرول و وشك و تائة اذا جا اجلهم لا يست أخرون ساعة ولا يستقدمون "اورائ محرول و وشك و تا ہة المرائ جمت قائم مواور قيامت روز يو جهاجائے" في اسلامكم في سقر "
وشك و تا ہے تاكہ مرطر ح جمت قائم مواور قيامت روز يو جهاجائے "في اسلامكم في سقر "
من شرف نے تم كودوز خ كى طرف چلايا؟ اور المخضرت الله كو كم ديتا ہے كد امهلهم دويدا" كس مرزا قادياتى كوا في ہا كوت مل جلاى شرف على ما كرسنديا كي مون عيد، دات شرفت مناكيل ۔

دیکھوملک سوڈ ان وغیرہ ش کس قدرمہدی پیدا ہوئے اور ہور ہے ہیں۔سب نے اناولا غیری کے نقارے بچائے اور بھی دعویٰ کیا کہ ہم مامور من اللہ ہیں مگر جب تک ان کی ذلت ورسوائی (جومنجانب اللہ مقدر تقی) بخو بی نہ ہو بھی اور دنیا پر ان کے جمولے دعودُ س کے پاواش کی عمرت نہ رد پھی قبل از وقت ہلاک ندہوئے۔ شاید مرزا قادیانی ہلاکت سے جسمانی موت مراد کیتے ہیں۔
خقیق ہلاکت کو کھولے ہوئے ہیں جوخدا پر افتر اوکر سے بن ان پر طاری ہوگئ ہے اور روح بانگل ب
حس بلکہ مردہ بن مجی ہے جس کے مقابلے میں من مانی موت صرف ایک نقل مکانی ہے۔
موت و ماعد کی کا وقفہ ہے
موت و ماعد کی کا وقفہ ہے
میں کے دم لے کر

اندنی مسیح پک اور فرانسین مسیح ڈاکٹر ڈوئی اور صوبالی مہدی بھی یہی کہ سکتے ہیں جو مرزا قادیانی کتے ہیں یکرچاروں ول میں خوب جانتے ہیں کہ ہم سراسر جموٹے ہیں اور ساتھ تن ریجی جانتے ہیں کہ ابھی ہماری ہلاکت کا زمانہ نہیں آیا۔ پس ایک مکارعورت کی طرح اپنے حقاء وعہاء کے سامنے پھیمر ولا لے کرتے ہیں۔ ایسے جھکنڈے سادھو بچوں کوکون سکھائے۔

ہلاکت، ہلاکت و مرزا قادیانی کا تحدیکام بلکہ طبیعت ثانیہ بن کی ہے۔ پیچلے دنوں پیشینگوئیوں سے اوروں کو ہلاک کرتے تھے اب اپنے کو ہلاک کرتا جا ہے ہیں۔ یہ بالکل اقدام خورکشی ہے۔ اور ہم تفہر یہ شحد ما کہ ایکی ایمی جھٹریاں اور بیڑیاں پہنا کرمجسٹریٹ کورواسپور کے مطاس میں چلا کردیں تو کیسی گرت ہے۔ پس خبردارالی بات بھی نہ کہوجو تہا ریفس کے اندر نہیں اور چس کو تم خود جھوٹ مجھد سے ہوئے

۳ ..... ملم كاعقاد يركمهم ي اللعديه محك!

ہے۔ ال هبارت سے چیدا مورها ہر ہوتے ہیں۔

ال ال اللہ من خور انسان کی محبت رب قدیر کی محبت کو اپنی طرف سینی ہے۔

درم .....عاجز انسان کی محبت در حقیقت نراور مادہ کا عظم رکھتی ہے۔ سوم ..... خداو ند تعالی اور بندے

کی محبت مل جانے ہے تیسری چیز پیدا ہوجاتی ہے جس کا نام دوح القدس ہے۔ نراور مادہ وہاں بھی

موجود ہے اور کیوں ند ہوآپ خدا کے بحز لد دلد ہیں۔

اقل ..... رون القدس جرائيل فرشته كانام بين بلك خدااور بنده كى عبت كے بانے سے تيرى يدر \_\_\_

دوم ..... وہ تیسری چنز پیداشدہ خداد عالی اور بندہ کے لئے بلورا بن ہے اور یمی پاک مثلث ہے۔ حس کوتا پاک طبیعتوں نے مشرکا نہ مجھ لیا۔

اس جگرمزدا قادیانی نے نساری کی تعلیدی اوران کے ہم اعتقاد ہوئے دیکمونط اول یونا باب ۱۵ ست ۱۰ بین بیں جو آسانوں پر گوائی دیتے ہیں باپ اور کلام اورروح القدی بین تیوں ایک ہیں۔ "مرزا قادیانی اور نساری کی تقریر میں فرق مرف چال بدلے کا ہے۔ ورندوی دونوں کا ایک ہے۔ مرزائیو، دیکمونما کا فرمان "و لا تسقولی اثلثه " بینی بید کیوکہ تین ہیں اور "لمقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلث وما من الله الا الله واحد وان لم ینتهوا عما یسقولون لیمسن الذین کفروا منهم عذاب الیم (مانده: ۲۲) " لینی تعلی کافر ہوے دو لوگ جم ہم کا تیرا ہے۔ ٹیس کوئی معبود کرایک، اگر باز شد ہیں گا ہے تول سے الیت کی کافر ہوگ ورشہ ہم الیت کی کافر ہوگ ورشہ کی این کو خداب دروناک، مرزائی تم ہم ورشرایک، اگر باز شد ہیں گا ہے تول

دیکموم (اغلام احدخدا سے برابر ہوئے کے بھی برق ہیں۔ (خیرانجام اعتم صلا برتزائن نااص ۲۸۱) پیس کیتے ہیں۔ براہین احرب ہیں خدانے جھے کہا ہے 'انسست مسنسی بسمنسزلة توجیدی و تفویدی ''لیخی توجھ سے ایسا ہے جے بمری توحیدوتنم پیر

اس الهام سے ظاہر ہے کہ مرزابراہین احمد سی تھنیف کوفت تو حیدادر تفرید کامرتبہ تو حاصل کر بچکے سے لیکن پورا خدا بغنے میں کچکی تھی جوعارت ذیل سے پوری ہوگئے۔ ویکھو (اربعین نبر سمی معاشر بخزائن جام سما اس اور داخل نی کاب میں میرانام میکا کئل رکھا ہے اور عبرائی زبان میں لفظی معنی میکا کئل کے ہیں خداکی ماند کے ویااس الہام کے مطابق ہے جو برائین احمد سی سے 'افست صنی معنزلة تو حیدی و تفریدی "مرزا قادیائی نے آپ جو برائین احمد سی کی گاب سے تحریری جوت بیش کر کا بنا خداکی میں اپنے خداکی اس سے تحریری جوت بیش کر کا بنا خداکی میں اپنے خداکی کاب سے تحریری جوت بیش کر کے ابنا خداکی

مانتديونا ثابت كيا

كيااب مى مرزائى جاعت انكاركر بكى كدمرزا قاديانى خداكى مانهدون كدى مَنْ عَرِينَ عَرِينَ وَ"ليس كمثله شتى اور قل هو الله احد الله الصيد "وارديوا اور براين احميين فداع تعالى مرزا قادياني كو انست منبي بمنزلة توحيدي وتيفريدي " كيميافكم نمبر ٨رج ٥مورقة ١٩٠١ع ١٩٠٠عش عبدالكريم صاحب مرزا قادياني بروايت كرتے بيل كه اكك روز كاسرالصليب (مرزا قادياني) فرماتے تھے۔ الله تعالى ضرور جانتا ہے کہ س قدر جھے امرانی ند جب کے استیمال سے لئے جوش ہے۔ پس میں اس کوان انتظال میں ادا کرسکتا ہوں کہ جھے اس اعتقاد کی جاتی کے لئے اتنا جوش ہے کہ جتنا خود خدا کو۔ 'خدا پر جموث\_"ان اراد ان يهلك المسيح الآية

نساری کی سخ کنی اوران کے اعتقاد کی جاتی کے لئے مرزا قادیانی کے خدا کو بھی مرزا قادیانی کے مسادی جوش ہے۔ اس تحریر کو تقریباً چارسال کا عرصہ کر را اور جوش تو دونوں کو اس سے بہلے کا ہوگا لیکن اب تک دونوں سے مجھنہ ہوسکا۔اورسلمانوں کا خدا تواس ہات سے پاک ہے کراس کوکسی چیزی جایس کے لئے عاجز انسان کی مانند جوش کھا تا پڑے۔ بلکہ وہ تو ایسی طاقت رکھتا ے كداكر جا ہے و تمام جهال كوطرفة العين من بلاك كردے فود قرآن شريف كواه سے اور (تخد تعریم ا، فزائن ج ۱۲ (۲۷۷) من لکستے ہیں" اے قیمرہ طک معظمہ جارے دل تیرے لئے دعا كرت موع جناب الى ين فيكت بين اور مارى دوس تير عاقبال اورسلائى كے لئے حضرت احدیت من مجده كرتى إين " كوامرز الدراس كيفدا كويسويت كي نظ كني اور جابي كاجوش ادر كوا عيسوى ندبب ملك كي اقبال مندى اورسلامتى كي دعا-

اوررساله (دافع البلام ١٠) ، ٤، فزائن ج٨١ص ١٧٤) بس لكعية بين "خدان جمع كها ب "انبت منى وانيا منك " إلى منك عظامر ب كروزا قاديانى كاخدامرزا قاديانى سع بيداموا ي "معاد الدقرآن مجيد على إلى يعلد ولم يولد اورانت منى وانا منك مرزاقادياني كا

ا مرزائد إلى خداد عرقهار يدركر في كواكركوكي او فين كيدي ترين وحيداور تفريدكا مرتبدر کھتا ہوں۔ یابیر کدوہ دافعل نی کی کتاب میں مجھے خدا کی مانٹر لکھا ہے۔ یابید کیے کہ میں خدا ہے ہوں اور خدا جھے ہے تو تم اس کو کافر کہو کے بائیس؟ اگر دانستہ جموث کہو کے تو کا ذب کے واسطے خداوند فہار کی طرف سے لعنت کا خطاب موجود ہے۔

# ۳ ..... انكار معجزات مولانا شوكت الله ميرشي!

مرزا قادیانی بقول خودتو کم دیش تین سو جوات اب تک دکھا تھے ہیں۔ گرا نہیا علیم
السلوٰۃ بیل سے کی نے مجزہ نہیں دکھایا۔ مجزہ فارق فطرت ہے۔ گرمرزا قادیانی کے لئے عین
ہے۔ مرددل کو کی نے خدا کے تھم سے زعرہ نہیں کیااور بے چارہ سے تو کیازندہ کرتا جومرزا قادیانی
کے نزد یک مہذب انسان بھی نہ تھا۔ جس طرح زعرہ کرتا صرف خدا کا کام ہے۔ اس طرح مارڈالنا
بھی اس کا کام ہے۔ گر مرزا قادیانی نے بذریعہ اپنے جلاد ایڈیکا تک (طاعون) کے لاکھوں
آدمیوں کو مارڈالا اور جو تخالف مرتا ہے اس کومرزا قادیانی ہی مارتے ہیں۔ آتھم بھی پیشینگوئی کی
میعاد کے اندری مرکبا ہوتا مگروہ دل جس مرزا قادیانی پرائیان لے آیااس لئے نہ مرا۔ اگر چہاس
میعاد کے اندری مرکبا ہوتا مگروہ دل جس مرزا قادیانی پرائیان سے آیااس لئے نہ مرا۔ اگر چہاس
نے ایجان لانے کا بظاہراقر ارنہ کیا۔ مرزا قادیانی پرائیان جس ایجان نہیں لایا تو یہ تھیلیاں اس کی
اوراس کے باپ داوا کی گرائھم کا فولادی دل بارہ سرجا ندی پر بھی نہ تھیلا۔

بیرجیب نی ہے کہ اپنی نبوت کا انکار کرنے والے کو انعام دیتا ہے اور جب دنیا میں انعام سبزوکھا کر مجدر کرتا ہے کہ اپنی نبوت کا انکار کرتو شایداای انکار کے باعث آخرت میں جنت کا مالک کروے۔ کول بھئی مرزائیو! اب کیا صلاح ہے۔ جب دنیا میں دولت اور آخرت میں جنت آپ کے بروزی نبی نے منکروں پرلٹادی تو آپ کے واسطے کیار ہا؟ ڈھاک کے تین پات وی مثل ہوئی کہ کرے نہ کھاٹ کے۔

فیری و الکار مجرات کا جمله محرف تقااب اصل حقیقت سنے کہ بیر تھ میں چند مرزائی

یں ہم سے اکثر ملاقات رہتی ہے اور مجرات پر بحث ہوتی ہے۔ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ
السلام کے مجرد طلب کرنے پر بحث ہوئی۔ 'رب ارنسی کیف تحص العبوت فال اولم
تومن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی قال فخذ اربعة من الطیر فصر هن الیك ثم
اجعل علی کل جبل منهن جزاة ثم ادعهن یاتینك سعیا (بقره: ۲۱۰) ''مفرین فرائی ہے وہ تو علاء وناظرین ضیمہ پر بخوبی روش ہے مگر ہم نے اس پر
حسب ذیل مجدوانہ بحث کی۔

ہم نے کہا بے شک محی اور ممیت خدائے تعالیٰ کی صفت ہےتم مغیزات انبیاء کے منکر ہو مرکیا قدرت اللی کے مغیزات کے بھی منکر ہوجو ہمیشہ اور ہروقت بطور سنت انڈ معجزات و کھاتی رہتی ہے۔آ یت نہ کورہ میں حضرت ایرا ہم علیہ السلام مجودہ دکھانے کے مدی نہیں بلکہ وہ تو جناب

ہاری ہے اس کی سنت کے موافق مجرہ طلب فرماتے ہیں کہ ''اے خدا تو فاطر السموت والارض ہے

تو قاور مطلق ہے جھے بھی دکھا کہ تو مردوں کو کیو گرز تدہ کرتا ہے۔''اگر خدائے تعالی احیاء اموات

مہیں کرسکتا تو یہ سوال عبث ہوا حالاتکہ نبی کا سوال عبث نہیں ہوتا لہوا کھدیہ کو خدائے تعالی منع

فرماتا ہے اوراس کو صلالت کا سب قرار دیتا ہے۔ اس پر مرزائیوں نے کہا دہ نبی بی کیسا جو مجرہ

و کیو کر خدائے تعالی پرائیان لائے۔ہم نے کہا'' ارنسی کیف تسمی المعو تئی' بی نیور کروآ خرید

و کیو کر خدائے تعالی پرائیان لائے۔ہم نے کہا'' ارنسی کیف تسمی المعو تئی' بی بیوا ہوا بلکہ ہید

کیرا سوال ہے اور کون سائل ہے۔ ووجہ دن خساتہ فہدیٰ (المضلمی: ۷) '' آخضرت ﷺ

کیرا سوال ہے اور کون سائل ہے۔ پڑھو'' ووجہ دن خساتہ فہدیٰ (المضلمی: ۷) '' آخضرت ﷺ

کی جانب خطاب ہے جس میں حالت قبل از دمی کو یا دولا کر خدائے تعالی اپنی تمام نعتیں یا ودلاتا

خدا کے فضل کا مویٰ سے پوچھئے احوال کہ آمل لینے کو جائیں چیمبری مل جائے

"ذالك فيضل الله يوتيه من يشاء "وتي اورالهام پرنوت كامرائيس وقي اور الهام إلى النحل الله يوتيه من يشاء "وقي دبك الى النحل الآية" المحمد على المرام المجام ال

آیت بیں صربی کے معنی پر پرزے یا اجزاء علیحدہ کردینے کے ہیں۔ گر مرزائیوں نے
اپنے نبی کی نوا بجاؤ تغییر ہے وہ معنی بیان کئے جوسیدالنیا چرنے اپنی تغییر بیں لکھے لیعنی جانوروں کو
اپنی جانب رجوع کراور پرچاوہ تیری جانب ووژ کر چلا کیں گے۔ارے واہ رینچری مرزائیو!
تہاری تاویل کے کیا کہنے ہیں۔ جانداروں کا پرچا تا ہوا بھاری مجزہ اور بیآ یت قدرت ہے
گوالئے بھینوں کو چرواہے بحری بھیڑوں کو، چڑی مارو غیرہ طیور کو۔ حلال خور کوں کو۔ پرچالیے
میں کیا ایک اولوالعزم نبی جناب ہاری ہے ایسے بی آیات قدرت کے کیسنے کی استدعا کرتا ہے۔

اورا پا المينان چايتا سے بھرسوال توبيد ہے كدائ خدا تو مردول كو كوكر زنده كرة سے جواب بد سے كدجا تورول كو پر جا معال اوآسان جواب اور يسمان -

ہم نے آیک اور ہات کی کریات بلك مدخیا كال فرا بليا تعدك طير آ كول عافر مايا جوطور كے لئے موز دل قااس كا مجھ جواب شرطار بم نے كمامعياس لئے فرايا كما كروہ جانوراً و كرآتے تو يہا حال ہوتا كر شايد دومرے جانوراً وكرا ملے بين اور جب دوؤ كرما منے سے آئيں سكتو يا حال جانا د بن كار

جب الم في المعطور المرقى والت المردائيول كى بات بات على تأفض تفا البغداده مسيح كم المعدد المدور المركولي بات المردوالمدور المردوالمدور المردوالمدور المردوالمدور المردوالمدور المردوالمدور المردوالمدور المردوالمدور المردوالمدور المردور الم

#### مولانا شوكت الديرهي أ

عردائی ایک کود دست بین رنگ دلیاں منا دست بین که لاله چندولال صاحب بین که لاله چندولال صاحب بیم رود تاحق محد بدو تاحق محد برد الدی بیا اور بین که الله چندولال صاحب دردگروه خداکی بناه آیک ندوه بلکه توریحات بندگی تمین دفعات نگاوی بیس ـ آخر کارقمل از فیعل کرنے مقد در کے مقد مدرکے مقد الله ایک استر سر معدف ده کے ربحال کرنے مقد در کے ایم الله نشان سے اور کیا سیکل جو برقے بین اب بی و نیا ایمان شدال نے و جائے بینم میں ۔ اور اس مختص نے بی جیسب الدی بی بین کیا بین کی اجازی کی جیسب الدی بات بین اس کی فرد ارتی ، اس کی جیسب الدی بین دورا ما کم آتا ہے وہ خالہ کا بینا ہے ۔ ویکسی مولوی کرم الدین کرد کر فرد ارتی ، اس کی اجد بین سرت اگر چندولال اس کی کام باب بوتے ہیں ۔ اور باک کو در هیفت آسانی باب سے باتھ بین سے اگر چندولال اس کی کام باب بوتے ہیں ۔ اور باک کو در هیفت آسانی باب سے باتھ بین سے اگر چندولال اس کی خالف ندکرنا او بیدان کول و در گانگان

٢ ..... مرزا قادياني كمشن كالوليليكل بهلو

مولا باشوكت الله ميرتمي!

جس قدر مبدی آج کک گزرے اگر چرسب نے وی کن کنوے باند کھے گر ور حقیقت سب کامٹن پہلے کا گھا۔ کو نکہ وحثی افیراس لگے کے قابوش ہیں آ کے ۔انہوں نے کہا کفار اور مکرین کو طلب سے ٹکالو اگر وہ مبدوے تعلیم ندکریں تو سخت او بنول اور برے برے عذابوں سے ان کو ہلاک کرد کیونکہ آج کے روز ہمارا جندہ ہمارا سکہ ہمارا تھم ہے۔ ہا آخر طلب کیری اور و نیوی جاہ وحثم کی ہوں میں زبروست قوموں کے ہاتھوں کے کی مجوست مارے کے ۔ بیان ممالک کی کیفیت ہے۔ جہاں وہ آزاد اور مطلق العمان ہے۔ ہتھیار اور سامان حرب رکھے کی ممانعت ندھی۔انہوں نے بیر فیال خام بھایا کہ آسانی تا کیدہ مارسے ساتھ ہے۔افواح طاکہ ہماری کک پر ہے۔ فرج مجل ہے فرانہ مجی ہے مگر چندروز میں قوق کے پری اس کو ملک عدم میں لے اڑے اور خمارا کو دمطلع صاف ہوگیا۔

محر ہندوستان بھیے ملک بھی جو فلف فداہب واقوام کامسکن ہے کی میار کا مہدی یا مسیح بنا قابل معنی ہے۔ دصوصاً موجودہ زماند بھی جب کرتمام اقوام وفدایب اس وامان کے ساتھ ایک آزاد پرامن کورنمنٹ کی تھومت بھی جیں۔ایے ملک کوسوڈان پر قیاس کرنا حماقت یا مائچ لیا ہے۔ برائی کورنمنٹ کا جیسا سطوے وجروت اعلی درجہ کا ہے وہ وکی ای تعلیم وستقل مزاج

ہے۔اس کوآزادی نیا ہب کا پرواپاس ہوہ تی الوسم نہیں جاہتی کہ کی کے ندا ہب بی خواہ نیا ہویا پرانا مداخلت کر ہے۔ لی مرزا قادیانی کی خوش متی ہے کہ پاوسف دل آزاری تمام اہل ندا ہب کے جو گور نمنٹ کی تجی وفادار رعایا ہے اب تک قانون سڈیش میں نہیں لیٹے گئے۔ میں ام الزبان ہول میں سے موجود ہول۔ جھے پر ایمان لانا فرض ہے اور جو خص ایام الزبان پر ایمان نہ لائے وہ واجب القتل ہے۔

آخراس کے کیامعنی ہیں۔ کیا فہ بب اسلام میں ایساتھم ہے۔ اسلام میں تو ''لااکہ را م
فی الدین ''اور' لیکم دینکم ولی دین ''وارد ہے اس سے مرزا قاویانی کی نیت صاف ظاہر
ہے کہ وہ اس حیلے سے مفت آگیم کا بادشاہ بنما چاہج ہیں اورا گرقا ہو چلو قضا جانے اپنے منکروں
کیکی گت بنا کیں محرمرزا قادیانی نے اپنی نیت پر ہوں پردہ ڈالا کہ جہادی مخالفت کی اور جہاد ہی
دہ جس کا پتا مہذب ومقدس اسلام میں تو کہا کہی وحثی ہے وحش فہ بسب میں بھی نہیں مل سکتا۔ بساط تو
یہ کہ جہاد کے نام سے بظاہر لرزہ چڑ ھتا ہے اور نیت الی کھوٹی کہ مقتم آگیم کو ہڑپ کر جا کیں اور
یہ کہ جہاد کے نام سے بظاہر لرزہ چڑ ھتا ہے اور نیت الی کھوٹی کہ مقتم آگیم کو ہڑپ کر جا کیں اور
یہ جبکہ ان کے پاس بقول خو دو لا کوئی تی فرج ہے اور اگر دیں پارٹج لا کھ سلح فوج مل جائے تو یقینا
مردد کی طرح خدائی کا دعوئی کریں۔ آخر مرزا قادیانی آسانی باپ کے کہ کوئی ہی ہوکر آسانی بادشاتی کے پورے مالک بن جا کی گوٹکہ لے پالک تی اپنے باپ کی میراث کا موکن کریں۔ آخر مرزا قادیانی آسانی باپ کو بجہ دوالمند مشرقیہ کے کوئی نہیں۔
مالک بنتا ہے۔ یہ ہمرزا قادیانی کے مشن کا پولیس کی کوئی ہے کہ جودالمند مشرقیہ کے کوئی نہیں۔
مالک بنتا ہے۔ یہ ہمرزا قادیانی کے مشن کا پولیس کی بیاد جس کو بجہ دوالمند مشرقیہ کے کوئی نہیں۔
مالک بنتا ہے۔ یہ ہمرزا قادیانی کے مشن کا پولیس کی بیاد جس کو بجہ دوالمند مشرقیہ کے کوئی نہیں۔
مالک بنتا ہے۔ یہ ہمرزا قادیانی کے مشن کا پولیس کی کوئی دو کوئی جہ دوالمند مشرقیہ کے کوئی نہیں۔
مالک بنتا ہے۔ یہ ہمرزا قادیانی کے مشن کا پولیس کی کوئی کی بھوجی کوئی کوئیں۔

# تعارف مضامین ..... ضمیم شحنهٔ مندمیر تک سال ۱۹۰۴ ، ۲۲ را بریل سے شارہ نبر ۱۱ رکے مضامین

| 1        | آسانى بانى كورث اور منجاب چيف كورث _ | قاسم على خان بيذكارك سربند! |
|----------|--------------------------------------|-----------------------------|
|          | نى اورىجددى شرق_                     | مولا ناشوكت الله ميرهمي!    |
| <b>r</b> | مرزائی جماعت _                       | مولا ناشوكت الله ميرهمي!    |
| سم       | وين مدنى شاه والامعامليه             | مولا ناشوكت الله ميرهي!     |
| ۵۵       | كاليون بحرب فعلوط                    | مولا ناشوكت الله ميرهي !    |

ای ترتیب سے پیش خدمت ہیں۔

ا ..... آسانی مائی گورث اور پنجاب چیف کورث قاسم علی خان سر مند!

عزیزیک ازدرگهش سر بتافت

بهردرک شدهیج عزت نیافت

عرصہ تک مرزا قادیانی ای بات پر سلے رہے کہ جہاں کی سے ذراجی چھک ہوئی حصف آسانی ہائی کورٹ میں مقدمہ دائر کردیا۔ ادر بذراجہ من لینی اشتہار مشتیر بھی کردیا کہ قلال معض پر ہم نے مقدمہ دائر کیا ہے۔ اگر مرعا علیہ معانی ما تک لے تو ہم درخواست دعوی والی لے لیس کے۔ ور نداس کی بید الس ہوگا بہتا ہی آوے گی۔ بے چارہ تعنیا تھنیا بھرے گا حتی کہاس کے متعلقین بھی لیسٹ میں آجا کیس کے۔ ان پڑھی ادبارنازل ہوگا نقصان ہوگا۔ تا کہ بیغریب خوف زوہ ہوکرتا ہے فرمان بن جائے اور جب دی اربازل ہوگا نقصان ہوگا۔ تا کہ بیغریب خوف زوہ ہوکرتا ہے فرمان بن جائے اور جب دیکھا کہ رهب دواب اور پیشینگوئی کا اثر نہیں پڑاتو دلا لوں کی معرفت خفیہ کارروائی، دعو کہ دہی شروع کردی، تا کہ کی نہ کی حیلہ سے دام تزویر میں بھن جائے ۔ بعض معاطات میں افشاء راز ہونے پر زیادہ قلمی کھلے گئی تو مجبوراً آسانی عدالت میں مقد مات دائر کرنے سے شاید بدین لحاظ اجتناب کرنے گئے کہ وہاں تاریخ بیشی بھی وہ ہو ہے بنیاد مقد مات دائر کرنے ہوئی جارہ کے بعد پڑتی ہی دوسال بھی تین میں مواتو پہلی میکی بیشی پر بوجہ بے بنیاد تھی سال کے بعد پڑتی ہے۔ تاریخ معینہ پر مقدمہ پیش بھی ہواتو پہلی میکی بیشی پر بوجہ بے بنیاد تھی سال کے بعد پڑتی ہے۔ تاریخ معینہ پر مقدمہ پیش بھی ہواتو پہلی میکی بیشی پر بوجہ بے بنیاد تھی سال کے بعد پڑتی ہو مال کی مدعا ملیہ کو تیشی کہ بیشی پر بوجہ بے بنیاد

محرمدی کوضرور بذریدالهام خردی جاتی ہے کہ تہارا مقدمہ خارج۔اب تاویل کی ضرورت پڑی تو کہ دیا کہ ہم نے رحم کھا کرمقدمہ والی لیا۔ کونکہ ہم اسم باسمیٰ جمالی ہیں۔ شد کہ جلالی۔ جب ان چال بازیوں کا حال طشت از بام ہونے لگا اور جشر آمدنی شربھی کی محسوس ہوئی اور مقد مات کا فوری اثر بھی ظہور میں نہ آیا اور چککہ بھی کھے دیا کہ آسانی ہائی کورٹ میں آئندہ کوئی مقدمہ وائر نہ کریں گے تو ناچار عدالت عالیہ میں مقدمات دائر کرنے چھوڑ وسیے اور برلش محرد مند کی طرف جھی اس میں چندفوا کدوست بدست ملنے کی بوی محبائش سوجھی۔

اول .....الهام قیداور جرمان خالف کے لئے تیارہے۔ دوم .....فصف رقم جرمان آمدنی پیسٹار سوم ..... جورو پید بطور چندہ کسی کی وات کے لئے جمع کیا جارے گا۔ اس پی سے بھی نصف جیت المال کا مال اور کامیا بی پریانچوں تھی بیس ۔ گرمش مشہور سرمنڈ اتے ہی اولے پڑے جو مقدمہ لائیل فشروع کیا۔ اس بیس سوائے الہام پراعتبار ہونے کے وکلاء و ہیر سٹروں سے صلاح مشورہ اوران کی رائے پر کلی احماد، گویا خدا کا دروازہ چھوڑ کراب پیرسٹروں کے پاس دردر پھر تا شروع کیا۔امام الزمان،خلیفۃ اللہ، جمت اللہ وغیرہ کے جس قدر ڈپلوے لیے تھے۔سب بالائے طاق،مرزا قادیانی کے لئے خودا پی تحریرات میں پر بھی قدر تی جاب حائل جس کی عبارت ذیل میں درج کی جاتی ہے۔

"كونكداس تروج كى حالت ملى بجوالى صفات كارتك ظلى طور پرانسان ميس آجاتا بهدار الله تك كداس كارم، خدا تعالى كارم، اوراس كا ضغب خدا تعالى كا خضب بوجاتا بداور بسااد قات وه كى دعا كه بهتا ب فلال چز پيدا بوجاتا به اوركى پر خضب كى نظر به و يك بال تازل بوجاتا ب اوركى كورمت كى نظر به و يكما به تو وه خدا ك تعالى كرز ديك موردرم بوجاتا باورجيها كه خداوند تعالى كاكن واكى طور پر تيج مقصود كو بالتخلف تعالى كرز ديك موردرم بوجاتا باورجيها كه خداوند تعالى كاكن واكى طور پر تيج مقصود كو بالتخلف بيدا كرتا ب ايها بى اس كاكن بحى اس تموج اور مدكى حالت ميس خطانيين جاتا - جب يستركرتا بيدا كرتا به دان الى معالى معالى مدارى خاص اليخت بيدا كرتا بيدا كركت ياتى بهدا كراة قاديا فى في بيدا كرتا بيدا كركت ياتى بهدا مرارى خاص اليخت بيدا كرد برايك جويدها كرب بركت ياتى بهدا مرادة قاديا فى في بينا وربرم يدكواس كا تعليم بهدا

مراہے لئے لیے اسیا منسیا تھ ہے بیرحالت جموج اور مدی تھی اب تو جالت جزء کی ہے۔ اس لئے خداوندکریم کا مجروسہ بالکل چھوڑ دیا ممیا۔ پھرکیا

نه خدا ای لما نه وصال منم

نہ ادھ کے رہے نہ ادھ کے رہے

لین چربی الهام کی عادت مترونه چوٹی فلس امارونے ایسا چکادیا کتمیں سالد منت ومشقت طرفت العین میں غایت می ۔

طرفة العينى جهان برهم زنيد

كس نسى آردكه آنجا دم زند

حکیم الامت کی بھی حکمت عملی نہ چلی۔ان پر تو سکتہ کا عالم طاری ہے۔جس پر مقدمہ دائر کیا وہ تو بعون عزایت ایر دی سرخرو باعز از تمام جرم سے بری۔اوردعو کی خارج ریم حضرت کومعہ ان تمام مشاہیر کے جن کے بحروسہ پر خداو ند تعالی سے جو تمام عالم کا امیدگاہ ہے دو گر دار ہوئے یہ سرنا کی کہ تشمیر کئے مجھے اور آفات آسانی جسی ، مالی کے علاوہ بے تو قیری وغیرہ نفع میں رہی بے

عزتی کا ..... جاگرا جو لاحق حال وشمنان ہوا۔ اس نے یہاں تک لوبت پہنچائی کہ خروجال سے
اجرتے ہی مرض فرمن جو دکرآیا اور سوائے اس کے کہ ڈاکٹر صاحب بہاور سے بمنت التجا ہو کہ بچاؤ
اب یہ ذات پر ذات کہ ای وجائی قوم کی بناہ ڈھونڈی در نہ کا راز دست رفت کا معاملہ ہے۔ اس پر
یہ طرہ کہ پرٹش گور نمنٹ کے اعتبار پر اعتبار اور بیالتجا کہ خالص الحاص ای قوم پر جھے اعتبار ہے جس
کے بحرو سے جس نے اس قاور قدیر کے ورسے سرتانی کی ہے۔ باوجود اس قدر منت وساجت
ولجاجت کے بادائش عمل کا وی تھم رہا۔ چیف کورٹ تک وہائی بچائی محراف بہیں اتھم الحا کمین کا تھم

اب شار کرلوکتی دلتیں ایک ہی جو کمیں بھوگی پڑیں ادر ابھی تو پہلائی بیالہ ہے کہ مرزا قادیانی کا خود قول ہے کہ ای دنیا میں بہشت ادر دوزخ شردع ہوجاتی ہے۔ مولوی کرم الدین صاحب کے مقدمہ میں فروجرم لگ کی۔ گئے تھے دوزے بخشوانے نماز گلے پڑی۔ جس کا نتیجہ نیس معلوم کیا ہوگا۔ اکر ضمیمہ سے یہ بات پائی جاتی تھی کہ دس بج سے لے کر برا بر پانچ بچ شام تک بلاوقد عدالت میں کھڑے رہا اور سفید دودھ اور برف کھڑے کے شام تک بینی سات ذیا بطیس میں جٹلا ہودہ سیروں دودھ اڑا جائے۔ پھروس بج سے پانچ بج شام تک بینی سات کی بینی سات کی بینی سات دولوں کی جی حاجت نہ ہو۔ واہ رہے معدے ادر گردے کی قوت ماسکہ دجاذبہ۔ اگر ذیا بطیس نہ ہوتا تو شاید دھڑ ہوں اور منوں دودھ اور برف کی جاتے ۔ کہل از پیشی تھیم ما الامت صاحب کو کی گوت ساسکہ دجاذبہ۔ اگر ذیا بطیس نہ ہوتا تو شاید دھڑ ہوں اور منوں دودھ اور برف کی جاتے ۔ کہل از پیشی تھیم

یاخوف عدالت ہے کہ پیشاب تک نہیں آتا گور نمنٹ پر بھد منت بیر فابت کرنا کہ شل عمر رسیدہ ہوگیا ہوں۔ قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہوں اور پھر پولٹیکل خدمات نمیں ہوا سال سے کرر ہا ہوں جن کوسوائے گور نمنٹ کےکوئی سجھ ہی نہیں سکتا۔ اس پالیسی کے اصول پر جھڑت میں علیہ السلام روح اللہ کوگالیاں دیتا ہوں اور اسلام بھی مجھارتا ہوں تا کہ مسلمان بدطن شہوجا کیں۔ عمر اس خفیہ خیرخواجی کا بطا ہر تو کوئی اثر معلوم نہیں ہوتا۔ کیونکہ مقدمات کی اہتری شاہد حال ہے۔ شاید چیف کورٹ میں بھی کر جہے ماصل ہوجس کی امید کئی ہوئی ہے۔ فی الحال ہمیں منتظر رہنا حیا ہے۔ اگر زعدگی ہوئی ہے۔ فی الحال ہمیں منتظر رہنا حیا ہے۔ آگر زعدگی ہوئی ہے۔ فی الحال ہمیں منتظر رہنا

مرزا قاویانی کی حالت حموج، مدوجزر سے ہمیں ایک نہایت باریک کلته مفروضہ موہومہل کیا۔وہ بیکہ حضرت عیسی علیہ السلام کی حالت ہروقت اور ہر کنظمشل نقطہ مفروضہ کے جو اپنی جگہ سے نیس ہلاً۔ تموج اور مدکی حالت میں قائم رہتی تھی اور طرفتہ العین کے لئے بھی جیسا کہ مرزا قادیانی کا آج کل حال ہے۔ بحالت جزر کبھی نہائی تھی جوت یہ ہے کہ جب حضرت عیلی علیہ السلام ہمراہ شاگردوں کے راستہ میں جاتے سے توایک عورت نے جس کا مرض ہارہ سال سے جاری تھا اور بزار باعلاج کرچکی تھی پیچھے سے آپ کا دائن چھواء کیونکہ اس نے اپنے کواس لائق نہ سمجھا کہ سمانے سے آئے۔ معاً دائمن کوچھوتے ہی مقتاطیسی اثر ظاہر ہوا۔ حضرت می قرنے بحرکر دیکھا کہ ایک بوھیا ہے وعائے خیردی کہ جیسا تیرااعتقاد ہے۔ ویسائی ہو چنانچے ویسائی دقوع میں ایک بوھیا ہے وعائی ہو جانے ویسائی دو وی میں ہوجود ہوشا کیس بدلوادی ہر وقت مصافحہ سے ہاتھ کرم کریں۔

پر بھی وہ حرارت جوایک عام آدی میزیا تختہ میں ڈال کراس کو حرکت دے سکتا ہے۔
اب مرزا قادیانی کی صحبت سے حاصل نہ ہو اور سجد میں وہی غل غیار ا، حقہ نوشی جس کے
مرزا قادیانی ٹالاں ہیں جاری رہے۔ اب مرزا قادیانی انساف کریں کہ یہ بھی عمل الترب ہے
یا ضدا کا ہاتھ یا وہ خود خدا ہے جو سفر میں مدتمام اپنی برکتوں کے ہمراہ ہوتا تھا۔افسوس ہے کہ مرزا کو
اپنی تحریرات جادہ اعتدال سے فرخوں دور پھینک رہی ہیں۔

راقم: قاسم على خان بيدُ كلرك محكمه نهرسر بهند

## ۲ ..... نبی اورمچد دیش فرق مولانا شوکت الله میرشی ا

ہے۔'نیه الخلق وله الامر الآئی'شام ہے مرزا قادیانی جواسے کوبار ہار مامور من اللہ کہتے ہیں تواہد دو سے متول ہو کر ہتی میں گرتے ہیں کوئلہ'اطیعوا الله واطیعوا الرسول والم والم الله واطیعوا الرسول والم والم المرسول مند کم الدوالامر مونی میں ہے۔ حالا تک مرزا قادیانی اولوالامر ہونے کے ساتھ نبوت ورسالت کے می مرقی ہیں۔ فراضاف کس من تاقش کورویا جائے۔

علی ہذائی کا مرتبہ مجدد کے مرتبہ سے بڑھا ہوا ہے کم از کم دونوں میں عوم خصوص مطلق کی نبیت تو ضروری ہے لینی ہر نبی مجدد ہے۔ مراس کا عس می نبیس لینی ہر مجدد نبی نبیس انسان اور حیوان میں جوفرق ہے ہی فرق نبی اور مجدد میں ہے لینی جس طرح انسان زید وغیرہ کو حیوان مطلق لکھنا لائبل ہے۔ ای طرح نبی کو مجدد کہنا باعث کسرشان ہے مگر مرزا قادیانی کے لئے کسرشان نبیس وہ اپنے چیلے چاپڑوں میں تو نبی ہیں اور مسلمانوں کے سامنے اپنے کو حسب فوائے حدیث شریف مجدد تاتے ہیں کو باکر کٹ کی طرح ریک بدلتے ہیں کہ بھی نبیس بلکہ بروزی نبی ۔ اور بھی بعض انبیاء سے بھی بڑھ کر

عيسى كجا است تابنهد هابه منبرم

(ازالداد بام ۱۵۰ فرائن جسم ۱۸۰)

مجمى خاتم الخلفاء (خاتم الانبياء) يعنى قيامت تك تمام ابنياء سے بوھ كراور خاتم

رسالت ایک لغویت موتوبیان کی جائے۔

مجددتو صرف احکام الی کویاددلاتا ہے گرمرزا قادیانی نے مجدوبان کریکیا کہ احکام الی اورشر بعت اسلامیہ ہی کی ترجم و تنیخ کردی قصور پرتی کوردائ دیائج کی ممانعت کی بعض انہیاء کو ہی ہی ندر کھا اور کلہ انتخاور دوح اللہ عینی سے علیہ السلام کوگالیاں دیں اوران کے جاتھیں ہے۔
کونکہ میسی بھی نی رہتے تو مرزا قادیائی نی کو کر بنتے مجوات کا انکار کیا کونکہ خودکوئی مجوز فہیں دکھا سکتے ناکو آئے ہمتی ناکو آئے آئے ضرت اللہ اللہ نے میسائی ند بب (سیلت) کی اصلاح کی تو اور اس نے خداکا لے یالک بن کرتو حیدی کو جزیر سے اڑا دیا۔ ند بب اسلام جو تمام ندا بب کا مصلح ہے۔ آپ نے باوصف دھوئی مسلمانی اس کی اصلاح کا دھوئی کیا۔ اصلاح کیا سادہ لوحوں کو موفر کر البت ہو جدیو کی سادہ لوحوں کو موفر کر البت موجد ند ہب جدید مرزائی و تاسخ و مرحم دین الی کھی تو بجا ہے۔

نى ادررسول ضردرصا حب محيفه بوتا بيمرين اصول اسلاميدع ج ادرحرمت تصاوير

کی آپ نے ترمیم کی ہے۔ اس کی نبست الہام ہونے کا بھی کوئی حوالہ ہیں ویا۔ اور نہ آسانی صحیفہ مشتیر کیا۔ ہاں چند ہے جوڑا ور ہے حق فقر ہے وہ بھی اپنی بھٹی بیس خرور شتیر کے کہ والیا ہے اور تو وہ الہام ہا کر مشتیر کیں۔ اوئی سے اوئی نہ بب کے اصول ویسا ہے البام ہا کر مشتیر کیں۔ اوئی سے اوئی نہ بب کے اصول میں مدون ہیں محرم زائی نہ بب کے اصول وضوا بط جوالہا می طور پرنازل ہوئے ہوں۔ ان کا کوئی مجدور اب تک منعبط اور مدون اور مطبوع وشتیر نہیں ہوا۔ اس سے صاف تابت ہے کہ مرزا تا ویائی اپنے ول کی بات اور ماصل کے اواکرنے کی بھی لیافت نہیں رکھتے۔ ورنہ غیر ممکن ہے کہ جوثرا فائی رسا لے اردوز بان میں مشتیر ہورہ ہیں دوع بی زبان میں مشتیر نہ ہوئے۔ کوئک و من سب الہامات ہیں اور نی جو کھ کہتا ہے الہام ہی سے کہتا ہے۔ آیڈ و ما ینطق عن اللہوی ان سب الہامات ہیں اور نی جو کھ کہتا ہے الہام ہی سے کہتا ہے۔ آیڈ و ما ینطق عن اللہوی ان مسب الہامات ہیں اور مفتری علی اللہ ہونا صاف طابت ہے اور مفتری علی الناس قو آپ ہیں ہی۔

کیامتی کرتمام اولیا والله علیہ الرحم کواپے ساتھ ناقص نی بنادیا اور تھم نگادیا کہ قیامت

تک ناقص نی پیدا ہوتے رہیں کے گرم زا قادیا نی کے زمانہ میں ناقص نی کیامتی کوئی ناقص دل

بھی نیس ناقص یا کا مل جو پکھ ہیں خود بدولت ہی ہیں۔ کو تکہ آپ ناقص نی بھی ہیں اور خاتم
الحلفاء لیدن اکمل الانبیاء بھی رائی متاقض لغویات سے چیلوں چاچ وں کوقو کیا شرم آئے گی جبہ خود

کوشر نیس آخضرت ہیں آئے جو بدارشاد فر مایا ہے کہ میر سے بعد ہرصدی پر ایک مجد دا سے گاتو

کیا یہ بھی فرما دیا کہ وہ می موجود اور مہدی مسعود بھی ہوگا تو تمام مجدووں کا جو آئے تک آئے

اور آئدہ واتا قیامت آئیں گے۔ مہدی اور کی جو تا ضروری ہے اور کیا ہے بھی فرما دیا ہے کہ مجد دوں

مرضع قادیان میں پیدا ہوگا جو بحد دبھی ہوگا اور مہدی اور کیا ہے گئی الاصل مخل ہندوستان کے مرضع قادیان میں پیدا ہوگا جو بحد دبھی ہوگا ور مہدی اور کی ہے گئی الاصل مخل ہندوستان کے مرضع قادیان میں پیدا ہوگا جو بحد دبھی ہوگا اور مہدی اور کی ہوگا۔

اور باتی تا قیامت برائے تام مجدد ہول کے۔ مہر بانی فرما کر بہ نفویات سنتے جائے۔
کیا آنخضرت نے یہ می فرما دیا ہے کہ قرآن مجید جو مجھ پر نازل ہواہے وہ مکر داور سکر داور دہ کرد
ادر صد کر داور بڑار کر دبر مجدد پر نازل ہوگا بلکہ ترمیم ہوکر ۔ کو یا جو دافعات میر سے زمانہ میں گزر سے
جیں اور جن کی بابت وقا فو قا وی نازل ہوئی ہے وہی دافعات لوث کر دنیا میں پھر آئیں گے۔
خصوصاً قادیان میں کیونکہ وہ القعات آسانی ہاہے کی زئیل میں محفوظ ہیں۔ یہ قوبالکل دعاد حروالوں
کا عقیدہ ہوا جو یہ کہتے ہیں کا طوفان لوح اور اصحاب کہف اور سکندر ڈوالقرن وغیرہ کے دافعات
اسے نظرف میں موجود کر ہماری آگھ سے فائب ہیں۔

مرزا قادیانی نے بی عقیدہ اس لئے تراشا کہ اپنے کو بروزی نی بنائے بینی استخصرت بھی کا کردے ان کے جسد میں مودکر آئی ہے۔ (جیسا کرتائ والوں کا عقیدہ ہے) پھر ضرور ہے کہ وہ تمام واقعات بھی مودکر آئی ہو آنحضرت بھی ایک حجد مبارک میں واقع ہوئے۔ اگر چہدالل تنائ کا بی عقیدہ نہیں کہ دوسرے قالب میں روح کے حلول کرجانے پراس کے تمام واقعات وافعال بھی لوٹ آئیں کے اور نہ دعا دھروالوں کا بی عقیدہ ہے کہ گزشتہ داقعات بھر فاہر ہوں کے کوئکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ دہ وہ اقعات معدوم ہیں ہوئے بلکہ اپنے اپنے ظرف میں موجود ہیں گراتھوں سے پوشیدہ ہیں۔ اس صورت میں مرزا قادیانی نہ تنائی ہیں نہ دعا ودھروالے دھر یہ ہیں اور مسلمان تو خدانہ کرے کوں ہوئے۔

۳ ..... مرزائی جماعت مولاناشوکتالله بیرهی!

عیب اطف ہے کہ مرزا قادیانی کا تو کوئی فرہب ہی نہیں۔ وہ تو آسانی ہاپ کے لے

ہاکہ بن کر یابالکل مطلق العمان ہو گے اور اخت منی و اخا مغك کہ کرخود خدا بن گے۔ ہملا خدا

کا کوئی فرہب کیوں ہونے لگا۔ وہ تو جس طرح تمام دنیا کاخلا ت اور موجد ہے۔ ای طرح فراہب

کا بھی خالق اور موجد ہے۔ گر مرزائی جماعت بہت سے غرابب ہے مرکب ہے۔ اور مرزا

قادیانی بھی کسی کے فرہب ہے تعرض نہیں کرتے۔ ہر پتی کو اپنا نٹخ پر نچارہے ہیں۔ وہ تو ہو ہی ہی ہیں کہ جھے ہیں۔ وہ تو ہو ہی ہی ہیں کہ جھے ہیں۔ وہ تو ہو ہی ہی ہیں کہ جھے ہیں۔ موفی نہی ہیں وغیرہ۔ خود کھیم صاحب اور امروہی صاحب اپنے کوگروہ

ہیں۔ الجمد ہے بھی ہیں۔ یوان کی تقلیدی، چال ہے کیا معنی کہ تو اب سید صدیق حسن خال مرحوم

کر نہانے میں ووٹوں صاحب المحد ہے تھے۔ گر باوم ف جدید بروزی نبی اور امام الزمان کے

ہیرا کر لینے کے اب بھی ان کا بدستور المحد ہے در بہتا قابل افسوس اور کورانہ تقلیدا ورا ہے خاتم المخلفاء

کی کرشان کا باعث ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بروزی نبی پر ابھی تک ان کا پورا اپورا ایمان نہیں

کی کرشان کا باعث ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بروزی نبی پر ابھی تک ان کا پورا اپورا ایمان نہیں

اور منافقانہ برتاؤ برت رہے ہیں ورنہ کی محبت اور خالص عقیدہ تو شرک فی الاسم بھی گوارانہیں

کرسکا۔

مولوی امروی اینایایوں کہتے کہ تمام مرزائی جماعت کارشتہ شیخ بٹالوی سے ملانا چاہتے بیں مرحکیم صاحب وغیرہ بلکہ خود مرزا قادیانی بالکل خلاف ہیں۔ عالبًا امروہی صاحب کا یہ خیال ہے کہ ہم نے شیخ بٹالوی کو جیت لیا تو ہندوستان کے دس لا کھا ہلحدیث کو جیت لیا اور پھرا کیک نظیر ل می ۔ شخصی موسوف کے منڈتے ہی قاویان میں الجعدیث کی ٹیکا ٹیکی شروع ہوجائے گی پھر کیا تھا میں بھی چل اور تو بھی چل۔ تمام الجعدیث مرزائی نہ ہوجا ئیں تو جبی کہنا۔ اب تک تو امروہی صاحب کی اس خیالی تھچڑی کی ہامڈی میں اہال آیا ٹیس نہ کیلی کٹڑیوں نے آگ تجول کی تاکہ ہامڈی میں کھدیدی آئی آئندہ یاقست یا نصیب ۔ بفرش محال شخص بنالوی چکنی چپڑی ہاتوں میں آبھی مجھے تو جماعت الجحدیث پر کیا اثر۔

امروی صاحب ہیں تو مرزائی کر اپنی حقائیت پر دلیل وی لاتے ہیں جوعمو یا علاء مقلدین اپنے فد ہب کتل ہونے پرلاتے ہیں تعین اتب عبوا السوادا لاعظم "اب وہ مرزائی جوخی بحی ہیں اور مرزائی بھی۔ جواب ویں کہ کونسا سوادا عظم حق پر ہے۔ مرزائی سوادا عظم یا مرزائی جوخی بھی اور مرزائی ہواداعظم ہوئیں سکتے جیسا کہ انعل انفضیل کا خاصہ منے سواداعظم۔ اگر دونوں حق پر ہیں تو دوسواداعظم ہوئیں سکتے جیسا کہ انعل انفضیل کا خاصہ ہے۔ نہی اور چہند کا سواد ہم جمع ہوسکتا ہے۔ کہا نبی صحوم اور آسمانی باپ کالے بالک اور کہا ایک مجمد جفطی بھی کرتا ہے۔ تجب ہے کہ خود مرزا قادیائی نے باوصف نبی ہونے کی حقی فرہب کواس مجہد جفطی بھی کرتا ہے۔ تجب ہے کہ خود مرزا قادیائی نے باوصف نبی ہونے کی حقی فرہب کواس دلیل سے حق پر بتایا تھا کہ بیر برونالا زم آتا ہے مران کوتو زبانہ سازی سے مطلب ہے۔ کس کوتن اور کی ان کا تاحق پر ہونالا زم آتا ہے مران کوتو زبانہ سازی سے مطلب ہے۔ کس کوتن اور کسی کا ناحق۔

بات سے کہ جموت کی ناؤ چل نہیں سکتی۔ایک جموث کے ثابت کرنے کو بہت سے جموت طاش کرنے اور سلسل وروفلو نیوں کا تا نا پانا بنا پڑتا ہے۔ہم لکھ چکے ہیں کہ مرزا قادیاتی کا کوئی ڈیمب نہیں ہاں ان کے مطلب کے ڈا بب بہت سے ہیں میں گئی کی وفات ثابت کرنے کو آپ المحدیث ہیں۔اورفلو ن وجالان والی صدیث پیش کی جاتی ہے۔ تو آپ المحدیث بھی نہیں۔ بیٹھا بڑپ اورکڑ واتھوتھو۔ بروزی نبی بنے صدیث پیش کی جاتی ہے۔ تو آپ المحدیث بھی نہیں۔ بیٹھا بڑپ اورکڑ واتھوتھو۔ بروزی نبی بنے کے لئے آپ الل بنات ہیں اور مجرات سے الکار کرنے میں آدیا اور نیچری اورآ سانی باپ کا لے پاک بنے اور مثلث تا تا ہیں اور مجرات سے الکار کرنے میں ایکن مرزائی کتابوں کے والے سے باک بنے ہیں؟ باک بنے ہیں؟ میں ایک نے ہیں؟ میں ایک نے ہیں؟ میں اور کی کیا کہ جن ہیں؟ میں میں اور کی میں کی شاہ والا معاملہ

مولا ناشوكت اللهميرهي!

اٹاوہ کے خارصاحب نے ایک المباج زامضمون مدنی صاحب کے معاملہ میں مرزائی اخبار الحکم میں شائع کرایا ہے۔معلوم نیس میس بات کی تردید ہے۔ مدنی صاحب تو یہ کہ

مں نے ایرانیس کہا جیسااٹاوہ کے عارنے ایک اشتہار میں شائع کیا اور مخارصا حب یہ فابت کرتا

ہا جے ہیں کہ فلاں فلاں کے مواجہ میں بدنی صا حب نے اپنے چروارث علی شاہ صاحب کا مقولہ
مرزا قادیانی کی نسبت بیان کیا کہ وہ میں گئی کے مرتبہ پر پہنچے ہوئے ہیں حالا تکہ میں کی کے مرتبہ
پر پہنچا مرزا قادیانی کے لئے تک کا باحث ہے کیونکہ ان کے مقیدے اور مشتہرہ کا ابول کے موافق
عیلی سی تو معاذ اللہ مہذب انسان بھی نہ سے چہ جائیکہ نی اور کلما اللہ اور دوح اللہ ہوئے مرحما اور میں ماہ صاحب نے مرزا قادیانی کوئے کے ماحب بر پہنچا دیا نے تو مرزا قادیانی کوئے کے در ہے بر پہنچا دیا نے مرزا قادیانی کوئے کے در ہے بر پہنچا دیا نے مرزا قادیانی اور مرزائی دونوں آئیں میں نمٹ لیاں۔

نجر عن رصاحب کی تقلندی دیمینے کہ انہوں نے دہ محط دکتابت بھی شائع کی ہے جوخود ہ دارے علی شاہ صاحب ادر سجادہ تقین کرنال ہے ہوئی ہے۔ دونوں صاحبوں نے جواب دیا ہے کہ ہم مدنی شاہ ادر بدهنی شاہ اور لوٹے شاہ اور چھوٹے شاہ اور لوشاہ ادر چیز طوشاہ کو جائے بھی نہیں ادر آپ ان کا حلیہ تعیس اور ہم نے مرز ا قادیانی کے معالمہ میں پھیٹیں کہا۔ لیجئے جناب پنی چنائی تعیری و ھے گئے۔ لیجئی مرز ا قادیانی کو دارث علی شاہ نے میجیت کا جو تمند دیا تھا وہ غلط اور بالکل خیالی چا و کلا۔ دائے افسوس ہائے حرمان ، ہم کو ادھر تو مخارصاحب کی دردسری پر افسوس ہواادھر مرز ا قادیانی موجود نہے ، کورے مرز ا قادیانی ہی رہے۔

اب مناسب ہے کہ جس طرح بن پڑے تمام مرزائی حاجی وارد علی شاہ صاحب کی پر کھنے پر ما تھارگڑیں کہ وہ ان کوسی موجود بناہ یں۔اور شوکھیٹ وے دیں۔ مخارصا حب کا ایمان شاہم پر ہوانہ وقی پر ہوا۔ ہاں حاجی صاحب کے شوکھیٹ پر ہوا۔ مرزا قادیائی کے دس پانچ رائے الاعتقاد مریدا ہے ہی ہوں تو تخالفوں کی کیا ضرورت۔ اگر مخارصا حب فابت بھی کردیں کہ مدنی شاہ وغیرہ نے ضرورایدا کہا تھا تو کننی رکھتوں کا ٹواب ملے گا۔ جبکہ شاہ صاحب نے سارا ہوائی قلعہ بنا وادیا کہ غیرا نے بار الموائی تعلیم میں المور الدیا کہ اللہ میں المدر الدند شرقیہ سے صلاح الماکہ کردیا ہوں اوراس سے کیا تنجہ براکھ ورجہ کے دیتے ہیں کہا ایسے معامل ت میں مجدد الدند شرقیہ سے صلاح لیا کرد ورندرسوائی ہوگی اور مجدد کورنے کہنے گا۔

۵ ..... گالیون مجرے خطوط مولانا شوکت الله میرشی!

بعض دام فول مجرجوعالبائے کوار بل فول کافرد عدمتا کیں مے جن کی مرزائیت کے التخداء سے فش اوردشام مجرے کمنام خطوط دفتر شحنہ مندیش میج ہیں۔ بیان کے مرطرح عاجز

ہوجانیکی دلیل ہے۔

جو حجت نماند دنی خوے را بدشنام برهم کشد روے را

وہ میمدی کمی بات کا جواب نہیں دے سکتے۔ان کے دعوے بالکل لچراور ہوج ان کے ہوائی قلعہ کی دیوے بالکل لچراور ہوج ان کے ہوائی قلعہ کی دیواریں بالکل رہے کی ہیں جن کے اڑانے کو مجدد کی مجرفضی کو یا صرصر عاد ہے۔ اب تامردوگالیاں دیتا کے نہیں آتا۔ مردمیدان ہوتو بات کا جواب دو گرتم کوتو جواب کی جگہاں بہن کی مخطات علائے دے رہے ہو۔ہم اس میں بھی خوش ہیں کے تکرتمہاری اتی بی تو فتل ہے۔ بہن کی مخطات علائے دے رہے ہو۔ہم اس میں بھی خوش ہیں کے تکرتمہاری اتی بی تو فتل ہے۔

# تعارف مضایین ..... ضیم فحنهٔ متدمیر تط سال ۱۹۰۴ و کیم کی شاره نمبر کار کے مضایین

| الثوكت الله مرهمي! | مولا:      | یس طاعون۔                 | ا گادیان   |
|--------------------|------------|---------------------------|------------|
| الثوكت الدميرهي!   | مولا       | البام.                    | ٢٢         |
| الثوكت الديم تفي!  | مولاة      | مبے بروائی۔               | ۳ اصول نه  |
| اشوكت الدمرهي!     | ہلت۔ مولا: | یانی کوخدا کا طرف سےم     | ۲ مرزا قاد |
| اشوكت الدميرهي!    | مولا       | بورش قادياني مقدمه        | ۵          |
| اشوكت الديرشي!     | ا۔ مولا    | رمب اور منافقانه كاررواكي | ۲ مرزال:   |

ای ترتیب سے پیش فدمت ہیں۔

ا ...... قاديان ميس طاعون مولانا شوكت الله مير هي ا

دارالا مان قادیان جوآسانی باپ اوراس کے لے پالک کا بیڈ کوارٹر ہے اورجس کی نبست الہام ہو چکا ہے کہ جو یہاں آئے گا اس شررہ گا۔اب خود لے پالک کے ایڈ یکا گل طاعون نے دہاں وہ ادھم مچار کی ہے کہ کچھنہ ہو چھے روزانہ بھیڑ بائن کرہ ۱۵،۲۵ بھیڑوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔آسانی باپ کے سارے ہوئے گدھے کے سینگ ہوکر اڑھنچ ہو گئے جہاں جس کے سینگ سائے ہماگ کر دارد ہوگیا۔ خالی خولی مرزا قادیانی اور عیم صاحب شروں رہ گئے ہیں ٹاپا بالکل خالی حکے مصاحب قادیان سے باہر خیمہ ذن ہیں ان کے سالے کا لڑکامتور الحق بھی جینٹ بالکل خالی حکے مصاحب قادیان سے باہر خیمہ ذن ہیں ان کے سالے کا لڑکامتور الحق بھی جینٹ

چڑھ گیا۔ مرزا قادیانی نے عیم نورالدین وقطب الدین کو تھم دے دیا کہ کی مریش کے مکان پر نہ جا کیں۔ اور مرزا قادیانی کے مربھی کوئی نہ آنے پائے۔ قادیان کی تھی کی آبادی کل مہرارایک مفراس میں ہے بھی غائب بعنی خیرنال ۱۳۰۰ میں رہ مجے۔ سکول بھی بند، بازار ویران اور سنسان، اللی تو بہد لے پالک کا ایڈ کیا تک ایسا منہ چڑھا کہ اپنا دیکھا نہ پرایا۔ سب پر متھا صاف پیشینگوئیوں کی کیمی ورگت ہوری ہے۔ مقد مات میں وہ ناکا می ۔ طاعون سے بیلوبت، بھر بھی جھا ، اور سفہا ، کو بوٹن نہیں آتا جہالت کا بھوت سر پر بدستور سوار، مرزائی اخبار البدر نے بھی طاعون کی رستبر وکو تسلیم کیا۔ آخر یہ کیا ہے مفتری علی اللہ کی شامت اعمال ہے۔ ایک پاپی ساری ناؤ رہندوستان کی رستبر وکو تسلیم کیا۔ آخر یہ کیا ہے مفتری علی اللہ کی شامت اعمال ہے۔ ایک پاپی ساری ناؤ رہندوستان کی رستبر وکو تسلیم کیا۔ خدائے تعالی افترا مکا بیڑا فرق کرے۔

### ٢ ..... ونبى غلط البهام مولانا شوكت الله ميرشى!

مجددالسندشرقیہ نے دنیا بحر کے جمولے فرجی ادر مکارآسانی باپ کوڈائٹا کہ لے پالک پر لغواور مصنوی الہام کرنے سے بازر ہے مگر بازندآ یا۔ معلوم ہوا کہ جب تک تجدید کے کیروسین سے اس کا منہ پڑھلسا جائے گااور جمونپڑان بھولگا جائے گا ہرگز بازندآ نے گا۔ اچھا تو لے اور مزہ و کھے۔

فارٹی الہام ۔ "اے بسا خاندوشن کہ تو دیران کروئ" (تذکرہ میں ۵۰ مطبع ۳)۔ اپنے
ایڈ یکا تک طاعون کی طرف خطاب ہے گر اس نے تو اب لے پالک کے دوستوں کے گر بھی
ویران کردیئے ہے بی الہام "اجوت من الغاد (تذکرہ میں ۵۰ مطبع ۳)" میند معروف حاضر ہے تو
یہ معند ندیوئے کہ بچایا تو نے آگ ہے گریہ معلوم ندہوا لے پالک نے آگ ہے کیے بچایا۔ اس
نے تو اپنے چیلوں پر دوزخ کا دروازہ کھول دیا ہے اور صیفہ جبول حاضر ہے تو یہ محق ہوئے کہ بچایا
میا تو آگ ہے ، یہ می فلا کیونکہ لائیل کی آگ تو سلک رہی ہے بلکہ اس پرتیل پر رہا ہے اوراگر
آخرت کی آگ مراد ہے تو اس کے لئے بھی ایندھن تیار ہورہا ہے جلدروشن ہوا جا تا ہے اوراگر
میند متعلم معروف مراد ہے تب بھی فلا۔

کونکہ آسانی باپ پر بیش خود در مائدہ ہے وہ کس کو کیا بچائے گا ایک مقدمہ تو خارج کرا دیا ۔ وہ سے کو کیا بچائے گا ایک مقدمہ تو خارج کرا دیا ۔ وہ سرے بیل لگ کے سر پر چارج دھروا دیا اور آگر مجبول متعلم مراد ہے تو دہ بھی فلط کی کا کہ سانی باپ (شیطان) ہولے پالک کا طاخوت ہے پہلے ہی ناری ہے اور قیا مت کے دوز دوز خیس (جس کی صفت وقد و دھا الناس والحجادة ہے) خونساجائے گا انشاء اللہ ۔ اردو الہام ۔ جدهرد کھی ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ (تذکرہ مم ۸ ملی سوم) لیجے جناب! آیات قرآنی کا الہام ۔ جدهرد کھی ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ (تذکرہ مم ۸ ملی سوم) لیجے جناب! آیات قرآنی کا

البام تو ہوتا تھا اب اردوزبان کے بھٹاڑ تکبیروں کی زشایات کا بھی البام ہونے لگا۔ ہاتھ ترے چورے کی دم میں منارہ ۔ بعنی آسانی باپ اپنے لے پالک سے کہ دہا ہے کہ سب جگہ تو ہی تو ہے۔
سم سس اصول فرجب سے بے پروائی مولانا شوکت اللہ میرشی!

انگریزی ہمعمر پائیرنے ایک شررافشاں آرٹیکل مچما پاتھا جس میں بیٹابت کیا تھا کہ مرزا قادیانی کامٹن ملک ادر گورنمنٹ کے لئے خطرناک ہے۔ پائیر نے لکھا تھا کیا اچھا ہوتا اگر فرانس کی طرح ہندوستان کے لوگ بھی لا پرواہوتے یہاں تو ذرای بات بھی ایسی ہوجاتی ہے جیسی پھوس میں چنگاری۔

مرزائی اخبارالکم نے اس کا جواب دیا تھا، جواب کیا تھا نصیبوں پر ماتم تھا۔ ایک ایک
بات کی کی دفعہ دہرائی گئی۔ ماصل بیتھا کہ دحقیقی ندہب کی پابندی ہی سے ملک میں امن قائم ہوتا
ہے۔ "ہم اس پر کچھ لکھنا چاہتے ہیں۔ الکم کا خیالی پلا و اس وقت دم پخت ہوتا کہ تمام ہند وستان کا
ایک ندہب ہوتا۔ یہاں تو سینکڑ وں نداہب ہیں اور سب اپنے اپنے ندجب کو حقیقی ند ہب بچھتے ہیں
اور حتی الوس اپنے ندہی اصول پر چلتے ہیں گور شنٹ کی جانب سے امور ندہی میں کوئی مدا خلت نہیں
اور اس آزادی کی وجہ سے علاوہ قدیم نداہب کے جدید نداہب ہی پیدا ہور ہے ہیں۔ مرزائی
ندہب بھی جن کی ایک شاخ ہے۔

عیسوی ند بب قدس شارش رہاجس کے استیصال کے لئے وہ سے بن کرمبعوث ہوئے ہیں۔ مریدوں کوشاید سلمانوں کے ساتھ تماز پڑھنے کی اس لئے ممانعت ہے کہ سلمان تو خداکی نماز پڑھتے ہیں اور مرزا قادیائی ان سے اپنی نماز پڑھوانا چاہے ہیں۔ چندروز میں پرانا قبلہ بھی بدل دیا جائے گا۔ آسانی باپ الہام کرنے والا ہے کہ اب تہمارا قبلہ قادیان ہے۔ جج کر نے سے مرزائیوں کوشع کری دیا ہے۔ فقراء اور مساکین کوجوز کو قالینے کے سخت ہیں۔ محروم کری دیا ہے اور مریدوں کے نام سکھا شاہی آر فر بھیج بی دیا ہے کہ تغیر سے لے کہ قطیر تک زعرہ بیری کھیر کے لئے بھیج دو عیسائی سے کوماری دیا ہے کہ دوآسانی باپ کا بیٹانہ تھا بلکہ میں ہوں۔

مقدس ترب اسلام غیر ندا ہب کے ساتھ تعصب برتنے کورد کتا ہے مگر مرزا جیسے خود غرض و نیا پرستوں نے اسلام کو بدنام کردیا ہے۔ بیداسلام کے چیرے پر بدنما ستے بلکہ بے بھیم رسولیاں ہیں۔ غیبی سرجری سے آپریشن ہوکر ستے ادر رسولیاں لکالی جا کیں تو اسلام کا فورانی چیرہ

صاف ہوکرچک اٹھے۔

ہنود میں بھی (ناسک یا دہریے) ہیں مرتمام ہنود ناسک نیس۔فرانس کے لوگ اگر کڑے: سے عیاش اورفش وقی رہی غرق ہیں تو اس کے یہ معنی نیس کہ وہ ندہب سے بے پرواہ ہیں۔فرانس والے ذہبی عقائد کے پابند اور اپنے بوپ (اٹلی کے سقف اعظم) کے تالع ہیں۔ چنانچہ ناظرین نے تاریر تحوں میں و یکھا ہوگا کہ جب پچھلے ولوں اٹلی کے بوپ نے گورشنٹ فرانس کو ڈائنا تو پر بیڈن فرانس کے ہوش گندے ہو گئے اورخود بوپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا تہہے کیا۔اگر ذہب کی جانب سے بے پروائی ہوتی تو پر بیڈنٹ فرانس بوپ کے حم کی پچھ پرواہ ندكرتا-اس سے صاف ابت بے كرفرائس كى پلك فرہب سے بے پروا فيس اور چوكلديہ جمہورى المات بے المادار يونكديہ جمہورى المانت ہے المادار يونك في المات وحقا كدكا تالع اور يابند ہے۔

ندہب سے غرض ہورپ میں صرف جھٹائی (قومیت) ہے اس کی پرداہ نیس کی جاتی کہ پر ڈسٹنٹ فدہب کے کیا اصول ہیں اور دوروں کھٹاف کیوں ہیں اور دولوں ایک نئی کیا اصول ایک ہورپ میں سالہا سال سے فرہی مناقشے نہیں ہوتے کہ بورپ میں سالہا سال سے فرہی مناقشے نہیں ہوتے کے وکر تمام ملک مہذب ہے انہوں نے فرہی اصول کو دخوی امورسے بالکل جدا کردیا ہے۔

پانیرکا مقصد ہے کہ ہندوستان میں چونکہ تعلیم و تربیت عام نہیں ہوئی اور یہاں کے
باشندے بچوبہ پرست اورضعف الاحتفاء ہیں۔ لہذا جہاں کی مداری نے پینک ایک پینک وہ کہ کر
وگر گر بجائی سینکڑوں ہے بی بی ہو ہوکرتے فل چاتے چاروں طرف سے ووڑ ہے۔ اور جہاں
اس نے بندر اور بکرے اور بھورے جھل کے جہورے بھالو کے ووچار کرتب اور دوسرے
شعبدے دکھائے پھر کیا تھامداری کی جمولی میں روٹی کا کلزا۔ دس وی دھیا گرنے لگا اور جب جمولی
میر کی اور مرمداری رخصت اور نے چہت کی بین جب کوئی سادھو بچاہے کو نہ ہی مداری بتا تا اور
ہائی ہوائی اور اس کی حالت معمولی مداری سے مختف ہوتی ہے۔ مداری سے بین کہتا کہ میں جو
ہائل دکھار ہا ہوں۔ وہ واقعی ہے یا کرامت و جمولی ہے۔ وہ اپنے میں خدائی اوصاف اور قدرت
کے جذبات نہیں بتا تا وہ تو دامن پھیلا کراور کا سہ ہاتھ میں لیکر تماشا دیکھنے والوں سے دھیلا دموری
مانگا ہے اور کھلم کھلا کہتا ہے کہ ہم لوگ میر پاکھنٹری پیٹ کی خاطر کرتے ہیں۔

لین فرہی مداری اور سادھ بچراہے دل میں خوب جاتا ہے کہ وہ دنیا کو مض طع نفسی سے فریب دے رہا ہے اور بھا ہراہے کو خدار سیدہ ولی بلکہ نی قرار ویتا ہے اور خدائی اوصاف سے مصف ہونے کا دھوئی کرتا ہے۔ فیب کی ہاتی متاتا ہے پیشینگوئیاں کرکے لوگوں کو مارتا اور جلاتا ہے میں معمولی مدار ہوں ہے کہیں زیادہ خوفتا کے بیاجا جال مٹی میں چھیا دیتا ہے تا کہ آسائی سے جڑیاں بھن جا کیں جیسا کہ ممرزا قادیائی کے شعبا سے وی ۔

اگر مندوستان کے لوگ احمق نہ ہوتے تو ایسے سادھ بچوں سے جیسا کہ پانیر نے لکھا ہے ب پرواہ ہوجاتے۔ آپ ہی حشرات الارض کی طرح چندروز ش ان کا نام ونشان تک مث جاتا اوراب کیا ہے دنیا چندروز شن و کھے لے گی کہ کیا سے کیا ہو گیا۔ جب بڑے برے بڑے جا اور چشم تیخ وکلم والے مہدیاں کذاب جنوں نے جرار سلطنوں سے جنگ کی ، پامال ہو گئے تو مرزا کیا بدی کیا شاہ دیا ہے کہ کاشور ہا ہے۔ جس کے وجود کا ثبات ہالکل کورنمنٹ کی خوشا کہ بہے۔ مرزا کا کیر میکٹرد کھے

كر كور نمنث ورائعى البيئة تيور بدل لے بس آج بى مبديت وسيحت تبنيت كا خاتمد ہے اور اختا مالله ايسانى موكا مرز اكا كير يكثر بى اس كے مكلے بى استرول كى مالا ہے۔

س ..... مرزا قادیانی کوخدا کی طرف سے مہلت مولانا شوکت اللہ برخی!

قرآن مجد من دابة ولكن يؤخرهم (النحل: ۱۲) "واورا كرفداله الساس بطلمهم ماترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم (النحل: ۲۱) "واورا كرفدالوكول كلم كم ماترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم (النحل: ۲۱) "واورا كرفدالوكول كلم كم مثل جوه واورول بريابدا محاليول سائي للم بركرت بين الاوكان بالمحتاج والمون بريز ما الميكن وهان كونيل بالرقام حيوالول بريز ما الميكن وهان كونيل بالرقام بوه مد من جاوز كرف والول كوهيل كونيل بالرقام به مطلب من محدال تعالى رحم وليم بوه مد من جهاد زكرف والول كوهيل ديا مهم بحدال المان من فضب الحليم ديا مي كونيل اوراب محل محدال عذاب توالك ربادنيا على عذاب ويتا مع جس ك

برارول نظائر موجود ہیں\_

اب چونکہ لالہ چندولال صاحب مجسٹریٹ گورداسپور کے بدل جانے سے مرزا قادیانی کومقد مات میں مہلت کوئنیت مجسس اور مرزا قادیانی کومقد مات میں مہلت کی ہے۔ لہذا مناسب ہے کہ اس مہلت کوئنیت مجسس اور قدرت الی کا ایک کرشمہ خیال کر کے اس سے فائد واقعا کیں ۔ لیسی مولوی کرم الدین صاحب می سے معافی مائٹیں اور عقائد باطلہ اور افترا علی اللہ سے تائب ہوں ۔ انبیاء کی عظمت کریں ۔ اسپے کو ابنیاء کا ہمسرنہ بنا تیں ۔ کوئکہ یہ ساراو ہال ای گتا فی خیرگی ، ہے ادبی کا ہے ۔

ہے ادب خود را نے تنہا داشت بد

بلکه آتش در همه آفاق زد

خود مرزا قادیانی انعاف اور خورے دیکھیں کہ انہوں نے بزرگان ندا ہب عامد کو برا کئے ہے تمام ہندوستان میں عنادوفساد کی آگ بھڑ کا رکھی ہے۔ کوئی ند ہب والا ان سے خوش نہیں۔ آخر آس کا کیا انجام ہے۔ مرز ااور مرزائیوں کا کانشنس گندااور بے حس نہیں ہوگیا تو وہ ہم سے زیادہ اپنے انجام کارسے واقف ہیں۔

مرز ااور مرز انی اگرچہ بمیں وشن بچھتے ہیں۔ مر در حقیقت ہم ان کے سیچے دوست اور مصلح ہیں ہم نے بھی نہیں چاہا کہ عدالت میں مقد مات جائیں۔اور مسلمان مالی اور جسمانی اذیت اٹھائیں۔ہم ۱۸ماہ سے برابر چی رہے ہیں کسلے کروسلے کرومکر ہماری چیج و لکارٹیس نی جاتی۔

مرزا قادیانی اگرچاہیں قوصلے کا ہوجانا کچر بھی مشکل نیس ان کی جیت ہرطرح سلح ہی میں ہے۔ آسانی نشان کا ظہور بھی صلح ہی ہے ہوگا۔ اور چونکداب مولوی کرم الدین معا حب کا پلہ بھاری ہے بعنی دو دری کی حیثیت میں ہیں اور مرزا قادیانی طزم کی حیثیت میں ۔ تو خیرنال آپ ہی کو دینا چاہئے معلوم نہیں گرتیا فیہ سے سب کچھ دوش ہوسکتا ہے۔

موچیں بنی کرے ملے کی التجا کرنے اور معانی مانکنے میں بمقابلہ اس کے کہ عدالت سے جرمانہ یا قید یا دونوں کی سرائل جائے سرزا قادیانی کا پہلی می سرشان شہوگا۔ فرض کردیم از کم جرمانہ یا قیدیا دونوں کی سرائل جائے ہی میدی مسعوداور سے موجود کے لئے پہلی شرم کی بات نہیں۔ وہ مثیل است جواوروں کی ہلاکت و تباہی والت ورسوائی کی آئے دن بیٹینگوئی کرتا تھا۔ آج کے دوزعدالت سے سرایا ب ہو کر پیک میں ذکیل ہوجائے اور گھر تمام چیلے اور حواری پھر ہوجا کی ہے ہے۔

سدینی میں کب کوئی کی کا ساتھ دیتا ہے کہنار کی میں ساریمی جدارہتا ہے انسان سے دنیا ہوا کودیکتی ہے اور جب ہوا گر جاتی ہے قسب ہوا ہوجاتے ہیں۔ مرزا قادیانی کو ایمی تجربہ بنیل ہوا۔ خوب یا در کھنا چاہئے کہ اب مہدد ہت و سیحت ملے کے ہاتھ ادر سلے مولوی کرم الدین کے ہاتھ ہے قد مثل اقل سے صداوسلا دور کر کے پہنچہ لکلا کہ مہدد ہت و سیحت مولوی کرم الدین کے ہاتھ ہے۔ ورنہ بیجات کہ کر ہاتھ نہ طفے پڑیں تو ہم ساتھ کے ساتھ انہا نام مجدد نہ کھیں تھوڑی سرزا بھی بہت بڑی ہوتی ہے۔ انسان ہیشہ کودا فی ہوجاتا ہے آخر ماہ دو ماہ قید کی سرزا مرزا سے بھی ای عدالت کے احتیار ہے ہی سرزا سرزا سے بھی ای عدالت کے احتیار سے بھی ہے جس کو تین سال قید کی سرزا دینے کا احتیار ہے ہی سرزا سرزا سے بھی ای عدالت کے احتیار سے بھی ہے جس کو تین سال قید کی سرزا دینے کا احتیار ہے ہی سرزا سرزا

۵ ..... مورداسيورين قادياني مقدمه مولاناشوت الديرشي!

پیرافبارکا تامدنگار لکھتا ہے کہ اا راپر بل کو مولوی کرم الدین صاحب کا استفاقہ جومرزا

قادیائی پر دائر ہے۔ لالہ آتما رام صاحب جمس بیٹ ہوا۔ مرزا قادیائی کی طرف سے مسر
چند دلال صاحب ہوشیار پور سے تبدیل ہوکرآئے ہیں چیش ہوا۔ مرزا قادیائی کی طرف سے مسر
ادگار کن ایڈ دو کیٹ اور خواجہ کمال الدین صاحب و کمولوی جم علی صاحب و کلاء حاضر تھے۔ اور مولوی
صاحب کی جانب سے بیٹ نبی پیش صاحب و کمال کورواسپور فضل دین طرم اصالتا حاضر تھا۔
مرزا قادیائی کی طرف سے بدستور سابق بیاری کا مرفیکیٹ پیش ہوا۔ و کمل استفاقہ نے اعتراض
مرزا قادیائی کی طرف سے بدستور سابق بیاری کا مرفیکیٹ پیش ہوا۔ و کمل استفاقہ نے اعتراض
کیا کہ بر سرٹیفکیٹ ڈاکٹر مرزا ایعنوب بیک صاحب نے دیا ہے جو الزم کے مرید خاص ہیں۔ و کمل
مارم نے ڈاکٹر صاحب کا مرید ہونا تسلیم کیا کہ اس تاریخ پرہم کوئی کا رروائی ٹیس چاہیے۔ اس
کی اور سم کھا میں کہ طرم اس پیش پر اصالتا حاضر آئے اور گواہان استفاقہ حسب ذیل
زیر دفعہ ۱۳۵ طلب ہوئے مولوی غلام جی صاحب خاص خصیل چکوال ، مولوی جم کی صاحب قاض
خصیل جہلم مولوی ثناء اللہ صاحب فاضل امرتری اور مولوی جم کی صاحب ایم اے وکیل نے
توسیل جہلم مولوی ثناء اللہ صاحب فاضل امرتری اور مولوی جم کی صاحب ایم اے وکیل نے
کو اہل امید دلائی کہ مرزا قادیائی عدالت میں تشریف لا کس کے بیتھوں علی والے مقدمہ میں بھی
کا اس امید دلائی کہ مرزا قادیائی عدالت میں تشریف لا کس کے بیتھوں علی والے مقدمہ میں بھی

الدیشر ..... خدانہ کرے مرزا قادیانی بیار ہوں۔ آسانی ہاپ کا لیدے کے اندھے کی کی اٹھی ایک لیے پالک بخضب ہے کہ وہ بھی بیار ہوجائے۔عدالت کواگر شہر ہے تو کسی پور بین ڈاکٹر سے ان کے جگرا در معدے ادر چیمپیر سے دغیر و کواکزیمن کرائے۔خدائے چاہا تو جوانوں سے بڑھ کر ابت ہوں کے۔ آخرید عفرانی طوے، یدد فن ہا دام میں دم کے ہوئے ہا اور بید بدر بدرسری اور سخت میں اور میں میں ہوئے ہا اور سخت کی اور سخت کی ایک جناب آپ کا خیال کدھر ہے مرزا قادیانی تو حرارت فریزی کی دھوال دھار مشین ہے ہوئے ہیں۔ کھٹا کھٹ بچے جنوار ہے ہیں۔ مولی دے اور بندہ لے اجھے خاصے ساتھے ہا تھے ہے ہوئے ہیں۔ لیس آپ کونصیب دشمنان مریض کہنا بدفالی بدخواہی، بدائدیش، مریدوں کوانیام پر ذراتو نظر والنی جائے گئی۔

۲ ..... مرزائی مذہب اور منافقانه کارروائی مولانا شوکت الله پیرخی!

مرذا قادیانی کواپنانیا ند ب اقائم کرنے اور سی بند کے لئے بظاہر تو حضرت سی علیہ السلام سے نفرت ہے۔ اور یکھی بات ہے کہ جس مخص نیوت نی بنار کھا ہے اس کو قو سار ہے ہی انہیا ہ سے رقابت ہوگی دہ ان کا نام لینا بھی کو اور ختم نیوت نی بنار کھا ہے اس کو قو سار ہے ہی انہیا ہ سے رقابت ہوگی دہ ان کا نام لینا بھی کو ارانہ کر ہے گا۔ مرزا قادیا فی کا عشریہ یہ ہے کہ شرمرف سی کو گو۔ جنہوں نے میسی کی خدا بنالیا ہے۔ مردہ پرست نیس کے مردہ پرست نیس ہی مسلمان بھی جو میسی کو زعرہ بھی قو السلام کو جو یکسال فضیلت وعظمت عطاک بیں۔ کو یا خدا ہے گائی من کا خریس کا فریس ہیں مال کو جو یکسال فضیلت وعظمت عطاک ہے۔ کا کرمسلمان بھی ان کی عظمت تھم خدا کے موافق کریں تو دہ مردہ پرست ہیں مشرک ہیں ، کا فرہیں دغیرہ ۔ اس میں آن مخضرت بھی آگئے کو تکہ دہ بھی دفاعت یا گئے۔

مرزا قادیاتی کا مطلب ہیہ کہ سب سر کھل کے، خاک ہو کے اب تو زندہ نی شی ہوں ان کی جگہ پر جھے پرایمان لاؤ۔ ان کو بھول جاؤ۔ قرآن بھی جوآ تخضرت النظائي پرنازل ہوا تھا بحثیت نزول علی جمدوہ بھی مردہ ہو کہا تھا۔ اب بھری نبوت نے اس کواز سرنوزندہ کیا ہے کیا معنی کہ دی قرآن کررد ہی ہوکر جھے پرنازل ہوتا ہے۔ اگریش انیسویں صدی میں مبعوث شہوتا تو قرآن کے سماتھ خود قد بب اسلام بھی مردہ ہوجا تا ۔ لیس شرف قرآن واسلام پر بلکہ تمام مسلمانوں پر بھرا بہت پردا حسان میں ہو کہا ہوتا ہو جو اس میں جو بھی ان کے کہ مسلمان نبیٹ اندھے ہیں میں بھروب جا تا ہوں کہ جس نے جھے لے پالکہ بنا کر بھیجا ہے ہے خود خود جی جو دخود جی جو دخود جی جو دخود جی جو دخود جی بھی ایک بنا کر بھیجا ہے کہا تھے جی بھی کہا ہوتا ہوں کہ بھی اور کے مہاؤا کہیں سن یا کی بھی کہ سکنا کہ مہاؤا کہیں سن یا کی خواجب دالے

اس میں کوئی شک نہیں کہ مرزاانیسویں صدی کا ایک خوفناک ڈاکو ہے جومسلمان بن کر مسلمانوں کے ایمان کی وولت لوقا ہے۔ وہجسم شیطان ہے جوآئے دن طرح طرح کے روپ یدل کرمسلمانوں کو مراہ کرتا ہے۔ مکارہ اور محالہ ہوہ عوروں کی طرح خدا اور رسول کے ذکر پر زاروقطارروتا ہے۔ایک صاحب نے جوآ و سے مرزائی ہیں ہم سے میان کیا کہ جب خدااوررسول كاذكرة تاب تويمعلوم بوتاب كمرزاكل جائكا بإنى بوكر ببه جائكا بم في كهاسادهو يح اس سے کہیں زیادہ پاکھنٹہ پھیلاتے ہیں۔اگروہ در حقیقت ایسانی ہوتا تو خدا پر افتر اند بائد حتا، رسول الله عليها عدد اكراس كومبت موتى اورقرآن يرايمان موتاتوني اوررسول ندبنا ، تقوى ادر حدية الله يرشد المين من بين كريكيم ويتا-مرزاكي اخبارول من توحيدوا تباع سنت برطويل وبسيط مضاهن كاشانع كرنا اور باالمنهمه الميخ كونى اورخاتم الخلفاء بتانا خدااوراس كرسول بلكهتمام انبياء كى كملى توبين ب\_مردائيول في توبروزى نبوت تسليم بى كرنى ب-ان كمامف توحيدوسنت بگارنا بالکل نفنول ہے۔معلوم ہوا بیاوروں کو بھانسنے کا جال ہے جب کوئی مرزائیوں سے متحیر ہوکر ہے چمتا ہے کہ کیامرزا قادیانی اینے کونی کہتے ہیں توجواب ویتے ہیں کہتم ہے وحدہ لاشریک کی ب نرابہتان ہے۔وہ تو حدیث شریف کے موافق اپنے کو مجدد بتاتے ہیں لیکن بھی اجنبی جب چندروز محبت میں رہتا ہے اور مرزائی افسون اس پراچھی طرح دم ہوجاتا ہے تواسینے پرانے عقیدہ کا جب ا تار کرادر کان دیا کرخرد جال کی نی جمول مکن لیتا ہے اور دم افھا کرای راہ چلنے لگتا ہے جس راہ تمام مرزائی چل رہے ہیں۔

ایک صاحب نے ہم ہے کہا کہ مرزا قادیانی کو سمریزم بیں بھی بڑا کمال ہے جب کی فض سے آکھ طاح ہے۔ اس وقت ہمارے ایک شاگرد بھی بیٹے مض سے آکھ طاب کی خاطر بظاہر مرزائی بن گئے بیں اور سیم الامت وغیرہ بیل کا خاطر بظاہر مرزائی بن گئے بیں اور سیم الامت وغیرہ بیل کان کی قدر دمزات ہے کہنے گئے کہ جھ پرقومسریزم کا پہلے بھی ارزیبیں ہوا ان کے چیرے سے تو صاف طور پر دنیا داری جمیاری مکاری بٹو وفرض بھی پرتی متر فیجے ہے۔

معذرت ..... برخوش طاعون کی ده کرم بازاری ہے کہ قادیان کے کمرے کمر صاف ہو کئے ۔ قفل لگ کئے ، اوگ بھاگ فکے ، موت کا خوف ہردم فالب ہے۔ کاردباری لوگوں کا دل کام پرنیس لگنا۔ لہذا اگر ایسے خت دنوں میں شحنہ بند اور ضمیمہ کی اشاعت میں دفقہ ہوجائے تو انظرین معاف قرما کیں۔ ا

# تعارف مضاین ..... ضمیم هجنهٔ مندمیر تکه سال ۱۹۰۴ مرمی شاره نمبر ۱۸رکے مضامین

| - مولا ناشوكت الله ميرهمي! | انبياه كمعجوات ورحقيقت معجرات قدرت بي | 1        |
|----------------------------|---------------------------------------|----------|
| مولا ناشوكت الله مير مظي!  | وبى دفات كا_                          |          |
| مولا ناشوكت الله ميرهي!    | ایک لے یا لک کے آنے کی خرورت۔         | <b>r</b> |
| مولا ناشوكت الله ميرتمي إ  | مرزا قادیانی کے دوستے۔                | ٢        |

ای ترتیب سے پیش خدمت ہیں۔

ا ..... انبیاء کے مجزات در حقیقت مجزات قدرت ہیں مولانا شوکت اللہ مرشی!

کی نی نے اپ افتیارے معرات دکھانے کا بھی دوئ نیس کیا کیونکہ ایسا دوئ در هیقت خدا بنے کا دوئ ہے۔ نمر دوم دوونے جوانسا احتی والمیت کیاتو ظاہر ہے کہ دہ خدائی کا مرق تھا۔انسا ربسکم الاعلی مگریددوئ توڑا کیااورائی ذلیل موت مراکساس کا تفش جرت صفحات تاریخ پر بھیشہ قبت رہے گا۔اور ہر مفتری علی اللہ کا بھی بجی حال ہوا۔

برنی نے باؤن اللہ کہ کر مجوات دکھائے۔ میسی علیالسلام نے فرمایا ' ابسرہ الاکسه والا بسرص واحی المعوتی باذن الله ''اورودسری جگہ نفیکون طیر آ باذن الله ''پی مجوزات المبیا ورحقیقت مجوزات قدرت ہیں۔ ان لوگوں کی عش پر پھر پڑھے ہیں جو مجوزات المبی کے مشکر ہو کر گمراہ ہو گئے ہیں۔ انہوں نے انبیا ولیم السلام کی حالت کوا بی حالت پر قیاس کیا ہے۔ وہ اس سے عافل ہیں کہ۔

كارهاكان راقياس از خود مكير

یہ مجی فطرت کے خلاف وہ مجی فطرت کے خلاف ہو تھام قانون قدرت کے جامع اور حافظ ہیں ہی فطرت الحق ہوں ہوں ہے جامع اور حافظ ہیں ان کی ہتی محدود ہے اللی ہی فطرت الحق محدود ہے فلنے اور سائنس کا موجودہ زبان ٹی جیزوں کی حاش اور تحقیقات بھی زبان کا آگر بن گیا۔ اور بھیدالی جزیمات کی اس میں ہوا۔ اور بوے بوے جزیمات کا اور ان کی فطرت کا اس سے پہلے بھی علم بین ہوا۔ اور بوے بوے فلنی بزاروں اشیاء کی نبست جویہ ہوئے تھے کہ ان کی فطرت سی ہے۔ وہ حقیق وقد برسے

بالكل شلط ثابت بوئى اوران كى فطرت كي اورى لكلى فاربعى لإرااذ هان نيس ممكن ب كدير بعى ندبو بالكوئى دوسرى اورتيسرى فطرت بويلم جرأ\_

ایک جافت شعار در یہ کہ افعتا ہے کہ قلال اسر بافکل خلاف محل ہے۔ کوئی ہو چھے
آپ کیا اور آپ کی شخص محل کیا اور خود انسان کی محدود بستی بی کیا کہ فیر محدود قدرت کا احاطہ
کر سکے اور اس پرکوئی تھم لگا سکے جبکہ محل ذراس دیریش گند لی ہوجاتی ہے۔ ادھر کوئی خوف غالب
ہوا۔ محل رخصت ہوئی۔ ذراسا بخار آیا اور محل جاتی رہی کوئی تکلیف پیٹی اور محل فت ربود۔
کوئی جو بہ شرفظر پڑی اور محل کو جرت نے چکا چوند لگا کر سکتے میں ڈال دیا۔ اگر انسانی محل قابل
اعتبار مستقل ہے ہوئی تو انسان ہرگز ڈانوال ڈول شہوتا نداس سے غلطیاں سرز دہوتیں۔ ایک
وقت ردئی نہ کے بھرد کیمو محل کہ اس جاتی ہے؟ جب بیٹ بھر گیا محل سرسہ بلا ہے کو آموجود ہوئی۔
سارا فساور دیٹوں کا ہے۔ کہمی کی غریب آ دی کے قدرت دفطرت الی میں محل کو خل نہیں دیا۔
بیٹ بھروں بی نے خدا کا اٹکار کیا ہے اور نبی کیا محنی خدا بن کئے ہیں۔

مرزاتادیانی جوجلی ہی ہے ہیں تو گنام انھیا موار تا اور آیاس کرتے ہیں چوکھا نھیا م نے قدرت الی کے آٹار (ججزات) و کھائے اور مرزا قادیانی نیس د کھا سکتے تو سرے سے ججزات عی کا اٹکار کردیا لیکن جو پیشینگوئیاں د کھلا دہے ہیں فیدت کی ہا تھی بتارہے ہیں لوگوں کو ہلاک کررہے ہیں۔ ہندوستان میں طاعون پھیلا رہے ہیں لینزا نی کیا نعتی ، مرزا قادیانی تو خدا ہیں۔ انہیا و کے مجزات کا اٹکارلیکن اپنے خدا بنے کا اقرار سے حصل کا فتورٹیس تو کیا ہے چند خوشامد کی اجہل کندہ نا تراش منڈ گئے۔فارخ البالی ہو گئے۔روٹیاں ملے لیس تر لقے کھاتے کردے پرجس قدر چربی چڑھی ای قدر حصل اور ایمان کی آٹکھوں پر چربی چھاگئی۔اب خود بنی کے آئے نے میں بہرا پی کید بنی ودوگوش کے کچونظر نہیں آتا۔ نی اور رسول کی شان ہی ہے کہ وہ مجزو

آخر کروڑوں انسان اس وقت تک کیوں انبیاء کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ نی کے افعال، عادات، اخلاق سب معزات ہیں جو عام انسانوں میں نیس پائے جائے۔ آخضرت علیہ کا ادنی

مجره بيقاكر لا تفضيه الدنيا وناآپ كوف بين دائتي تمي ين دندى امورش بهى آپ كو فسريس دائتي تمي ين دندى امورش بهى آپ كو فسريس آپ كو فسريس آپ كام فسريس آپ كام ارب او يان كود كيمين كوئى و يكن كود كيمين كوئى اوراكرس بيل تواس كوكياى بعنبو و كركها جائيس اور جب كوئى الف بوتا بياتو مرز اورم زائى بانسول المحلة بين كوفلال فض بر بهاراو بال براكويا بم في اس كومارا -

خود کفار کمیاوران کے مرداروں نے بھیشاعتراف کیا کہ واللہ یک نب مصمد مسلم استحقاد اسکیا کہ واللہ یک نب مصمد مسلم استحقاد اسکے متعالم استحقاد کا دفاق مجروف اور فریب کے پہلے ہیں اور دن بحر میں خدا معلوم مقابلہ میں مرزا تا دیائی کود کھنے کہ سراسر جموث اور فریب کے پہلے ہیں اور دن بحر میں خدا معلوم کتے جموث ہو لتے ہیں۔ ان کا جہاز ہی جموث اور فریب کے دریا میں چل رہا ہے۔ نبی اور رسول اور خدا کا بحز لدولد بنا اور آیات قرآئی کا الہام ہونا بالکل فریب وافتر او علی الله، وقیس ایش کو کو کو اور اور دوانے کا وعدہ ہم تن فریب اور دروغ ، تمام پیشینگوئیاں جموئی تعلی سلسم ناللہ علی الله علی الکا ذمانہ ،

آنخفرت علی کافل علی مالک مجود قافدائ الدخلاق خیراتوا کافل المحدود الدخلاق خیراتوا می اس خطق عظیم "اورخود آپ الله الدخلاق خیراتوا می اس مجرد کی قائل بین اور کروژون آوی قیامت تک قائل دین گے۔ یہ بین مجوات قدرت اب مرزا قادیانی کا افلاق وخوار آل کود کیفئے کرواجب انتظیم علی وادر شائع تو کیا چیز بین انبیاعیم می ان کی بدز پانیوں سے بیس بچ اوران کی ارواح طیب ومقد سرجی پناه ما تک رتی بین بین المحدوث و الدان کی ارواح طیب ومقد سرجی پناه ما تک رتی بین سے المحداثی اورانسانی برگزیده اظاتی پیلانے بین سیمان می اور سول خدا کی طرف سے دنیا بین تالیف قلوب اورانسانی برگزیده اظاتی پیلانے آتے بین یا تلوق کو گالیاں دے کراپ سے مغرف کرنے کو مقدائے تعالی آئے مختر سے الله کان میں موالی الآری بینی اسے محداث اور برخوا اور سخت کی اور فلی قل کی برخوکی اور فلی قل سبت والون تحریروں سے میاں ہے۔ اس کے موافق آگران کا کاشنس یوں طامت کرتا ہو کہ اگلی سبت والون تحریروں سے میاں ہے۔ اس کے موافق آگران کا کاشنس یوں طامت کرتا ہو کہ دولی " تو بی تحریم بینیں۔ انسان خط غلینظ القلب فقد انفضوا من حولك " تو بی تحریم بینیں۔

انبیاء ہے اگرکوئی بات ان کے شان کے خلاف سرزو ہوئی ہے تو جناب باری نے برریع البہام فورا حبید فرمائی ہے کرمرزا قادیانی سینکڑوں حرکتیں خوداینے کانشنس کے خلاف کررہے ہیں کربھی بیٹیں کہتے کہ جھے کوآسانی باپ نے فلال البام کی روے ڈائا ہے کہ مردود،

مطرود، بے بہود، نامسعود وفیرمحود، ثانی نمرود، ناخلف مولود تو نے بدکیا جمک مارا لئكادول،
مارود، بے بہود، نامسعود وفیرمحود، ثانی نمرود، ناخلف مولود تو نے بدکیا جمک مارا لئكادول،
مارمت كي صليب پراوركردول كانوں كے بچوں في سر گويا آپ انجياء ہے بھی برد ہر کر معصوم ہیں۔
پیشینگوئیوں كے فلط اور جموث ثابت ہونے پرعمق آ جائے داور طاعونی بخارج ہو جائے انجیاء
می كوس جن كوس كرمروا قاديانی كے فدكور بالا خوارتی سے اور مجوات سے بھی كہیں برده كر۔
کے مجرات غلط مكر مروا قاديانی كے فدكور بالا خوارتی سے اور مجوات سے بھی كہیں برده كر۔
د فاعتبروا يا اولى الابصاد "

۲ ..... وبی وفات تی مولانا شوکت الله میرشی!

کیا کمی نی نے اپنی نبوت کی صدافت کا معیاراس بات پررکھا ہے کہ چونکہ فلال نی وفات پاچکا ہے۔اس لئے میں نبی ہوں۔موجودہ زبانہ میں البتہ الگلینڈ میں مسٹر پکٹ نے اور فرانس میں ڈاکٹر ڈوئی نے اور قادیان میں چینی مثل نے سے بننے کا دعویٰ کیا ہے۔ پہلے بھی متعدد ہوں نے ریکھا کہ ہم سب سے موجود ہیں۔

گاؤفری میکنس جسنے بادمف اگریز بلکہ پادری ہونے کے انخضرت اللہ کا نبوت کی تقدیق اور فرجہ اسلام میں کھتے ہیں: ''اگر عرف کا تعدیق الاسلام میں کھتے ہیں: ''اگر عرف کا تعدیق اور فردوں اور فرور مرفظر ہوتی تو ایٹ کو انجیل کی پیشینگوئی کا مصدات قرار دے کرمنے موجود بتاتے تاکہ تمام بدبخت عیسائی آپ اللہ کے قدموں پر جاگرتے مکرانہوں نے ایسا نہیں کیا جلکہ مثلیث کو تو اور تو حد کو قائم کیا۔''اس انصاف پہند پادری نے وہ تمام الزامات

ا نھائے ہیں جو متعمی یا دری استخفرت اللہ بھاتے ہیں۔ مرزا قادیائی نے اپنے کومیسی موجود اورش نصاری ماری اوران کے نام کا درش نصاری حقیق این جیسی آئی موجود کا بھر تھی میں انداز کے خاص کا بلڈوگ بھی نہ پالا۔ تب محملا کرمیسی کے کا کا بالدوگ بھی۔ ہائے ترے مرتدی دم میں یا در ہوں کی مثل سے تاریخ کا دول۔

جب کوئی سادہ لوح آپ کا چیلا بڑا ہے یا بغنے کا ادادہ کرتا ہے تو اس کو وہ رسالے دکھائے جاتے ہیں جن میں سی کی وفات برجم خود خابت کی گئی ہے کہ ۱۹ رسو برس تک کوئی خض کوئر زندہ رہ سکتا ہے اور وہ بھی بے کھائے ہیں۔ اور آسان پرکوئی کیوئر جاسکتا ہے۔ کیونکہ طبقہ زمبریش پیٹی کرکوئی شے زندہ فیٹس رہ بکتی۔ وغیرہ۔

مرایک آریااورایک دہریہ می کی کتا ہے جوسی کی وفات کا قائن ہیں۔ کیا وہہ ہے

کدوہ مرزا قادیائی کوئی موجود میں مات مرزائی قود ہریوں اور آریوں ہے ہی گئے رہے ہیں۔ اور
ان کوخش ہوکراور بطیس ہجا کر کہنا جائے کہ آریا اور دہریے بھی ہمارے ہمائی مرزائی ہیں۔ اور
انہوں نے جب وفات کی کو مان لیا تو تعلیٰ جود کی الفیلیا جیسا مرزا قادیائی مرف میسی کے کہ انہوں نے جب وفات کے کو ماری کی تعلیٰ کے کہ اس مرزا قادیائی مرف میسی کی کے ماری کوئی میں مرزا تا دیائی مرف میسی کی کے اس مورت میں ایک ایک ایک آریا ہی ایک آریا ہی کہ اس مورت میں ایک ایک آریا ہی ایک آریا ہی کہ میں مرزا تا دیائی کوشرور مورد اور پر مرزا قادیائی کہ میں مرزا تا دیائی کوشرور میں ہے اور پر مرزا قادیائی کی مردور میں کے دیا ہوگی کے حال گلہ کہ کی استدلال کرنے کی ضرورت نہ ہوگی میسی مرزا تا دیائی کوشرور میں ہے اور پر مرزا قادیائی کہ میسی کے کہ میں مکران دفات کے لئے مال گلہ کہ میسی کے کہ میں مکران دفات کے لئے کا کہ کی استدلال کرنے کی شرورت نہ ہوگی دیوں میں کہ کی استدلال کرنے کی ضرورت نہ ہوگی جود دیوں نہ کہ قائمی وفات کے لئے حال گلہ کہ میسی مرزا تا ہوگی گئی کوئی دورا اس کی کا کہ کا کا کہ ہوگی دیوں نہ کہ قائمی وفات کے لئے حال گلہ کہ میسی میں اس کی کہ میں مکران دفات کے لئے کی مورود موال نہ کہ قائمی وفات کے لئے حال گلہ کہ خور میں اس کران اور کی آلز مان اور ٹیز فائم الگلی یا وورفعا جائے کیا کیا ہیں؟

 جس کھوڑی سی محدوال بھی تیول کرسکا ہے۔ گرمرز ااود مرز انٹول سے امید ہیں کہ بلید الطبی ان کو سیھنے دیا واقعمید تیول کرنے وسے ہ

من .... لیک لے الک کآنے کی خرورت مولانا خرکت اللائے کی!

مرزائی اخبار الکم مکمتاہ کہ پانیرآئ سے انیس موتمن میں میلے وہا یس ایک خدا کے آنے کی ضرورت تنکیم کرتا ہے جوند مرف خدا ہے بلکہ خدا کا بیٹا اور معالین آم مجی ہے اور ماراس ضرورت کی تروید کرتا ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی ہی تو این اللہ یا اللہ کے تنتی کی ضرورت کوموجودہ زمانے میں سلیم کر کے خود آسانی باپ کے لیا لک بنے ہیں۔ تعب ہے کہ ایڈ یٹر افکام نے آکھنے میں اپنی تاکنیں ویکھی۔ زراخیال کرتا چاہئے کہ خدا کا لیے پالک بن کرآنے کا اس محص نے بیدو کا کیا ہے ہو اللہ تا تا ہے جس میں آئے تا کہ بلد ولم یولد "موجود ہے۔ پھر معلوم نہیں افکم پانیر کی بتائی ہوئی ضرورت کا کس منہ سے دو کرتا ہے۔ موجود ہے۔ پھر معلوم نہیں افکم پانیر کی بتائی ہوئی ضرورت کا کس منہ سے دو کرتا ہے۔ خدائے تعالی نے تو کا ل جمت اور بر بان (قرآن مجید) خاتم النبیین محمصطفی النبیائی بر

نازل کرے مسلمانوں کی تمام ضرور تیں پوری کردیں۔اب دینی اور دینوی اموریش کسی شے کی ضرورت ندری گرمزائیوں کو جی کی بھی ضرورت ۔الہام اوروی کی بھی ضرورت ۔امام الزمان کی بھی ضرورت ۔ مہدی اور سی موجود کی بھی ضرورت ۔ خدا کے لیے لک کی بھی ضرورت ۔ کویا اسلام اور بینی براسلام اور بینی بینی شرورت پوری کی ۔ اسلام اور بینی براسلام کی است نے بیری کی یہ کی سالم اور بینی کی درسالت اور نزول قرآن ہالکی فعول تھا۔ معاذ اللہ عالی کر رسالت اور نزول قرآن ہالکی فعول تھا۔ معاذ اللہ عالی کہ براس مرورتی پوری کی ہیں بیری ہوئیں ہوئی۔جس کا پورا ہوتا تیروسوری ب

مرزا گادیائی است کام اور خدا رسول کے کام کی جو یکی تاویلیں اپ مطلب کے موافق کریں وہ سب درست۔ لیکن وہ سب فلا۔ آپ کی جو بھی دنیا شان کا ایسا لیے الک جی بول جسے ونیا ش انسان کی کوابنا لے بالک بیل بول جسے ونیا ش انسان کی کوابنا لے بالک بنا لیے جی گروسائی اس سے بہتر تاویل کر سکے جی کہ یبوع کی خدا کا ایسا بینا نہیں جسے محملہ کا بینا ہے اور نظیم ہی تی ای آلات ووسائل سے بیدا ہوا ہے جن سے تمام انسانوں اور حوالی کے بیدا ہوئے جی بدا ہوئے جی سرازا قاویائی کے بیدا عقا کد واصول پر قور کرنے سے معلم ہو اور ایک کے بیدا ہوئے جی بدا ہوئے جی بدا ہو اور اسلام کو انہوں نے اقوام دنیا ش رسوا کردیا ہے چوکہ دو اپنے کو سلمان بلکہ اسلام کی قرار دیے جی اور اسلام کی میں اور اسلام کی کردا قاویائی نے تمال کرتے ہوں کے کہا میں نو حد ہے نہ بت پرتی کی ممافعت ہے کو تکہ مرزا قاویائی نے تصاور کو دواج دورائی لے بالک بنالیا۔

وہ خیال کر میں سے کہ چر ہے گئے فاتم النّبین (سب سے آخری رقارم) نیس ہیں۔ بلکہ مرزا فاتم الخلفاء ہے آور قرآن میں جو پکو لکھا ہوا ہے وہ فلا ہے اور قرآن میں ندرج کا تھم ہے نہ مستخفوں کو زکو تا دیے کا۔ اور طاء اسلام اب تک نصاری سے فنول جھڑتے رہے مرزا خداکا مستخفوں کو زکو تا دیے کا۔ اور طاء اسلام اب تک نصاری سے فنول جھڑتے رہے مرزا خداکا مستحل ہے اور اسلام میں خارج میں موجود ہے اسلام کی ہے معاد ضرکر نافنول ہے۔ اب قرما ہے اسلام کس بات کا فخر کرسکتا ہے اس نے کوئی اصلاح کی ہے شرک اور بت پرتی اور رسوفیے کی جوجا قبین ووسرے اتوام دخرا بب میں موجود ہیں۔ اسلام میں میں خواند ہیں۔

بکل مرے فغان سے گری آسان پر جو حادثہ مجمی ند ہوا تھا سو اب ہوا اگر ہاوصف زول آیہ اکملت لکم دینکم واقعمت علیکم نعمتی "کے کی نی یالے پاک کے آنے کی ضرورت ہے تواسلام کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیا قرآن جس کی کے آنے کی ضرورت بتائی گئی ہے اگراب بھی کی کے آنے کی ضرورت ہے تواسلام اپنی اصلاحات عامداور جایات تامہ پر پچوفریس کرسکا اور منبر پر چے ہے کر مرزا کا اسلام کی خوبیوں پر کی چرویا محض منافقانہ کارردائی ہے اور مسلمانوں کو دھوکہ دے کرالحاد کے شیشہ جس اتارتا ہے۔

مرزا تادیانی کئے ہیں ہرصدی پرمجدد کے آنے کی ضرورت ہے ہم کئے ہیں کہ لے
پالک کے آنے کی بھی ضرورت ہے۔ کیا ایسے مجدد کی ضرورت ہے جودین اسلام کی ترمیم کرے۔
کیا ایسے مجدد کی ضرورت ہے جو خاتم الانجیاء ہے۔ کسی بھی ضرورت نہیں۔البتداب تو ایساد وی کیا ایسے مجدد کی ضرورت ہے جو خاتم الانجیاء ہے کہ کی ضرورت ہے جانے ہیں گزرے کسی نے بید وہ ہو کے نہیں کیا کہ اسلام کے لئے کسی نمی اورامام کی ضرورت ہے شانہوں نے اپنی وقعت بڑھانے کے
لئے کسی نمی کو برا کہا۔ حالا تکدوہ جو فی خی مجسی خوب جانے تھے کہ ہم جو فی فیلی میں مزا قادیانی مہدیان گذاب سے بھی کہیں بڑھ کرا گذب ہیں کہ انجیاء کو حض و نیا پرتی اور میں مرزا قادیانی مہدیان گذاب سے بھی کہیں بڑھ کرا گذب ہیں کہ انجیاء کو حض و نیا پرتی اور دو لا کھ فیمی بوری کے لئے برا کہ ہیں اور دو لا کھ فیمی خواری ہی گئی کے اور اس کے خواری ہی گئی لا کھوائٹی کی قداجانے کیا کریں؟ کسی کو دا جانے کی نہوں کے خواری سے کیا عجب ہے کہ خدائی کا دیونی کر بیٹھیں کے تکہ انجیاء کے میں اس رے مارج کی کر بیٹھیں کے تکہ انجیاء کے میں اس رے مارج کی کر بیٹھیں کے تکہ انجیاء کے میں اس رے مارج کی کر بیٹھیں کے تکہ انجیاء کے میں اس رے مارج کی کر بیٹھیں کے تکہ انجیاء کے سے کہ خدائی کا دیونی کر بیٹھیں کے تکہ انجیاء کے میں اس رے مارج کے ہیں۔اب مرف خدائوا تی کہ جو بیں۔اب مرف خدائواتی ہے۔

مرزائوں کوموجودہ زمانے میں امام کی ضرورت ہے گرا سے امام کی کہ جوسفتیں اس میں ہوں وہ کی نبی میں نہ پائی گئی ہوں وہ سے بھی ہو، مہدی بھی ہو، بروزی نبی بھی ہو، خاتم الخلفاء بھی ہواور بالآ خرخدائے وحدہ لاشریک کالے پالک بھی ہو۔ ایسا عجیب الخلفت اور خلاف قانون فطرت نبی تو قادیان می میں پیدا ہوسکا ہے دیگر ممالک میں تو آج تک پیدا ہوئے نہ پیدا ہوسکا ہے۔ پس بوام بحرہ مرزا قادیاتی کا بھی ہے کہ آپ ان نجرل نبی ہیں۔ اب مرزائیوں کو کی مجز ہے۔ پس بوام بحرہ مرزا قادیاتی کا بھی ہے کہ آپ ان نجر ل نبی ہیں۔ اب مرزائیوں کو کی مجز کود کھنے کی کیا ضرورت مرزا قادیاتی کا عضر ہی خلاب فطرت خمیرے کوندھا گیا ہے۔ ھا۔ نا شید ہے عجاب ، انبیاء کے تمام جوزات اور سی سی کا این اللہ بنا خلاف فطرت ہے۔ گرخدا کا سید ہے عجاب ، انبیاء کے تمام جوزات اور سی سی کے کا این اللہ بنا خلاف فطرت ہے۔ گرخدا کا مرزائیوں کی عقل کے طوطے بھی عدم آ یا واڑ گئے۔

### س مرزا قادیانی کے دوسیے مولانا شوکت اللہ میر شی!

مرزا قادیانی نے چونکھیٹی سے علیہ السلام کوگالیاں دی ہیں اوران پر اسب وشم کا دہال پڑا ہے۔ دہا ہے جو نکھیٹی سے علیہ السلام کے خارج کردیا ہے اور دیسے بھی مقد مات متدائزہ میں برابر ذاتیں اٹھارہ ہیں اورانیا علیم السلام کے کسرشان کا سرہ چھور ہیں ۔ لہذا کا نشنس کے شرم دلانے پر اب معذرت کرتے ہیں کہ میرا مخاطب عیلی بن سریم نہیں بلکہ وہ یسوع کا نشنس کے شرم دلانے پر اب معذرت کرتے ہیں کہ میرا مخاطب عیلی بن سریم نہیں بلکہ وہ یسوع ہے جس کے نق و فجور کی احت اور تاریکی و نیا میں چھلی جس نے خدائی کا دعوی کر کے لوگوں کو گراہ کیا وغیرہ۔

سے مرزا قادیانی کی من مکاری اور فتح الوقی ہے کیونکہ کی آسمانی کاب اور کی تاریخی
کاب سے ٹابت نہیں ہوتا کہ دنیا ہیں دوسے گزرے ہیں۔ بہر حال سے مرزا قادیانی کی مراد
دی یہوع سے جس کو عیمائی این اللہ کہتے ہیں اور خدا کچھ کرجس کی پرسٹش کرتے ہیں۔ اور
استدلال لاتے ہیں کہ مارابیوع سے وی ہے جس کی نبست قرآن ہی کلمة الله اور وہ منه
وار دہوا ہے وہ پاک ہے، وہ معموم ہے، صاف ٹابت ہے کہ اس کے مواکوئی اور یہوع نہیں گزرا
ور نہم زا قادیاتی ہادی کہ فلال بن ش کر ملہ اور فلال کا بیٹا تھا اور فلال جگہ ہے ہیا ہوا اور فلال جگہ ہے ہیا ہوا اور فلال جگہ ہے ہیا ہوا اور فلال ور کی ہوئی ہوا ہوا۔
وہیں اس کی قبر موجود ہے اور کیا ہے وی یہوع ہے جس کو آپ نے مشمیر میں ہا ماہ اور
کر نے کو وہ بن تک کا دور لگا یا جا تا ہے قو فل ہر ہے کہ گالیاں ای یہوع کو دی جاتی ہیں اور یہی آپ کا
رقیب ہے جس کے آپ مشمل ہیں اور اس کے سواکوئی یہوع نے نہوع کو دی جاتی ہیں اور یہی آپ کا
کر قیر ہے قو بتاؤ سے گہاں ہے؟ اور کہاں اس کی قبر ہے اگرتم نہ بتا سکو کے قو لازم آسے گا کہ ہے اس کی قبر ہے گرام خدیا سکو کے قو لازم آسے گا کہ ہے اس ب جس کے نہوں جو دے۔ جس کے زعرہ دینے کم مشر ہو ہذا خلف۔

کیانساری ایسنادان ادرازخودرفتہ تفرکدایک فاس فاجرفض کوخدا کابیا بنادیت اور بعض ہم صفت اور ہم پیشرجھوٹے مہدیوں پر جینی سے کو تیاس کیا جوفی الحقیقت فرسی اور مکاراور دنیا کے مختلفے والے تضاور چندروز میں کتے کی موت مارے مجے۔

پرمعلوم نہیں میرے پرسوڈرے، اب بیمعذرت کیوں کی جاتی ہے ادر کس کا خوف ہے کیا مرزا قادیانی کو اس جرم میں بھائی گئی ہے یا وہ سنگسار کئے جاتے ہیں جس طرح افغانی عبداللطیف سنگسار کیا جمام کیا۔ کیامولوی کرم الدین کی طرح کی مسلمان یا عیسانی نے ان پر لائبل کا

دعویٰ دائر کیاہے۔

عیسی سے علیہ السلام کواس کے گلیاں دی جاتی ہیں کہ دنیا ان کی علمت کرتی ہے۔
نصاری ان کو خدا مانتے ہیں اور سلمان ہانی نی بیتین کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ جب مرزا قادیا فی
اپنے کو شیخ اور امام الزمان مان بچکے ہیں تو رقابت کے باعث عیسی سیح کی وقعت ان کی نظر میں کھٹک
ری ہے۔ اور جھلا تھلا کران کو اور ان کے ساتھ عیسا تیوں اور مسلمانوں کو گالیاں دے رہ ہیں
کہ ہیں آسانی باپ کا زندہ لے پالک اور نبی دنیا میں موجود، جھلا کوئی دمڑی کو بھی نہیں بوچ متا اور
سب میرے نام پر پاپوش مارتے ہیں اور نصاری مروہ ابن اللہ کی پرستش اور مسلمان مردہ نبی کی
عظمت کرتے ہیں۔ عظمت کیا معنی ہے بی نصاری کی طرح صیلی سی کو بوجے ہیں۔

خدا کی شان عیلی میں تو فاس و فاجر تظہریں جن کی عصمت کی قرآن وحدیث شہاوت ویں اور مرزا فاس فاجر ند تظہر ہے جو تیکٹروں جموث بولے جمعوٹامشن کھڑا کرے۔فریب اور دعا کی وکان جمائے۔اصول اسلام کو توڑے۔اپنے کولے پالک بنانے اورا پی تضویر شاکع کرنے

ہے دنیا میں شرک پھیلائے۔

دیکھواس قدرجھوٹے مہدی گزرے گرمزانے بھی کسی مہدی پرسب ولین کا مینہیں برسایا حالانکہ وہ مرودوای قابل تصویہ یہ ہے گہا ہے بھی ان کے ساتھ طعون تھہرتے ہیں اور آپ کے پاس کوئی دلیل اس امری ہیں کہ وہ تو جھوٹے تصاور میں بچا ہوں۔ پھر سی گئی جو آپ کے بزد کی مرکئے ان کوتو ہر طرح ہرا کہا جاتا ہے اور ان کا قطعاً انکار کیا جاتا ہے لیکن بورپ میں جودو مسیح (مسئر پکٹ اور ڈاکٹر ڈوئی) اور سائی لینڈ میں مہدی (مُلَّا حبداللہ) آٹھوں کے سامنے موجود بیں اور مرزاکی چھاتی پرمونگ دل رہے ہیں۔ ان کا دوکائیں تو ڈاجا تا دیجہ ہے کہ تیوں خالہ کے بین اور ہمدی میں۔ انہوں نے بورپ وافریقہ کا کونا دبایا تو مرزا قادیائی نے ہندوستان کا سیے ہم پیشا اور ہمدیم ہیں۔ انہوں نے بورپ وافریقہ کا کونا دبایا تو مرزا قادیائی نے ہندوستان کا سیے وہ کیا کہ حدید ہیں جلن تو اس بات کی ہے کہ دنیا مردہ پرست ہے۔

اگر مرزا قادیانی کا بسوع فاسق دفاجر تھا تواس کے حرض بی کیا۔ دنیا بی الکھوں فاسق دفاجر ہیں جوکلسال ہاہر ہیں اور وہ خود ملعون ہیں ان پرلعنت ہیںجنے کی ضرورت بی نہیں۔ ندوہ کی کا کچھ بگاڑتے ہیں۔ مرزا قادیانی کا مقابلہ تو انہیاء سے ہے جب تک ان بی عیب ند تکالیں اور ان کوفاسق دفاجر ندینا کیں خود معموم نی نہیں بن سکتے۔ پس صاف ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی عیدی بن مریم ہی کوفاسق دفاجر قرار دیتے ہیں ندکہ کی دوسرے بیوع کوجس کا ورحقیقت وجود ہی نہیں۔ مرزا قادیانی کی نگاہ پی آوہ میں کھٹ رہاہے جس کی شان 'ابسری الاکمہ والاہر حس واحدی السعوتی بیاذن الله ''ہے۔ مرزا قادیاتی ان چھڑات کا اٹکارکرتے ہیں۔ کیونکہ خودکوئی مجڑ آئیں دکھا سکتے۔ قاس دفاجرکا ان کوکیا ٹوف جس کوکوئی بھی ٹیس مانتا۔

# تعارف مضامین ..... همیمه هجهٔ مندمیر تھ سال ۱۹۰۴ء ۲ ارمئی کے شارہ نمبر ۱۹ رکے مضامین

| مولا ناشوكت الله ميرهمي!  | مرزائي فرمب كي هيفت.                     | 1                                      |
|---------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| مولا ماشوكت الله ميرهمي!  | ایک فدائے آنے کی خرورت۔                  | <b>r</b>                               |
| مولا ناشوكت الله ميرشي!   | انت منى بمنزلة عرشي                      | ۳                                      |
| مولا ناشوكت الله مير هي ا | مرزاتي مقدمات كالمبسط المرح طرح كي افواه | ······································ |

ای ترتیب سے پیش فدمت ہیں۔

## ا ..... مرزائی ندبه کی حقیقت مولانا شوکت الله مرخی ا

مرزا تادیانی اوران کے آرگن (مرزائی اخبارات) برابر حقی فرجب اور فرجب کی مدافت وغیرہ کا داگ الاب رہے ہیں معلوم نیس سے فرجب اور حقیقی فرجب سے ان کی کیا مراد ہے۔ فرجب اسلام تو مراد ہوئیں سکتا کے تکہ اس پاک فرجب کو وہ چیوڑ ہے ہیں۔ قرآن کی نصوص قطعید اورادائے ارکان اسلام کا الکارہ بلکہ ان کورد کر بچکے ہیں۔ اس حقیقی فرجب سے ان کی مراد جدید مرزائی فرجب ہے۔ صالا تکہ اس کے اصول واحکام بھی ابھی تک مدون و مشتر نیس ہوئے بچر اس کے کھیسی می وفرو اور تو فیر شی اور جوکوئی ان پر ایمان ند اس کے کھیسی می وفراور تو فیر شی اور جوکوئی ان پر ایمان ند اس کے کھیسی می وارد ان کی وق اور الہام پر مقابلہ زندہ تو مورو کو مات اور ان کی وق اور الہام پر مقابلہ زندہ تو میں میں اور جوکوئی ان پر ایمان ند تو مورو کو مورو کو مات اور ان کی وق اور الہام پر مقابلہ زندہ تو مورو کو مورو کو مات اور ان کی وق اور الہام پر مقابلہ زندہ تو مورو کی مورو کو مورو کی ہورو کی ہورو کی ان کر اللہ کے کا چواجم سے اتار وہ میں میں کہ میں کہ کر ان کھولی کی کھولی کھ

دنیا جی جس قدر شاہب ہیں ان کے اصول کی کناہی موجود ہیں اور خصرف اہل فی مناہی موجود ہیں اور خصرف اہل فی مناہب بلک تظراب کوشنے بھی انہیں کے قواعد اور مروجہ اصول کے موافق مقد مات کا فیصلہ کرتی است کا خیار کا دیائی نے بھی است نے آئی اصول کی کتابیں کچس اللیف کوسل ہیں اور ان کو مانتی ہے۔ گھر کیا مرز ا کا دیائی نے بھی است نے آئی اصول کی کتابیں کچس اللیف کوسل ہیں

سمیمی بین که احدی (مرزائی قوم) کے معاملات و مقدمات ان کے موافق قیعل ہوا کریں کیونکہ اصول شرع محری اور اصول دھرم شاسترہ وغیرہ اب کرم شردہ اور ردی ہوگئے۔ اور چ تکہ مرزا تا دیاتی امام الزمان بیں لبدا تمام مراکک پورپ وافر اللہ والینیا و بھی اور روس وغیرہ کی گورشش میں ہی برائے فیرہی اصول منسوح کر کے اپنی رعایا میں مرزائی فدیب کے اصول جاری کریں۔

مالانکدمما لک غدامب فیرکوتوجائے دیں مما لک اسلامیة کک، افغالستان، فارس وفیرہ ہی میں اپنی اصول کی کیا ہیں اور اپنامش میجیں کار دیکھیں کیا موا آتا ہے۔ ایک چیاملا عبد اللافف کو افغالستان میجیا تو تھا۔ ویکھواس کا کیا حشر ہوا۔ گر پر تو کتا بھی شیر ہوتا ہے۔ چنکہ پر فش کور نمنٹ کے مبارک پر امن عہد میں سب کوآزادی کی فتحت حاصل ہے۔ لہذا مرزائی بکر کود مچاہے اور مناوی کرتے چی کہ جی کھیلی سے وفات پا مجھے۔ اس کے مرزائی بکر کود مچاہے اور مناوی کرتے چی کہ جی کہ میں کیا تھا ہے۔ اس کے مرزائی موجود جیں۔

مرزائیوں نے سیکھڑوں کتابیں اور رسالے مشتھر کئے بیں لیکن ان بی وفات کی اور مرزا کی خودستائی اور بھٹی اور انبیا علیہم السلام اور موجودہ زمانے کے مشارخ اور علماء پرست ولس برسانے کے سوا کچے بھی نہیں۔ پر تنتیتی اور سچانہ ہب ہے۔ جس پر مرز ااور مرز ائیوں کو فخر ہے۔

مرزائی اخباروں میں تعلی کے ساتھ مشتم ہوتا ہے کہ حضرت اقدس اور ان کے حواری کی تصانیف پورپ واسم یکہ بیل گئیں اور مرزائی میگڑیں ہی برابر کانچتا ہے اور وہاں کے لوگ عیسی تھے گئیں اور مرزائی میگڑیں ہی برابر کانچتا ہے اور وہاں کے لوگ عیسی تھے گئی وہ قامی کرتے ہیں اور مرزائی اخبار بیس آیٹ امریکن کا عطامی شاکع ہوا تھا کہ بیس وہ فات سے کہا ہے متعلق ہوں گراس نے میلیں کہا گہا ہے تھو تی کے قائم مقام ہے اور امام الرمان جیسا اور ہم لوگ میسی کی محمود کرآپ پرائیان لاتے ہیں اور چونکہ بورپ وامریکہ کوجد یہ قلنے اور مما تنس نے چرایا ہے اور الحاد کھیلا ویا ہے آگران کا پہلا فہتمہ حیات سے پر ہوگا تو دومراقیتہ ہمرزاک کے موجود بنے پر ہوگا۔

 کوئیں مانے ای طرح لاکھوں میسا کی ٹیس مانے کیکن کیاوہ کی ہیں اووایک ووسر رکو کی بھیے میں اس صورت شن او بورپ وامر یکا ش لاکھوں کی بون کے۔

پاگل این کو پاگل بی بھتے ہیں اور معذور قراروہے ہیں جیٹا کہ پائیر نے لکھا تھا کہ بندوستان کے بوش اس کو پاگل بی بھتے ہیں اور معذور قراروہے ہیں جیٹا کہ پائیر نے لکھا تھا کہ بندوستان کے لوگ بھی فرہ بھی اور کی میجیت کو گئی فرج بھی فرہ انس والے ہیں تو مرزا کی میجیت وہمدویت ہائڈی کے ابال کی طرح ہوش کھا کرخودی پیٹے جاتی ہے کر بندوستان ہیں تو ایک ذہری پاگل ہیں ندان کے حواری سیات و بھانہ بگار خوایش ہیں اور ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ برزا کا انسول کا جنون طاعون اور بینے کی طرح متعدی ہوکراوروں کو بھی پاگل بنا دیتا ہے جہیں جناب نہ مرزا قادیاتی پاگل حقاء پر کا کرکہ وگیا تو اسحاب افٹیل بن کر ہاتھی کے دود فرور چڑی اگر ہوگیا تو اسحاب افٹیل بن کر ہاتھی کے دود شرب بنا اپنا حصہ بخر والک نے کے دود داور چڑی اگر ہوگیا تو اسحاب افٹیل بن کر ہاتھی کے دود شرب بنا اپنا حصہ بخر والک نے کے دود داور چڑی اگر کوئی انہیں پاگل کہتے مجد دالسنے شرقی ابھی اس کی جان کو انہاں تا جائے اور منہ نور چھ کر ڈالٹر سی کھی سوٹ لے۔

مرزاادرمرزا قادیانی مارے خوشی کے پھول کوفرانس کا بیلون ہے ہوئے ہیں کہ مارا میگزین بورپ وامریکہ بیس جاتا ہے اور وہاں کے لوگ وفات می کے ساتھ مرزا قادیانی کی میسیت پہمی ایمان لاتے جاتے ہیں مران کی پیزشی اوراور خشرورد کی ایسی ہی ہے جیگین کے شعلہ کی کمتھوڑی دیر کے بعدا فردگ کے سوا کھڑیں۔

یورپ دامر یکادالوں نے مرزا قادیاتی کوه رسالے یقین تمیں دیکے جی میں جیلی کو قاس و فاجر ہتایا گیا ہے۔ اگر مرزا قادیاتی اپنے دعوے بل (جس کوه ہی ایجھے ہیں) بلاگ ادر بدیاک ہیں تو دو رسالے بھی اگریزی بی ترجہ کرا کر پورپ دامر یک جی بھی جرق معلوم ہوجائے گا کہ بور بین اور امریکن مرزا کو کیا جھتے ہیں۔ خوب یا در کھو کہ کوئی خص اپنے نہ ہی ادائے فرائض سے کہا تھی بے پرداہ ہو۔ اس کے مقا کہ کیسے بی متولزل ہوجا کی گراس کی فطرت اپنے فرائض سے کہا تھی بے پرداہ ہوائی کہ کیسے بی متولزل ہوجا کی گراس کی فطرت اپنے فرائض سے کہا تھا ب پارٹی فی جو عالمی روشی نظر آ رہی ہے وہ مرف ند ب کی بیت ہوں ہی اس کا دیسے بارٹی اور تو میں ہوتا ہو۔ اس کے متاب کی جو عالمی روشی نظر آ رہی ہوہ مرف ند ب کی اس کا دیسا بھی اس کا دیسا بھی اور کی سلطنت کے ساتھ بھی اس کا دیسا بھی اس کا دیسا بھی اور کی سلطنت ان سلطنت کی سلطنت ان کی اس کا دیسا بھی اور کی کان کرم ہوتے میں اس کا دیسا بھی اور کی کان کرم ہوتے کی اس ب کے سب مشتمل ند ہوجاتے اور چین میں ند ہی مشتر ہوں کی ہوجانے پرتمام بورپ کی سب سے سب مسب سے سب مشتمل ند ہوجاتے اور چین میں ند ہی مشتر ہوں کی ہوجانے پرتمام بورپ کی سب سے سب مشتمل ند ہوجاتے اور چین میں ند ہی مشتر ہوں کی ہوجانے پرتمام بورپ کی سب سے سب مشتمل ند ہوجاتے اور چین میں ند ہی مشتر ہوں کی ہوجانے پرتمام بورپ کی سب سے سب می سب سے سب میں ندھو جاتے اور چین میں ندی کو می میں کی ہو جانے پرتمام بورپ

خون بہانے کونہ چڑھ ووڑ تا بیمن بور پین گواسلامی اصول کو پند کرتے ہیں مگر وہ ہرگز نہ جائیں گے کہ فدہب عیسوی کے مقابلہ جیں اسلام کوفر وغ ہو کہن مرز ااور مرز ائیوں کا بیر خیال کہ ہمارے رسالوں کو بورپ وامر یکہ شعثری آتھوں و کھتا ہے۔ نراخیالی پلاؤ اور نری ملٹن کی خیالی بہشت ہے جس صورت جی بورپ والے قد می عظیم الثان مقدس اسلام کوئیس مانتے تو جدید ہے اصل مرز ائی فرہب کو کیا انیں مے۔

یورپایٹ ندہب کوئ مجھتا ہے اور دل سے چاہتا ہے کہ پادری لوگ عیسویں ندہب دنیا بیس پھیلائیں اگروہ ندہب سے بے پرداہ ہوتا تو مما لک غیر بیں پادر یوں کے آل ہوجانے کی ذرا پردانہ کرتا اور شدان کے آل کوخود کئی قرار دیتا کہ پادر یوں نے ندا ہب غیر کو تاحق مشتعل کیا تھا جس کی سرزاان کول گئی۔

حیات میں، ندہب میں کا ایک رکن اعظم ہے یعنی عیما کیوں کے جن دیک خدا ہے اور خدا کے لئے کی اور قائم ہونا ضروری ہے۔ پس ذرا سیحنے کی بات ہے کہ جن فیلسوف عیما کیوں نے اپنے قد کی خدا اور آئم ہونا ضروری ہے۔ پس ذرا سیحنے کی بات ہے کہ جن فیلسوف عیما کیوں نے اپنے قد کی خدا اور خدا کو چھوڑ کر ایک ہندی وحثی (کالالوگ) پر کیوں ایمان لانے بھے بورے ہیں کہ جس محفی نے سے کی اور خدا کو چھوڑ کر ایک ہندی وحثی رکالالوگ) پر کیوں ایمان لانے دفات کو مان لیاس نے بھے ہوئے ہیں کہ جس محفی نے سے کی دفا میں موجود ہیں کر دو بیش ایس تم موجود اور امام الزمان شلیم کرلیا۔ مرزاکے کردو بیش ایس تم کے موثق نہیں ہوئے گئے۔ اب سمحے لیما چاہئے کہ دلایت موجود ہیں کمر بورٹ میں اس قتم کے ہوئی نہیں ہوئے گئے۔ اب سمحے لیما چاہئے کہ دلایت کی مرزائی رہا لے اور میگڑین کونسا قلعہ رفتے کرسکیں گے بجز اس کے کہ پیا غذات رفع حاجت کے گئے جائے ضرورت میں دیکھے جائیں ، کس معرف کے ہیں؟

مرزائی اخباروں میں بیعت کرنے والوں کی فہرست شائع ہوتی ہے اورا کشر سفہاء خطوط ہی کے فریع ہوتی ہے اورا کشر سفہاء خطوط ہی کے فریع ہے مرید ہوتے ہیں گر باوصف رسالوں کی مقدر دھوم وہام کی اشاعت کے بھی کہی کی بور پین یاامریکن کا نام چھی کے ذریعہ بیعت کنندوں میں شائع ندہوا۔ بورپ کا تو کیا ذکر ہے ہندوستان کے حقیراور بھو کے کے عیسائیوں نے بھی ڈام فول بی کا خطاب ویا۔ ہاں حقاء کا سر سہلا کران سے چندہ وصول کرنے کا لئکا بہت خاصہ ہے کہ مرزائی قد بہب رسالوں اور میگزین کے فر لیے سے بورپ وامریکا میں بھی اشاعت پارہا ہے اور اس ودر وراز سرز مین میں بھی مرزائی فر سے ہیں اور خود ردگھاس کی طرح پیدا ہورہ ہیں لیس لاؤ چندے پر چندا اور کھلواؤ علوہ اور طیدا۔

پیشینگوئیاں پی پڑین صوصا مقد مات کے فلح کی پیشینگوئیوں نے و وُر ہاہی پھونک ویا۔ جبوٹے اور بے معنی الہام کی مٹی خواب ہو چکی۔ موت کی دھولس اور طاعون کا وُر اوا بھی جہال سے لکلا تھا وہیں تھس کیا۔ اس نے بھی وُائن بن کر پوتوں ہی کو کھایا۔ الفرض کسی نے ساتھ نہ دیا۔ ترکش فالی ہو گئے۔ ایک تیر بھی نشانے پر نہ لگا بلکہ الٹا جولا ہے کا تیر ہو کیا۔ اب حقاء کے نچے وُنے کو بھی کہ بھی لکا ہاتی رہ کیا ہاتی رہ کیا کہ کیسی میں لکا ہاتی رہ کیا گئی گئی ہے وفات یا صحفے البدا میں سے ہوں۔ کوئی اس خروجال سے ہو چھے کہ جب سیلی سے اس سبب سے وفات ہا تھے ہیں اس قابل ندر ہے کہ ان کوکوئی نبی بھی کہ سکے اور سینکٹروں پر ائیاں اور فسی و فیور معافی اللہ ان میں پیدا ہو گئے تو دوسر سے انجیا و عیوب سے کب بری رہ سکے ہیں۔ رہ کے ہیں کوکوئی نبی بھی اس کے ہیں۔

خوفرض انسان ضرور پاگل جی ہوتا ہے کیونکہ اصل المفرض مجنون للذا جواعلیٰ انسانی صفات کو استے درمیان کے اعمار انسانی صفات کو استے درمیان کے اعمار شخون کا کی میں اچھا ہوں اور دہ شخون کا کہ میں اچھا ہوں اور دہ شخون کا کہ میں اچھا ہوں اور دہ برا تھا۔ مثیل اُسے بن کرعید کی کو گالیاں دیں۔ بروزی محمد بن کیا محران کے صفت خاتم انتہیں سے الکار کیونکہ اس صورت میں خود نی نہیں رہ سکا خود فرض سے آنخصرت المجھا کا وہ اصل درجہ کھٹا دیا جو خدائے تعالی نے باستان و میگر انہیاء کے آپ میں ایک کو حطافر مایا ہے اور محرفاتم المخلفاء (خاتم المخلفاء (خاتم اللفاء (خاتم اللفاء (خاتم اللفاء (خاتم اللفاء (خاتم اللفاء کے آپ میں کہا کیا بدمعافی اور نمک حرای بیان کی جائے۔

اصل بات بہ ہے کہ جن انسانوں کے باعث مہتم بالثان واقعات ظہور میں آئے ہیں اوراس لئے دنیاان کی عظمت کرتی ہے۔ بیمر دوداس عظمت کوئیں و کی سکنا اور بہ چاہتا ہے کہ لوگ جمعے اس عظمت کا ستحق سمجیں ورنہ یا تو اس واقعے ہی کوسرے سے اڑا وے گا یا مکار عور توں کی طرح اوصاف میں کیڑے ڈالے گا یا دونوں افعال کا مرحک ہوگا تا کہ ان کی عظمت کھٹے اور میر کی عظمت بوگا تا کہ ان کی عظمت کھٹے اور میر کی عظمت بو سعے عینی سے کا واقعہ صلب والی جیس ہم بالثان واقعہ ہے جس کے باعث دنیا آپ کی عظمت کرتی ہے گریے عظمت اس کوئیں بھاتی ۔ اس میسے کے دفعے جسمانی اور حیات جا دوائی سے عظمت کرتی ہے گریے عظمت اس کوئیں بھاتی ۔ اس میسے کے دفعے جسمانی اور حیات اور شہیدان وشت کر بلا رضوان اللہ علیم اجھیں کا ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام سے لیکر اس وقت تک نہو کسی نے ایس واو میں میں اور میر واستقلال سے کا م لیا نہ الکھوں لیمینوں کے مقابلہ میں اسان نے ایس واو شہادت کوش فر ما یا اور دضا الی کی عبد تیسر سے میں اور ووش مرت کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد تیسر سے میں اور وائن فر ما یا اور دونا الی کی کے مور وار اور ان اللہ والی کی امری اور وقت میں میں اور جوش مسرت کے ساتھ جام شہادت کوش فر ما یا اور دونا الی کی کی مور دوسرے اور دونا الی کی کی دور دوسرے اور دوش فر میا اور دوش میں میں اور خوش مسرت کے ساتھ جام شہادت کوش فر ما یا اور دوشا الی کی کوشر کی امری کی امری اور دوش میں اور خوش مسرت کے ساتھ جام شہادت کوش فر ما یا اور دوشا الی کی کوشر کے دونوں کی کوشر کی دونوں کی

عروس سے مدوش موے پیجذبہ فوق وصال شاہر حقیقی تھا پہ قوت قدسی تھی۔روحتا فدا ہم الحق م شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ ست حسین سرداد و ندادد سست درد ست پیزید حقاکہ بناہ لا اللہ است حسین

اب فرمائے! مرزااور بزید وشمر ش کیا فرق رہا؟ مرزا مارے خوف کے بھی گھر ہے بہر نہیں لگا چے ہے کیل میں سرد یے بڑار ہتا ہے۔ تاہم حسین سے افضل ہے؟ عدالت کی ذرا سی ڈانٹ میں تو بہنا مدکھودیا کہ استدہ کی بیشینگوئی نہیں کروں گا۔ اب اگر عدالت ورا بھی دھولس ڈالے تو مسیحیت و بروزیت بی کو استعفیٰ و رے دے عدالت کی حاضری ہے جی جراتا ہے کہ میں مریض ہوں، ذیا بطیس میں جلا ہوں، بواسیر نے گھیرد کھا ہے، اختلاج قلب نے سالھ کرڈالا ہے۔ حالا تکہ بٹا کئا ہر ہر طرح تنومند چاق دیجو بند ہے۔ یہ چیزیں، یہ جبن، یہ دناک میں جسین سے افضل۔ اس کی شرارتوں اور بدمعاشوں کا چربا کہاں تک اتارا جائے۔خدااس کو جلد جہنم واصل کرے۔

۲ ..... ایک خدا کے آنے کی ضرورت مولانا شوکت اللہ میرشی!

مرزا قادیانی زبان ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ایک مامور کے آنے کی ضرورت بھی گرافعال ہے بیٹا بہت کے مرزا قادیانی نباک ہے کہ مرزا ہے کہ مرزا ہے کہ مرزا قادیانی غیب دان ہیں کہ مجا اور میت ہیں، کہی قلطی نہیں کرتے ، ان کی کوئی بات خالی نہیں جاتی، وہ فعال لمارید ہیں، کی طرح مجوز نہیں، جسے جریہ فرقہ مجود ہے۔قدریہ کی قبلہ گاہ ہیں، محلاجس فعال لمارید ہیں، کی طرح مجوز نہیں، جملاجس

وجود میں مجددیت، نبوت، رسالت، بروزیت، مسیحیت، مهدویت، امام الزمانی خدا کی تبنیت وغیره صفتیں مجتوبی مودد بور میں میں اللہ فی صفتیں مجتوبی مودد بور کر جمل اللہ فی صفتیں مجتوبی موجود ہور جمل اللہ فیا اللہ بیا الانبیاء اور مختلف تحصات اور مختلف شریعتوں کا مجون مرکب، کوابیا برزخ انسانی فطرت کے خلاف ہوگر خدائی فطرت کے خلاف ہوگر خدائی فطرت کے خلاف ہور اس خدا میں تو سب طرح کی طاقت ہے۔ وہ ان نیچرل اوصاف کا مجموعہ جو بات انسانوں کے زدید محال ہے وہ خدا کے زدید کی مکن ۔ بلکہ واقت ہے۔ کی امرز ااور مرز ائی اب بھی قائلان مور ایس محر در حقیقت خدا ہیں ۔ کیا مرز ااور مرز ائی اب بھی قائلان وحد ۃ الوجود کو گالیاں دیں محاور ان کے اس شعر پرایمان شدائیں گے۔

هر لحظه بشكل آن بت عيار برآمد دل بــــردو نهــان شــد هـر دم بلباس دگر آن يار برآمد گـــه پيــروجـوان شــد

عیمائیوں کو عیمی کے آنے سے پہلے ایک خدا کے آنے کی اور مسلمانوں کو ایک انسان کا ملی محد علیمائیوں کو ایک انسان کا ملی محد علیمائیوں کو ایک روزت تھی۔ دونوں ضرور تیں انجیل مقدس اور قرآن مجید نے پوری کردیں۔ ہاں مرزائیوں کی ضرورت کی جائے ضرور معمور نہ ہوئی تھی کیونکہ انہیں ایک برازی نہیں بروزی خدا کے آنے کی ضرورت تھی۔ اب انیسویں صدی میں وہ بھی پوری ہوئی۔ پس مرزا کا دیائی کو اس کی صد ہے کیا معنی۔ جب کوئی یہ کے گا کہ آخضرت تھی خاتم النہیں ہیں تو مرزا کی اللہ علی ہے شکوار میں بیٹھے چھوٹ جا کیں گے کوئکہ خاتم النہیں وہ خود ہیں، اور جب مرزا قاویانی یہ کہیں گے کہ سے کہ عیمی کی کوئلہ میں انگارے دوڑ نے لگیں گے کہ کہ سے کہ کے این لشر (لے پاک خدا ) کو رائیں مانے جبہ میں تی پر ہر طرح ترقیح رکھتا ہوں۔ پس مرزا قادیانی نے دوخلف لقب لئے ہیں تو اس سے در حقیقت ان کی مرادیہ ہے کہ میں خدا ہوں پھر میں بائے دیں جاتم اس کے این خدا کے آنے کی ضرورت تھی۔

رگون میں ایک مدرای نے اپنی ہوی کو خصر کی حالت میں طلاق دے دی جب خصر فرد ہوا تو ایک مولوی سے چارہ جوئی کی ، مولوی نے روپیہ طلب کیا اور کہا کہ تیری طلاق ہرگز جائز نہیں اور تکار نہیں تو ٹا۔ طلاق دینے والاخوثی خوثی اپنے گھر چلا کیا تو ایک محض نے مولوی سے بوچھا کہ آپ کار فتوکی کیونگر جائز ہوسکتا ہے۔ مولوی نے کہا کہ طلاق وینے والا جامل کندہ تا تراش ہے جو (ط) اور (ت) سے واقف نہیں ہیں اس نے ضرور (ت) سے طلاق وی ہوگی نہ کہ (ط) سے۔ اس پراتکم خوش ہوکر لکھتا ہے کہ کیا اب بھی کسی مامور کی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ کیا ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ کیا ضرورت ثابت کی ہے۔ غریب مولوی نے تو روپیہ لے کر طلاق ہی تا جائز بتائی گر مامور من اللہ نے سوروپیدا بنٹھ کرایک معزز فوجی اور افسر کو بیٹا دلوا تا جا ہا حالا نکہ آسانی ہاپ سے ایک چو ہیا بھی نہ دلوا سکا۔ بے شک مرزائیوں کے نزدیک ایسے ہی مامور من اللہ کی ضرورت ہے۔ ہات تیری ضروری ماموری کی دم میں فردجال کی لنگوری۔

۳ ..... انت منى بمنزلة عرشى مولانا شوكت الشيرخي!

انت بمنزلة ولدى (تذكره ٢٥٠ ملي موم) كالهام و ناظرين كومعلوم بى بجو براتا بوكيا اوضيمه من بييول مرتباس الهام كى دهيال الرجكيل لين اس المداندالهام في خدائ تعالى كامفت المه يلد ولم يولد ولم يكن له كفو احد "كوبالكل الراديال الحكم في حال من تازه بتازه يالهام شائع كيائي انت منى بمنزلة عرشى "(تذكره ٢٥٠ ملي موم) تجب براب تك بمزلة ولدى واليالهام كي توكي تاويل ندى في نداس كواستعاره بتايا كيا محر بمزلة عرشى واليالهام كونود مرزا قاديانى في استعاره بتايا اور مرشى مخلوق اس بارس من سكوت اختياركيا اور مرزا أيول كوسكوت كي مدايت فرمائي -

واضح ہو کہ کلام مجید میں جناب باری نے اکثر استعادات سے کام لیا ہے مگر استعادات مقتابہات سے نہیں ہیں۔ مرز ااور مرز انکول کو جھنا چاہئے کہ استعادہ تشیبہ کی تم ہے صرف اتنافر ق ہے کہ وجہ شہداور علاقہ نہ کو زئیس ہوتا۔ مثلاً زید شیر ہے اور معثوق آفاب ہے۔ یہال شجاعت میں زید کو شیر سے اور حسن میں معثوق کو آفاب حسن نہ کو زئیس مگر فور اسمجھ میں آجائے گا کہ شجاعت میں زید کو شیر سے اور حسن میں معثوق کو آفاب سے تشبید دی ہے۔

کلام مجیر متشابهات سے معمور نہیں ورنداس کا سجستا محال ہوجائے حالانکہ کلام مجید کی صفت' تبیداندا لکل شدھیے اور فیصلفاہ تفصیلا اور هدی للفاس اور هدی للمتقین ''ہاور خابر ہے کچنس متشابهات سے ہدایت نامزیس ہو کئی ۔ پس استعارہ لاتا کو متشابہات قرار دیتا خرف آسانی باپ اور پرتا بالغ لے پالک کا اضغاث احلام ہے۔

خدائة تعالى نتشابهات كى يمغت فرماكى بـ 'ومـا يـعـلـم تاويله الاالله''
ايك طلوق مرزاكى نهم سـ كهاكماس آيت سـة كـ 'والراسخون في العلم'' بحى بــ

ہم نے کہا یہ عطف ہیں بلکہ وقف کے بعد ایک کلام متانف ہے ورنہ لازم آئے گا کہ جیساعلم خدائے تعالیٰ کا ہے۔ ویسائل کا اس ویسائل کا ہے۔ میشا کہا ہے کہ متشابہات کی تاویل خدا کے سواکوئی نہیں جا متا اور دائون فی العلم میں کہ جو پھے خدا کی طرف سے ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم تاویل کے جازئیس۔ اگر عطف مانا جائے گاتو یہ کلام متانف پھیلے کلام کے خلاف پڑے گا۔ ویسائل سے کی نسبت رفعہ اللہ بھی متشابہات سے ہے۔

كيامعنى كريفل الى ببهم كواس بات كاعلم بس ويا كيا كيسلى كوكرزنده المائ كي اوراب تک کیوکرزنده ہیں۔ یہوو نے ان کال ہمی نہیں کیا۔صلیب پر بھی نہیں تھینچا مگر کیا بندوں کو اس كاعلم بوسكا ب كرخدائ تعالى نے ان كو كو كر حفوظ ركھا مرزا قادياني اسے مطلب كموافق بات بات من آیات کی تاویل کرتے ہیں مگر جوالہام ان پرآسانی باپ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس کی تاویل نبیس کرسکتے۔ گویا آپ کوگوں کی محفل کے صدر نشین ہیں۔ یوں کیوں نہیں کہتے کہ آسانی باب محصر برا معنی الهام كرتا ب مصيبت تويد ب كدكلام ب معنى يا بامعنى كى تميز شاتو مخرے آسانی باپ کو بے نداس کے اکلوتے لے یا لک کو جب کوئی کلام محدد السند شرقید کی کلسال مين آنا ب- تب معلوم بونا ب كركم اب يا كمونا - بمعنى بيايامعن - اب سفي السن منى بمنزلة عرشى" ( تذكروس ٥٢١ه بليع سرم) بالكل بمعنى بي عرش ومكان كوكيت بين جوري، سبنے، بیصنے المصنے کے لئے ہوتا ہے کیا مرزا قادیانی کوئی کوٹٹری یا کوئی جمونیزی ہیں جن میں خدائے تعالی رہتا ہے اوراگر بیمراد ہے کہ جیسا میرے زدیک عرش کا مرتبہ بلند ہے۔ویسا ہی مرزا کا مرتبہ بلند ہے تو عرض یہ ہے کہ خدا کے نزدیک سمی کا مرجبہ بلندنہیں اس کے نزدیک جمونپرا ادر عرش دونوں برابر میں کیوکد بلندی اور پستی محض اعتبارات واضافات ہیں۔ لیعن ایک فے بنسبت دوسری کے بلنداور پست ہے۔ تحت الوئ سے حسب مدارج طبقات زمین بلند\_زمین سے جمونیری بلندر جونیری سے حویلی بلندر حویلی سے ایوان بلندر ایوان سے قلعہ بلندر قلعہ سے آسان بلندعلی بدا محرخدائے تعالی کے فزد کی سب ہموار ہیں۔ پس لے یا لک کی کوئی علویا میگی اوربلندم وبدنكي مال اكراسماني باب يون الهام كرتاكه انت منى بمنزلة حمار الدجال تو بيالهام كمثل الحماد يحمل اسفارا الآية كمطابق موجاتا بم نے بار بامتنبركيا كرجب تك كوئى الهام بغرض اصلاح ومتطوري مجدوالسندمشرقيه كي حضور نديجيج لو بركز مندس ند تكالو-كونكه سيج اورجمو في بدعن اور بامعنى الهام كى يركد مجددى كوي-

# س ..... مرزائی مقدمات کی نسبت طرح طرح کی افواه مولاناشوکت الله میرهی!

ابھی تک مولوی کرم الدین صاحب کا استفاقہ لائل طے ہوا بھی نہیں کہ یاروں نے ووہاتہ حال، وقریب ازاستقبال، وقبل از مآل پر طال ، سرایا حزن و تکال، یکسراختال ، جسم وبال کی افواہ پہلے ہی اڑا دیں کوئی کہتا ہے کہ مرزا اسلام احمد بیک صاحب کے تام مرزا ضرفام احمد بیک صاحب کے یمرزا قاویا نی کوسوا اٹھا کیس سال قید کا آؤر شایا گیا۔ تو کوئی کہتا ہے کہ مرزا آکرام احمد بیک صاحب کا کارڈ ابھی ابھی مرزا افعام احمد بیک کے تام آیا ہے کہ مرزا قادیا نی کوم ارسال قیداور سوا عیار سال کی کال کوٹھری کا بھی تاوری حکم سنایا گیا کوئی کہتا ہے کہ مرزا ابتسام احمد بیک صاحب کے عام مرزا ارتبام احمد بیک صاحب کے عام مرزا ارتبام احمد کی رجوڑی آئی ہے کہ مرزا قادیا نی پرسوا تین برار دو پیر ماہوار اور سات برس کے مرزا راتب کی کوئی کوئی کھانے کا حکم سنایا گیا اور آگر جر مانداوا نہ کریں (ضرورا داکریں کے کوئی دولا کھ مہدیوں کے پیر ہیں ) تو سوانو برس قیداور ڈیڑھ سال کی کا تارکال کوٹھری۔ الی توب ان افواہوں نے تاک میں دم کردیا اور مجدد کوخت صدمہ کو بیا۔

ارے یاروآ خرخریب مصوم لے پالک نے تہارا کیا بگاڑا ہے؟ کداس کی جان کے لاگو بن کے ہو۔اگراس نے اپنے کوئی قرارہ یا ہے تو کیا انوکی بات کی ہے لندن میں مسٹر پک نے اور قرانس میں ڈاکٹر ڈو کی نے سے خوکا اور سالی لینڈ میں ملاعبداللہ نے مہدی بنے کا دعویٰ کیا ہے تم سب کے سب ان تینوں کے جان کے لیوا کیوں نہیں ہوئے؟ مرزا قادیانی ہی لئے کیوں لینے میں کے ایوا کیوں نہیں ہوئے؟ مرزا قادیانی ہی لئے کیول لینے گئے۔ یورپ کے عیمائیوں نے تواسیے دونوں سیحوں کی نسبت چوں بھی نہیں کی کم مہیں کیوں کھور دلاتے اور کیوں سر پر زمین افعالی اور بدائد کئی اور بدخواہی پر آمادہ ہوکر منہ سے کیوں

برشكونياں الكنے لگے خير بميں ان ہاتوں كاخيال نہيں البته بيخوف ہے۔ سا كر جسر عالم اسے بحا كم

بجا کے جے عالم اے بجا کہو زبان غلق کو نقارہ خدا سمجمو

مقدے کا فیمل ہونا منہ کا نوالٹہیں انجی تو ۱۸ماہ بی گزرے ہیں۔ کم از کم ۱۸ماہ تو اور گزرنے دوجب کہیں پوچھنا کہ چھڑا بچھڑوں میں یا قصائی کے کھونئے۔

مرزا قادیاتی تواہمی مقدمہ کو گھلاتے اور کھٹائی میں ڈلواتے جائیں گے جب تک آسائی باپ اپنا آسانی نشان ندد کھائے اس عرصہ میں کوئی ندکوئی الیک بات لکل بی آئے گی کہ خریب معصوم لے بالک بھانی کلنے سے بی جائے گا جیے جسٹی سی تھے گئے اور پھر مرزائی مکلے میں ڈھول اب لالہ چندولال صاحب سابق محمر یت بدل کے ہیں اوران کی جگہ کوئی الہ آتمارام صاحب اللہ چندولال صاحب سابق محمر یت بدل کے ہیں اوران کی جگہ کوئی لالہ آتمارام صاحب محمر یت المرائی کی جسر یت آئے ہیں۔ لہذا المرم کوقانو نا افقیار ہوگا کہ جدید حاکم کے اجلاس میں تمام گزشتہ کارروائی کو کا لعدم کراوے اور ہور ہا ہے۔ اور چونکہ مرزا قاویائی کے پاس مفت کا روپیہ ہے اور مولوی کرم الدین صاحب صرف اپنی جیب خاص سے مصارف جمیل رہے ہیں۔ لہذا جمول جمال کی تدرید چر حاتے چلے جائیں کے تا کہ مولوی صاحب دق ہوکرراضی نامدوائل کردیں۔ لیکن ہم کومرزا قادیائی کا یہ تصوبہ پورا ہوتا نظر نہیں آتا۔ مولوی صاحب می استقلال اور پامردی کے ساتھ کفر کا مقابلہ اسلام سے کردہے ہیں۔ فدائے تعالیٰ خود مدد کرے گا۔

مولوی صاحب کے وکلاء کا کام ہے کہ مقدے کے جلد قیمل ہوجانے پر عدالت میں زوردیں۔ محر پراطمینان رہے کہ دریر ہوسور کوئی پرٹیس کہ سکتا کہ الفاظ لئیم ، کذاب بہتائی عظیم جو مرزا قادیانی نے مولوی کرم الدین کی نسبت استعال کئے ہیں وہ ویسے ہی معزز خطابات ہیں جیسے محرز منت استعال کرتی ہے۔ محرز منت اردفا دارد کیسوں کے لئے استعال کرتی ہے۔

# تعارف مضاهن ..... همیمه هجمهٔ مندمیر تحد سال ۱۹۰۴ مهرسی ثاره نمبر ۲۰ رکی مضامین

| [        | الماراردياه صادقه                   | مولا ناشوكت الله ميرهي!    |
|----------|-------------------------------------|----------------------------|
| r        | مرزائی اخبار الحکم کی فریا د_       | مولا ناشوكت الله ميرشي!    |
| ۳        | بِمعنى الهام فارى                   | مولا ناشوكت الله ميرهمي إ  |
| ۳        | آیت قرآن کا صرف عن الغا بر۔         | مولا ناشوكت الله ميرهمي!   |
| ۵        | مرزااورمرزائيول كودوسورد پيانعام_   | مولا ناشوكت الله ميرهمي!   |
| Υ        | گروه المحديث پرنزله                 | مولا ناشوكت الله مير تفي إ |
| ·2       | جنگ کانام ملح۔                      | مولا ناشوكت الله مير تطي إ |
| <b>\</b> | زندگی کے فیشن سے بہت دور جاراے ہیں۔ | مولا ناشوكت اللدمير تفي إ  |
| 9        | نى تاقص اور د جال _                 | مولانا شوكت الله مير تفي إ |
|          |                                     |                            |

#### ای رتب سے پیش خدمت ہیں۔

ا ..... ماراروياءصادقه

مولا ناشوكت الله ميرهي!

مشہور داعظ مولانا ابولیقوب مجرصدین صاحب خریب خانہ پر فروکش تھے۔ بعد نماز عشاء مرزائی مقد مات کا ذکر چیڑا۔ کتفر دقر ارداد جرم لگ چی ہے دیکھئے کیا انجام ہو۔ طویل بحث کے بعد سومئے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نہایت سر سزم خزار ہے۔ چار طرف سزہ پھیلا ہوا ہو جیسا بارش کے موسم میں ہوتا ہے۔ ایک بزرگ ریش سفید مقطع صورت نمودار ہوئے اور فر بایا کہ یہاں ایک بول فاردار درخت تھا گراب نہیں۔ میری آئی کھی تو صبح کی آذان ہوری تھی۔ مارے سلی عاظرین اس خواب کی تعییر ضرور سمجھ کے ہوں کے ادر ہم آئندہ مفسلا و مشرحا عرض کریں مے جب کہ تعییر کا ظہور ہوگا۔ انشاء اللہ تعالی ہاں اتنا اب بھی عرض کے دیتے ہیں کہ دہ سرسیز مرغز ارمقدس اسلام ہے۔ ۔

۲ ..... مرزائی اخبار الحکم کی فریاد مولانا شوکت الله میرشی!

ید پراناخرانث،اس کاحریف درخورڈانٹ، لائق کاٹ چھانٹ، جعہ جعد آتھ دن کی پیدائش کے آمدی دے پیرشدی کا مصداق۔ ہمارابس چلے تو الکم کے بدائدیثوں کوزمیندوز اور سکار کردیں جس طرح افغاند ل نے افغانی ملا کوکائل میں سکے سار کردیا۔ اب خضب تو یہوگیا کہ خود مرزائی لوگ اخبار الحکم کے شاکی ہیں کہ دفت پڑیں لکا اور ہیشہ فرمائش کرتا ہے کہ میری مدد کرد۔ اشاعت بڑھاؤ، الحکم مطبوعہ الماپریل شی ایک بڑا در دناک مضمون شاکع ہواہے جس کو پڑھ کر کلیجا دہل جاتا ہے۔ وہ خریداروں سے التجا کرتا ہے کہ آپ پانچے روپے سالانہ کے بدلے سالانہ وس روپے اور دس خریدار پیدا کریں خواہ وہ پانچے پانچے روپیدی کے ہوں اور ہرسال ایک ایک خریدار تو ضرور بی پیدا کرتے رہیں۔ اور بہال سے کیفیت ہے۔

ناز برآن کن که خریدار تست

ہم سے ایک مرز الی نے بیان کیا کہ الحکم کے الدیٹر میں خلوص نہیں رہا۔ لہذا قلاں فلاں مقام کی احمدی جماعت نے الحکم کی خریداری بند کر دی اور البدر متکوانے لگے جس کی قیت بجائے اثر حالی روپ کے اب دوروپیہ ہوگئی۔ فرمائے خریب ایڈیٹر الحکم بروں کی جان کوروک کرید نہ کہتے تو کیا ہے؟ کہ

بسامسن آنسچسه کسرد آن آشنساکسرد افسو*ن صدافسین خ*ون سفید ہوگئے دنیا عل ہمددی شریق۔اپنے پی بدن کا خون فاسدہوگیااسپنے ہی اصفاءدیمن بن گئے <sub>س</sub>ے

> بھاگ ان بردہ فرشوں سے کہاں کے بھائی مج تی ڈالیں جو پوسٹ سا براور ہووے

كيا اند عرب كدالبدر و حكيم الامت كالي بالك اور الحكم آسانى باب كے لي الك كاك مراس كى حايت و ندكى جائے۔

تیری چنوں کیا مجری سارا زمانہ مجر میا

ہم افکم کی ڈھارس باعد ہے ہیں کی گھرائے ٹیس مجددالسند شرقیہ تباری مک پر ہے کی کیا طاقت ہے کہ بال ہی فیز ھاکر سکے۔

س ..... بِ معنی الهام فاری مولانا شوکت الله برخی! مولانا شوکت الله برخی! ۱۳۰۰ بریل کا کیم میں فاری الهام بیشالع بواہے ۔ امن است در مکان محبت سرائے ما

(تذكروس ۱۱۵ مليع سوم)

ہم متنہ کر چے ہیں کہ جب تک مجد دالت شرقیہ سے اصلاح نہ لیو کوئی الہام شائع میکر در فرا ملاحظہ ہو کہ مکان بھی اور سرائے ہیں۔ شاید مکان پھی اور سرائے منارے کے کلس کی لوک کا نام ہے۔ لے پالک کا ایڈ لیکا تک طاعون تو امن بلکہ خود دار الا مان کی بربادی ادر دھڑ ادھڑی لگا کراس کوخاک کا تو دابنار ہا ہے اور آسانی باپ پھر بھی الہام کرتا ہے کہ بیٹا تھراؤنہیں مرطرح امن ہے۔ سولی پر چڑھ جاؤمولی بھی کرےگا۔ بیالہام ہے یا دار الا مان کا انہدام، مشتوں ہرطرح امن ہے۔ سولی پر چڑھ جاؤمولی بھر بھی عبت سرائے میں امن ہے تو ہے امنی ادر بربادی کے بیٹے اور مردوں کے ڈھر لگا دیے۔ پھر بھی عبت سرائے میں امن ہے تو ہے امنی ادر بربادی کے شاید و لیے بی سینگ ہوں کے جیے خرد جال کے سر ہیں۔ سنوالہام نہ کورہ میں یا تو سرائے حشو ہے یا مکان خو کیری بحر تی ہے۔ ابتدا اصلاح دی جاتی ہے۔

امـن اسـت اندرون محبت سرائے ماب ہم ..... آی**ت قرآن کاصرف عن الظا**ہر مولانا *توکت الڈیمطی!* 

مرزا قادیانی کے ایک حواری جو زعرہ پیر کے مجادر بے بیٹھے ہیں۔فرماتے ہیں المحصرت خلیفۃ اللہ فی الارض کھی پہندنہیں کرتے کہ قرآن مجید کی کسی آیت کا صرف عن الظاہر کریں جب تک اس صرف کے لئے قرائن آویہ نہوں درنہ باب الحاد کا داکرنا ہے دغیرہ ۔'' کریں جب تک اس صرف کے لئے قرائن آویہ نہوں درنہ باب الحاد کا داکرنا ہے دغیرہ ۔'' اجی جناب صرف عن الظاہر کیا معنی یہاں تو آیات قرآنی کی ترمیم و منتی عسی کردی یا ہوں کہوکہ بالکل اڑا ہی دیا ہے۔

دمن كاذكركيايال سرى عائب بحريبان

مجادرصاحب وزعرہ بیری چوکھٹ پر بیٹے چراغیاں اور دونے چکور کھرہ ہیں انہیں باب الحادے وابونے کی کیاخبراس کی خبرمجد دالسندشر قید کو ہے۔

کیا کہنا ہے آپ نے قرائن قویہ کی قید بہت خاصی لگائی۔ یہ مرزائی جھکنڈا ہے۔
ہمخص ہرآ ہت کی نبست کہ سکتا ہے کہ فلال قرائن سے اس کے معنی ہوں نہیں ہوں ہیں اور قرید عام
ہمخص ہرآ ہت کی نبست کہ سکتا ہے کہ فلال قرائن سے اس کے معنی ہوں نہیں ہوں ہیں اور قرید عام
ہم نفتی نہیں ہو وجنی اخترا بی بی سی ۔ حالا تکہ کلام مجید بالکل صاف ہے اس کی شان تبیا تا لکل پاک
ہے۔ تیرہ سو برس کے بعد اب قرآن کریم مرزائی طحدانہ قرائن کا محتاج ہو معاذ اللہ ۔ ج حرمین
ہر نفین کونہ چاؤ ۔ لا تسلقوا باید یکم الی تھلکہ ۔ خارجی قرید ہم جود ہے کہ طاعون چھیلا ہوا
ہے۔ طوفان سے جہازات غرق اور تباہ ہوجاتے ہیں۔ دوسرا قرید شہر قادیان ہے جہال آیک

انسانی صورت مرشیطان کی مورت موجود ہے جس میں اسوعتی کی روح نے طول کیا ہے۔ پی یہاں آؤ۔ ''هـ و المدنی ارسل رسوله بالهدی ''ای کی شان میں طرر تیرہ سوہرس بعد نازل ہوئی ہے۔ ایسے بی قرائن سے قود نیا میں بہت سے دجال پیدا ہوئے اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔

قریند کیا شے ہے جو بات قریں عقل یا قرین قیاس یا قرین ذہن معلوم ہوئی اس کوا پے مطلب کے موافق چیاں کرلیا۔ ایسی ہاتوں کے لئے شیطان قرین رہتا ہے۔ پس ان کوقر ائن شیطانیہ کہتا جا ہے ند کہ قرائن قرآنیہ۔

اس مجاور نے بار ہا لکھا کہ آیت ' ہوا الدی ارسل رسولہ بالهدی ' مرزاکی شان میں ہاور جب مجدد نے چھاڑکی واب اٹکارکرتا ہے۔ تجب ہے کہ زعرہ پیر نے اسے پھر ہی اپنامردود بارگاہ نیس بنایا کیونکہ دواس کی رسالت کا مشر ہے۔ اس کو و ہزار رسول کہنا بھی تو ہین کا باعث ہے کیونکہ وہ خاتم الانبیاء ہے۔

باورصاحب کتے ہیں کہ آنخفرت اللہ کا کام بھیل دین و بھیل اشاعت دیں۔ ہم
کتے ہیں کہ جب ہر طرح محیل ہو چکی تو اب رسول کے آنے کی کیا ضرورت اور اب تحصیل حاصل
کی کیا حاجت؟ مرزا قادیانی تو تنقیص دین کررہے ہیں۔ اگر آپ صلیب کے تو ڑنے اور سوروں
کے حلال کرنے کو آئے ہیں تو فرمائے کہ اپنی تمیں برس کی بعثت میں کوئی صلیب تو ڑی کتنی
گرجا کیں ڈھا کیں؟ کتے سور ذرج کئے۔ کتنے مندر مسار کئے؟ کتنے مندووں اور عیسائیوں کو
مرزائی بنایا؟ ہاں چندمسلمانوں کوتو حیدالی اور رسالت محمدی سے مجمع کر طور دمر تد ضرور بناؤالا۔

قرآن ہے آپ کا مطلب صرف عیلی سے کو مارڈ النا ہے نہ کہ کررعیلی سے کا آنا کی دیکہ قرآن ہے اللہ مسلم کا مطلب صرف عیلی سے کو مارڈ النا ہے نہ کہ کررعیلی سے کا آنا کی اللہ میں اس کا ذکر بی ہیں۔ حدیث میں ہاں عیلی بن مریم آخر ار اور دوسر سے بڑ کا وا لکا رکیا۔ حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ جب خود عیلی بن مریم آخر یف الائیں مے تو وہ زندہ ہیں مگر مرز ا تا ویانی کے نزد کی انیس سو برس تک کی کے زندہ رکھنے پر خدا تعالی قاور نہیں۔ ہاں تیرہ سو برس کے بعد تمام انبیاء اور خود آئخ ضرت علیل کی روح پاک کے ایک ناپاک جد میں حلول کرنے پرقادر ہے۔

مجاورصا حب فرماتے ہیں کہ حضرت غلام احد نے ازل سے احد کی غلامی کی مہراہے حال اور قال کے سر پرلگار کی ہے۔ہم پوچھتے ہیں کہ کیارسول کا غلام بھی رسول ہوسکتا ہے۔اس کے قریم عنی ہوئے کہ غلام آقابن سکتا ہے۔ مجاور صاحب کامضمون عجیب اوٹ پٹانگ ہے۔ جابجا اپنی تروید کرتا ہے۔ پس ہم کو تر دید کی زیادہ ضرورت نہیں۔

۵ ..... مرز ااور مرزائيول كودوسورو پيدانعام

مولا ناشوكت الله ميرهي !

مجددالند مشرقی نے بار ہا ترغیب دال فی محرکی مرزائی بلکہ خود مرزا قادیائی کو انعام

کے لینے کا حوصلہ نہ ہوا یہ برسمتی نہیں تو فر ما ہے کیا ہے؟ اب ہم ذیل میں دوسوال کرتے ہیں۔
اگر خود مرزا قادیا فی یا عکیم الامت الرزائید دونوں سوالوں کا مسکت اور شافی جواب دے عیس کے تو بے تامل دوسور و یہ پولکاریں۔ علیم صاحب کوقو عدیف وقفیر کے جھنے کا ہزاد کوئی ہے۔
مس کی تقد بی مرزا قادیا فی بھی کر بھے ہیں۔ پس میدان میں آئیں اور خسین و آفرین کے علاوہ سفید نقذہ و حرمتہ بھی غلق میں ڈالیں۔ دہ دونوں سوال یہ ہیں۔ حضرت ابراہم علیہ السلام نے بہر مردد سے کہار بسی الذی یہ حیبی ویمیت تواس نے کہالنا احدی و امیت یعنی میں بی ترین خدا کی طرح مارتا اور زندہ کرتا ہوں۔ تو ابراہم علیہ السلام نے اس کا بچھ جواب نہ دیا۔ کیا تمرود کی گواور میں ہوتا تسلیم کرلیا۔ پھر دوسری دلیل لانے کی کیا ضرورت ہوئی۔ ' فسان دیا۔ کیا تمرود کی الشمیس من المعشر ق فات بھا من المغوب ''بیخی میر اخدادہ ہے کہ کیا خدا نے کو مرز اادر مرزائیوں کا جس نچر پر کومشر ق سے اکا آن ہے۔ کہ کیا خدا نے تعالی ایمان ہے۔ کہ کیا خدا نے تعالی ایمان ہے۔ کہ کیا خدا نے تعالی ایمان ہوں کو ایمان ہی ہوا اوراگر خدائے تعالی ایمان ہوں کا جس نجر پر خدادونوں پر ابر ہو گئے۔ اور دلیل کا لا ناضول تھی اراس کا جواب دو ہفتے کے اندرالبدراورالی میں شائع کیا جائے۔

۲ ..... گروه المحدیث پرنزله مولاناتوکت الله میرشی!

بمعصر المحدیث امرتسر کے نامدگار نے قاویان کاس افراتفری کی تفصیل کھی تھی اور معمیر شخف بند میں کچھ حالات شاکع ہوئے تنے اس پر الکم میں اپنے رسول کے اتباع پر تمام المحدیث و برا بھلا کہا گیا ہے کہ فرقہ المحدیث ایسا ہے اور ویسا ہے۔ یدیزرگوں اور اماموں کو برا کہنا ہے اور چونکہ اس فرقہ کی اصلاح کی کہنا ہے اور چونکہ اس فرقہ کی اصلاح کی مرورت تھی۔ لہذا ایک مجدد (نی آخر الزمان مرزا) کے پیدا ہونے کی ضرورت ہوئی۔ بیشک اس

غزل كالمقطع بي موزول تعابه

اگرافکم کا نام بھا ہے قو پتاوے کہ المحدیث نے انکہ اور بزرگان دین کو کب برا کہا ہے؟
البتہ انہوں نے بعد ختم رسالت کی مفل کے نبی بننے کی تروید کی ہے اوراس کے الحاد وار تداد کا فتو کا دیا ہے لیکن مید فتو کا تو تمام علاء مقلدین ومشائخ نے اس میں سبقت کی ہے اور پھرتمام علاء ومشائخ بندان سے شفل ہوئے ہیں۔ پس مرز ااور مرز ائیوں کے مندون کے بین نہ کہ فقط المحدیث۔

کیا بیہ بھی میں آسکتا ہے کہ المحدیث جس فض کی تقلید نہ کریں اس کو برا کہیں۔ المحدیث تو ائمہ اربعہ کیا معنی، خلفاء اربعہ رضوان الدعلیم اجمعین اور تمام صحابہ کے بھی مقلد نہیں ہیں۔ محرکیا وہ کسی کو برا کہتے ہیں اور کیا ہاے کسی مجھے انتقل کی قہم میں آسکتی ہے اور کوئی ذی عقل اس کو باور کرسکتا ہے؟

الحكم كا نامدنگار لكستا ہے كہ قاديان سےكوئى با برنيس كيا۔ تمام مريد موجود بيں اور تكيم صاحب كا فيمه بھى قاديان سے با برنيس كيا وہ يمارول كے علاج بيں برستور سركرم بيں اور طلبہ كو پڑھاتے بيں دغيرہ۔

ا چھا صاحب بیسب پھر سی اور اس ہے بھی بڑھ کرمسلم، مختگوتو اس میں ہے کہ قادیان میں طاعون ندآ نے گا قادیان میں طاعون زورد شور سے موجود ہے جس کی نسبت الہام ہوا تھا کہ یہاں طاعون ندآ نے گا اورآ نے گا تو افراتفری ندہوگا۔ اس کی ترویز نیس کی گئی۔ کائی اور شافی جواب تو جب ہوتا کہ الحکم قادیان میں سرے سے طاعون بی کے آنے کی تروید کرتا۔ معلوم نیس بی فردگذاشت کوں کی تی، قلم کوؤراجنٹ ہوتی اور لیں۔

بیالزام کرالجدیث قرآن سے صدیف کا مرتبہ بڑھاتے ہیں اس جواب کا مستوجب کے کہلات اللہ علی اللہ اللہ میں سے کہلات اللہ علی اللہ اور الدور مرزا اندول کے اللہ اللہ ورثوں کواڑا دیا قرآن کا مرتبہ اس لئے گھٹایا کہاس ہیں می موجود کے آنے کا ذکر ہی نہیں۔ اور مرزا قادیائی قرآن کے خلاف می موجود ہیں گئے ۔ صدیث کا مرتبہ اس لئے گھٹایا کہ دوبالون تلفون والی صدیث کورد کرویا۔ اس کا بیہ مطلب ہوا کہ دنیا ہیں وجال کوئی نہ آئے گا۔ ہاں ایک می جو خاتم الحلقاء ہوگا ضرور آئے گا۔ پس مرزا اور مرزائی کس منہ سے کہتے ہیں کہ قلال کردہ نے صدیث کا مرتبہ بڑھا دیا اور اس کی کھٹیل کرسکتا ہے۔ سے عبارت ہے۔ دوقر آن وصدیث کی خالفتوں کا الم ہے کہاں تک کوئی تفصیل کرسکتا ہے۔

## ے ..... جنگ کا نام ملح مولانا شوکت الله مرضی ا

مرزائی اخباربار بار کھنے ہیں کہ مرزا قادیائی سے ملے کر لواورا خبارالکام ہیں تو اس اور منطقے کا سفیہ جنڈ اہفتہ وار بلند ہوتا ہے۔ معلوم نہیں کون جنگ کرتا ہے کس نے توپ لگار کئی ہے۔ خود آسانی باپ نے اپنے لے پالک کو دنیا ہے جنگ کرنے کا شعیکہ دے دیا ہے۔ وہ قادیان کے کمین گاہ میں بیٹھا و نیا کے ذہب پر سب وشتم کے کولے برسار ہا ہے اور نہ صرف زیرہ مشار کی وطاع پر بلک اپنی بہا دری ہے مردوں کی قبر وں کو گئی گئی وطفن کے تیروں کا خاک تو دہ بنار ہا ہے بھر بھی سلم پر بلک اپنی بہا دری ہے مردوں کی قبر وں کو گئی ہے کہ واکو جھے سے سکم کرلوجس طرح ترکی کے باغی صوبے کا سفیہ جنڈ ا قادیان کے بام پر اڑا رہا ہے کہ لوگو جھے سے سکم کرلوجس طرح ترکی کے باغی صوب اوران کے جاتی ہی دیکار تھی رہے ہیں کہ ہم تو اس اوران کے جاتی ہی اندرترکی کی نیو کھود

رےیں۔

آزادی پند رکش گورنمنٹ کے عهد بیل آنام آراب اس وامان کے آبوارہ آراحت
میں ہے کہ مرزا کے مفسدانہ فلغلوں نے لاخ صور کا عالم کرویا کہ یہ بھی مروود دہ بھی مردود۔ بعض
انبیا بھی مطرود، میں سب سے اچھا، جھے پرائیان لاؤ۔ قد کی قدا بب کوش فلط کی طرح دل سے
منادرات ون اپنی ہی بوائی اپنی ہی آفالی کوئی معالمہ ہوکوئی بجیکے بومرزاکی ٹا تک اڑی ہوئی و کیے
لو طاعون مرزاکی وجہ ہے، کسوف خسوف مرزاکی وجہ سے دیلوں کا رواج مرزا قادیائی کی وجہ سے
ہے کوئلہ یہ مرزاکے دجالوں کے گدھے ہیں۔ پہاڑ جو سرگوں سے حسب ضرورت اثرائے
جاتے ہیں مرزاکی وجہ سے الفرض دنیا ہیں جو کھی ہور ہا ہے سب مرزاکے خروج کی وجہ سے
مرزالو و یوانہ پکارخویش بشیار تھا ہی چیلوں پراس سے کہیں بڑھ کرجمانت یا خود خرضی کا مسمریز موم
مرزالو و یوانہ پکارخویش بشیار تھا ہی چیلوں پراس سے کہیں بڑھ کرجمانت یا خود خرضی کا مسمریز موم
مرزالو و یوانہ پکارخویش بشیار تھا ہی چیلوں پراس سے کہیں بڑھ کرجمانت یا خود خرضی کا مسمریز موم

علاءاورمشائخ کو جنگ کا اعلان کہ جھ سے مناظرہ کرو، مبللہ کرو، میدان میں آؤاور جب کوئی میدان میں آئے تو مرزا چوہے کے بل کی راہ لے۔ ٹائیں ٹائین ٹش۔

نے ہی جنگیں برابر جاری ہیں ہی۔اب تقریا ڈیز صمال سے قاثونی اور عدالتی جنگیں ہے ہی جنگیں ہے۔ بھر میں ہی ۔اب تقریا ڈیز صمال سے قاثونی اور عدالتی جنگیں ہی شروع ہو کئیں۔ جن سے سلطے کارشتہ شیطان کی آنت سے طاہوا ہے اور جب تک فرجنگیں جاری ہے گا کیونکہ لے یا لک کوالو وانا ای خرائ میں ہے۔ کر ہم می قود کھیں قانونی جنگ میں لے یا لک کواکر فتحیاب موتا ہے۔ایک فکست بل بھی جو پہلی ہم اللہ تھی اب انشاء اللہ ایک کیونکہ دوسری اور دوسری کے ہوتا ہے۔ ایک فکست بل بھی جو پہلی ہم اللہ تھی اب انشاء اللہ ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے

بعدتيسرى متواثر فكست لمتى نه چلى جائے تو ہم اپنانا م مجدونه ر كھوا كيں۔

ہم متوار فہمائش کر بھے ہیں کہ ذبائی سلم کے اعلان سے کھے کام نہ نظے گا۔ صفائی قلب اور خلوص ارادت سے سلم کرو۔ ادر سلم یہی ہے کہ طرانہ دعاوی واپس لواوران سے تائب ہو کر سے مسلمان بن جاؤ۔ پھر تو مرزا قادیائی اور مرزائی بھائیوں کے بھائی اور یاروں کے یار اور 'نید خلون فی دین الله افواجا ''کے مصداق ہیں اور پھر علاء اور مشائح کی کیا بجال ہے کہ حتمہیں بجر بیشی نگاہوں کے بیز تیز نگاہوں سے گھوریں۔ یہ مجدد کا ذمہ ہے دیکھواب بھی پھر بیس بجر بیشی فی اور حصرت بیر مہم علی شاہ گڑا اپنا کیریمٹر بدلواور جس طرح بن پڑے مولوی کرم الدین صاحب اور حصرت بیر مہم علی شاہ صاحب سے معافی ما تکوجن کوتم نے بلاوجہ سایا اور بیسب ای کا وبال ہے اور اب تو قادیان کے فئٹر میں روپید بھی ہیں ہیں رہا۔ ہم کو خوب معلوم ہے کہ رات دن چیلوں چا پڑو کے نام چندہ سیم ہے کے آر وڑر جاری ہور ہے ہیں اور روپید بھر بھی تو کیا ہے۔ بروی عزت جیتی شے ہے روپید سے اس کا معاوضہ جاری ہور ہے ہیں اور روپید بھی تو کیا ہے۔ بروی عزت جیتی شے ہے روپید سے اس کا معاوضہ خیس ہوسکا۔

۸ ..... زندگی کے فیشن سے بہت وور جاہڑے ہیں (تذکرہ مرہ ۵۰ میع سوم) مولانا شوکت اللہ مرشی !

سی بھی بھی میں کھینچا ہوا اور آبکاری سے لکلا ہوا نو بنوالہام ہے جوالکم میں شائع ہوا
ہے۔ اس میں وولفظ فاری کے ایک آگریزی کا اور باتی اروو ہے۔ کویا پورشین (تخلوط النسل)
الہام ہے ارے واہ رے آسانی باپ تیری فت رکی قائل دید ہے مختلف رکوں کا کیا کیا کیویڈتما شا
دکھا رہا ہے۔ گریہ سب ہے شوکت اللہ کی بدولت غیمت ہے کہ اس مجددانہ اصلاح قبول تو کی
جاتی ہے کونکہ اس سے پہلے صرف عربی فقروں کا الہام ہوتا تھا جب مجدد نے ڈاٹنا کہ این! بیکیا
حرکت ہے قرآن میں تو ''و مسا ارسسلسلسا من رسول الابلسمان قومه الآیے' وارد ہوا اور
چینی مغل پر بجائے چینی زبان میں الہام کرنے کے آسانی باپ زبان عرب میں الہام کرنے تو
جاتی مغل پر بجائے چینی زبان میں الہام کرنے کے آسانی باپ زبان عرب میں الہام کر یوی
بیاری کررہ کی کیا معنی کہ لے یا لک کی ماوری اورفطری چینی زبان میں الہام نہیں ہوتا۔ اور یہ
بھاری کررہ کی کیا معنی ہو ہے معنی نہ ہوجیسا کہ بار ہا حیمیہ کرچے ہیں ورنہ یا در کھنا کہ مجدو

معلوم نہیں زندگی کے فیشن سے کون لوگ دور جاپڑے ہیں کیا مرز ااور مرزائی؟ اس سے تو بہت خوف پیدا ہوا آسانی باپ نے خواجہ خعز بکراپنے ہی بیٹے اور پوتوں کی تاؤ ڈیونی جاہی اوراس کے پھی قار بھی پائے جاتے ہیں اورا گرفتا نفین مراد ہیں تو وہ زعر کی کے فیشن ہے ہرگز دور

نمیں تو اٹا اور تکدرست لوک پلک سے چست سامنے موجود ہیں اور مرزائی مثین کے کیل پرز ب

سست کرر ہے ہیں اورا گریہ مراد ہے کہ خو ومرزا قاویانی زعر کی کے فیشن سے دور جاپڑے ہیں تو وہ

اطمینان رکھیں کہ اس کا بھی دفت نہیں آیا۔ سفتور کی جونوں کے مرجان معمور اور دوفن بادام میں دم

ہونے والے پلاؤ کے مسالوں سے کوئی تھلے بحر پور ہیں اورا گرز تدگی سے مرادر دوانی زعر کی ہوت و

وو پہلے ہی مردہ ہوچکی ہے۔ کیونکہ دوحانی زعر کی ورحقیقت دین اسلام ہے بے شک اس کے فیشن سے مرزائی اور مرزا قاویانی بہت عرصے سے دور جاپڑے ہیں۔ اب اس سے قربت کا حاصل کرنا

عال ہے۔ پھرفیشن کوئی الی شے نہیں جس سے انسان دور یا نزد یک ہوسکے۔ البتہ فیشن انسان سے دور بیانزو یک ہوسکا ہے کوئکہ اگریز ی ہیں فیشن کے معنی وضع کے ہیں۔ وضع انسان کے پاس سے دور بیانزو یک ہوسکا ہے کوئکہ اگریز ی ہیں فیشن کے معنی وضع کے ہیں۔ وضع انسان کے پاس از اگر نہیں جاتا۔ پھر زعر کی ہور دوانی زعر کی مراد ہوتو تقر تک جیسا کہ الن وضع کے پاس اڑا کر نہیں جاتا۔ پھر زعر کی ہور دوانی زعر کی مراد ہوتو تقر تک جیسا کہ الن کے خوار تی سے فل ہر ہے۔

ہم ہاربار لکھ بچے ہیں کہ مرزائی البام کی زبان میں ہو گراس کا بے معنی ہونا ضروری ہے ہامعنی کلام موزوں کرنے کا ندآ سانی باپ کوسلقہ ہے ندلے یا لک کو

بهر رنگے که خواهی جامه میپوش من انداز قدمت را خوب مے شناسم ۹ ..... نمی تاقص اور دچال مولانا شوکت الله پرخی!

مرزا قادیانی اپنے کو بے شک نی کال بھتے ہیں گرچ تکدان کو بی خوف ہے کہ اگر شی زبان سے ایبا اقر ارکروں گا تو خود میرے بی مرید جھے مخرف ہوجا کیں ہے۔ کوئلہ نی کال صرف آخضرت بھی ہیں تو اپنے کوئی ناتس بتائے ہیں۔ کویا ناتس نی بنے بی نے ان کی جلی پڑھا رکھی ہے کائل نی بنے تو خود دجال ہوجاتے اور حدیث شریف میں آخضرت بھی فرماتے ہیں کہ میرے بعد دنیا میں ، سردجال آئیں ہے اور ہردجال کی دعورے کرے گا کہ میں نی ہوں حالا تکہ لانی بعدی لینی میرے بعد کوئی نی نہیں پس مرزا تو کو کی تانا بی دجال بنے کا معرف مونا ہے۔ کوئلہ یہ بات حکمت قادیاتی کی جدد نیا

کو پھرتار کی میں ڈال دے ہی تاقص ہی بنتے والے سب کے سب خود دجال بن مجے۔ صدق الله العلی العظیم وصدق رسوله الکریم۔

مرزا قادیانی کے دوے کے موافق اگر مدیث لائی بعدی۔ کایہ مطلب ہے کہ میرے بعدکال نی کوئی ندائے گا بال تاقص آئے گا تو دجانوں کا ذکر اس کے منافی ہے کیونکہ ناقص تی کے آنے کو گویا آئے ضرب اللہ اس سے ناقص نی کی مدح تکل ندکہ ذم جو دجال کے لئے ہے گویا صاحب ما ینطق عن الهوی کا کلام متنافض ہوگیا۔

پھر مرزا قادیائی ناتھ نی ہیں تو ان کی تمام امت بھی ناتھ بی ہوگی اور اگر مرزائی امت بھی ناتھ بی ہوگی اور اگر مرزائی امت بھی روں چول برابراور آٹھوں گا تھ کیت (کال) ہے تواہد نے نی سے بڑھ گئی ہوا دلئی لیک اگر ہم مرزائیوں سے کہیں کہ تم امت ناقصہ ہوتو ابھی ابھی منہ بھاڑ کر اور لی لیک کیلیاں تکال کر کاٹ کھانے کو دوڑیں لیک مرزائی فی ہب مناقبان اور متضاد کارروائیوں کا کم پھر ہے۔ جس طرح ایک تول دوسر نے لی کے خلاف ہے۔ ای طرح ایک طل وسر نے لی کے خلاف ہے۔

تعارف مضامین ..... ضمیمه فحنهٔ مندمیر تھ سال ۱۹۰۴ء کم جون شاره نمبر ۲۱ رک مضامین

| مولانا شوكت الله مير هي! | مرزا قادیانی حقد لوشوں کاسلفہ کر گئے۔    | 1 |
|--------------------------|------------------------------------------|---|
| مولانا شوكت الله ميرهي!  | كامردا تادياني في في ريد وي كورك كالماير | ү |
| مولا ناشوكت الله ميرهي!  | وى كى عليه السلام كالل وملب-             |   |

| مولانا شوكت الله مير من ا | الل اسلام كوكسي آساني نشان كي ضرورت نبيس | ۴ |
|---------------------------|------------------------------------------|---|
| مولا ناشوكت الله يرهمي إ  | المارة الكار                             | ۵ |

ای ترتیب سے پیش خدمت ہیں۔

## ا ..... مرزا قاد یانی حقد نوشول کاسلفه کر گئے مولانا شوکت الله مرشی!

کارٹی کے الگام میں (مسیح موجود کی تعلیم) کے مطالعہ سے معلوم ہوا ہے کہ مرزا قادیائی نے حقہ نوشوں وغیرہم کو تکال دیا۔ اس سے قابت ہوتا ہے کہ حقہ نوشی ہوا ہماری جرم ہے۔ حالا تکہ سیکٹر وں مرزائی حقہ پینے ہیں اور حقہ نوشی ان کی تھٹی میں ہڑی ہے ہیں ہسا آسائی باپ اور اس کے لیے پا لک کے جرم ہیں اور کی طرح مقدس مرزائی گروہ میں رہنے کے قابل میں۔ کیونکہ بدکار ہیں۔ لیکن بدکاروں کے تکال وینے کا تھم تو نہ آسائی باپ نے دیا نہ اس کے میں برکاروں کو تکاروں کو تکاروں کو تکاروں کو تکاروں کو تکال دیا جائے گا تو نیک کا برا ہمائی ہے۔ آسائی باپ کو بیرازا چھی طرح معلوم ہے کہ جب برکاروں کو تکال دیا جائے گا تو نیک کارکوئل پیرا ہوں گے اوران کا نمونہ کون دیکھے گا۔ گرافسوں ہے کہ بل کاروں کو تکال دیا جائے گا تو نیک کارکوئل پیرا ہوں گے اوران کا نمونہ کون دیکھے گا۔ گرافسوں ہے کہ بل کاروں کو تکاروں آدی ہوں آدی ہوں کی گروہ کو تکروں ہیں۔ آگران سب پر مرزا تا دیا تی کی خرد جماز دہیں در اوران کا نمونہ کی اس کی طرح جماز دہیں مرزا قادیائی کے دل میں حقہ نوشوں کی طرف سے کیوں غبار پیدا ہوا اور بیشے بیٹھا کے ان می اس کی میں حقہ نوشوں کی طرف سے کیوں غبار پیدا ہوا اور بیشے بیٹھا کے ان مرزا قادیائی کے دل میں حقہ نوشوں کی طرف سے کیوں غبار پیدا ہوا اور بیشے بیٹھا کے ان مرزا قادیائی کے دل میں حقہ نوشوں کی طرف سے کیوں غبار پیدا ہوا اور بیشے بیٹھا کے ان مرزا قادیائی کے دل میں حقہ نوشوں کی طرف سے کیوں غبار پیدا ہوا اور بیشے بیٹھا کے ان مرزا قادیائی کے دل میں حقہ نوشوں کی کی دورت ہوئی جس کے انبار

مرزا قادیانی جو دنیا جر کے امام ہیں اپنے بڑے بھائی سے سبق لیے جنہوں نے فاکساری افقیاری اور صرف طال خوروں کے امام بن کرخاک سے لاکھ پیدا کی۔ مرزا قادیانی نے ٹوکراتو سر پراتنا بھاری رکھ لیا گراس کے اٹھانے میں کچے گئے بینی دنیا کمانے کو امام الزمان تو بین گئے گرخل شہوا۔ برازی (بروزی) ہی کی توبیشان تھی کہ بدکاروں کو نیک کاربنانے کے لئے ان میں یوں کھل جا تا چیسے بول میں براز اور چیسے کھیت میں کھا داور چیسے کوڑے میں کرکٹ۔ گر افوس ہے کہ مرزا قادیانی طال خوروں اور بدکاروں سے ای طرح دور جا پڑے چیسے بڑے بڑے میں مکانوں سے ای طرح دور جا پڑے چیسے بڑے بڑے میں مکانوں سے جائے شرور۔ پھر دنیا میں اور بدکاروں ہیں۔ "و قسلیدل مسن عبسادی

۲ ..... کیامرزا قاد ماتی کی گئی و بن عیسوی کے دور کرنے کوآئے ہیں مولانا شوکت اللہ میرشی!

کارٹی کے الحکم میں مرزا قادیانی فرماتے ہیں بدیمرے ہاتھ پرمقدرہے کہ''میں دنیا کواس عقیدے (دین عیسوی) سے رہائی دول۔'' (ملخوطات ج مس ۱۳۸۷)

اسلام تو دنیا ہے دین بیسوی کے دورکر نے کوئیں آیا گرمرزا قادیاتی آئے۔افسوس ہے کہ مرزا قادیاتی نے اس مرکب توصیلی (دین بیسوی) کے متی بھی اب تک نہیں سمجے۔ دین بیسوی یعنی دہ دین جس پر بیسی علیہ السلام ہے اور جس بیس مقدس انجیل نازل ہوئی اور جس کی قرآن نے تھد یق کی کیا مرزا قادیاتی اس کے دورکر نے کوآئے ہیں تو یہ بھے کہ دنیا ہے ذہب اسلام کے دورکر نے کوآئے ہیں۔ کو تکہ نہ مرف بیٹی ہی بلکہ تمام انبیاء کا فرہب بھی اسلام تھا۔ کیا عیلی ہی جن کو خدا ہے تعالی نے قرآن مجد شران انا کھا۔اور دوح قرار دیا ہے۔ وہ بجو اسلام کے کی اور فرہب پر ہے معاذ اللہ اب ری جیدش ان کا کھی اسلام کے کی اور فرہب پر ہے معاذ اللہ اب ری جیدش این کھی ہیں اگر انجیل ہیں تیک ہوتی ہوتی تو قرآن کریم ہرگز اس کی تھد بی نہ کرتا سیکے شور آئیل ہی تیرہ سویرس سے دورکر دہا ہے اور قرآن کریم ہرگز اس کی تھد بی نہ کرتا سیکے جن اور خود اسلام ہی جن ہو مادقہ اور قوت ہارقہ سالام شرائی اسلام میں داخل کر ہا ہے۔

ادراب تک بزاروں بلکہ لاکھوں اہل مثلث اسلام قبول کر بھے ہیں ادر قبول کر رہے ہیں۔ گرمرزا قادیانی بتا کیں کہ انہوں نے کتے کر بچوں کومسلمان بنایا اور کو نے خطہ ہے دین مثلث کودور کیا۔ ہاں سادہ لوح مسلمانوں کو اسلام سے پھیر کرمرزائی دین میں ضرور طایا جو ملیقی دین سے بھی بدتر ہے کیونکہ وہاں خدا کا بیٹا ہے تو یہاں خدا کا لے یا لگ ہے۔

مرزا قادیانی کے دعویٰ سے متر فی ہے کہ وہ دین موسوی (یہوویت) دین ہنود (بت پرتی) دین آریا (نیچراور تائع پرتی) کے دور کرنے کوئیں آئے ندان کوتمام نداہب سے جووین اسلام کے خلاف ہیں کچھ مردکار ہے۔وہ تو دین عیسوی عی کے دور کرنے کوآئے ہیں۔اس لئے کہ یہ وین آپ کے رقب (عیسیٰ میسی) کی جانب منسوب ہے جس کے آپ بخت دہمن ہیں یہ جیب خرق نیچر ہے کہ کوئی مثیل اپنے اصل کا یا کوئی نقل اپنی اصل کی دہمن ہو۔ایسے عقل کے دہمن تو

مرف مرزایں۔

ارے داہ دے لے پاک دین عیسوی کو ہندوستان سے خوب دلیس نکالا دیا۔ ہم تو جب جاننے کہ کی عبدالرز ایناتے کیونکہ آپ سے بن مریم علیہ السلام ہی کے مقابلے بیس جاننے کہ کی عبدالرز ایناتے کیونکہ آپ سے بن مریم علیہ السلام ہی کے مقابلے بیس سے موجود ہے تو عیسا ئیوں کی کیا شامت تھی کہ آپ کونہ ماننے مرا آپ کے جیب خوارق بیس کہ سے موجود بننے کا توار مان بلکہ فخر اور اصلی سے چرست ولوں جس کا میس مطلب ہوا کہ سے سے نفرت کا اظہار بھی اور سے موجود بننے کا اقر اربلکہ افتخار بھی ۔ جولوگ سے علیہ السلام کے درجے سے ناواقف ہیں اور مرز ائی کمابوں میں ان پرلون طعن دیکھتے ہیں ان کوتو اصل اور مثل دونوں سے کیسال فرت ہوگی وہ کہیں گے ۔

اگر نقوش مصور همه ازین جنس اند مخواه دیدهٔ بنیا خنك تن اعم

دیکھئے آپ شامت اعمال ہے مسے علیہ السلام کو بھی اپنے ساتھ لے مرے۔اب تو آپ کو ضرور ہی شرم آنی جا ہے کہ اپنالقب مسے موعود کیوں رکھا۔ پس اس کو واپس لیجئے اور آئندہ دین عیسوی کی تو بین ند کیجئے۔

۳ ..... و ای مسیح علیه السلام کافل وصلب مولانا شوکت الله میرخی!

مرزا قادیائی نے خدا کے کاموں کو کھی اپنے کاموں پر محول کیا ہے جوقادیان کے گئدسلامتی میں بیٹے کردات ون کرتے دہد ہیں۔ پھر طرح طرح کے ظاف فطرت دموے کہ میری وجہ سے بیدہ ااور میری وجہ سے وہ ہوا کو یا خدا نے تعالی نے اپنی سنت فطرت کو بدل کر مرزا قادیائی کی سنت وفطرت کے مطابق کردیا۔ بظاہر قود ان تجد لسنة الله تبدیلا "پ ایمان کرانے خوارق سے اس کا صاف الکار۔ وراغور کرنے کی بات ہے کیا یہودی اعم سے کدان کو میلی می کے معید بالصلوب ہونے کا علم نہ ہوا۔ میلی می تو بے کس اور باس سے

اگر دہ مضہ بالمصلوب ہوکر کا لطنے تو یہودان کو ضرور ڈھوٹ لکالئے اور پکڑ کر کررصلیب پر چراہے اور ہرگز زیرہ نہ چھوڑتے ۔ اور آگر بادصف ہر طرح کی طاقت کے دہ ایر سے ہو گئے تھے اور ان کی حقاوں پر خدائے تعالی نے پردہ ڈال دیا تھا تو یہ بھی فی حد ڈائڈ قدرت الی کا دیسا ہی مجردہ تھا جیسائیسلی کی حیات کا جس کے مرزا تا دیانی منکر ہیں اور میں مجردہ ان پر ایسانا کوار

ہے کہاس کوا ٹی موت بھتے ہیں۔

ایک مرزائی صاحب کہنے گئے کہ ۱۹۰۰ء برس سے قویش عینی سی کے مشہ بالمصلوب
ہونے کی قائل ہیں۔ سلمان ۱۳ سوبرس سے دنیا بیس آئے ہیں۔ کیا حق رکھتے ہیں کو سینی سی کے
باب میں دیگرا قوام کے خلاف کچھ مند کھول سیس ہم کہتے ہیں کہ قویش قو نصرف ۱۹ سوبرس سے
بلکہ دس ہزار برس آغاز بعث آدم علیہ السلام سے بھی پھو کہتی ہیں۔ کیا ان کی سب یا تیس مان لینے
کے قابل ہیں۔ ونیا پھوی کے مسلمانوں کو قو وہ بات مانی جا ہے جو قر آن کے۔ محریہ مسلمانوں
کے لئے ہے نہ کہ مقدس نہ ہب اسلام اور اس کے احکام کا رد کرنے والوں کے لئے۔ کروڑ دل
عیسانی عینی مسلم کو این اللہ مانے ہیں۔

یہ کوروز ہود تھر کے راشے ہوئے بتوں کو معبود بھتے ہیں۔ مرزائی ان سب کی نسبت

میں کہ سکتے ہیں کہ سلمانوں کا کیا مند ہے کہ ان کے ظاف مند کھول سکیں۔ ہندوستان میں بی
دیکھوکہ میں کروڑ ہنود کے مقابلہ میں اکروڑ مسلمان ہیں گویے کہ چھٹا حصہ ہیں اور مسلمانوں کو یہاں

آئے جعد جعد ۸دن ہوئے ہیں اور ہنودقد یم سے ہیں اور ان کی بت پرتی بھی قدیم ہے۔ محر
حسب قول مرزائی مسلمانوں وکا کیا منہ ہے کہ بت پرتی پرطمن کریں اور تو حدکوا چھا جھیں۔

جیرہ سوبرس سے تمام علاء اسلام و مغسرین کرام تو آیات قرآن سے عینی سے کی حیات طابت کر اس سے مرمرزا قادیانی سب کورد کرویں اور ان کے مقابلہ میں اقوام خالفان اسلام کے اقوال کومعتبر مجمیں اور ان کی سندلائیں مجراہ محصفا صحاسلای مجدداور بروزی ہیں۔
ما ..... اہل اسلام کوکسی آسانی نشان کی ضرورت نہیں

ا ...... المل اسلام تو عي الساق كشان د مولا ما شوكت الله مير طمي!

جو سے مومن خدا تعالی کی آیات بینات اور آور اور کیاب مین اور آقی اسلام کی روش اور چکتی ہوئی عالکیر شعاعیں چھم ظاہر دہا طن سے دیکھتے ہیں۔اب ان کوکسی آسانی نشان کے دیکھنے کی ضرورت بیس اور تعدید کلمة دبل صدفا وعدلالا مبدل احکماته الآیہ پر ان کا ایمان ہے اور جولوگ حسب قول مرزا قادیانی (مطبوعہ الحکم عاری ۱۹۰م، المفوظات

مرزا قادیانی نشان طلب کرنے والے کی ذمت کرتے ہیں اور عیلی سے کا یہ قول قل کرتے ہیں اور عیلی سے کا یہ قول قل کرتے ہیں کہ حرام کارلوگ جمعے سے نشان مانگتے ہیں۔ حالانکہ آپ (اینے منہ میاں مشو) سینکڑوں نشان دکھانے ہیں۔ بہت ی پیشینگوئیاں کر چکے ہیں اور کررہ ہیں۔ مرکوئی پوری نیس محمایا گیا ہوئی اور پھرا کے چل کر (دروغ گورا حافظہ فاشد) آپ بی کہتے ہیں (اگر کوئی نشان نیس و کھانا گیا تو انگو بے فک مانگو۔۔۔۔الح

مرزا قاویانی کا پہلانشان تو ہے کہ یکم عیلی بن مریم اسوبرس کے بعداب برے زبان شان تو ہے کہ یکم عیلی بن مریم اسوبرس کے بعداب برے زبانہ بن دفات پاسکے اور بیل نے تشمیر شان کو فن بھی کردیا۔ وہ دیکھوان کی قبر بھی موجود ہے گر یہ جیب ردش نشان ہے کہ مرزائیوں کے سواکسی کو نظر نہیں آیا نہ آن کے سواکوئی اس سے واقف ہوا۔ کو یا یہ کردہ فریخ سے مرزائیوں کے راز سے فیرآ دی واقف ہیں ہوسکا۔ دومرافقان موار کو یا یہ کردہ ہے ہوا۔ کو یا یہ کردہ ہے ہوا کی ویا یس اور آیا ہے قرشا جاس زمانے بیل طاحون ملون کی کوئی سے بدا ہوا ہوگا۔ حال اور یہ کہ کہ کو دیا ہیں اورا یک سے مرز باسف موجود اور دیرس بیل طاحون نہیں گرایک سے مرز داور دیرس بیل طاحون نہیں گرایک سے مرز داور دیرس بیل طاحون نہیں گرایک سے داکر ڈوئی موجود۔

 پر ونیا میں آتش زوگیاں ہوری ہیں طوفان اور زلزلے آرہے ہیں۔خوزیزیال ہوری ہیں۔مرزا قادیانی ان کواہانشان کیولٹیس بتاتے کیا لیکسی اورخونی سے کااد ہارہے۔

جوری ہیں۔ مرزا قادیائی ان کو اپنا نشان کیوں میں بتاتے کیا یہ کی ادرخولی سے کا ادبار ہے۔

اسکے چل کر مرزا قادیائی فرماتے ہیں: ''تم نے جو اسلام کو تبول کیا ہے تو کونسام مجزہ دیا جس قدر مجزات اسلام ہوں گئے بیان کرو گے۔ وہ سامی ہوں گے تبہارے چئم دید نہیں .....الخے لیجے جتاب اسلام اوراس کے مجزات اورقر آن مجید کا نزول سب سامی اور عمروزید محمد میں اسلام اوراس کے مجزات اورقر آن مجید کا نزول سب سامی اور عمروزید محمد موروز روشن کی طرح دنیا جن مجیل رہی ہیں۔ ہرموشن کے سامنے موجود ہیں۔ تمام محمران اسلام بھی کہتے ہیں جو مرزائی کہ رہے ہیں کہ اسلام کے جن ہونے اورقر آن کے منزل من اللہ ہونے اور آخر آن کے منزل من اللہ ہونے مرزاقادیائی کو دہریوں اور فاتم النبیین ہونے کا بجوسامی باتوں کے کیا جو جب اب اور آخادیائی کو دہریوں اور فوری کا کرو گھنٹال نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟

چونکہ آپ نے اپنے کوسی موجود بنالیا ہے۔ ابدا اصلی سی کوئیں دیکہ سکتے۔ آپ کابی
کمین خیال ہے کہ جب بک میسی سیح کی وقعت دنیا کے ول میں ہے۔ میری وقعت نیس ہوسکتی۔ چہ
خوش دخشکا پر منہ اور معقوری مجون۔ ایک کمی کہ سکتی ہے کہ جب تک سیمرغ کا نام دنیا میں ہے
میری جنبھنا ہے کوئی نیس من سکا۔ اور ایک ڈیونی کہ سکتی ہے کہ جب تک ہاتھی کی جیت لوگوں
ر جمائی ہوئی ہے جھے کوئی نیس ہو چوسکا۔

امل بیہ کہ شرارت اور خود غرضی کی حافت انسان کو پاگل منائے بغیر میں رہتی ۔ کونے

سے مسلمان کے دل شن درداور چق پیدائیس ہوتا۔ جب وہ ید کھااور سنتا ہے کہ آیک عاجز انسان
کو ضابعالیا ہے۔ اس صورت میں آو ہر مسلمان سے موجود ہے۔ مرزا قادیاتی کی کیا تخصیص بانزانوں
کو ضابعالیے کی فدمت میں قرآن وحدیث بحرے ہوئے ہیں۔ محر مرزا قادیاتی کے لئے یہ ایک
آسانی نشان ہے کہ دہ علیٰ می کو خدا آئیس بھتے ، علادہ مسلمانوں کے بہت سے الل ندا ہب بلکہ خود
بعض حکیاہ وعقلاء بور پیسی سے کو خدا تیس مانے۔ لیکن کیا دہ سب سے موجود ہیں۔ ہاں مرزا کی
طرح علیٰ میں کو کوئی گالیاں تیس دیتا۔ مرزا قادیاتی کے لئے گالیاں دینا آسانی نشان ہے۔
طرح علیٰ کے کوئی گالیاں تیس دیتا۔ مرزا قادیاتی کے لئے گالیاں دینا آسانی نشان ہے۔

دشنام بمذهبیکه عادت باشد مذهب معلوم واهل مذهب معلوم "فاعتبروا یا اولی الابصار"

۵ .... منارة أسطح

مولايا شوكت الديرهي!

مح موجود کی بیشت کو ۱۳۰۰ مال گزر کے گر متارہ انجی کے بطن ماور یس ہیں۔ کیا ہے موجود کر جعت قبر کا آس ہیں۔ کیا ہے موجود کر جعت قبر کا آسان پر جائے گا اور اپنے خیالی منارے کے دریعے ہے کہ زمین پر اترے گا۔ کو کھا بھی تک تو ایکم کے مغیر اور پر خیالی منارے کی مور ٹی استہا ہی ہو کر براج رہی ہے۔ مرزا قادیانی کی زندگی شی تو بھی منارہ جدم سے وجود شی تیس آسکتا اور بعد میں آیا بھی تو کس کام کا؟ ماں مرزا قادیانی چوکہ بروزی بینی تنافی ہیں۔ لبندا کچر جی ٹیس کہ بعد و قات ان کی روح پھندے قالب میں مآول کرے منارہ کی منارہ کے میں براہینے ہے۔

چو میرد مبتلا میرد چو خیزد مبتلا خیزد

لیکن برجیب حرت بحراساں ہوگا جس کے خیال میں لانے سے بھی جرت کی تصویر آگھوں کے سامنے کی جات ہے۔ کا تصویر آگھوں کے سامنے کی جاتی ہے۔

پاسپانی میکند هر قصر قیصر عنکبوت

چغد نوبت میزندبر گنبند افراسیاب

# تعارف مضامین ..... ضمیم فحنهٔ مندمیر تھ سال ۱۹۰۴ء ۸رجون شاره نمبر ۲۲ رکے مضامین

| 1    | مرزا كاعقادقرآن مجيد كي نسبت-      | اخبارا لمحديث!              |
|------|------------------------------------|-----------------------------|
| ٢    | تصوريري-                           | مولانا شوكت الله مير تقي ا  |
|      | املاح تدن-                         | مولا ناشوكت الله مير تحيي إ |
| ٠٠٠٢ | مرزائی الهامات اور مقدمات -        | مولانا شوكت الله مير محى!   |
| ۵    | مرزا قادیانی کوبہشت کی ضرورت نہیں۔ | مولا ناشوكت الله ميرتمي ا   |
| Ү    | طاعون كوست وشتم كرنا-              | مولا ناشوكت الله ميرهمي ا   |
| ∠    | مرزالى مقدمه                       | مولا تاشوكت اللدمير هي ا    |
| Λ    | مرزا قادیانی کےدووں کا اعلان۔      | مولا ناعبدالكريم فلكمري!    |
| 9    | دعا بے فک س ہے۔                    | مولا ناشوكت الله مير تمكي ا |
| 10   | عيب نقره ـ                         | مولا ناشوكت الله ميرهمي!    |
|      |                                    |                             |

ای رتب سے پیش فدمت ہیں۔

ا ..... مرزا كاعتقاد قرأن مجيد كي نسبت

اخبارا لمحديث!

الله تعالی او قرآن شریف کی تعریف میں احسن الحدیث فرمائے۔ احسن کے معنے سب سے بور کو خوب مورد کے ہیں اور مرزا کے کر آن خت زبان اور گندی گالیاں دینے والا ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ جب مرزانے اپنی تالیفات میں بخالفین کی نسبت گندے اور سخت الفاظ کی محلے اولوگوں نے احتراضات کئے۔

الوام رفع كرنے كوائے (رسالدادالدص ١٤، فزائن جسم ١١١ماعيه) ميل كله دياكه: دوقرآن ميں محى قواليے الفاظ بيں جونهايت خت اوركندى كاليال بيں۔'' جه نسبت خاك راباعالم باك

چے نصبت خسان را بساعام بسان بیک مرزا قادیانی اپنی بدزبانی کے باعث علاوہ عندالناس کے عنداللہ می ملزم ہیں۔ چندسال قبل حکام وقت نے بھی آپ کو بدز بانی سے حکماً روکا تھالیکن عاوت کہاں جائے۔خداوند تعالی کامعاملہ تلوق کے ساتھ واقعی اور ٹھیک طور پر ہے کیونکہ وہ تمام اشیاء کا خالق و مالک ہے اور اسکو ہر طرح کرنے اور کہنے کاحق ہے۔کسی کی کیا مجال جویہ پوچھے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ یا ایسا کیوں کہا؟"لایسٹل عما یفعل و هم یسٹلون"

مرزائی، خداد نرقهار سے ڈرکرادر ضدادر تعسب کوچھوڈ کرائیانا کو اول .....اگرکوئی مسلمان یہ کے کہ قرآن ایساسخت مسلمان یہ کے کہ قرآن ایساسخت نہان ادرگالیاں دینے دالا ہے جس سے قائت دیجہ کا غی اور جابل بھی بے خبر نہیں سوئم .....یہ کہ کہ قرآن میں ایسالفاظ موجود ہیں جوبصورت طاہرگندی گالیاں معلوم ہوتی ہیں تو ایسے مخص کو تم مسلمان کہو گے یا چھاددورنہ العنت الله علی الکاذبین "کہوآمین!

۲ ..... تصویر برسی مولاناشوکت الله میرنمی!

مرزا قادیانی نے ایک مرزائی مصور کے سوال کے جواب میں کہا کہ اگر نیک بیتی ہے تصویر کی بی کی اس کے جائز ہے۔ ہم کہتے ہیں شریعت نے کہاں کم دیا ہے کہ تمام منوعات وحربات کاارتکاب نیک بی ہے جائز ہے۔ شریعت میں اس مم کے قیاسات کو شیعانی وسوسات قراردیا کیا ہے۔"ان المشید اطین لیوحون الی اولیدا بھم "شیعان نے بھی توسب سے پہلے بی قیاس کھڑا تھا کہ" خلقتنی من خارو خلقته من طین "آدم علی السلام کوائی بناء پر بجدہ نہ کیا ادر مردد دو ہوگیا۔ اس نے قیاس کیا کہ خدا کے سواد و مرے کو بحدہ کرنا کر ہے۔ مرمرزا قادیانی کے زدیک وہ عالیا کی نیست تھا۔

آپ فرمائے ہیں: "امل بورپ چونکہ تصویر کود کھ کرتیا فہ کی مدد سے میں کی اکال لینے ہیں۔ البندا میں نے کہا کہ الک البندا میں نے کہا کہا ہیں۔ البندا میں نے کہا کہا ہے کہ البندا میں نے کہا کہا گہا کہ کہا ہے کہا کہا کہا ہے کہا کہ کہا کہا کہا کہا کہا ہے۔ البندا کہ کہا کہ کہا کہا کہا کہا کہا کہ کہا ہے۔

تصور ہوت کے لئے مجوائی کی ہو برمرزائی کے گریں آپ کی ایک ایک تصویر کوں موجود ہے۔ کیا ایک ایک تصویر کے در موجود ہے۔ کیا ان کا غمال بھی ہندوستان میں رہ کر بورپ کے غمال سے بدل میا ہے۔ جو مرزائی آپ کو ہروقت و کھتے ہیں اور جو بھی بھی مساخت قریب و بعید طے کر کے زیارت سے مشرف ہوتے ہیں کیاوہ بھی اب تک بورپ بی بی اور بورپین ہیں کہ ان کی گھروں میں آپ

کی ایک ایک تصویر موجود ہے۔ یوں فرمایئے کہ دہ بت پرست ہیں بعنی جس طرح بت پرستوں کے ایک انسان کی پوجا اور ڈیڈوت کرتے کے میں اور وہ میں شام ان کی پوجا اور ڈیڈوت کرتے

یں \_ یمی حال مرزائیوں کا ہے۔

نی نی کا حیلہ برقعل میں ہوسکتا ہے۔ کوئی فض نامحرم عورت سے زنا کرے اور بید نیت رکھے کہ میں تو اپنی اور اس کی نفسانی خواہش مٹانے کو زنا کرتا ہوں۔ یا کوئی فخص جلت لگائے یا لواطت کرے کہ میں اس ذریعہ سے زناء سے بچوں گا یا کوئی فخص سوولے اور بینیت کرے کہ میں اس سے میں تقییرا کراؤں گایا دئی مدرسہ کھولوں گایا تھا جوں کی مدوکروں گا تو ایسی نیت اسلامی شریعت ہیں ان کے ارتکاب نیت اسلامی شریعت ہیں ان کے ارتکاب میں نیک نیتی کا کیا جبوت ہے؟ جو فخص کھلم کھلا تصویر بنوا تا اور لوگوں کو دیتا ہے کہ اس کو و بچھواور اپنی نیت کیسی ہے کوئکہ دل چرکرکوئی فخص اپنی نیت نہیں وکھا سکتا۔ ندار تکاب امور خلاف شریعت میں نیک نیتی کھوظو و ماخوذ ہے۔

ذراخیال کرنا جاہے کہ جس نی ای بھاتھ کی بعث صرف اس لئے تھی کہ شرک اور بت پرتی اور اس کے لوازم کو دنیا ہے مٹائے اور تو حید قائم کرے۔ مرز ابا وصف اس وعوے کے کہ میں اس کا تمیع اور امتی بلکہ اس کا بروزی ہوں اپنی تصویریں بنائے اور ان کوشائع کرے اور ونیا کوشرک و کفری ظلمت میں برجعت قبلتری ڈالے۔

تصوریکا بنواناتھن اس غرض ہے ہوتا ہے کہ لوگ اس کو مجت مفرط اور عظمت ہے اپنے پاس رکھیں ۔خودمرزا کے قول ہے ثابت ہوتا ہے کہ پورپ والے میری تصویر وکھی کر قیائے ہے کام لیں اور مجھے سے موعود اورا مام الزمان سمجھیں اوران کے دلوں میں میری عظمت قائم ہوفر مائے اب مدختی میں کیا شہر ہامرزا اپنے ہی منداورا پنے ہی دعوے سے ملعون ثابت ہوگیا۔

نیک نیمی شعارُ اسلام کے قائم کرنے اور ناموں شریعت کی حفاظت میں ہے نہ کہ شرک اور کفر کے وعائم ولوازم کے پھیلانے میں۔اسلام میں توحید کی بیشان ہے کہ بجر خدائے وحدہ لاشریک کے کسی کی ورہ بحرعظمت بھی ول میں زہاور جب پھر وغیرہ وھاتوں کی مور تیوں اور کا غذی تصویروں کی عظمت کی گئی تواسلام اور کفر میں کیا فرق رہا؟

بت پرست بھی ہی کہتے ہیں کہ ہم مور تیوں کو خدانیں سجھتے بلکہ نہایت نیک نیتی کے ساتھ اس ذریعہ سے زاا نکار جوتی سروپ کا دھیان گیان لگاتے ہیں۔کوئی بتائے کہ بت پرستوں کی نیک بینی اور مرزاکی نیک بینی میں کیا فرق ہے؟ کوئی سچامسلمان برگزند پو چھے گا کہ مصور اور مصور لدکی کیا نیت ہے وہ لوفر آوونوں کو لمون قرار دے گا۔ کیا مرز ااور مرزائی اینے ول چر کرنیت کی مسوس منحوں شکل دکھا سکتا ہیں۔

#### سع ..... اصلاح تدن مولاناشوكت الله ميرشي!

مسلمانوں کی بیر خوش فتمتی ہے کہ ان کی اصلاح تمدن ومعاشرت کے لئے معرجدید وغیرہ رسائے شائع ہورہ ہیں جو سلمانوں کو ٹھیک اسلامی اصول کے موافق مہذب مسلمان بنانا جاہتے ہیں مگر مرزائی اخباروں کو بیدامر تا کوارہ۔ وہ اس فتم کے رسالوں کو رقابت کی نظر سے و کیمتے ہیں کیونکہ وہ مسلمانوں کو اسراف اور تہذیب کی بلا اور خسر الدنیا والآخرة سے بچانا چاہیے ہیں۔ مرزا اور مرزائی تو اپنے بجوجوں اور کھھوں اور سفتھ رق جونوں کی خاطر بھی چاہتے ہیں۔ کہ مسلمان بدستوراحق ہے رہیں اور جو کھے کمائیں قادیان میں جمونک ویں

جو احمق درجهاں بلقی است کس مفلس نمے ماند

مرزائی اخباراتی برمعاطم الم یا یدوزی کی ٹا تک اڑاتے ہیں کہ اس کے چیلے بن جاؤ اس کے منڈ سرے بوجاؤ۔ فود بخو دوین ودنیا کی اصلاح بوجائے گی۔ اور دواتی شفقت کا ایسا پوچارا پھرےگا۔ کہ کھوٹی تک شدہ ہی ، چنا نچ مرزائی اخبارا لکھ لکھتا ہے 'اس سے پہلے کہم ان کو (مسلمانوں کو) کفایت شعار بنانے کی فکر کرو بہتر ہے کہ پہلے مسلمانوں کو مسلمان بنالوسسالے '' پھرابے شؤیبیں سے صاف کیوں ہیں کہتے۔ کہ اسلام سے خارج کرکے سچے مسلمانوں کو طحد (مرزائی) بنالو۔

مرزائی الحبارول کے زدیک تو بیٹے، اٹھے، چلے، پھرنے، جائے، سونے، سونے، کئے،
موستے الغرض سب کامول بیل ایام الریان کی ضرورت ہے ایام الریان کیا ہوئے بھا غروں ک
پاگلی ہوئے ہا استجمہ پاگھٹانے بجوانے کی کس کے لئے ابھی ضرورت جیس آگے جل کر الکم لکھتا
ہے گئے '' خفائے تفالی نے اپنے فعنل سے ایک مامور بھیج دیا ہے جوقوم بی وی صلاحیت اور تقوی ک
پیدا کرنا چاہتا ہے جو اسخفرت چھی کی زعر گی کا خاص مشاوقا۔'' کویا آسخضرت چھی کا خشاء جو
در حقیقت خدائے تعالی کا مشاوقان ول قرآن مجیدے پورانین ہوا، اور آیت ' اک صلت لکم
در حقیقت خدائے تعالی کا مشاوقان ول قرآن مجیدے پورانین ہوا، اور آیت ' اک صلت لکم
دینے کم '' بالکی خلدا اور آسخضرت چھی کی بعث بالکی فضول تنہری۔مواذ اللہ بعداس خراقات
اور مانچ لیا یک ولی چامسلمان کان وحرسکا ہے ہر گرفیس آسے جل کر لکھتا ہے تہا را ہم عمر حدید

مسلمانوں میں جس قوت اور روح کے لائے ہونے کی آرز وکرتا ہے دوان میں پیدا ہوجائے گی لیکن بغیراس کے (مرزاکے) دامن سے دابستہ ہوئے۔ اگر کو کی فض آقری اصلاح اور فلاح کا مدمی ہوتو ہم دیوے سے کہتے ہیں کہ وہ کامیاب ٹیس ہوسکا .....الخ۔

ا بروس سے بین سدہ بیات کے مطاب کے مقا اور مور کا مقا اور سول کے مقا اور سول کے مقا اور سول کے مقا اور موافق پیونکنا جا ہے موافق پیونکنا جا ہے اور خدا اور سول کا مقا اس نے کال خلوص اور جذب ہے پورا کر دہا ہے اور کا مقا ایس نے بھیآ ٹار خلوص اور جذب ہے بیرا کر دہا ہے اور کا مقا اور کو انہیں کرسکا۔ اس کا ایڈ پڑسے اسلام کھرانہیں کیا نہ ہی ایک بیر سے کا اعلان دیا۔ بید کھانے کے وائت اور دکھانے کے دائت اور دکھانے کے دائت

مرزا قادیانی تو بجرائی زیردی کی تیزت منوانے کے دوسراسین می تیک پڑھے۔
میلیاتوں کی موجودہ حالت کرد کیلینے کی آگلیس ہی قدرت نے ان کوئیس دیں۔ ان کے سرپرتو
مرف دفات سے کا بھوت موار ہے۔ اخباروں اور رسالوں میں اس کے سوا پھوچی ٹیس ہوتا۔ کوئی
متا ہے تو سبی کرمسلماتوں کے تیزن اور طرز معاشرت کی اصلاح میں انہوں نے کونسا پارٹ لیا۔ اگر
سسی کرمسلماتوں کے تیزن اور طرز معاشرت کی اصلاح میں انہوں نے کونسا پارٹ لیا۔ اگر
سسی میں کوئی مرزائی ہے تو اس کا بس بھی فرش ہے کہ جیسے تیسی کی وفات پا گئے۔ اس
لئے مرزا قادیاتی سے موقود ہیں۔ بس ان کوئین دونیا کی بھی کا تنات ہے۔
لئے مرزا قادیاتی سے موقود ہیں۔ بس ان کوئین دونیا کی بھی کا تنات ہے۔

ے رور ہدیں مردیوں مردیوں کے حرار ہوں کے حرار ہونی کا سے دارا ہور دنیا کم الی است و الے کا کہ کا است و الے کا کم کا کوئم بہتر جانے والے ہو۔ اس معلوم ہوا کہ مسلمان و مائی رائے اور تجاویز سے بھی قوم کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ مرمرزا قاویانی کوئو یہ بھی معلوم بین کہ مسلمانوں کوکس اصلاح کی ضرورت ہے اور دو سے و کرورے جا کی شافعا نے جا کی ۔

م ..... مرزاكى الهامات اور مقدمات

مولاناشوكت الله مرهي!

جب مقدمات نہ تھ لا الہامات کی ٹیکا میکی بھی بھی بلکہ شاذونا در عی ہوتی تھی۔ مقدمات کے شروع ہوتے عی الہامات کی بم پھوٹ گئے۔ گویا پہلے قبض رہتا تھا اب دست بغیر ہاتھوں ہاتھ بسط ہونے لگا۔ مرالہامات کا رعگ مختلف ہے بھی لؤ مقدمات میں فتحیاب ہوجانے کا الہام ہوتا ہے ادر بھی جب عدالت کے تیورد کھ کر مایوی ہوتی ہے توا ہے اور اسے مریدوں کے پیگئیآ نوپو تخیجاتے ہیں کیمددد پڑے رہو۔ پش بھی ٹاپت قدم ہول تو بھی ٹابت قدم رہو۔ نسامسردی و مسردی قسدمے خاصله دارد

اگرمریدوں کے دل نہ بوحائے جائیں اوران کو ہمت نہ دلائی جائے تو مقد مات وغیرہ کے لئے روپید کہاں ہے آئے۔ 'نصو من الله و فقع قریب اور فقع الله و فصر قسریب '' کا انو کھا تا زہ نو بوالہام ہوئی چکا ہے۔ اگریدالہام بولوی کرم الدین کے مقدے کے فیصل ہونے اوراس میں ناکام رہنے ہے پہلے کا تھا جو بالکل بھس پڑا اور لے پالک کے ساتھ خود آتا ہے کیا آسانی باپ کی کر بھی ٹوٹ گئے۔ لیکن ہم کو باپ بیٹے کے اس جھیا بار نے پر بہت ہی خصر آتا ہے کیا معنی کہ بدالہام مطلق کے کا تھا۔ الہام کا یہ مطلب شقا کہ اس مقد ہے میں فتح نصیب ہوگی۔ کو فلک مقد مات تو بہت ہوگی۔ کو فلک مقد مات تو بہت ہوگی۔ کو فلک

امجی قوسلسلہ شروع ہوا ہے۔ ایسا اندھ رکھا تا تو آسانی بائی کورٹ میں ہی نہیں کہ لے پالک کی مقدے میں ہی فقی اب ہو۔ کیلے سو کھے ایک ہی بھا وجلیں اور ایک ہی آسانی نشان چکتا ہوا نظر نہ آئے۔ پس مرزا قادیانی ذرا تیل دیکھیں تیل کی دھار دیکھیں۔ یہ ہمارا ذمہ کہ آخری مقدے میں مرزا قادیانی ضرور فقیاب ہوں کے اور آسانی نشان کا ضرور ظہور ہوگا۔ آسانی باپ نے مقدے میں مرزا قادیانی ضرور فقیاب ہوں کے اور آسانی نشان کا ضرور ظہور ہوگا۔ آسانی ہا لیال کی ۔ ایسا الہام ہونا تو بالکل یہ الہام نہیں کیا کہ چہت مجمی لے پالک کی اور ہے بھی لے پالک کی۔ ایسا الہام ہونا تو بالکل فطرت کے ظلاف ہے۔ دنیا کے معاملات تمار خانہ ہیں جیتا سو ہار ااور ہاراسومرا۔

قسلسب اسست سقسامس ذمسانسه بسگسریسزا زیسن قسمساد خسانسه ۵ ..... مرزا قادیانی کوبهشت کی ضرورت نہیں مولانا شوکت اللہ برطی!

تی بجائے گرموی طیدالسلام نے دنیا بی رب ادنی کہا تھایا مرنے کے بعد قرآن میں تو مرنے کے بعد قرآن میں تو مرنے کے بعد قرآن میں تو مرنے کے بعد موشین اور متعین کے لئے جناب باری نے جنت کا وعدہ فرایا ہے گرچونکہ آپ کو دنیا ہی میں حسب فوائے حدیث شریف جنت کے مزے اور بہاریں ہیں میش وعرت ہونے ہے۔ الدنیا سجن العومن و جنت الکافو لہذا مرنے کے بعد جنت کو ل نعیب ہونے گئی آپ تو بھی بھی تران گائیں گے ۔

فاک میرا دل ملے گا حوریان عدن سے باغ ہت ہے اور کر اس میں اس می

پھر الہی تجلیات کے ظاہر ہونے کے کو نے اسباب ہیں۔مویٰ نے تو کوہ طور پررب ارنی کہا تھا آپ کے پاس تو ابھی تک منارہ بھی نہیں جس پر چڑھ کر آسانی باپ کا نظارہ ہو۔ادر بات یہ ہے کہ آپ بہشت ودوز ن کے در حقیقت قائل ہی نہیں جبھی تو عدم ضرورت ظاہر کی گئی ہے نصوص قطعیہ کا انکارا در کفروالحادثیں تو کیا ہے۔

٧ ..... طاعون كوست وهتم ندكرنا جائية مولانا شوكت الدير هي!

مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ طاعون آسانی باپ کا مامور ہے۔ لہذا اس کوست وشتم نہ کرنا

پائے ۔ کیامتی وہ توایڈی کا تک ہے۔ لہذا آسانی باپ ادر لے پالک دونوں کا بیارا ہے۔ اس برا

کہنا باپ بیٹے دونوں کو برا کہنا ہے۔ لال بیارا تو لال کے خال بھی بیار ہے، کین جبدہ ہ لے پالک

کے منکروں کے لئے آیا ہے تو ضرور بیارا ہے اور جبکہ آسانی باپ کے پوتوں کے لئے آیا ہے تو بیارا

کیوں ہے اس صورت میں تو اس سے بڑھ کرکوئی ملعون نیس ۔ بات بیہ کدوہ آزاداور خودسر ہو کیا

ہے یا بو کھلا گیا ہے کہ دوست دہمن کی تیز نہیں کرتا یا بھو کا ہے کہ جہاں کوئی نرم چارہ و یکھا چکھ کیا۔

ابنا ہو یا پرایا مسلمان ملعون ہیں۔ عیسائی ملحون ہیں۔ آریا ملعون ہیں۔ الغرض مرزا قادیانی کے دوادی سے ملعون ہیں۔ مرطاعون ہرگز ملعون مرکز ملعون ہیں۔ جولوگ خالف ہیں ادران پرایمان نہیں لاتے سب ملعون ہیں۔ مرطاعون ہرگز ملعون مرش جونہ مرزا قادیانی کے دوستوں کو بھی بھنجوڑ رہا ہے۔ و نیا ہیں کوئی شے ملعون اور بری نہیں صرف مرزا قادیانی کے قانفین ہی ملعون ہیں۔

ے ..... مرزائی مقدمہ مولانا شوکت الله میرشی!

بید مقدمہ گورداسپور میں ہرروز ہوتا ہے مرف ۲۹،۲۸ کی تعلیل کی وجہ سے ناخہ رہا۔
مولوی ایوالوفا و ثناء اللہ کی شہادت ہفتہ عشرہ میں بعد مشکل شم ہوئی۔ مرزائی وکیل کومولوی صاحب
ادرا جمن تعربت السنامر تسرکی تحریروں سے ثابت کرنا تھا کہ مولوی صاحب موصوف ہمارے قدیمی
سخت خالف ہیں۔ انجام کیا ہوا۔''والحکم عند الله ''طافظ عبدالقدوس صاحب سہار نیوری جو
مرزائی اس کی طرف سے گواہ تھے۔ ۲۳ می کو حاضر نہ ہوئے ان کے نام وارنٹ منانی مسلل پارچی سو
رویے کا تھم ہوا۔

# مرزا قادیانی کے دعووں کا اعلان , مولانا عبدالکریم فلفری!

مرزا قاديانى بخيال خودلهم بيل منجمله دوسر سالها مول كاس وقت قائل خورمفسله ذيل الهام ب- "ومساكسان الله ليعذبهم وانت فيهم انه اوى القرية ..... الخ (رساله دافع ابلام سه برّائن ج ۱۸ س ۳۲)"

سیمرزا قادیانی کا ایسا صاف دعوی ہے جس کی ذرہ بھی تاویل نہیں ہوسکتی۔ حالاتکہ قادیان طاعون سے ایسا جاہ ہوا جو بمقابلہ گردونواح کے بہت بڑھ کر ہے ہم ایک فہرست خاص باشدگان قادیان کی طرف سے ذیل میں درج کرتے اور جو انہوں نے طاعون کی حالت میں ہمارے پاس ارسال کی تھی گروہ صاحب بھی تحریر کرتے جی کدان کی تعدادا موات اس لئے کم بیش ہمارے پاس ارسال کی تھی گروہ صاحب بھی تھے۔ چتا نچے مرزا قادیانی کا سکول ویران ہے ممکن ہے کہ اس کے بعد بھی اموات ہوئی ہول وہ فہرست بیہے۔ ہندو ۱۹۰۰، مسلمان ۱۵، مرزائی ۵، مرزائی ۵، مرزائی ۵، مرزائی میں گررے کہ قادیان جس کو صفور دادالا بان سے مشہور کرتے تھے۔ طاعون سے جاہ ہوگیا۔ کیا اب آپ کے الجامات سے بانے جائیں؟ کیا آپ کو سے موجود ما تا جائے؟ کیا قادیان اب دارالا بان سے موجود ما تا جائے؟ کیا قادیان اب دارالا بان ہے؟ کیا آپ سے شفح ہیں؟ کیا آپ پروزی طور پر موجود ما تا جائے؟ کیا قادیان اب دارالا بان ہے؟ کیا آپ سے شفح ہیں؟ کیا آپ بروزی طور پر موجود ما تا جائے؟ کیا قادیان اب دارالا بان سے؟ کیا آپ سے شفح ہیں؟ کیا آپ بروزی طور پر موجود باتا جائے؟ کیا قادیان اب دارالا بان سے؟ کیا آپ سے شفح ہیں؟ کیا آپ بروزی طور پر موجود باتا جائے؟ کیا قادیان اب دارالا بان سے؟ کیا آپ سے شفح ہیں؟ کیا آپ بروزی طور پر موجود باتا جائے؟ کیا قادیان اب دارالا بان سے؟ کیا آپ سے شفح ہیں؟ کیا آپ بروزی طور پر موجود باتا جائے؟ کیا قادیان اب دارالا بان سے؟ کیا آپ سے شفح ہیں؟ کیا آپ بروزی طور پر کیا ہوں ہیں؟ ہرگر نہیں۔ باوجود مشاہدہ کوئی مرزائی ان کے دعادی کا مشخصہ موجود اسکون ہیں؟ ہرگر نہیں۔ باوجود مشاہدہ کوئی مرزائی ان کے دعادی کا مشخصہ موجود کیا ہوں ہوں کیا ہوں کیا ہوں کوئی مرزائی ان کے دعادی کا مشخصہ کیا تا ہوں کیا ہوں کوئی مرزائی ان کے دعادی کا مشخصہ کیا ہوں کیا ہو کیا ہوں کیا ہو کیا ہوں کیا ہوں

# صدافسوس۔(راقم عبدالکریم مدرس عربی الی سکول نظیری) 9 ..... وعاب شک حق ہے مولانا شوکت الله میرشی!

مرزا قادیانی بھی دعائے قائل ہیں گرصرف آئی دعاء کے انبیاء کی دعاء کے بھی مشر ہیں جنہوں نے دعامائی کہ اے خداہمارے ہاتھ مجوات دکھا۔ گرمرزا قادیاتی خود جوات ہی کوئیس مانے کو یا انبیاء کی دعا میں بھی اثر نہیں ورنہ مجزات ضرور پورے ہوتے ہیں۔اس صورت میں انبیاء نے ظہور مجزات کے لئے جس قدردعا کیں مالکیں وہ بالکل فنول اور عہف تھیں۔ حالانکہ فنل عہد لہودلعب میں داخل ہے جو ترام ہے اور انبیاءار تکاب ترام سے فطر قایاک ہیں۔

مرزا قادیانی کسواند آج تک کی دعا قبول ہوئی ندا کندہ قبول ہوگی۔ وہ اپنی دعاء سے ان لوگوں کو کھی اعلی ہے۔ اور پری ند کدوختری وہ اپنی دعا ہے وہ ایک کرسکتے ہیں۔ ہینداور طاعوں کو بلوا سکتے ہیں۔ اور بات ہی ٹھیک ہے کیونکہ جب بھی کی دعا قبول ہوگاتو لے پالک کوکون پوجھے گا۔ خودمرزا قادیانی ایمان ہے کہیں کیاان سے کہیں کیاان سے کھال کو دعا کہیں کیاان سے مخالفوں اور سکروں کی بھی وعا کمیں قبول ہوتی ہیں۔ اگر قبول ہوتی ہیں تو کھاری دعا کمیں ہو کہی وعا کمی وعا کمی قبول ہوتی ہیں۔ اگر قبول ہوتی اور انام الزبان پرائیان ندلا نے وہ کا فرہ اور اگر قبول ہو کمیں کو خور مرف مرزا کو ل کے لئے ہے۔ پھرد نیاس جو کچھ ہورہا ہے۔ اگر قبول کی وجہ اور ان کی بی دعا، بدعا ہے ہورہا ہے۔ گر افسوس کہولوی کرم الدین صاحب مرزا قادیانی کی وجہ اور ان کی بی دعا، بدعا ہے ہورہا ہے۔ گر افسوس کہولوی کرم الدین صاحب پر جوفریب کا دور کی وائر کیا گیا اس میں کا میاب ہونے کے لئے کہاں تک کا زور نیس لگایا گیا۔ کیا کہا مات نہیں ہوئے لیکن سب خت ربود ہاں کقار کی دعا قبول ہوگئ اور مرزا قادیانی کو شکست کھی ہوئی۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ مرز ااور مرز ائیوں کا خدا بھی دعا کے تبول کرنے بلکہ خود اسے ایفا ہوعدہ پر قادر نہیں۔ بیہ ہمرز اقادیانی کی دعا کی حقیقت جس پر مرز ان طش ہیں اور اپنے ویں دو نیا کے کاموں کا دارو ہدار بلکہ دین ود نیا کی جمیودی آبیس کی دعا پر محصر رکھتے ہیں۔ قدرت اللی صفیف الاحتقادوں اور کمزور کا نشنس دالوں کی الی عی در گرت کرتی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ مرز اقادیانی کی دعا تمیں قبول نہیں ہوتیں۔ پیشینگوئیاں غلط ہوتی ہیں۔ الہامات گوزشتر ہوجاتے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ وہ بدنتی سے محض تلوق کی دل آزاری اور ہوا مقس اور تاور دینوی اغراض اور حصول وجہ یہی ہے کہ وہ بدنی اغراض اور حصول

عزوجاہ کے لئے ہوتی ہیں۔

خدائے تعالی خورفر ما تاہے 'و ما دعا الکافرین الا فی خلال ''مرزا قادیانی کویہ محکم معلوم ہوتا جاہے کہ خدائے تعالی نے 'ادعون سی استہ جب لکم ''سے کن او کوں کو مخاطب کیا ہے۔ نبیوں کو متقبوں کو خداء اوراس کے رسول پر بیصفات ایمان رکھنے والوں کو صادتوں کونہ کہ خدا پر افتر اء با ندھنے والے کذا بوں کو جوخود رسول بن کے اور آیات قرآنی کا مہدا ومورد اسے کو بنایا۔ خدائے تعالی عادل ہے دلوں کی باتوں، نیتوں اور ارادوں کود کھا اور جاتا ہے ہیں وہ حدس تجادز کرنے والوں کی دعا ہر گرتھول نہیں کرتا کے تکہ بیدو مری تلوق پرظلم ہوگا۔ وہ بجائے اس کے کہ ایسے مکاروں کی دعا تبول کرے۔ ان کو زیادہ ذیل اور رسوا کرتا ہے درند دنیا میں ادر پر گری کہ ایسے مکاروں کی دعا قبول کرے۔ ان کو زیادہ ذیل اور رسوا کرتا ہے درند دنیا میں ادر پر گری کے اس کو کیا کیا اور پیتی نہیں گئے جائے۔ مولوی کرم الدین صاحب پر مرزا نے کیا کیا گلم نہیں کئے۔ ان کو کیا کیا اور پیتی نہیں کہ کہ کہ اسے دیکھیں مرزا قادیا تی اس حملے سے کو کرا ہے کو بچاتے ہیں۔ خاقانی لکھتا ہے۔ کا حملہ ہور ہا ہے دیکھیں مرزا قادیا تی اس حملے سے کو کرا ہے کو بچاتے ہیں۔ خاقانی لکھتا ہے۔ کا حملہ ہور ہا ہے دیکھیں مرزا قادیا تی اس حملے سے کو کرا ہے کو بچاتے ہیں۔ خاقانی لکھتا ہے۔ کا حملہ ہور ہا ہے دیکھیں مرزا قادیا تی اس حملے سے کو کرا ہے کو بچاتے ہیں۔ خاقانی لکھتا ہے۔ کا حملہ ہور ہا ہے دیکھیں مرزا قادیا تی اس حملے سے کو کرا ہے کو بچاتے ہیں۔ خاقانی لکھتا ہور ہا ہے دیکھیں مرزا قادیا تی اس حملے سے کو کرا ہے کو بچاتے ہیں۔ خاقانی لکھتا ہے۔

بترس از تیر باران ضعیفان در کمین شب که هر کز ضعف نالان تر قوی ترزخم پیکانش ۱۰ سال می گیپ فقره مولانا شوکت الدیم شی ا

مرزائی اخبارا کھم کی پیٹائی پرتخت تصویر منارہ یے تقرہ فیت رہتا ہے۔"بسخرام کے وقت تو نزدیك رسیدو ہائے محمدیان برمنار بلند ترمحكم افتاد"

(تذكر ص ٣٩٨ طبع سوم)

بیفقره ضردرالهای ہے مرمزا قادیاتی کے لئے فظ (جریان) بدھوتی اور سخت معز ہے عالیًا ہم (آسانی ہاپ) کو موجوا ہے۔ اس کی جگہ مرزائیان ہیں تو احمیان ہوتا جائے تھا کیوفکہ مرزا قادیاتی کے نزدیک لفظ محمد مصفت جلال ادرافظ احمد میں صفت جمال ہے ادرجلال کا معتصیٰ جہادہ جس سے مرزا قادیاتی کو مارے خوف کے کھی گئی ہے۔ اس صورت بل فہ کورہ بالا الہا کی فقر سے کے یہ منی ہوئے کہ جلد کال یا اٹھ کہ تیرے جہاد کا وقت قریب پہنچا اور بھاہدین خوتی مستح کے بلند منارے پر جم مے۔ دیکھویے فقرہ کتنا خوتاک ہے مجدد تو الی خطرہ کے خطوں کی اصلاح کرتار بتا ہے۔ بہتری ای میں ہے کہ جس طرح مجدد کی حید پر'نہ کے سو السحساب ویسفصل المنجناز ہو' والی مدیث الحکم کی لوح سے حک کی بیفترہ بھی گھڑی کی چھائی میں صک

#### كياجائ ورنه يادر كهي كه خربيس-

# تعارف مضامین ..... ضمیمه شحنهٔ هند میر تھ سال۱۹۰۴ء۲ارجون شاره نمبر۲۳سرکے مضامین

| مولا ما شوكت الله مير تفي إ | الزامات واتهامات_                      | ·  |
|-----------------------------|----------------------------------------|----|
| اشاعة القرآن!               | جهاد قرآنی ومرزائے قادیانی۔            | Y  |
| مولا ناشوكت الله ميرهمي !   | عدالت کی شکایت۔                        | ۳  |
| مولا ناشوكت الله ميرهمي إ   | مرزا قادیانی کے سے موعود ہونے کی دلیل۔ | ۳۸ |
| مولا ما شوكت الله ميرهي!    | رؤيت اورآساني وقدرتي نشان-             | ۵  |

ای ترتیب سے پیش فدمت ہیں۔

### ا ..... الزامات وانتهامات

#### مولا ناشوكت الله ميرهمي!

مرزا قاویانی بار بار کہتے ہیں کہ جھے پراگر الزامات وانہامات ہے لگائے جاتے ہیں تو

کیا تجب ہے کونسا نبی ہے جوا سے الزامات ہے بچا ہوافسوں ہے کہ مرزا قاویانی کو الزام اور انہام

کے لغوی معنی نجی معلوم نہیں۔ الزام کے لغوی معنی لازم کرنا یعنی چٹانا اور کسی شے کا کسی کی گردن پر

ڈ النا ہیں۔ الزام کے لئے مطاوعت لازم نہیں یعنی وہ شے در حقیقت چٹ بھی گئی ہواور کردن پر پڑ

بھی گئی ہو۔ اس لئے ملزم اس شخص کو کہتے ہیں جس پر کسی جرم کا الزام لگایا جائے۔ اور تحقیقات جاری ہواور جب تابت ہوجائے تو وہ بحرم ہے نہ کہ طزم علی بنداا تہام کے معنی خت کری ہیں جانا اور ہوا کا ناموافق سجھنا اور کسی پر تہمت وہر بالیعنی گمان پر لے جانا ہے۔ اس کو بھی مطاوعت لازم نہیں یعنی بیٹر آئی ہیں وارو ہے ۔ اس کو بھی مطاوعت لازم خیس لیعنی بیٹر مردی تیس کہ دو گلکہ 'ان جسے میں السفلن اٹم '' قرآن میں وارو ہے لیعنی برگمانی محناہ ہے۔

اب خیال فرمانا جاہے کہ انبیاء پرجس قدر الزامات اور انہامات وهرے مکے تواریخ شاہر ہے کہ ان میں سے ایک بھی ثابت نہ ہوا بلکہ خود جناب باری نے وحی کے ذریعے سے ان کو افعادیا اور انبیاعلیم السلام خدائے تعالی کی کسوٹی پرکائل المعیار ثابت ہوئے۔مثلاً یہود یول نے حضرت مریم علیما السلام پر اور زلیخائے حضرت یوسف علیہ السلام پرتہمت دھری مگر خدائے تعالی نے دونوں کو بری فر مایا۔ لیکن مرزا قادیانی کے نزد کی عیلی علیہ السلام تہتوں سے بری نہیں اور فاسق وفاجر ہیں۔معاذ اللہ

اب ہم ہو چھتے ہیں کہ مرزا قادیانی کا فعال پرجو کھالزام لگائے گئے کیا وہ خلط لکلے یا خدات تعالی نے بذریعہ دی کے ان کواٹھا دیا جب پیشینگو ٹیاں فلط لگلیں اور مرزا قادیانی پر کذب کا الزام لگایا گیا تو کیا انہوں نے اس الزام سے اپنے کو بری کیا یا مرزا قادیانی نے جب اپنے کو خدائے تعالی کا بمزلہ ولد بذریعہ الہام بتایا تو وہ اس جرم افترا میلی اللہ سے بری ہوسکے ۔ یا انہوں نے کسی فوجی شخص سے جو بیٹا ولوانے کی اجرت پانچ سور دید پھٹاکارا تو کیا بیا لزام غلط تھا اور مرزا قادیانی اس کو بیٹا ولوائے؟

نی سے گناہ سرز دہیں ہوسکا۔اس میں قوت قدسیہ ہوتی ہے۔ گناہ کا ارتکاب شیطان کے القاء سے ہوتا ہے گئاہ کا ارتکاب شیطان کے القاء سے ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے ہو

اس صورت میں آپ کا م ہی ہیں اور ناتھ کھی۔ بذا خلف نہیں جناب حقیقت میں آق آپ کا مل ہی ہیں گرچونکد دنیا کے ۳۹ کروڑ مسلمان آنخضرت اللہ کے کامل انسان اور کا مل ہی ہونے پر ایمان رکھتے ہیں۔ لہذا آپ ان کے پھیلائے کے لئے اپنے کو ناقص بتاتے ہیں۔ لہذا آپ ایتھے خاصے منافق ہیں حالاتکہ نی منافق نہیں ہوسکیا بلکہ منافقین کے لئے کلام مجیدیں وعید موجود ہے کہ ان المغافقین فی الدرك الاسفل من الغار "

کیا مرزایا مرزائی ایمانا کہ سکتے ہیں کہ مرزا قادیانی سے ک سالہ بعثت میں گذب وغیرہ کا کوئی گناہ سرز دنیں ہوا۔ تمام پیشینگوئیاں بالکل جموثی تکلیں۔ البامات دروغ ثابت ہوئے اورانشاء اللہ ثابت ہونے والے ہیں۔ خووایت اظہاروں میں مرزا قادیانی نے جو کھے جموٹ بولا ہے اورا پی تحریروں کی جو کھے جموثی تاویلیں کی ہیں اور تقیہ کرکے بھار بنے ہیں وہ عدالت کی شماوں میں موجود ہے اور کیا عجب ہے کہ ناظرین پر بالنفسیل واضح ہوجائے۔ مرزا قادیانی کی دروغ میں اینوں کی تفسیل کو دفتر ورکارہے۔

ماحسل یہ ہے کہ الزام اتہام لگانا دوسری شے ہے اور ان کا ثابت ہوجانا دوسراا مرہے۔ مرز ااور مرز ائیوں کے سواکوئی نیس کہ سکتا کہ جوالزامات لگائے مجھے ہیں وہ خلط اور جھوٹ ہیں۔ ۲ ..... جہا وقر آئی ومرز ائے قادیانی

اشاعة القرآن!

چند مفتوں ہے جب کہ مرزا قادیانی موسوف پر مقد مات کی یو چھاڑ ہونے گی اورآپ
پرفر دقر ارداد جرم بھی لگ گی تو آپ کا خبارا تھکم قادیانی کی پیشانی پرآپ کا میضمون شائع ہونے
لگا۔" آج سے انسانی جہاد جو تلوار سے کیا جاتا تھا خدا کے تھم سے بند کیا گیا ہے۔ پس اس کے بعد
جو محض کا فر پر تلوارا تھا تا ہے اور اپنا تام خازی رکھتا ہے وہ رسول کر یم تلاکیا گی تا فرمانی کرتا ہے جس
نے آج سے تیرہ سو برس پہلے فرما دیا ہے کہ میں موجود کے آئے پر تمام تلوار کے جہاد تھ ہوجائیں
کے سواب بھر سے ظہور کے بعد تلوار کا کوئی جہاد تیس۔ ہماری طرف سے امان اور سکے کاری کا سفید
حَمَدَدُ اللّٰہ کیا گیا ہے۔''
(جموعا شہارات سے سم ۲۹۵)

ہمیں اس امر ہے کوئی بحث نہیں جیسا کہ بعض اخباروں میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ الفاظ کور منٹ کو دھوکہ یاان کی چا بلوی کے لئے ہیں۔ ہمیں اس امر ہے بھی واسطنہیں کہ یہ صدیث سے جا غیر صحیح کیونکہ دنیا میں جب تک انسان آباد ہیں لڑائی جھڑ ہے آل وقال قیا مت ادر موجودہ ساعت کے آنے تک ہوتے رہیں گے۔ اس لئے یقین ہے کہ مرزا قادیائی کی مراداس سے بھی ہے کہ از روئے اسلام سے موجود کے آنے پر جہاد مع ہوگا۔ لہذا ہماری بحث یہاں صرف جہاد کے جواز وممانعت یہ ہے۔

بہلے گی دفعہ میرے دل میں ایک براسوال پیدا ہوتا تھا اور اس سوال کو کی اصحاب معتقد

مرزا قادیانی کی خدمت میں پیش بھی کرچکا ہوں۔ وہ یہ تھا کہ مرزا قادیانی قر آن، حدیث، اجتہاد،
علائے حنفیہ یعنی چار چیز وں کو دین اسلام میں متنز تھہراتے ہیں۔ حالانکہ یہ سلمان توہیں پہلے ہی
مسلم ہیں۔ پھر مرزا قادیانی رسول کیے ہوئے۔ انہوں نے کیار سالت کی جس ہدایت رلوگ قائم
متے۔ مرزا قادیانی بھی اس پر رہے۔ وہی اختلاف رہا گر مرزا قادیانی کا مضمون بالا و کھنے سے
معلوم ہوا کہ آپ بعض قرآنی احکام کومنو خ کرنے آئے ہیں۔ جو بغیر کسی نبی کے آئے نہ ہوسکتا
معلوم ہوا کہ آپ بعض قرآنی احکام کومنو خ کرنے آئے ہیں۔ جو بغیر کسی نبی کے آئے نہ ہوسکتا

کیانی الواقع جس جہادکا پہلے تھم تعاوہ اب خدا کے تھم سے بندہوگیا ہے۔ کیا خداا پنے قوانین کو جوفطرت انسانی کے لئے اس نے اپنی کتاب میں باعد متے ہیں۔ بھی بدل بھی ویتا ہے۔ اگر ایسا ہے اور آپ کے نزدیک تو یقنیٹا ایسا ہی جبیدا کہ آپ کے مضمون سے ظاہر ہے تو قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیت کا کیا جواب ؟ "واتسل ما او حسی الیك من كتاب ربك لا مبدل لکمته (الله ندید) " و پڑھا ہے جو تیری طرف وی کیا جاتا ہے یعنی اپنے رب کی کتاب جس کے حکموں کو کی بدلنے والا نہیں۔ کے

الی بی دیگر آیات ہیں جن سے صاف واضح ہے کہ خدا کے علم بدلتے نہیں۔ گر افسوس ہے کہ خدا کے علم بدلتے نہیں۔ گر افسوس ہے کہ مرزا قادیائی نے خدا کے ایسے بھاری علم پر قلم سے کہ خدا ہے ان تجا ہے کہ کار سے دیا تی تی آپ کے خدا نے ان تمام آیات کو منسوخ کردیا ہے جس میں علم ہے کہ کھار سے جنگ کروان سے افروں میں بات یہ ہے کہ مرزا قادیائی کے دماغ میں بھی بی فلط بات سام تی ہے کہ اسلام میں یوں بی کافروں کو آل کرنے کا علم ہے اور آلوار سے ان کو مسلمان بنانے ادرای کہ اسلام میں یوں بی کافروں کو آل کرنے کا علم ہے جو گور نمنٹ عالیہ کے قانون آزادی کے خلاف ہے مرآپ کی سب جماعت اور گور نمنٹ عالیہ کو داضح رہے کہ قرآن ایسانییں جو آزادی کاخون کرتا ہو وہ آزادی کی تعلیم کرتا ہے۔

قرآن کی صرف بے تعلیم ہے کہ جولوگ تم سے لایں اگرتم کو قدرت ہوتو ان سے نیجنے کے لئے اوران سے لم لہ لینے تک تم مجمی لاوکی کوناحق ندستاؤ۔

کیا قرآئی جہاد بالکل منع ہو چکا ہے۔ اگر بادمف طاقت مدافعت رکھنے کے ایمان دالوں کو کفار کل کرنے سے ایکان میں تو آپ دالوں کو کفار کل کرنے سکے تو کیا مسلمان آل ہوجا کیں ادران سے نہائویں۔ اس اعتقاد میں تو آپ قوانین گورنمنٹ سے بھی سکے گزرے۔ کیونکدازروے قانون (حفاظت خودافتیاری) بھی قاتل سے ایک کو کھنے کے بانا ضروری ہے۔ اورالی حالت میں قبل کرنے دالے کو الناوہ محض

جس کووہ قبل کرنے پرزور لگا تا ہو آل کردیات کوئی کردت نیس بس بھی قرآنی جهاد ہے جواہیے بچاؤ کے لئے ہے نہ کرفسادے بلکرفساد کا انسداد ہے۔ فقد برا

یقرآنی جہادایا ہے جس کی بندش مرزا قادیاتی کے خدا کے بغیر کوئی تقنیزیں کرسکتا۔
خود گور نمنٹ عالیہ یا خیوں اور مفسدوں سے جنگ کرتی ہے۔ ور نہ مفسدوں اور ظالموں کا فساد صد
سے بیڑھ جائے اور لوگوں کی ٹاک جس جان آ جائے۔ فرض کر دکوئی محض مرزا قادیانی کو کا فر بجھ کر
ان کے لی کرنے کا قصد کر ہاور جو محض ان کے آگے حاکل ہو۔ اس کا بھی صفایا کرتا چلا جائے تو
کیا ایسے قاتل کو مرزا قادیانی یا ان کے مریداس کے فساد سے بچنے کے لئے آخری حیال سے قال کو مرزا قادیانی یا ان کے مریداس کے فساد سے بچنے کے لئے آخری حیال سے قل کا ذرک میں گا در کیا دو اس صورت میں جو مظہر کیس کے افسوس ہے نا دانوں نے قرآن کریم
کو عشل کا خونی آزادی کا دیمن مجھ لیا ہے اور پھراپنے کوئیک نام کرنے اور تقلید بننے کے لئے اس
کے بعض احکام کو منسوخ قرار دیتے ہیں۔ ان کی بلاسے اس طرح قرآن کلام دمن رہے یا نہ رہے
اس کی ذات ہو اس پر اعتراض ہوں الی پر لگامیوں سے دنیا جس کیسا ہی ہو انعام مل جائے مگر
اشروی عذاب کے دفت کی حکام نہ آئے گا چندر دونیش وعشر سے کے لئے حقی کا دہال اپنی جان پر
لین حقیٰ دوں اور خدا کے بندوں کا کا منہیں۔

س ..... عدالت كى شكايت مولانا شوكت الديم على ا

ہمعصر الجمد ہے نے تکھا کہ مرزا قادیانی کو دوران مقدمہ میں بادصف شدت تفکی کے عدالت نے پانی پینے کی اجازت نہیں دی۔ یہ بات ہماری بھو میں نہیں آئی شایدای ابوا ہو کہ مرزا قادیانی نے بیٹی مقدمہ کی حالت میں بیاجازت ما گی ہو کہ عدالت سے باہر جا کر پانی بیش اور دہ موقع خالبا مرزا قادیا کی کے حاضر رہنے کا ہوگا۔ جرح ہودی ہوگی یا کوئی اور امر ہوگا جس کے باعث عدالت نے ایسے ضروری موقع پران کی فیرحاضری مناسب نہ بھی ہوگی ورنہ پانی پینے سے کوئی عدالت نے اپنی بینے سے منع کیا ہے تو مرزا کو اورائی برابر عین اجلاس میں سرول برف عدالت نے پانی پینے سے منع کیا ہے تو مرزا کا دیائی اوران کے حواری کی جانب سے اس کی کوئی شکایت ہمارے سنے جن نہیں آئی نہ دکایت ہمارے سنے جن نہیں آئی نہ دکایت کی حواری کی جانب سے اب تک کوئی شکایت ہمارے سنے جن نہیں آئی نہ دکایت کی اور میں نہیں جانہ موال کر کوئکہ دہ کوئی میں جانے کہ اور اس کے اور اف تک نہ کی اور بی کہا اے باب معاف کر کوئکہ دہ رہ دوری) نہیں جانے کہ کیا کرتے ہیں۔

پرمرزا قادیاتی اپنے کو حین ہے افضل جانے ہیں جن کو شمریوں اور یزیدیوں نے

لا ان ظلم اور سم سے شہید کیا۔ تمام اہلیت اور نفیے بچوں پر پائی بند کردیا۔ کیا مرزا قادیاتی باوصف
حسین سے افضل ہونے کے گھند دو کھنے کے لئے بھی تشکی کی برواشت نہ کرسکے سے لہذا کا ط
یقین ہے کہ انہوں نے بچائے شکایت کے عدالت کا شکر بیادا کیا ہوگا۔ ان کا ظرف عیلی سے اور
حسین سے بہت اعلی ہے جس طرح مرتبہ اگئی ہے مجمرزا قادیاتی اپنے ظرف اور شان پر نظر کر کے
ایسے حوادث دمصائب کے نزول پر رضامند اور صابر وشاکر ہوئے ہوں۔ گرا سماتی باپ برد کیے
سکتا ہے کہ اس کے لے پالک کا کائ بھی گرم ہو ۔ البذا ہم کو بہت خوف ہے کہ آسماتی باپ کا جروت
ایسے اہم محاطمہ کا کیا تھ ارک کرتا ہے۔ آخر لالہ چندولی صاحب تنزل کے ساتھ کورواسیور سے
بدل بی محد جنہوں نے فرد قرار داد جرم لگائی تھی۔ پس لے پالک کا مبراور آسماتی باپ کی وہ مجت
بدل بی محد جنہوں نے فرد قرار داد جرم لگائی تھی۔ پس لے پالک کا مبراور آسماتی باپ کی وہ مجت
قادیاتی کے انسو ہو تھے۔

۳ ..... مرزا قادیانی کے سے موعود ہونے کی دلیل مولانا شوکت الله پرطی!

ہم متواتہ فابت کر بھے ہیں کہ وفات سے سے مرزا قاویانی کی مسیحت کو کی تعلق نہیں کونکہ تمام یہودی اور دھر ہے اورا کڑا اہل ہوڑپ دامر بھا حیات سے کے قائل نہیں اور بڑی خودا ہے مضبوط دلاک سے وفات سے فابت کرتے ہیں جن کے مقابلے ہیں مرزا قادیانی کے دلاک لغوہ لی ہیں گرکوئی ان ہیں ہے سے حواور بننے کا مرفی نہیں حالا تکہ مرزا قادیانی کے دعوے سے بہلازم آتا اللی کہ ہر مکر حیات سے اور قبت وفات سے بھیا موجود ہے۔ فاہر ہے کہ حیات سے قدرت اللی کا ایک معجزہ ہے جس طرح دوسر سے مجزات ہیں گرمرزا قادیاتی ہے جس طرح دوسر سے مجزات ہیں گرمرزا قادیاتی ہے جس از کرائی مجزے کے بیچے ہواز کرائی مجزے کے بیچے ہوئے اور کیوں یہ دوسر سے مجزات ہیں گرمرزا قادیاتی کہ مرز افادیاتی محراج کے کون میں مرزا قادیاتی کا خرق مورز تھی موجود ہوں ہوائی اور آسمان کا خرق مصاء موک کا اور وہ ایک خلا امریا میں خلا ہے اور دوا ایک خلا اس خلاف فطرت اور خلاف عشل ہیں جس طرح عینی سے کا حقیدہ ہے گرمعلوم نہیں کس خلا ہوگا ہی کہ موجود ہوں۔ اگر چہ دل میں مرزا قادیاتی کا بھی عقیدہ ہے گرمعلوم نہیں کس خلا ہو کا ان کے منہ پر مبر سکوت لگا دی ہور ایا تا ایک تک آسمانی ہائی کورث سے نہیں طلا۔ کو علاء اسلام نے الحاد کا باس ہے بے حیاتی کا ایورا پاس آب ہی تک آسمانی ہائی کورث سے نہیں طلا۔ کو علاء اسلام نے الحاد

وارتدادكاياس وعدياب-

الحادوار تداوك فتوسسالهاسال قبل منجانب علاء دمشائخ اسلام شائع مويجكه بين جبك مرزا قادیانی ایسے بے باک نہ تھے نہ یوں تعلم کھلا دین اسلام کواس زمانہ میں فارغ تحطی دی تھی۔ مر بهار علاء اسي اشراق اور الهام سے تا أو مجمع من اور ان کے خوارق و کھ كر سجھ من كر داؤم كاس درخت في الرچه المى تك چندان نوونمانيس يا يا كرچندروزيس خاردار بوكرا پناز بريلا ار مجيلا ع كالبذاانهوں نے بہلے ع الحاداورار تداد كے تيفے سے اس كى جركات دى۔

مرزائی فخرکرتے ہیں کہ ہارے حضرت نے سے کو مارکرا ٹی میجیت کا قلعہ فتح کرلیا۔ وه شمروں اور قصبوں میں بھی اعلان دیں ہے کہ وقات وحیات سیج پر بحث کرلو بھر چونکہ ضمیمہ دیکھ کر لوگ کیدے داقف ہو گئے ہیں۔ لہذا وہ مجی جواب دیتے ہیں کہ جب تم قرآن مجیدے تکے علیہ السلام كو مارتے موقو قرآن عى كى روسے پہلے بيانابت كروكمت دوباره دنيا بس آئيس مے چرب ا بت كروكدوه بندوستان كي م نام قصبه قاديان من ايك مغل كي جسم من طول كري مح-اب رى مديث، مدينول ين توتيس دجالون كاآنا بمى لكما ب كيا فبوت بي كمرزا قادياني مثل اب ووسر المعصرون مسريك اور واكثر وولى اور دوسر كرشد وجالول كروجال انسال کوتو بیجان اور مرن ہے کہ علی بن مریم تو جوالیا اور ویبا تھا زندہ رہے اور میں چندروز میں مرجاؤل مروه سے کوتو اوک مائیں اور میں زعرہ سے جوسب کی آگھول کے رویر دموجود ہول مجھے كوكى كليكونجى نديو جيئے-

كت بي كمروا قاديانى كارسالد ميكرين بورب وامريكا من بعى جاتا ب اكرميكرين میں یمی آپ کی مسحیت کی مجمی دلیل ہوتی ہے کہ بیورع سے وفات یا گئے۔اس لئے میں سے موجود مول تیناالل بورپ منتے بنتے دعفرانی مجون بن جاتے مول کے اور یکی کتے مول کے کہرزا ا كل موكما ب كردن من بالشركا آبريش كريم اس كو باكل خاف مجوانا ما تكما ب كياايامونيس سكاك يدهكس (مخص) چدروزجيل فائے كى بواكما كے سكميں سے جين بوجائے اور پلك كو د یک (دق) ند کرے۔وہ جارے کھداوئد بیوع (خداوئد سے) کوگالی دیتا ہے اس کو مار ناما مکفا ہے جوآ سانی باب کے داہتے ہاتھ بیٹا ونیا پر حکومت کرد ہا ہے۔ ہم اپنے بائی ( بھائی) مشر پک اور واكثر وفي كوكيول يوع ندمانين جويوح متح كومار فانيس اورجيها ممآساني باب كابيا بايا ى وه مجى ہے۔ يوع ميح ہم لوكوں ميں (يورپ ميں) آئے گاند كدايشياء كے وحشى كالالوكوں (الله یا) میں اور جب کد مرزا قاویانی کوخووائٹریا کے لوگٹیس مانے تو ہم لوگ کب مانتا سکا ہے۔

وہ شریر آ دی جموما ہے۔

# ۵ ..... رؤیت اورا سانی وقد رتی نشان مولانا شوکت الله میرهی!

مرزا قادیانی نے ۱۳ مرئی کے اقام میں رؤیت (دیدارخدا) پر بحث کی ہے لیکن اس عنوان کوچھوڑ کرخدائے تعالی کے نشانوں پر جا کورے ہیں۔ وعوے کچھ ہے دلیل پچھ ہے۔ یعنی مختلو میں دعوے تو خدائے تعالی کی رؤیت کا تھا جس کا جلوہ برخلاف تمام انہیاء کے مرزا قادیا نی اپنے سادہ لوح مریدوں کو دکھانے میں فرو ہیں۔ اور بحث کی قدرت الی کے نشانوں پر جن کا کوئی اپنے سادہ لوح مریدوں کو دکھانے میں فرو ہیں۔ اور بحث کی قدرت الی کے نشانوں پر جن کا کوئی فرر بشر محرفییں۔ اور میر فل ہر اس خوار آثار کا تعلق مناسب میں ہوتی واضح ہو اور مرتبی ہواور آثار کا تعلق صفات سے ہے یعنی کی شے کی علامت احدید وہ شے نہیں ہوتی واضح ہو کردنیا میں حسب فوائے آئے۔ "لاتدر کہ الابصار و ھویدر ک الابصار " چٹم ظاہر میں سے خدائے تعالی کی رؤیت محال ہے در نہ غیر محدود کا محدود ظرف (سمت وغیرہ) میں اور مستعنی کا سے خدائے تعالی کی رؤیت محال ہے در نہ غیر محدود کا محدود ظرف (سمت وغیرہ) میں اور مستعنی کا محتاج الی السمت اور لا مکانی کا مکانی ہوتالان م آئے گا۔

ديكموم عرون في موى عليه السلام سي بحى لوكها تعاكم الن ف قدمن لك حتى خدى الله جهدة "بينى المحمول بم تحديراس وقت ايمان لاكس مح جب آمن سامن بالمواجدا ورحملم كلا خداكود كيد ليس مح عرموى جيس كليم الله اور اولوالعزم في خدائ تعالى كوقوم كى استدعاء كرموانى شدكما سكاوررب ارنى كاجواب لن ترانى عى ملاد

مملا کیا ہے بساط آئینہ ہاتے ویدہ ودل کی وہ جلوہ بار ہوجائے اگر سد سکندر ہو

اورارشادہوا' ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا وخر موسیٰ صعقا'' ﴿ لیکن اےمویٰ پہاڑی طرف دیکھ اگر پہاڑ ( جَلَ سے ) اپن جگر شرکیا تو تو بھی دیکھ سے گا جب خدانے پہاڑ پر جُلی کی تو اس کوکر دیا کلڑے کو شوکت \_

ہار حسان کیوں اٹھایا جبکہ دل تھا جلوہ گاہ سل رہی موک کی چھاتی پر یہ کوہ طور کی

اگر کوئی اعتراض کرے کہ جب موکی کومعلوم تھا کہ چٹم ظاہر میں سے خدائے تعالیٰ کی رؤیت نہیں ہوسکتی تو انہوں نے کیوں عبث استدعاء کی اور فعل عبث کے ارتکاب سے انہیاء بری اور معصوم ہیں۔ توجواب یہ ہے کہ قوم پر جمت قائم کرنے کے لئے موئی علیہ السلام نے الی استدعاء کی اور دکھا دیا کہ خدائے تعالی کی رؤیت نہیں ہوسکتی نہ کوئی اس کی جمل کی تاب لاسکتا ہے۔ گرمرزا قادیانی کے دعوے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے خیالی کوہ طور (منارہ) پر چڑھ کر بمیشہ خدائے تعالی کا دیدارد کیمنے ہیں اور آسانی ہا ہا ہے لیے لیا لک کو جمل کا تماشاد کھا تا ہے جس طرح شتر ات میں۔ والدین اپنے بچوں کو آسے ہاڑی کا گھر پھوٹک تماشاد کھاتے ہیں۔ اور مرزا قادیانی جب اپنی موسل موسل میں۔ والدین سے بچوں کو آسے ہیں تو موئی سے کیوں افضل نہ بنائیں گے۔ یعنی موئی علیہ السلام کو علی السلام کو میسی مورم رہے گرمیں ہروقت منارے کی بدولت خدائے تعالی کا جم کڑا دیکن ہوں۔

ابرہ آسان قدر آن نشان ۔ یہ جوض ہروت و یکھا ہے اور "ربنا ما خلقت هدذا باطلا" پرایمان رکھا ہے اور جرزی روح اور غیر ذی روح قادر مطلق اور فاطر برت کے وجوداور قدرت وصنعت کا لمسکام قربے۔ "یسبع له من فی السموت و من فی الارض" مرزا قادیانی اس سے بڑھ کرکیا و کھا تیس کے۔ اور نہ ان کے دکھانے کی کوئی ضرورت ہے اور دکھا تی سے بہی تو دیکھی ہوئی ہے کو جوشن فنول اور عبث اور تحصیل حاصل ہے۔ البتہ جن کی آئیس بوالہوی اور انجوبہ برتی ہے جو بہت بیں اور دن دہاؤے آٹھیس ما تکتے کھرتے ہیں اور دن دہاؤے آٹھیس دیا تکتے کھیس ما تکتے کھیں دیا تھر دیا تھر دیا تھی دیا تھر دیا تھ

مرزا قادیانی تو پورے مداری بھی ٹیس۔ پینک ایک پینک دوکا تماشا دکھانے ہیں بھی بیٹھے ہیں۔عاریوں کی شعبدہ بازیوں کاراز کھل ٹیس سکتا گرمرزا قادیانی کے کیدکاراز طشت ازبام ہوگیاادرد نیاطلبی ادر حب جاہ کا پاکھنڈسب پر کمل گیا۔

البتہ مقد مات کے دونشان بوے بھاری ہیں جن میں سے ایک تو دنیا نے دیکھ لیا
دوسرے کے دیکھنے کی ہاری ہے۔ مگر مرزا قادیانی کے نزدیک ق نشان قدرت دی ہے جوان کی
کامیا بی دکھائے اور جوناکا می دکھائے وہ قدرت کا نشان میں بلکہ وجالی یا شیطانی نشان ہے آتھم
کامیا بی دکھائے اور آسانی متکو دے وصل سے محروم رہنے کا نشان قدرتی نشان نہ تھا۔ لے پالک کے
نزدیک تو وہ نشان معتد اور متد ہے جوآسانی ہاپ دکھائے اور آسانی ہا ہمی اپنے لے پالک ک
ناکامی کا نشان میں دکھا تا۔ ہی ان کوقدرت الی کے نشان سے کیا مطلب۔

خواہ کیسی عی متواتر نا کامیاں ہوں مرمرزا برگز ان کا افرارند کریں سے کیونکہ ایسے افرار سے کیونکہ ایسے افرار سے بروز میت وسیحت باطل ہوتی ہے۔ لیس مرزا قادیانی کا خدا تو دعی ہے جو کامیاب کرتا ہے۔ ناکامیاب کرتا ہے۔ ناکامیاب کرتے دالا برگز ان کا خدا میں ورندوہ ناکامی کا افرار کرتے نادم ہوتے۔ فرعونی

دوول سے توبركت البي اب فوركرنا جائے كمثرك اورالحاد كاوركيا سينك بوت بير خوب يادر ب كدفتررت البي اين مكرول مشركول اور لحدول كو بركر كاميا بي كانثان نيس دكهاتي "وما دعاء الكافرين الافي ضلال"

## تعارف مضامین ..... ضمیم فحنهٔ مندمیر تھ سال۱۹۰۴ ۲۲ رجون شاره نمبر۲۲ رکے مضامین

| مولا ناشوكت الله ميرهي!             | مجدد برالهام_                      | 1        |
|-------------------------------------|------------------------------------|----------|
| مولانا شوكت الله ميرهي!             | وی سے کا صلب اور قل ۔              | r        |
| فيل مرابه مولانا شوكت الله مير تفي! | مرزا قادیانی کاکوئی سچامرید طاعون۔ | <b>,</b> |
| مولا ناشوكت الله ميرهمي!            | . مرزائی مقدمات۔                   | ا        |
| مولانا شوكت الله ميرهي!             | مہلک سے اور طاعونی نی۔             | ۵        |

ای ترتیب سے پیش فدمت ہیں۔

#### ا ..... مجدد برالهام مولانا شوكت الله يرشي!

کارجون ۱۹۰۴ء کی شب کو بعد نمازعشاء مرزا قادیانی کے مقدے میں ہم پر جوالہام ہو۔ نظرین اس کو فداق شعور نظر ما کیں بلکہ واللہ شم باللہ واقع ہو والہام ہیہ 'وی قطع السج نا و کا ناجائے گا۔ جب تک مقدمہ فیمل نہ وجائے اکوئی اور حادثہ یا واقع علاوہ مقدمہ کے داقع نہ ہواں الہام کا انکشاف نہیں ہوسکا میکن ہے کہ مقدمہ میری کی دوسر فیمس پر آفت آئے ادر مرزا قادیانی محفوظ رہیں اور مکن ہے کہ مرزا قادیانی کے خلاف مقدمہ فیمل ہونے سے مرزائی مثن کو نقصان کینے مینی ان کے الہامات کا بر عمل طہور میں آنا بہت سے مریدوں کی بد اعتقادی اور کیموئی کا باعث ہو وغیرہ۔ بہر حال ناظرین کو اس الہام کے عملی طور پر ظاہر ہونے کا انتظار کرنا چاہے۔

درپس آئینه طوطی صفتم داشته اند آنسچه استاد ازل گفت حمان میگویم ہمکوا پے الہام پرولوق اور محمنڈنیس ہال پیقین ہے کہ خداے تعالی اپنے کی عاجز بندے سے اکثرایے کام لے لیتا ہے جن کا وہم وگمان تک بیس ہوتا۔ 'ذلك فسنے للله يوتا من دلك فسنے للله يوتا من من يشاء ''فنل بميشر بے عادت اور بسبب ملتا ہے ور نفضل شہوگا بلكما جرت اور حرورى ہوگا ۔ حرورى ہوگا ۔

۲ ...... و ہی سیح کا صلب اور قتل مولانا شوکت الله میر شی !

ایک مرزائی رسالے ش جس کی تالیف مرزائیوں کے لئے فخر کا باعث ہے لکھا ہے کہ جماعت احمد بیکو خوا کا حاصہ کے جاب ش ہوا علم عطا کیا گیا ہے اوراس سبب سے ان میں کوئی اختلاف نہیں اورجیہا کہ نصوص قرآنیہ سے قابت ہوتا ہے۔ انہوں نے بلا اختلاف اس امر کو مان لیا ہے کہ واقعی حضرت سے صلیب پر چڑ حلئے سے لین مسلب پر موت واقع نہیں ہوئی بلکہ خدا نے آئیں بعافیت اتارلیا اور طبی موت سے مارکرا پی طرف اٹھالیا کس یہی دو ہوا علم ہے جس کو خدائے تعالی نے اپنے کلام 'وساقت اوہ و سا صلبوہ و لکن شبه لهم ''اور'و ما قتلوہ یقینا بل رفعہ الله ''من طا برفر مادیا ہے۔

کوئی ہو چھاس واقعہ کی نبت کی کو اختلاف ہے کیا جہود امت جمدید، سحابہ کرام اور جمہدین مظام اور علا ہ فحام کو اختلاف ہے ہرگر جمیل حسب فوائے "لا یہ جت مع امتی علی السفلالة "سب حیات سے پر شغل ہیں ۔ صرف جماعت احمدید بر ظلاف اجماع شغل جمیل اور من شد فنی الغاد کی مصدال ہے ۔ ایسا کہنا تو الکل اپنے مند میال شخو ہے۔ جماعت مرزائیہ کو اگر حیات سے جمی اختلاف ہے تواس سے بیلاز مہیں آیا کہ وہ تی پر ہے بلکہ وہ جمی "ان الذین المختلفوا فیه لفی شك منه (النساه: ۱۹۷۷) "کوئیل جمی واقل ہے پھر"اختلفوا "ماضی کا صیفہ ہے ہیں وہ اور کے بہر قال ہر ہے کوئیل میں اختلاف کرتے تھاں کو بجوظن کی بیروی کی است جمہ میں اختلاف کرتے تھاں کو بجوظن کی بیروی کی امت جمہ میں کوئیل خی واختلاف کرتے تھاں کو بجوظن کی بیروی کے احت جم سے کی کوئیل خی واختلاف کی جائے ہیں کوئیل میں اور ہوائے تھی کا بیرو میں کی اختلاف کر سے اور از منہ ماضیہ کے بیود یوں کی جماعت جس اس جائے۔ و نیا کہ اس کروڑ وں آدی بھی طل جائے۔ و نیا کہ اس کروڑ وں آدی بھی طل جائے۔ و نیا کہ اس کروڑ وں آدی بھی اس کی جو جو بھی بھی تو اس کی کروڑ وں آدی بھی اس کی کھی بھی بھی تو اس کی کھی بھی بھی جو بھی ہو جو بھی تھی تھی تھیں جبہ بھی الف تھا ہیں تو اسلام کا کیا بھا ڈسکتے ہیں؟ جبہ بھالف تھا ہیں ہو اس کے کروڑ وں آدی بھی اس کا کھی بھی بھی تو بھی بھی تو بھی بھی تو اس کی کھی بھی تھیں بھی تو بھی بھی بھی تھیں بھی تو بھی بھی تھیں بھی تو بھی بھی تو اس کی کھی بھی بھی جبہ بھالف تھا ہیں تو اسلام کا کیا بھی تھیں بھی جبہ بھالف تھا ہیں ہو اس کی کھی بھی بھی تھیں بھی تھیں بھی تھیں بھی تھیں بھی تھیں بھی تو اس کی کھی بھی اس کی کھی بھی بھی تھیں بھی تھی تھیں بھی ت

خودمرز الدرمرزائيول كزديك بحى يدستله چندال مبتم بالثان بيس بلدال كاتهديس

ایک فریب چمپاہواہے جودر حقیقت سادہ لوعوں کے بھانے کالاسا ہے۔وہ پر کہ سی جس کو دنیا مردہ بجمس کے جس کو دنیا مردہ بجمس ہے جس کو دنیا مردہ بجمس ہے جس کے بین مریم دندہ ہیں اور ش انیس سو برس کے بعد ان کا جانشین بن کرآیا ہوں کیونکہ سی بن مریم دندہ ہیں۔ دندہ ہیں اور میں کے دند کر دا قادیانی جوابیخ کوئیٹی معلی بتاتے ہیں۔

اگر مرزا قادیانی اپنے کو محض نی یا خدا کا نائب بتاتے ہیں اورای آیک لکے ہیں کامیاب ہوجائے اور کی آیک لکے ہیں کامیاب ہوجائے اور کی موجود نہ بنتے تو ان کومیٹی کی کے مارنے کی مطلق ضرورت نہ ہوتی اور جب مسیح موجود بنتے ہیں تو ضرور ہے کہ میسی بن مریم کو ماریں کیونکدا سپنے رقیب کا کوئی زعرہ رہنا مہیں جا بتا ۔
مہیں جا بتا ۔

یہ ہے خال تو وہ خال میہ مجرے تو دہ مجرے کاسمہ عمر عدد علقہ آغوش ہوا

مندرجہ بالاشعر بالكل مرزا قاديانى كى حالت كا فوٹو ہے۔ كراس كا مطلب ندمرزا قاديانى مجميل كے ندكوئى مرزائى۔انشاءاللہ مجددى سمجمائے توسمجم سكتے ہيں۔اگركوئى بوجھے كا تو ہم بتاديں كے۔

 مرزااورمرزائوں كا خداكى مغت مجى اور مميت پرايمان نيس خداجے چاہے زئده ركھے جے چاہے زئده وركھے جے چاہے الله "زئده الله "زئده الله "زئده دركھے ہے كا الله "زئده دركھے ہے كا الله "زئده دركھے ہے كا الله كي كر مرشان نيس اى طرح حسب آيت بين " دفعه الله "زئده دركھے ہے كا عليالسلام كو آخضرت بيل له پر كور جي اور فغيلت نيس كونكه ني ني سب برابر بيں وه جس كا ماتھ جومعا طمہ چاہے كر اور جس كو جومغت چاہے عطافر مائے وہ قاور مطلق اور فاطر برق ہاكا مفت" أن الله على كل شعم قديد " باور ظالم رائد كا دور تا تا ور حيات وثمات بھى شى من الاشياء بيں مرزائيوں كنزوكي خدائة تعالى بعث برق قادر ہے كر احياء ورائد من كو تا در الله على على موجود ورئيس اور اگر ہے تو باك نام ہے يا حض فغول اور معطل ہے و دراعش كے نافن لوادر بحرکرا حياء اور اموات اضداد ميں سے بيں اور بر شعول اور معطل ہے و دراعش كے نافن لوادر بحرکرا حياء اور اموات اضداد ميں سے بيں اور بر شعول اور معطل ہے و دراعش كے نافن لوادر بحرکرا حياء اور اموات اضداد ميں سے بيان جات ہا ہے۔ اس اگر خدائے تعالى محین نيس و مميد بھی نيس حالانکہ نص شعرائی اس كے خلاف ہے مرزائوں كا اس بر بھی ايمان نيس كه "لاي خلف الله و عده" ...

اب اہل نیچر کے حرب خرف عقا کد کے موافق مرز ااور مرز ایوں کا ہے کہا کہ نیچ نہیں بدل
سکا اور بسنت الی ایس بی جاری ہے کہ وہ مردوں کو زعرہ نہیں کرسکا لین سیج کو بار تو سکا ہے گر
زندہ نہیں کرسکا۔اول تو تم غیر محدود قدرت و فطرت ادر سنت الی کو محدود بتار ہے ہواؤٹ فیان من
شدی الا عند نا خزالنه "کا صرح انکار کر رہ ہواگر تم کو فطرت وسنت الی کاعلم ہو گیا ہے تو
اطاطہ تی کر بتاؤ۔ووم ....لسنت الی تو بہی ہے کہ وہ ازل سے لے کر ابدتک ہر شے پر قادر ہے۔
وہ جو جا بتا ہے کر تا ہے اور جو جا بتا ہے کرسکتا ہے۔سب پھے اس کے قبعتہ قدرت میں ہے۔
دہ جو جا بتا ہے کرتا ہے اور جو جا بتا ہے کرسکتا ہے۔سب پھے اس کے قبعتہ قدرت میں ہے۔
در ہوتا ہے کہ ہے۔خود مرز ائیوں فیم یسٹلون "انسانی اراد سے فلا ہوجاتے ہیں ہم چا ہے پھے ہیں
ادر ہوتا ہے کہ ہے۔خود مرز ائیوں نے مولوی کرم الدین صاحب پر جو فریب کا وجو کی دائر کیا تو اس
میں کوئی تد ہیرا فعاد کی کیا کیا الہا م ہوئے گر ہواوی جو خودانے چا ہا۔ بس بھی سنت اللہ وفطرت اللہ
ہے جو کن تیرا فعاد کی کیا کیا الہا م ہوئے گر ہواوی جو خودانے چا ہا۔ بس بھی سنت اللہ وفطرت اللہ

خدائے تعالیٰ تو احیاء پر قادر نہیں مگر مرزا قادیانی احیاء وابات دونوں پر قادر ہیں۔ جو لوگ ان پرایمان شدلا ئیں ان کو طاعون کے ذریعے سے ہلاک کرسکتے ہیں اور جوایمان لا ئیں ان کوزئدہ رکھ سکتے ہیں۔ یہاں سنت اللہ غت ربود ہوگی اور خدا ہیں جس صفت کے ہونے کا انکار کیا وہ اپنے وجود میں ثابت کی۔

مرزا قادیانی تو دنیا کے مارنے بی کے واسلے مبعوث ہوئے ہیں جب ساری خدائی کو

مارتے ہیں تو عیمیٰ کے کول نداری جن کا زندہ رہناان کی نوت وموعودیت کے شیم موت ہے۔ مرزا قادیانی جب صدیف ہی عیمیٰ بن مریم کا زندہ رہنا ویکھتے ہیں تو آئی غضب کے شعلے ان کے وماغ سے لگلتے ہیں اور جب قرآن مجید ہی عیمیٰ کے کی نبعت رفعاللہ دیکھتے ہیں تو دانت پینے ہیں اور جس کر آن میں رفعاللہ کی جگہ امات اللہ کیوں نہیں نازل ہوا۔ معلوم نہیں خدات تعالی اس وقت کس خیال میں تعالی کیا۔ یا شاید بید خیال کیا کہ انیسویں صدی میں آسانی باپ کا لے پالک بیدا ہوگا جو میری لفظی خلطی کی معنوی اصلاح کرے گایا اس سے خلطی ہوئی جس کا تدارک اب آسانی باپ نے کیا۔

مرزائی کے بیل کروماقلوہ وماصلوہ کے بعد جو 'ولکن شبہ لھم ''واردہوا ہا گر عیلیٰ کے مشبہ بالمصلوب نہیں ہوئے ولکن کوں واردہوا جواسدراک کے لئے آتا ہے ہم کہتے ہیں کہ 'و ما قتلوہ یقینا '' کے بعد 'نبل رفعہ الله '' کوں واردہوا حرف بل اُو محض اضراب کی کہتے آتا ہے جب وما قلوہ کے بعد افظ یقینا موجود ہے اوا ضراب کیا۔ پھر دفعہ اللہ کمنی جو مرزائی (اپنی طبعی موت سے بیٹی کے کامرنا) بتاتے ہیں تو اس کو لفت سے قابت کریں کر فع کے معن طبعی موت سے مرتے کے ہیں اور جب ہر شے اپنی طبعی موت سے مرتی اور فنا ہوجاتی ہوت اس کا ذکری کیا ہو جاتی ہو اور فنا ہوجاتی ہوت اس کا ذکری کیا ہو گی کے فی اور فنا ہوجاتی ہوت اس کا ذکری کیا ہو گی کے دنیا نے اس کو محتم ہالتان کو ل سمجھا کیوں غدا ہب میں جنگ ہو گی۔ رہتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ دنیا نے اس کو مہتم ہالتان کو ل سمجھا کیوں غدا ہب میں جنگ ہو گی۔ کیوں فافلہ مجاج جو تیا مت تک چیا رہے گا۔

پھرجب خدائے تعالی نے سی کومضہ بالمصلوب کرے اٹھالیا اور چندروز زیرہ رکھ کر اور چندروز زیرہ رکھ کر اور جمعی پر پہنچا کر مارا توسیاق کلام ہوں ہونا چاہے تھا"بیل دخصہ الله واسات الله بعد العمد الطبعی "محلاکلام الی میں انسانی تاویلیں چل سکتی ہیں بیمرف کلام الی کی شان ہے کہ ذرای تاویل کرنا کو یا کلام الی پر فرای تاویل کرنا کو یا کلام الی پر فلام کرنا ہے۔

قدرای تاویل کرنے پرسارانظام فلم مھلب اورورہم ویرہم ہوجا تا ہے۔ تاویل کرنا کو یا کلام الی پر فلام کرنا ہے۔

س ..... مرزا قادیانی کاکوئی سچام پدطاعون سے نہیں مرا موانا شوکت اللہ میرشی!

الحكم مطبوعه ۱۹۰ مرجون ۱۹۰ میں مرزا قادیاتی نے طاعون کے متعلق اپنے بعض مر یدول کو گورداسیور شل خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔ دیس جانتا ہوں اور شم کھا کر کہتا ہوں کہ ایمی تک کوئی ایما آدی طاعون سے نیس مراجس کوشل پہلے نتا ہوں یادہ مجھے پہلے نتا ہوجو شاخت کاحق تک کوئی ایما آدی طاعون سے نیس مراجس کوشل پہلے نتا ہوں یادہ مجھے پہلے نتا ہوجو شاخت کاحق

بو\_" ( المعونات ج عص ٩ )

داہ کیا کہنا ہے۔ اس دو پی تقریر پر قربان جائے جو بروزی حکمت عملی سے لبریز ہے۔
اس کا یہ مطلب ہوا کہ جن لوگوں نے جھے جیسا کہ پہانے کا حق ہے ہیں پہانا لیمنی جولوگ جھ پر
ایمان نہیں لائے وہی طعمہ طاعون ہوئے۔ اس کی دوشقیں ہیں۔ اول درجہ پر وہ لوگ ہیں جو
جانے تی نہیں کہ مرزا قادیانی کس کھیت کی دساور ہیں شان کو خبر ہے کہ قادیان ملک پنجاب میں
کس نی اور سے نے بروزاور فروج کیا ہے۔ دوسرے درجہ پروہ مرزائی ہیں جنہوں نے بطا ہر بیعت
کی طرجیسا کہ پہانے کا حق ہے۔ مرزا قادیانی کوئیس پہانا۔ اس کی دوسور تیں ہیں۔ یا تو وہ نیٹ
ائر ھے (جابل اور سادہ لوح) ہے کہ نی اور غیر نی میں تمیز نہ کر سکتے ہے اور دوسروں کی دیکھا
دیکھی منڈ کئے تھے۔ وہ در حقیقت سر میں وہاغ ، دہاغ میں حس اور اور اک، سینے میں دل اور دل
میں کا نشنس نہ رکھتے تھے اور یقین کیا جا تا ہے کہ خوش سمتی سے ایسے بی مریدوں کی جھٹر بھاڑ نے
مرزا قادیانی کا رجٹر معمور کردکھا ہے اور بری ہات ہے کہ انہوں نے کی چندے میں جھی کوڑی
سے نہ دی ہوگی۔

مویا قارون کے سگوں میں سے تتے۔خوب ہوا کہ طاعون ایے لئیموں، کھامروں، معامروں، عطامروں، عطامروں، عطامروں، عطامر عطائیوں کا سلفہ کر گیا کیونکہ وہ کسی مرض کی وارونہ تتھے۔ یا خود غرض تتے جو محض پہیٹ کی خاطر مرزائی بے تتے اور خلوص عقیدت نہ رکھتے تھے۔ایے لوگ دراصل منافق تتے اچھا ہوا کہ طاعون نے ان کو بھی دوسرے بھائیوں میں لما دیاخس کم جہان یاگ۔

مرزا قادیانی کامطلب بیہ کے مطاعون سے جس قدر مرزائی مرے دہ حقیقی مرزائی نہ تے اور جس قدر فی رہے خواہ وہ خود خوش اور منافق بی کوں نہ ہوں ہے رائے الاحتفاد مرزائی ہیں ۔ تو کویا طاعون کے اور جمو نے مریدوں کوچٹ کرنے آیا تھا کیونکہ مرزا قادیائی نے بیتیدلگائی ہے کہ جمھے انہوں نے ایسانیس کیچانا جوشا شت کاحق ہے۔ اب رہے وہ لوگ جومرزا قادیائی سے کہ جمھے انہوں نے ایسانیس کیچانا جوشا شت کاحق ہے۔ اب رہے وہ لوگ جومرزا قادیائی سے مات ہیں۔ وہ خارج اور مطلق العنان رہے نہ طاعون ان کے لئے آیا۔ طاعون تو ڈائن بن کر بیاروں بی کا صفایا کرنے آیا ہے اور یہ چونکہ بیرجائل، خود خرض، منافق تعرف المندل الاسفل من الناد " خوص منافق بور کے میں الدرك الاسفل من الناد " کوصاح ومرزائی بنواور یہ جم کی داہ او

تو دوست کی کا بھی سٹم کر نہ ہوا تھا جو ظلم ہے ہم پر وہ کی پر نہ ہوا تھا اورا بھی کیامعلوم ہے مرزائیوں میں کتنے جاہل،خودغرض،منافق بھرے پڑے ہیں۔ ان کا تجربہ آئندہ سال انہیں ایام میں ہوگا کیونکہ طاعون تو لے ہالک کے ساتھ ہے ہی جب تک لے یالک زندہ ہے طاعون کا دورہ بندنہیں ہوسکتا۔

پھرلا کھوں آ دمی مرزا قادیانی کوجیے کچھوہ پر دزادر مرزر ہیں ایسا پہیانے جیسا پہیانے کا حق ہے۔ دہ خود مرزا قادیانی کے قول کے موافق طاعون سے محفوظ رہے اور آئندہ رہیں گے۔ انشاءاللہ! حق پر زبان جاری۔ طاعون قو صرف مرزائوں کے لئے آیا ہے جنہوں نے مرزا قادیانی کونہیں پہیانا کہ کتنے پانی میں ہیں ادران کی کیا پالیسی ہے ادر کھانے کے دنت کتنے چھوٹے چھوٹے اور کھانے کے دانت کتنے لیے ہیں۔

مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ''جب قادیان میں طاعون پڑی ہوئی تھی، مذرائے تعالیٰ کی قدرت کا عجیب نظارہ و کھورہے تھے۔ ہمارے گھر کے ادھرادھر چیش آری تھیں۔اور ہمارا گھر درمیان میں اس طرح تھا جیسے سمندر میں کشتی ہوتی ہے اس نے بھش اپنے فضل دکرم سے محفوظ رکھا ۔۔۔۔۔الخ''

شہروں اور تعبوں میں ایبا واقعہ بہت سے کھروں میں ہوا ہے کہ اردگرد کے لوگ طاعون سے ہلاک ہوگئے ہیں اور پر گھر ہالک محفوظ رہے ہیں گرکیاان کھر دل میں بھی ایک آیک ہیں کم موجود موجود تھا جس کی وجہ سے دہ محفوظ رہے ہم خودا پنا تجر بداور مشاہدہ بیان کرتے ہیں کہ بر کھر شہر میں ہمارے گھر کے اطراف و جوانب قریب و بعید میں طاعون سے اموات کی ڈیکا گئی ہوئی محقی۔ایک مردہ افعایا گیا اور دو تین مردول کے اٹھانے کا تھیا۔ گر ہمارے گھر جس میں ہیں/ پھیں آدی شے سب محفوظ رہے اور کی کا ہال تک بیکا نہ ہوا۔ کیا ہم بھی سے موجود ہونے کا دعوی کرسکتے ہیں۔ استعظر اللہ! مرزا قادیائی کہتے ہیں کہ اگر ہم مفتری علی اللہ ہوتے تو سب سے بہلے ہم ہی پر ماعون آتا۔ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم مفتری علی اللہ ہوتے تو سب سے بہلے ہم ہی پر طاعون آتا۔ہم کہتے ہیں کہ اگر طاعون مرزا قادیائی کے معرزا قادیائی پر ایمان لاچکا ہے نہ مسلم کروڑ آدمیوں میں سے ایک بھی فرم مرزائی جومرزا قادیائی پر ایمان لاچکا ہے نہ مرتا۔ طاعون نے نہ تو اپنا دیکھانہ مرتا۔ طالانکہ جس طرح اور لوگ مرے ای طرح مرزائی جمی مرسے طاعون نے نہ تو اپنا دیکھانہ مرتا۔ طالانکہ جس طرح اور لوگ مرے ای طرح مرزائی جمی مرتا۔ کے لئے ہیں۔

سم ..... مرزائی مقد مات مولانا شوکت الله میرخی! - کرنی و مختصر انده شاکع مدا

الحكم مين النمقد مات كي نسبت مختصر سا نوث شائع مواب جس سيمعلوم موتا بك

ابھی انفصال میں دیر ہے مقدمہ میزان تحقیقات میں آل رہا ہے دونوں بلے برابر ہیں۔ فریقین مدی بھی ہیں اور عاملیہ ہی۔ ہم خیال کرتے ہیں کہ مقد مات کاعول پکڑتا اور مہلت کا لمنا قدرت الی کا کرشمہ بلکہ چشک ہے کہ فریقین اب بھی مجھیں اور اب بھی مجھیں۔ یعنی بااصلاح ذات البین اور باہمی مصالحت اور طوکو ترجی دیں۔ اس صورت میں منازعت کا بالکل انفطاع ہوجائے گا اور آئندہ سلسلہ نہ بزھے گا۔ اور آگر تقریباً دوسال تک محکمیز ااٹھائے نریر بار ہونے تفکرات میں جہلا رہنے پر کمی فریق بھی می فی تو فکست کے بھاؤ پڑے گی اور شاید عمر بحر بھی مخصول سے نجات مقیب نہ ہو کہ وکہ اور ایک اور جوانے پر حرجانے کے دعووں کا سلسلہ فوجداری اور دیوائی دونوں میں شروع ہوگا۔ دین اور دیوائی دونوں میں شروع ہوگا۔ دین اور دیوائی جھانی پڑے کی اور خواہش انقام اپنا رنگ لائے گی۔ پس جیسا کہ ہم بار بار اکھ بھے ہیں یہی مناسب ہے کہ مصالحت ہوکر عدالت میں راضی تاہے داخل ہوئی اور طرفین سے ضرراسانی کی مناسب ہے کہ مصالحت ہوکر عدالت میں راضی تاہے داخل ہوئی اور طرفین سے ضرراسانی کی بالیسی کو طلاق دی جائے۔ تا کہ ہروفت کی شکس اور جان کا بی سے جات سے داخل میں اور خواہش اور خوات کی شکس اور جان کا بی سے جات سے داخل میں اور خواہش اور خوات کی شکس اور جان کا بی سے جات سے داخل میں اور خوات کی شکس اور جان کا بی سے جات سے داخل میں اور خوات کی شکس اور جان کا بی سے جات سے داخل میں اور خوات کی شکس اور جان کا بی سے جات سے داخل میں اور خوات کی مصالحت ہوگر عدالت میں راضی تاہے داخل ہوئی اور خوات کی مصالحت ہوگر عدالت کی طرف کی جائے۔ تا کہ ہروفت کی خلاص کی درخوات کی مصالحت میں میں میں میں کی جائے۔ تا کہ ہروفت کی خوات کی جائے کی اور خوات کی جائے کی درخوات کی خوات کی خوات کی جائے کی درخوات کی خوات کے تا کہ ہروفت کی خوات کی جائے کی درخوات کی خوات کی جائے کی درخوات کی جو تا کہ ہروفت کی خوات کی درخوات کی خوات کی جائے کی درخوات کی خوات کی جائے کی درخوات کی خوات کی خوات کی درخوات کی خوات کی خوات کی خوات کی درخوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی درخوات کی خوات ک

۵ ..... مبلک مسیح اور طاعونی نبی مولانا شوکت الله میرشی!

مرزا قادیانی کے پاس بجواس دلیل کے کھیلی سے دفات پاسے کوئی دلیل اپنے سے موجود ہونے کہ بیس جس کی ہم بیسیوں مرتبے چھاڑ کر بچے ہیں۔اب صرف طاعون المعون رہ کیا جومرزا قادیانی کے خردج کی بیری بھاری علامت اور آسانی باپ کام بجز نشان ہے اوراس لئے اگر مرزا قادیانی کوطاعونی نی یا طاعونی سے کہا جائے تو بے جانہیں۔لوگوں کی بلاکت کی دھمکیاں تو خیرنال مرزا قادیانی پہلے ہی دیا کرتے تھے کروفات سے کا قصد پرانا ہوگیا اورخود مرزائی اس سے اکتا گئے تو طاعون می کا ذکر خیرمرزا قادیانی کی تقریروں اور مرزائی اخباروں کی تحریروں میں رہتا ہے کیونکہ بیتا زویتا ترویا جدیدلذیذ کی جاشی میں خیر کیا گیا ہے۔

چونکہ ہرنی کے زمانے میں طاعون آیا ہے اور خود میں مسیح کے زمانہ میں ہمی طاعون سے الکھوں آدی ہلاک ہوئے ہیں اور کی نی کی برکت اور دعا اس کا انسدا ڈیٹیں کر کی البندا بروزی نی اس سے کیوں محروم نی کے زمانہ میں کیوں طاعون نہ آئے۔ اور جو تمغہ ہرنی کو طلہ ہروزی نی اس سے کیوں محروم رہتے ۔ محرجس صفت میں تمام انبیاء نے بھی دنیا کو ہلاک ہی کیا اور مرزا قادیانی بھی ہلاک ہی کررہے ہیں تو ان میں اور دیگر انبیاء میں کونسا ما بالا تمیاز رہا صالا تکہ مرزا قادیانی خاتم الجلفاء (خاتم الدنبیاء) اور دوسر لفظوں میں افضل الدنبیاء ہیں۔ دنیا کے لئے تو مرزا قاویانی کا وجود باعث

ہلاکت ہے مگروہ خودا پنے لئے آسانی نشان ہیں۔ان کا بال تک بیکا نہ ہوگا اور نہ ہوسکا ہے آسانی باپ نے صرف انہی کی حفاظت کا تھیکالیا ہے۔ کیونکہ دہ خلف ہیں اور دوسرے بیٹے تا خلف۔

مرزا قادیانی ہے جب کوئی سوال کرے کا کہ طاعون کب دفع ہوگا تو وہ بھی جواب دیں کے کہ جب تک دنیا جھ پرائیان نہ لائے گی۔ حالاتکہ یہ غیر ممکن ہے کہ ساری خدائی ان پر ایمان لائے۔اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نہ صرف مرزا قادیانی کی زندگی میں بلکدان کے مرنے کے بعد بھی طاعون موجودرہے گا اور جب تک ساری دنیا کا صفایا نہ ہوجائے گا طاعون بھی نہ ہے گا۔نہ جند زجائے۔

مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ دنیا بدا تمالیوں میں جناا سے خدا کو بھول می ہے گر ان کی خوارق میہ کہدرہے ہیں کہتم کیسی ہی بدا تمالیوں کے مرتکب ہو۔ کیسے ہی خدا کو بھول جاؤ مگر جھے پر ایمان لاؤ میں طاعون ہے بھی بچالوں گا اورآسانی باپ سے بھی۔ یہی وجہ ہے کہ مرزائی پارٹی میں ہرگردہ کے مسلمان بھرتی ہوجاتے ہیں۔

مداری، قلندری، مجمندری، مقلد، غیرمقلد، خود بروزی نی اورامام الزمان مرکسی کے مذہب سے کوئی تعرض نہیں۔ بلکدسب کی پیٹھو گئتے رہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کوگ پیٹ کے اعدر کیا ہاں ان کیس ۔ اعدر کیسائی قد مب رکھیں مجران کوئی اورامام الزمان مان لیس۔

حضرت امام اعظم کے ذہب کی بہت تحریف کرتے ہیں گر بقیہ تین اماموں اوران کے ذاہب اوران کے مقلدوں کا فرکت نہیں کرتے گویاوہ تاحق پر تنے ۔ وجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں کھرت سے حضرت امام ایوصنیق ہی کے مقلد ہیں ہیں بڑھتی دولت انہی میں ہے۔ اگر چہ بروزی نبوت پرائیان لانے والے شاؤ و تا درا لیے لوگ بھی ہیں جوکی زمانہ میں المحدیث تنے اور باوصف جدید نبی پرائیان لانے والے شاؤ و تا درا لیے لوگ بھی ہیں جوکی زمانہ میں المحدیث التبعوا باوصف جدید نبی پرائیان لانے کے دواب بھی اپنی شان میں ہا کہ جو خفی مقلدین کی شان میں ہتایا جاتا ہے ہیں مرز اقادیائی خوش ہوتے ہیں۔ کسی کے مند پرتھی نہیں مارتے کہ تم تو اجھے خاصے مشرک فی الرسالة ہو کہ بروزی نبی کی امت میں ہوکر اب تک امام الوصنیف کا کلمہ پڑھے ہو جو جو میں موتا ہے۔

یہ بھیب معون مرکب ہے کہ ایک خاطی کے مقلد بھی اور ایک معصوم نی کے امتی بھی۔ خربیاتی جملہ معرضہ تعامارے معمون کاعنوان توبیہ ہے کہ مرزا قادیانی مہلک نی اور طاعونی مسے ہیں اور بین خطاب ان کے لئے باعث فخر ہے اور بیرالی صغت ہے جس نے اسکے تمام اوصاف کو ام الزبان وغیره کہنا ندصرف فنول بلکه ان کی تو بین اب ان کوخاتم الحلقاء اور بروزی می اور امام الزبان وغیره کہنا ندصرف فنول بلکه ان کی تو بین کا باعث ہے۔ اب جولوگ مرزا قادیا نی پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ غالبًا بہی تصدیق بالقلب اور اقرار باللمان کرتے ہوں کے کہم کوآپ کی بروزیت اور خاتم بیت اور خاتم بیت اور خاتم بیت اور خاتم بیت اور خاتم نوت اور خاتم فی مسیحیت پر ایمان لائے ہیں کیونکہ بھی آپ کا آسانی نشان ہے اور بھی آپ کا واقع میں داخل ہیں۔ اور بھی آپ کی فراتیات میں واضل ہیں۔ اس کے سواجتنی صفات ہیں سب عرضیات ہیں۔ اور بدی بات یہ ہے کہ بروزیت اور مسیحیت کا وجود خارج میں نہیں پایا جاتا ہاں طاعون اور ہلاکت خارج میں موجود ہے۔ لیل ایک مفہوم ذبنی پر ایمان لا نا ایجا ہے یا موجود فی الخارج پر۔

## تعارف مضامین .... ضمیم فحنهٔ مندمیر تُع سال ۱۹۰ میم جولائی کے ثارہ نمبر ۲۵ رکے مضامین

| مولا ناشوكت الله ميرهمي!   | البام کی حقیقت۔                       | 1        |
|----------------------------|---------------------------------------|----------|
| مولا ناشوكت الله ميرهي!    | موت کی دم کی۔                         | ٢        |
| مولا ناشوكت الله مير تفي ! | اخبارالحكم كي فرياد_                  | سر       |
| مولا ناشوكت الله ميرشي !   | مرزالى ندمب اورآر ياندمب من كيافرق ب- | <b>/</b> |

ای ترتیب سے پیش فدمت ہیں۔

#### ا ..... الهام كى حقيقت مولانا شوكت الله ميرشي!

الہام میں لکھا ہے کہ (زیرہ پیر کے جاور نے) فرایا '' جھے یاد ہے کہ کی نے ذکر کیا کہ
مثی الی بخش (مؤلف کتاب عصاء مویٰ) اوراس کے ترجمان (صوفی مثی جمد عبدالحق صاحب)
کہتا ہے کہ الہام وہ ہے جو پورا ہوجائے۔ اور جو پورا نہ ہو وہ شیطانی کام ہے۔'' حضرت نے
(مرزا قادیانی) نے فرمایا کہ '' کمہ معظمہ میں واغل ہوکرا گرخدا کی ہم دی جائے تو میں کہوں گا کہ
میرے الہامات خدائے تعالی کی طرف سے ہیں لیکن جس محض نے خیالی طور پردھوئی کیا ہووہ ہرگز
جرائے نہیں کرسکتا کیا دہ محض جوکا فل یقین رکھتا ہے اور وہ محکوک ہے برابرہوسکتے ہیں۔''
جرائے نہیں کرسکتا کیا دہ محض جوکا فل یقین رکھتا ہے اور وہ محکوک ہے برابرہوسکتے ہیں۔''
(المؤملات برابرہ وسکتے ہیں۔'

سوال .....از آسان ۔ جواب .....از ریسمان شقی صاحب اورصوفی صاحب نے ایک کلسالی اوراصولی بات کی جی جس ہے کوئی فی عقل انکارٹیس کرسکا کہ جوالہام پورانہ ہو اے الہام کہنا ہم (خدائے تعالی ) پرافتراء کرتا ہے۔ گرچ کلہ اس ہم رزا قادیائی کا کوتا دیتا تھا۔ کیونکہ ان کا کوئی الہام بھی پوراٹیس ہوا۔ للبز ااوڑ ان کھائی بتا گئے۔ اورا پے الہا بات کے پورا نہ ہونے کی وجہ نہ بتائی۔ آپ نے کم معظمہ کا ذکر کیوں کیا ہے کہنا تھا کہ اگر جھے قادیان شریف میں خیالی منارے کے نیچ آسانی باپ کی شم دی جائے۔ کیونکہ آپ کم معظمہ اور کھیہ شریف میں خیالی منارے کے نیچ آسانی باپ کی شم دی جائے۔ کیونکہ آپ کم معظمہ اور کھی کرمہ ہے مخرف ہو تھے ہیں۔ باوصف استطاعت رکھنے کے گوئیس جائے بلکہ اپنے چیلوں کو بھی منع کرتے ہیں کہ سندر میں تا کے ہیں جہاز غرق ہوتے ہیں اور خطی میں شرکتا ہے۔ طاعون اور ہینہ کے جابجا قریخ ہیں باپ سے کہ والم اس کے کہا کہ البنا ہے کو بلاکت میں ڈاکٹا ہوتا ہے جس کا پورا ہوتا قطبی اور بینی ہوں خیالی طور پرنہیں ہوتا بلکہ خدائے تعالی کی جانب سے القاء ہوتا ہے جس کا پورا ہوتا قطبی اور بینی ہوں ہے۔ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ اوروں کے البامات تو خیالی اور آپ کے البامات گھنی ہوں جو سرمرا ہے بن کر پھر ہوجا کیں اور وقوع میں نہ آسکیں اور جس طرح آپ کے البامات گھن ہوں افتراء کی اللہ ہیں۔ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ اوروں کے البامات تھی ہوں کا قدام ملائے اللہ ہیں۔ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ اور وقوع میں نہ آسکیں ایسے تھے تی کو بیتین ہوگا۔ ''جبولا تہ طبع کل حلاف مھین الآئے'' پرائیان نہ رکھ آم ہوگا۔ '

پھرالہام کی واقعہ کے متعلق ہوتا ہے۔ سی اظہور الہام کے لئے کسوٹی بن جاتا ہے۔
آپ کے الہامات انست بعنزلة ولدی وغیرہ کو نے واقعہ کے متعلق ہیں۔ آپ کوآسانی باپ کا
لے پالک کس نے ماتا۔ الہام تو ہوگیا لیکن اگر ہم خود مرزائیوں سے پوچیس کہ کیا در حقیقت مرزا خدا کے لیا لک ہیں تو وہ اس کا جواب متیرہ کو گئی ہی میں ویں گے۔ فرمایے جب خاص الیاص مریدین بھی الہام کے محر ہیں تو فیر کیوں متیرنہ ہوں؟

مرزا قادیانی کے الہامات دواقعات کے متعلق اور داقعات کے پورا کرنے والے تو کیا ہول کے اگر ان کوخور سے دیکھا جائے اور جمع کیاجائے تو ایک بے معنی غیر منضبط بے سروپا لغویات وفرافات ہوگی۔ نی بھی بن مجے مسیح موجود بھی بن مجے مگر آسانی ہاپ نے جدید نہی کی بغل جس کوئی پھٹارا (محیفہ) دیکر نہ بھیجا جس جس امت کے لئے حالات وقوا نین ہوتے۔امام الزمان بن مجے مگر الہام کے گھڑنے تک کاسلیقہ نہ دوا۔

عیب کرنے کو بھی ہنر چاہیے محد دالسنہ مشرقیہ پرایمان لاتے تو وہ اچھوتے الہامات کا گھڑ نابتا دیتا کہ ہرگز کلسال ہاہر نہ ہوتے اور پھر ہر طرح چاندی ہی چاندی تھی۔ مریدوں پر البام ہیں ہوتا بلکہ وہ ابھی عالم رویاء کے سزر باغ دیکھ رہے ہیں جن کا الکم میں مسلسل چینا اور پھران کی تعبیروں کا ملنا شروع ہوگا۔ایک مرزائی کا خواب مشتہ ہوا ہے کہ کی تفض نے پانچ سو پونڈ کی رقم کا فارم بھیجا ہے جب رقم کوخرب دی تو چھتیں ہزار روپیر حاصل ضرب ہوا ( بلی کے خواب میں چھ پھڑے ) کوخرب دی تو چھتیں ہزار روپیر حاصل ضرب ہوا ( بلی کے خواب میں چھ پھڑے )

مولانا شوكت الله ميرهي!

اس میں بالکل فک نہیں کہ قدرت الی کا بازار ازل سے ابد تک گرم ہے جس میں صرف رحت کوروائے ہے۔ قبر رخت الی کا بازار ازل سے ابد تک گرم ہے جس میں صرف رحت کوروائے ہے۔ قبر دفسنب نام کوئیں۔ ان کے پیدا کرنے والے دوانسان ہیں جواس کی مطابق کام کرنے سے عاقل اور اپنی فائی ہت کے مقامے میں اس کی ہت کو بھولے ہوئے ہیں۔ بلک اناولا غیری کے نقارے بجارہے ہیں۔

مرزا قادیائی نے جولوگوں کو موت کی دھمکیاں دیں اور طاعون کے خرد مح وزول کواپئی نبوت اور بروزیت کا باعث بلکہ تالی تایا تو کیا اس کے بھی معنی سی کہ موت میرے احتیار جس ہے اور اگرتم جھے پر ایمان لاؤ کے تو زندہ رہو گے ور نہ ہلاک ہو گے گرمرزا قادیائی نے بھی یہ بیارت جیس دی کہ آسانی باپ آ کو ور شد میں فلاں فلاں جائیداد یا میراث یا تعتیں وے گاب بینے کے پاس موت کے سوا پی نبیش طاعوں تو مرزا قادیائی کی خوش متی سے چندہی سال سے آیا ہے۔
کے پاس موت کے سوا پی نبیش طاعوں تو مرزا قادیائی کی خوش متی سے چندہی سال سے آیا ہے۔
لیمن جبکہ آپ اپنی نبوت ورسالت ۲۰ سال بتاتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ اس وقت طاعوں نبیس آیا اور قبل از طاعوں جودھمکیاں عبداللہ آتھ موغیرہ کودی گئیں وہ سب خلی کئیں۔ موت

بملاموت كاكس يحملهانول وجن كاليمان اذا جاء اجلهم لا يستلخرون

ساعة و لا يستقدمون "پ بخوف بى كيا موت اوان كے لئے ايك نقل مكانى بجولوگ فدا كو بھتے فدا كو بھو اللہ موت سے برتر بادر جولوگ بردم فدا من جيتے بين ان كى موت بى دئدگى موت بىلد موت كى دھكى صرف بردلوں پر پرتى بين ان كى موت بى دئدگى ب بلكدوه بھى مرتے بى نيس موت كى دھكى صرف بردلوں پر پرتى ہے۔ جب بے اپنے بروں سے سنتے ہيں كہ شادى آئى بھى شادى آئى بھائى بيا آئى بوائى بيا آئى تو وہ دُر بھى جب بى حال ان بيران تابالغ كا ب جوموت سے دُرتے ہيں۔

موت وہلاکت سے ڈرگرمرزا قادیانی پرایمان لانے والےسب بچوں کی عطبیعت رکھتے ہیں اور پر بھتے ہیں کہ مرزا قادیانی کی ڈیوٹی ہلاکت کے سوال کچھٹیں۔

مرزا قادیائی بجزای خس اورای مریدوں کے کی کوزندہ و یکن نہیں جا ہے عیلی مسلم مرزا قادیائی بجزای خسیل مسلم مرزا قادیائی اورادلیاءاور شہداء خلاف فوائے "لات حسین الله ی سبیل الله احوات "مرکے ان کے تمام خالفین اور مکرین موجودہ زبانے بی ان کے مرامنے بذرایع طاعون مرکے اور مرنے کا لگا لگ رہا ہے اور ابھی کیا ہے ماری دنیا مرے گی مرزا قادیائی اور ان کے مریدی زندہ رہیں گے۔

مرتجب ہے کہ مرزا قادیاتی کے وہ خالفین جوجلی ہوزیت ومہدیت وسیحیت کا دھڑت ورب ہیں۔ مثل حضرت ہیر مہر ملی شاہ صاحب مؤلف کتاب سیف چشتیاتی وغیرہ۔ اور حضرت مولوی محد سین صاحب بٹالوی اللہ یئر رسالہ اشاعة السنہ جومرزا قادیاتی کے عتال درعتال ہیں۔ حریف ہیں اور حضرت مولوی آئی بخش صاحب وحالی صوفی محرجد المحق صاحب مؤلف کتاب عصاء موئی وغیرہ اور حضرت مولوی کرم الدین صاحب جنہوں نے مقدمہ فریب میں الہابات کی جومرزا جومرزا جومرزا کا اللہ مولوی تناہ اللہ صاحب امرتسری اللہ یٹر مالک اخبار المحدیث امرتسر جومرزا تادیاتی کے بنا کی دورے مولوی سید ابوجر و اکر تاریخ کا اور حضرت مولوی سید ابوجر و اکر تاریخ کا اللہ ین مالک نیومیڈ یکل ہالی صدر بازار پٹا درجنہوں نے پر دریت کے موائی قلد کو اپنی ہرتس کی اعامت سے بذر ابو قیمیمہ اڑا ویا اور حضرت مولوی امام الدین صاحب مدرس بورٹ کو گرات کی اعامت سے بذر ابوقیمیمہ اڑا ویا اور حضرت مولوی امام الدین صاحب مدرس بورٹ موٹر کی اور جن کی تعداد بے شار ہے۔ اور جن کی اعامت اور مریزی سے خمیمہ جاری ہے۔

ان میں سے کسی کا بال مجی بیا نہ موااور ندانشاء اللہ مرزا قادیانی کی زعر گی تک بیا ہوگا نہ کسی پرموت کی دھمکی پڑی خدانے چاہا تو سب کے سب مرزا قادیانی کو مار کر بھی نہ مریں سے۔ مجد دالسنہ شرقیہ کی بیٹیشنگوئی جلی حرفوں سے لکھ کرمرزا قادیانی اورتمام مرزائی اپنی اپنی یا کٹ میں رکھ لیں اور پھرقدرت الی کاچٹم عبرت سے نظارہ کریں۔انشاءاللہ تعالیٰ ایسائی ضرور ہوگا۔ آئیں!

اور ہم حضرت مجد والسند شرقیہ شوکت اللہ القہار کا ذکر خبرتو بھول ہی گئے۔انہوں نے تو

مرزا قادیانی کی وہ خدمت گزاری کی ہے کہ کوئی کہ نہیں سکتا۔ برطم برفن پر بجیکٹ ہیں۔ کویا گپ

چپ کے لڈو کھلا دیئے۔ کھنٹوں محسنوں مرہ چکھا دیا۔ مرزا قادیانی کے کان میں ہرسال آسانی ہاپ

کہ جاتا ہے کہ خمیمہ اب بند ہوا اور اب بند ہوا۔ گرآسانی باپ ایسا جھوٹا اور فر بی ہے کہ جو کہتا ہے

لے پاک سے حق میں الٹی بی پرتی ہے۔اب و مجھتے جاؤ منافقوں اور طحدوں کی بولتی بند ہوتی ہے یا
ضمیمہ بند ہوتا ہے۔

ہم ملفا کہتے ہیں کہ مجددا پنے حاسدوں اور بدخواہوں کو جونہ صرف قادیان میں بلکہ بعض شہروں اور قصبوں میں میسی سی علیہ اللام کو مارتے بھرتے ہیں۔ جابل مطلق اور طفل کھتب سجھتا ہے۔ اکثر مرزائی ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ طلق سے پیش آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یوچیوکیا ہو جھتے ہو؟ مگر تو بو بو برزیت وسیحیت کی قلعی کمل می کہتے ہیں کہ یو جھنے میں اور علماء سے چھیڑ خانی کرتے ہیں کہ جینی مسیح کی حیات فابت کرو ہے۔ ہاں بعض سید سے ساوے علماء سے چھیڑ خانی کرتے ہیں کہ جینی مسیح کی حیات فابت کرو جب ہم ان کو بھی مہروت کرنے کا ایکا اور حیوان تا متحص بنادیے کی صنعت بتاتے ہیں تو چھرمیدان جب ہم ان کو بھی مہروت کرنے کا ایکا اور حیوان تا متحص بنادیے کی صنعت بتاتے ہیں تو چھرمیدان

مں بوئے ی بیس جتے۔

جن لوگوں نے انبیاء سے سرکتی کی ہے ان کی تمام قوم کی قوم ہلاک ہوگئ ہے۔ جیسے طوفان نوح اور صرصر عاد مگر کیا وجہ ہے کہ بروزی نبی کی مخالفت کرکے ندصرف ہندوستان کے دسم کو ڈیلکہ دنیا کے ایک ارب کئی کروڑ آ دی ہلاک نہ ہوئے۔ اور خود ایمان لانے والوں کی جماعت کیر ہلاک ہوئی۔ کیا انبیاء کا مجز وصرف ہلاکت ہے۔ زندہ کرتا ان کا مجز ہنیں۔ ہاں صاحب انبیاء کیا معنی خدائے قادر مطلق بھی اماحت ہی پر قاور ہا حیاء پر قادر نبیس اور انبیاء نے تو در حقیقت کوئی مجز وہی نبیس و کھایا چہ جائیکہ احیاء اموات مناسب تو ریتھا کہ جس طرح احیاء ظلاف فطرت ہوتی لیکن مرز اقادیانی کا ایمان ایک لازاف نیچر فطرت ہوتی کیا مرز اقادیانی کا ایمان ایک لازاف نیچر کی ہورے برہیں۔

احیاءاس کے خلاف فطرت ہوگیا کہ مرزا قاویانی کے رقیب عیلی سے مردول کو زعرہ کرتے ہے۔ اس کے خلاف فطرت ہوگیا کہ مرزا قاویانی کے رقیب عیلی سے اس ان ہاپ نے اس کے اس کے اس کی اس کی اس کے اس کے اس کی اس کے اس کے اس کے اس کی اس کے دورات کی اس کے خود کے بالک منسوخ ہوتا تھا۔ نیچر منسوخ کردیا کے وکا اس سے خود کے بالک منسوخ ہوتا تھا۔

#### ۳ ..... اخبارالحکم کی فریاد مولانا شوکت الله میرنمی!

وفا نمیکندامید مغفرت بایاس نه زانکه عفوا الهی نسازدم مغفور

یس پر سلیم کرتا ہوں کہ اخبار کی معمولی اور معظم اشاعت میں روڑ ہے اسکے ہوئے ہیں گراس میں بیراکیا قسور ہے۔ ہاں اتنا قسور ضرور ہے کہ میں نے اپنے تمام فرائنش کو حضرت سی علیہ السلام کے سرپر تعدق کردیا اور میں ان کی خدمت اور کاروبار میں ای طرح ساتھ ساتھ ربا جسے انسان کے ساتھ ساتھ اور دوس کے ساتھ جاپان اور سومائی مُثلاً کے ساتھ بریش اور ہندوستان کے ساتھ طاعون اور ملک جاپان کے ساتھ زرد بخار جس کے جیل جانے کا تمام یورپ کو خطرہ ہے۔ ایسے وقت میں جبکہ میں سے موعود علیہ السلام کے ہم رکاب ہوکر آسانی نشان کے ظاہر ہوئے کہ سے کہ سے کر ربا ہوں۔ اور پرکار کی طرح میرا ایک قدم دارالا مان کے اندر اور ایک باہر ہے اور کیا معلوم ہے کہ دیگر دش کرب ہیں۔

رات دن گردش میں بیں سات آسان ہو رہے گا کھی نہ کھے گھر آگیں کیا

تومناسب یہ کا کہ ری اور بھی قدری جاتی ہے ادر بھری مرت رہے کی داددی جاتی۔
راتب اور مسالے بوھائے جاتے۔ میری پاکٹین میرا کوشی کھلہ جمنا جس کلدارعلیہ السلام اور
مبلغان علیہ الرحمة ہے بھراجا تا اور بھے کو ملہ ما بیتاج ہے سبکدوش کیا جاتا یہ توسب چو لیے بش کیا
الٹا بھے پر الزام لگایا جاتا ہے اور بجائے اس کے کہا لکم برایک احمدی بھائی کے ہاتھ بیں ہوتا اور اس
کی سرتو ژ اور منہ پھوڑ اور و معکا بیل اور ریلم ریل اشاعت کی جاتی۔ بدیختی ہے اب یہ ہور ہا ہے کہ
الکم کی اعانت اور اشاعت کی راجی بندگی جاتی جی اور ایک ایک احمدی بھے ہے منہ پھلائے بیشا
الحکم کی اعانت اور اشاعت کی راجی بندگی جاتی جی اور ایک ایک احمدی بھے ہے منہ پھلائے بیشا
ہے میرے بیارے بھائیو ڈراتو انساف کروکہ میرے سواحضرت سے علیہ السلام کی رفاقت کس نے
کی ہے۔ قادیان بھی سب پردے کے بولو بے بیٹھے ہیں۔ اعمد بھی ہا ہر بھی کوٹ کچری بھی
میں اخبار کے آفس بھی جہال دیکھو بھی جی ہیں۔ اس سے تو میرے گئے پرچھری ہی پھرجاتی
تو بہتر ہوتا ہے

یک جیان و هیزار بیرق اندوه کا هے چه کند به آتشین کوه

اگر چیش اس عرصہ میں خصرت اقدس کے جروت کا ناموں قائم کرنے بلکہ دنیار تمام جماعت احمد ہے کشان وکھوہ کا سکہ بھانے کے لئے سرگاڑی اور پاؤں پہتے بنا پھرتا رہا ہوں۔ اگر دوسرے ہوں کین آپ کے آرگن (الحکم ) کی اشاعت کو بھی دانتوں سے پکڑے رہا ہوں۔ اگر دوسرے فضر براتی و مددار یوں کا بار پڑتا تو حقیقت معلوم ہوجاتی۔ اگر آپ الحکم کی اشاعت میں بھی بھی وقعہ ہوجاتی۔ اگر آپ الحکم کی اشاعت میں بھی بھی بھی بھی محقول عذر پیش کرچکا ہے عذرای انہیں کہ کوئی سامع قابل اس کے بیننے سے اپنے کالوں میں تعینے میاں دے لے اور اگر آپ پر میری بعض معروضات نا گوار گر رہی بیں مثل ہر حاون دس فریدار پیدا کر سے باستطاعت رکھنے والے بھائی وس دو پسالانہ دیں تو بھائے اس کے آپ میں میں اس میں ہے۔ بھلا آپ خیل فرما سے ہیں کہ کیا میں کوئی جو تر مقدم کرنا آپ پر کوئی تھی کہ دیا میں کوئی جو تر مقدم کرنا آپ پر کوئی جو تر مقدم کرنا آپ پر کوئی تھی کہ کیا میں کوئی تو بھی سے۔ بھلا آپ خیال فرما سے ہیں کہ کیا میں کوئی تھی کہ کیا میں کوئی تو بھی در نساندی اس میں ہے۔ بھلا آپ خیال فرما سے ہیں کہ کیا میں کوئی تو بھی سے۔ بھلا آپ خیال فرما سے ہیں کہ کیا میں کوئی کوئی جوزے اقدس کی مرضی اور خطاف کرسکتا ہوں تو بہتو ہوں۔

بشکندد ستے کہ خم در گردن یارے نشد اوراگر شک ہوتو حضرت کی خدمت میں عرائض بھی کرتھ دیں کرالیجئے۔ اور میں تو میں دارالامان میں جس قدر مرابہ اور حواریین اور خاندان رسالت کے اراکین ہیں کوئی بھی امام الزمان کے خشاء کے پغیرنہ چوں کرسکتا ہے شہوں۔ آپ کومعلوم ہونا چاہئے کہ جوتقرب بارگاہ اما الزمان میں جھے ہے دہ دوسر ہے کوئیں ہوسکتا اور صاحب اللہ بن کر جوکڑیاں میں نے جھیلی ہیں۔ دوسر انہیں جھیل سکتا۔ جھے میں اور میر سے نوز اور قیب میں وہی نسبت ہے۔ جو ہاتھی میں اور بھیڑ میں سک جسا صساحب الفیل کجسا ابسابیل ۔ بھیڑ بکری کا اتنات توش بھی ٹہیں جتنی ہاتھی لید کردیتا ہے۔ آپ کا انگام معرت اقدس کے جسم مبارک پر کویا عربی قبا اور عہا ہے اور لوزا درقیب صرف ستر ڈھاکنے کی غرقی لگوئی ہے۔ دھوتی اور تہر بھی تو نہیں جس سے جراقی آئی از ہی اوا ہوجائے۔

صاحبواارزال بعلت گرال بحکست میرے نصح رقیب کوامن میں کوڑ ہوں کسوا
کھی نہیں اور گرانڈ بل الحکم کی جیب میں گرال قیت جوابرات بعرے ہیں جن کو جو ہری ہی پر کھ
سکتے ہیں۔افسوس میرے کمن رقیب کی توب ہو جھتے آؤ بھگت ہورہ ہے۔دھڑا دھڑ درخواشیں
اور شی آرڈ رگررہے ہیں ادر میں جوسب سے پہلے گل خنا زیراور کر صلیب کی مناوی کرنے والا لیعن
ڈھنڈ درااور سے موجود کے نشانوں اور تمنوں کا چھانے والا اور منارۃ آسے کی عمارت کواپنے صفحات
کے ذریے سے فلک الافلاک کی چوٹی پر پہنچانے والا ہوں۔ جھے سب نے نظر دل سے گرادیا کہ
انصاف ای کا نام ہے۔افسوس اپنے بی جسد کا خون فاسد ہوگیا۔ اپنے بی بدن کے اعتماء و شن

میرے بیارے بھائے اگر میری اس فریاد پہمی آپ کا دل شہیجا اور آپ کو میری بے کسی اور ایس کو میری بے کسی اور یاس پرم ندآیا تو خوب یا در کھوکہ آسانی ہائی کورٹ میں ایس کروں گا اور پھر آپ کو عالم بالا کی خود منتی گئندری انساف پسندی وقیقہ شناس خود معلوم ہوجائے گی اور کھیری سختی ہر ہد بلکہ روح کا تقدیم کر آسانی ہائی کورٹ کے اجلاس کا انساف سب کے دلوں پر القاء والہام کردے گی۔ میں اپنا فرض بلنے حسب ارشاد حضرت ایام الزبان اواکر چکا اب آپ کو افتیار ہے فقد۔

۵ ..... مرزائی فرجب اور آریا فرجب میں کیا فرق ہے مولانا شوکت اللہ میر شی ا

جس طرح مرزا قادیانی کا بیدنیس کرعیسوی فدہب کی تردید کرسکیس۔ای طرح ان کا بیدی محصلتیس کرآ دید کرسکیس۔ای طرح ان کا بیدی محصلتیس کرآ دید کرسکیس۔عیسائیوں نے عیسیٰ کے کو ابن اللہ (خدا کا بیٹا) قرار دیا تو مرزا قادیانی ہی اپنے کو حید اللہ بمزلة دلد (لے پالک) بیٹایا آریام جوزات کے محرر مرزا قادیانی ہمی اپنے بروزی نی ہونے کے قائل۔آریا کے ذوری نی محردہ متائے کے قائل۔آریا کے ذوری نی کو نے نیم کے خالف نہیں ہوئے۔مرزا قادیانی کے ذوری سے محل از اف نیم کالقن محال مرزا قادیانی کے ذوری سے محل لازاف نیم کالقن محال

ہے۔ بلکمرزا قادیانی بعض عقائد ش آریا سے بر مع ہوئے ہیں۔

فیسی سے دنیا میں دوبارہ بیں آکے ۔ندوہ زیرہ ہیں۔آریا حشر اجساد کے قائل نہیں مرزا قادیانی بھی مجزات انہاء بلکہ قائل نہیں۔ مرزا قادیانی بھی مجزات انہاء بلکہ مجرات قدرت کے مکر ہیں۔ مرزا قادیانی بھی مجزات انہاء بلکہ مجرات قدرت کے مکر ہیں۔ مراپ ذاتی مجزات پرایمان رکھتے ہیں۔ قانون فطرت مرف بلاکت پر قادر ہے زیرہ کرنے پر قادر نہیں مگر مرزا قادیانی احیاء اور اموات دونوں پر قادر ہیں۔ امریکہ کا ایک ڈاکٹر دیوے ہے کہتا ہے کہ میں نے طاعون کے کیڑے ایک بس میں می کے کہا ہے کہ میں ان کی میں جب جا ہوں ان کو کھول کردنیا کو ہلاک کردوں۔

اس کا بیکہنا تو میچ ہے اور بورپ دامر یکہ کے ڈاکٹر اور علما واور حکما وقعد این کرتے ہیں محرمرزا قادیانی کا بید دوئی غلط ہے کہ میری وجہ سے دنیا شی طاعون آیا ہے اور اگروہ سے ہیں تو بتا کیں کہ ہندوستان میں طاعون کب تک رہے گا اور کب تک ان کو مساکروڑ آدی نبی اور سے مان لیس سے کوئلہ طاعون تو مرزا قادیانی کونہ مانے ہی کی وجہ سے آیا ہے۔ پس عیسا تیوں اور آریا سے مرزا قادیانی کا معارضہ سلمانوں کو دوکا دینا ہے۔

### تعارف مضامین ..... ضمیم هجنهٔ مندم مرتفط سال ۱۹۰۴ء ۸رجولائی شاره نمبر ۲۷ رکے مضامین

| 3/                        |                                              |    |
|---------------------------|----------------------------------------------|----|
| مولا ناشوكت الله ميرهي ا  | قادیانی کاالہامی ڈھکوسلا۔                    | 1  |
| مولا ناشوكت الله ميرتشي!  | جواب سوالات _                                | ٠٢ |
| مولا ناشوكت الله ميرسمي ا | مرزا قادمانی کی دھول ۔                       |    |
| مولا باشوكت الله ميرهمي ! | مرز ااورمرزالی مجیملاخواب دیکھدہے ہیں۔       |    |
| مولا ناشوكت الله ميرهمي!  | اخبار بانيراورمرزا قادياني-                  | :  |
| مولانا شوكت الله ميرهي !  | زنار باعد مردانة زوال دروي بساه كاموارد كوكر |    |

ای رتب سے پیش فدمت ہیں۔

ا ..... قادياني كاالهامي وحكوسلا

مولا ناشوكت الله مرتمي

ودیانی مرزا قادیانی نے ایک نی کی بر ہا گی تھی کرام الرزائین کیفن سے لاکا پیدا

ہوگا۔ چنانچہ (اخباراتھم ارئی ۱۹۰۴ء، تذکرہ س ۱۳ طبع ۳) میں جلی حروف میں بیالہام شاکع کیا گیا کہ''شوخ وشک لڑکا پیدا ہوگا۔''اوراس الہام پر تمام مرزائیوں کی خاص نظر تھی۔لیکن خدا کی شان ۱۳۲۸ جون ۱۹۰۳ء کومرزا قاویانی کے ہاں لڑکے کے لڑکی پیدا ہوگئی۔ خیر مضا کفتہ اورلڑکا نہ سہی لڑکی سبی آخرا ولا دیش تو داخل ہے۔لیکن اندیشہ یہ ہے کہ وہ شوخ وشنگ والا آسانی لقب (جواولا وؤکور کے لئے کسی قدر موزوں بھی ہوسکتا ہے) کہیں وختر نیک اختر سے وابستہ نہ ہوجائے۔جو ہرطر ح ناموزوں ہوگا۔اس الہام کے متعلق زیدوعرکا ایک مختر مگر دلیپ مکالمہ درج ذیل ہے۔

زید ..... بھائی جان آج مرزائیوں میں پھی عجیب اواس چھائی ہوئی ہے خیرتو ہے۔ عمرو ....کیا آپ نہیں جانتے کہ وہ شوخ وشک لڑکے والا المہام جو ابھی تازہ تازہ شائع ہوا تھا غلا ہوگیا۔

زید ..... بین الهام اور غلط موہم نہیں مانتے۔اس خبر پر کیوکر دقوق ہوسکتا ہے۔ عمر و ...... بھائی مرزائی بے چارے اپنے منہ سے تقدیق کردہے ہیں۔ کہ ام المرزائین علیہا ماعلیہا کے ہاں لڑکی پیدا ہوگئی۔

زید....اس وقت مرزا قادیانی کی حالت کیسی تھی۔ عمر د.....ویی جوخدانے قرآن میں بتاویا ہے ''جب آئیس اڑک بتا میں بتاویا ہے ''جب آئیس اڑک کی خرلی ہی خصے کے مارے منہ کالا ہوگیا۔

زید .....رزا قادیانی کو پہلے سوچ کرالہام کرنا تھا یہ تو منج رمال اور قیافہ شاس طبیب بھی بتادیے ہیں۔ عمر د.....ای یہ تو سب بھی بتادیے ہیں۔ عمر د.....ای یہ تو سب پھی بتاد کرکے ہی الہام کیا گیا تھا کہ کہ کہ کا روا ہوا۔ اور عین کچے سوچ بچار کرکے ہی الہام کیا گیا تھا کہ مارے تجربے کرلئے تھے گر بجیب قدرت وضع حمل کے دنوں میں ای لئے الہام کیا بھی گیا تھا کہ سادے تجربے کرلئے تھے گر بجیب قدرت ہے کہ خدانے لڑکے سے لڑکی بنادی۔

نید .... تو کیاام الرزائیل نے بوڑھ میاں کوندؤائا ہوگا کہ بخت تو نے مجھے دنیا میں بدنام بھی کیااور بات بھی بوری شہوئی ۔ کون ہے جود نیا ش ڈھنڈورا پیٹیا بھرتا ہے کہ میری عورت کچھ جننے والی ہے اوراس کے لڑکا ہوگا ۔ عمرو .... نبیس ام المرزائیلن خود چاہتی ہے کہ جب آپ کا شوہر ماشا واللہ دعوے نبوت سے دنیا بحر ش شہرت حاصل کرچکا ہے تو کیا زود بحر مرکاحی نبیس کہ دنیا بھی اس کی شہرت کا بھی ڈ تکا ہے خوا کی طرح سنیں ۔ دنیا بھی اس کی شہرت کا بھی ڈ تکا ہے خوا کی طرح سنیں ۔ بدنام بھی مگر ہوں کے تو کیا نام نہ ہوگا

زید....اب تو مرزائیوں کو حصوصاً قادیان کے دہنے والوں کو مارے شرم کے ڈوب مرناچاہتے عمرو .... نہیں نہیں شرم چه کتی است که پیش ساکنان دار الامان بیاید۔ اسی باتیں روز مرہ پیش آتی رہتی ہے ہے وہات بی کیا ہے۔

زید.....مقدمہ کی کھے سامیے کیا ہور ہا ہے۔عمرو.....بس زور سے چل رہا ہے مرزا قادیانی وارالامان سے بدر، گورداسپور میں فردکش ہیں۔ پیشی روزانہ ہوتی ہے اور گھنٹوں کھڑار ہٹا بڑتا ہے۔

زید....دن محرکهال بسر موتی ہے۔ عمر و .....ر بلوے شیش سے اتر کر کچبری کوجاؤ۔ راستے میں کچبری سے ڈیل فاصلہ پر عین سڑک کے متصل جامن کے درختوں کے بیچے مگڑی اتارے میں زمان بیٹھا ہے۔ اور گی داگر د ..... نشسته میں گویند۔ سجان اللہ سرک پر چلنے والوں کی جو تیوں کی ساری خاک می زمان کی نذر ہوتی ہے (خاکساری کے فیل بسروچیشم)

زید.....کیا مرزا قادیانی کوعدالت میں کری نہیں کمتی۔عمرو.....کری تو کری ہے چارے کو یانی پینا ہی نصیب نہیں کیاا خباروں میں پڑھ نہیں چکے۔

زید....اوہ ایسا کون؟ عمرو.....بن سزائے اعمال۔ بیسب کچھ الله میاں سے اپنی کرتو توں کی سزائل رہی ہے۔

زیر .....گراب بھی تو وہ فتح فتح پکارے جاتے ہیں۔ عمرو ..... تی ہاں پہلے جو کھے چکا مول کہ شدم چه کتی است۔

زید ..... تاز والهام' النه الدید " (تذکره س۱۵ طلب؟ عرو ..... یمی که د بازم کردیا مین مجسریت صاحب که دل کوموم کردیااس کا می تیجه ہے کہ پانی نه مطروبا بی موم ہوگیا۔

زید.....یون صاحب ہیں جنہوں نے ایک موٹی مرفی کواییا پھنمادیا کہنس سے لکانا مولی ہوگیا۔ عمرو ...... واہ صاحب ہیں جنہوں نے یہ ایک مولوی صاحب ہیں اخباروں میں آپ نے سنا ہوگا۔ ابوالفضل مولوی محرکرم الدین صاحب رئیس تھیں ضلع جہلم ۔ اور بیاس قابلیت کے مضی ہیں کہ جس وقت عدالت میں ان کی تقریر کا وقت ہوتا ہے تو دکیل مندد یکھتے رہ جاتے ہیں۔ مجیب ذہین ہیں اور طباع مخص ہیں۔ میں نے تو اپنی عمر میں ایسا قابل مخص نہیں دیکھا اور استقلال کا عرصہ ہو چکا ہے کہ غیر ملک میں جھڑ رہے ہیں۔ اور محی آپ کے جرہ پر طال نہیں دیکھا کیا۔

زید ..... بینک معلوم ہوتا ہے کہ اس محض کوخاص تائید ایر دی ہے درنہ ایک طاقت در جماعت کا مقابلہ برخض کا کام نہیں۔ ہاں یہ تو بتاؤ کہ اب مقدمہ کونے مرحلہ پر ہے۔ عمر د.... مولوی ثناء اللہ صاحب اور مولوی محمطی کواہان استفادی شہادتیں ہو چکی ہیں۔ اور مولوی محمد صاحب قاضی محمد صاحب قاضی محمد صاحب قاضی سے بعد و یغنس کی ہاری آئے گی۔ سے مال کی کوائی ہوگی۔ اس کے بعد و یغنس کی ہاری آئے گی۔

زيد .....اچها آئنده حال كتية رمها . السلام عليم! عمرو ..... بهت اچهاوليكم السلام .

### ۲ ..... جواب سوالات مولانا شوكت الله ميرتهي!

ہم نے جومرز ااور مرزائوں کی علی ایافت کی نبض دیکھنے کو حضرت اہراہم علیہ السلام اور نمرود کے معارضہ کے متعلق دوسوال کئے تھے اور درصورت معقول جواب ملنے کے دوسور دیسے انعام دینے کا وعدہ کیا تھا جب اس کے متعلق (جیسی کہ امید تھی) منارے کے گر داغہ میل اور عریف دطویل مندریا گنبد سے کوئی آواز نہ آئی۔ تو اب ہم مجبور ہو کرخود ہی جواب دیتا مرزائیوں کے امکان سوالات ایسے نہیں ہیں جن کا جواب نہ دیا جائے۔ آگر چہ ان کا جواب دینا مرزائیوں کے امکان سے باہر ہے۔ گرمجد والسنہ شرقیہ فداکی عنایت سے ہرلائیل عقدے کے کھو لئے اور ہرسوال کا جواب دینے برقادر ہے بحول او قوته۔

جب حضرت ابراہیم علیدالسلام فرمایا کہ 'دبی الذی یحیی ویمیت ''و نمروو فراب دیا''انسا احسی و امیست ''یعنی تیراضدامر دول کوزئده کرتا ہے قیم بھی زئدہ کرتا ہے وہ میں اس پرحضرت ابراہیم علیدالسلام فاموش ہو گئے تو کیا انہوں نے تسلیم کرلیا کہ نمرود بھی دیسا می جی وہمیت ہے جبیدا فدائے واجب الوجود کیونکہ 'السسکوت فی معرض البیسان بیان ''جواب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حقیقت سے سوال کیا تھا اور نمرود نے اس کا جواب مجاز سے دیا کیونکہ کی بے گناہ کوئل کر ڈالنا اور کی واجب القتل کو چھوڑ دیتا حقیق احیاء والم جواب ادر امات کے وقوع کی بہت کہ تمیں ہیں۔ مثل زیمن کا زندہ کرتا ایمنی پائی برسانا، دم میں نطفہ سے جا عدارانسان یا حیوان پیدا کرتا وغیرہ قدرتی مجزات پر بجر فاطر برش اور برسانا، مرم میں نطفہ سے جا عدارانسان یا حیوان پیدا کرتا وغیرہ قدرتی مجزات پر بجر فاطر برش اور خرال اور مطلق کے کون قاور ہوسکتا ہے۔ مگر نمر ودائس کو نہ جھا کیونکہ اس کی عشل اور اس کے مغرورانہ خیالات محدود تھے۔

الله حفرت ابراجيم عليه السلام في حقيقت اورمجازي بحث عد مثراس كرمام

وی بات پیش کی جومشاہد سے بین آکھوں کے سامنے موجودتھی اور آسانی سے اس کی بجھ بین آسکتی تھی۔ پس فر بایا ''فسان الله یا تھی بالشمس من المسرق فات بھا من المغرب ''چنانچہ یہ بات اس کی سجھ بین آگی اور ساکت تھن ہوگیا۔ اس پر بیہ وال تھا کہ خدائے تعالیٰ بھی مغرب سے مشرق بین آفاب کے تکالئے پر قادر ہے یا نہیں اگر قدرت ہے قو مرز ااور مرز ائیوں کا نیچر فوٹ کیا۔ کیونکد ان کے قد بب بین تعن قانون فطرت محال ہے اور اگر خدائے تعالیٰ مغرب سے مشرق بین آفاب کے تکالئے پر قادر نہیں تو نم وداور خدادونوں عدم قدرت بین برابر ہو گے اور معارضہ ساقط ہوگیا کیونکہ نمرو کہ سکتا تھا کہ جھے سے ابراہیم علیہ السلام وہ بات چاہتا ہے جس پر خوداس کا خداتی کا خدات بیا

السوال کا جواب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ الله تبدیلا " اور خداوہ ہے جس کا بنایا ہوا قانون ٹوٹ بیس سکا۔" ولن تجد لسنة الله تبدیلا " اور خداس کا وعدہ بھی خلاف ہوسکتا ہے" ولن یہ خلف الله وعدہ "اگر تھے میں قدرت ہے تو بھلا اس کا قانون تو ٹو ورے در کے والون تر قانون تو ٹو کردے۔ دیکھو قانون قدرت کا جوت ایسا ہوتا ہے جیسا مجدد نے فابت کردکھایا۔ نہ کہ مرز ااور مرزا توں کی طرح کہ خدائے تعالی کی تمام قدر تی فیر معاد اللہ سلب خدائے تعالی کی تمام قدر تی فیر معاد اللہ سلب ہوگئیں۔ کیونکہ اس کی مقدورات کی ایک جزئی احیاء بھی ہے جب وہ احیاء پر قادر نہیں تو کسی جزئی احیاء بھی ہونی ہونی منا کو خدا کہ مناز کا دیا ہوں و لا قوۃ الا بالله"

س ...... مرزا قادیانی کی دهونس مولاناشوکت الله میرشی!

کوئی فردیشر ایرانیس جس کو و نیا میں خوشی تمی و تکلیف وراحت کے واقعات پیش نہ آتے ہوں۔ اتنا فرق ہے کہ جن لوگوں کا ایمان خدائے برتن پرٹیس وہ تمام واقعات کو ظاہری اسباب اور قوہات کے حوالے کرتے ہیں اور جولوگ رائح الاعتقاد ہیں وہ ایک ذرے کی چک اور ایک قطرے کی سیرا پی اور ایک ہے گی حرکت کوجمی خدائی کی جانب سے یقین کرتے ہیں۔ گر ایک ہمارے مرزا قادیا نی ہیں کہ انسانوں خصوصاً ان کے خالفوں کو جواذیتیں پیش آتی ہیں ان کو اپنی جانب سے بتاتے ہیں اور جوراحیں اور کا میابیاں حاصل ہوتی ہیں۔ ان کا ذکر تک نہیں کرتے کہ رائدگی جانب سے ہیں یا غیراللہ کی جانب سے میں یا غیراللہ کی جانب سے ہیں یا غیراللہ کی جانب سے ان کی کا میابیاں اپنی جانب تو کول منسوب

کرنے گئے؟اصلی سے نے تو بیفر مایا کہ جو تحض تیرے بائیں گال پڑھیٹر مارے تو اپنا دایاں گال بھی اس کے سامنے پیش کردے محر تعلق سے زبان حال و مقال سے بیدومیت کرتا ہے کہ جو قض تیرے سامنے چوں بھی کرے تو اس کو تحت المو کی میں پہنچا دے۔

اگر مرزا قادیاتی کا کوئی خالف مرحمیا تو مارے خوشی کے باچیس چرکر کانوں تک آگئیں۔ مریدوں میں اشتہار دینے گئے کہ میرافلاں خالف اپنے کی کرکرامت بھارنے گئے اور مرزا فادیاتی نے انگی دکھائی ادھراس نے میرافلاں خالف اپنے کیفرکر دار کو کئی کیا۔ طاعون کو ادھر مرزا قادیاتی نے انگی دکھائی ادھراس نے مرزا لوگوں کا فینٹوا و بایا۔ کیکن جب طاعون کسی جگہ سے رخصت ہو گیا تو یوں بچھنے کہ اس نے مرزا قادیاتی کی عددل تھی کی جبیں جناب بید حولس ہے کہ اگرتم مرزا پر ایمان ندلا ذکھ تو اگلے سال فکوی کو اس کی این جی کہا تا ہوں۔ جاڈ بچہ کیا یا دکرو گے۔ ۳۱ مردن بیں کیا چیز۔ ڈھلتی میمانوں کی طرح گر دجاتے ہیں۔

لالہ چندولال صاحب مجسریت گورداسپور نے مرزا قادیانی کوتوریات کے ارگڑ ہے۔
میں دھرلیا اور فروجرم سنادی تو آسانی باپ نے ان کو بیرمزادی ہے کہ تنزل کے ساتھ فوراً بدل دیا۔
اب بابوآ تمارام مجسریت نے اگر چہ کوئی کارروائی الی نہیں کی جومرزا قادیانی کے خلاف ہو پھر بھی
آسانی باپ نے پینگی ایک تھیٹررسید کرویا یعنی ان کے بیٹے کو بھار کردیا بیددر حقیقت ایک دھونس ہے
کہ خبردار جو میرے لے یا لک کے خلاف مقدمہ فیصل کیا ور نہ تیرا بھی بھی حال ہوگا بلکہ اس سے
بھی بدتر۔الغرض دھونس کے دم خم بدستوریں۔

بالم بنہمہ مولوی کرم الدین صاحب کو چیتے کی طرح پھلایا۔ سوجتن کئے کہ کی طرح مقد مات کے قشنجے سے دہائی سے محرم رے شیر نے نہ انا تھانہ مانا۔ دھونس بھی ڈالی محرکارگر نہ ہوئی سے فلا ہر ہے کہ آج کے دوزمولوی صاحب بدھ کر مرزا قادیانی کا کوئی دیمن ہے نہ مرزا قادیانی سے پڑھ کرمولوی صاحب کا کوئی دیمن محران کے پاس بھٹلتے ہوئے طاعون کی روح بھی خشک ہوتی ہے بکلہ جب انہوں نے طاعون کو ڈائٹا اور اس پر اپنی خربمت کی دھولس ڈالی تو قادیان شریف آ کر لے بالک کا کول سگول کوئی محول والی تو ایس کے بالک کا ایک کا ایک کا کا میں ماحب کا حلقہ بگوش مربک بن گیا۔ انقلاب قسمت ای کانام ہے۔

مرف ایک گورنمنٹ ہے جس پر دھولس نہیں پڑتی۔اس کے سامنے قو دم ہی ہلاتی جاتی ہے اور پاؤں ہی جاتی ہے اور پاؤں ہی جاتے ہیں۔ باقی کوئی شخص ایسانہیں جو دھولس سے محفوظ رہ سکے ۔ کوئکہ طاعون تمام مندوستان میں ہے اور یہی مرزا قادیانی کی دھولس ہے۔ ہاں گورنمنٹ کے جروت کی

دھونس خودمرزا قادیانی پرپڑی ہوئی ہے۔ س سسہ مرز ااور مرزائی پچھلاخواب دیکھ دہے ہیں مولانا شوکت اللہ میر شی ا

ایک مرزائی نے حضرت پیرمبرعلی شاہ صاحب کے کھی کھات الحکم ہیں شاکع کئے ہیں جوانہوں نے مرزا قادیانی سے موجود جوانہوں نے مرزا قادیانی سے موجود اور پروزی نی اور آسانی باپ کے لیے پاک ند ہنے تھے۔ صرف آریا سے مناظرہ تھا اور کتاب براہین احمد یہ وغیرہ کلے کراعلان دیا تھا کہ اگر آریا اس کا جواب کھیں تو ہمی اپنی بارہ بزار کی جائیداد وے دوں گا۔ اس زمانے میں نصرف حضرت موصوف کو بلکہ بہت سے سید ھے سادھ لوگوں کو وے دوں گا۔ اس زمانے میں نیر اسمانی جومرزا قادیانی نے مسلمانوں کے بچانے کو تیار کیا تھا۔ آپ سے حسن طن ہو گیا تھا کہ جومرزا قادیانی نے مسلمانوں کے بچانے کو تیار کیا تھا۔ فی الحقیقت بعض برد سے بورے ذی علم اور مشائح کو دھوکا ہو گیا تھا گرجس قدر طلم کا تارد پود کھانا کیا اس قدرلوگ علیحہ وہ وتے گئے۔ آگر مرزا قادیانی اس حالت پر رہے اور ان میں خلوص ہوتا تو ایکھے رہے دہ برایڈی کی بودی ہوئی کے۔

قدم رکھناسنجل کرمعفل رندان میں اے زاہد یہاں میری اچھلی ہے یہاں بیانہ چاتا ہے

بروزیت اورمسیست کی آڑیں مرزا قادیانی کاوسعت طبع تو دراز رہتا بی ہے۔ بقول \_

چین بده درویش را جیزے مگو درویش را پی ذی حساوگ تاڑ کے گانے جس قدر آئی تی دہ تو کٹ کی کرآئندہ ہوشیار ہو کے اور

تتر الجيج كربله باك كيا-

خود مرزا قادیانی جواب دیں کر سابق میں جن لوگوں کو آپ سے حسن طن تھا اب وہ
برظن کیوں ہو گئے اور کیوں دشمن بن گئے کیا وہ دشمن بننے کو آپ کی جانب رجوع ہوئے تھے۔ ایک
پرمبر علی شاہ صاحب کیا ، ایبا تو ہمیشہ تا تنا بند حاربتا ہے کہ نا واقف لوگ علی الصلو قو والسلام کہتے
ہوئے آتے ہیں۔ اور لاحول پڑھتے ہوئے جاتے ہیں۔ بات بیہ ہے کہ کا تھی کی باغری ایک بی دفعہ
پڑھتی ہے۔ انحام میں تو فخر یہ الزامی طور پرا سے خطوط چھتے ہیں گر در حقیقت رسوائی ہوتی ہے کیونکہ
پڑھتی ہے۔ انحام میں تو فخر یہ الزامی طور پرا سے خطوط چھتے ہیں گر در حقیقت رسوائی ہوتی ہے کیونکہ
باخر لوگ یمی تیجہ تکا لتے ہیں جو ہم اوپر نکال کی ہیں کہ حسن طن والے اخیر میں بدعن کیوں ،
ہوجاتے ہیں۔ ہم جا جے ہیں کہ ایسے خطوط کشرت سے شائع ہوں ۔

عدو شود سبب خير گر خدا خواهد

پیرصاحب موصوف اور دوسرے سے اور خدادوست مسلمانوں کا مرزا قادیاتی کے کیریکٹر کوخطرناک و کھے کرعلی الاعلان علیحدہ ہوجانا عین اقتضاء تدین وقل پری ہے۔ بہت سے مرزائی ایسے ہیں جومرزا قادیاتی کے خوارق سے دانف ہو گئے ہیں۔ گراب ان سے علیحدہ ہوجانے کونک کی سجھتے ہیں کہ لوگ ہم کومطعون کریں کے کہ کیا سجھ کر پہلے منڈے تھے اور کیا سجھ کراب مرزائیت کی ری گلے سے لکالتے ہو۔ ایسے سے مسلمان ہیں بلکہ منافق ہیں کیونکہ انسان پر باطل کا جب اکھشاف ہوجائے تو حق کی جانب رجوع ہونا اور تھلم کھلاحق کی بیردی کرنا فرض ہوجاتا ہے۔ جب اکھشاف ہوجائے تو حق کی جانب رجوع ہونا اور تھلم کھلاحق کی بیردی کرنا فرض ہوجاتا ہے۔ یہاں ان جم پرستوں کا ذکر ہیں جوروٹ کی خاطر ہاتھی کے پاؤں میں اپنا پاؤں اڑا ہے ہوئے ہیں۔ اور دیدہ دودانستہ اسلام کو دور سے سلام کر بھے ہیں۔ اور ایمان کو استعنی دے بچے ہیں۔

مولانا شوكت الله مير هي!

مرزا قادیائی لیٹ لیٹ کر گورنمنٹ کا گیارگر تے ہیں اور چی چیخ کر گلا بھاڑ

بھاڑ کر کہتے ہیں کہ میں برائے نام غلام احمہ ہوں مگر ورحقیقت غلام گورنمنٹ ہوں کر پانیر نے جو نیم

سرکاری اخبار ہے۔ مرزا قادیائی کی خیرخوائی اور وفاداری کوجس کا ظہار گورنمنٹ کی نبدت کیا جا تا

ہے۔ بھی تشلیم نہیں کیا اور جمیشہ اس وجو ہے کا مخالف رہا۔ مرزا قادیائی کا میے موجود بنا اور نہ سرف لم بہب عیسوی بلکہ جہود اسلام کے خلاف عیسی کی علیہ السلام کو مارنا ہی پانیر کے زویک پبلک اور

گورنمنٹ کا بدخواہ بنتا ہے کیونکہ گورنمنٹ بالکل آزاد ہے۔ وہ کی ٹم بہب سے پہر تعرض نہیں کرتی

اس کے بیمنی ہیں کہ تمام فراہب کو اچھا بھھتی ہے لیکن مرزا قادیائی گورنمنٹ کے اصول کے خلاف بیرمنادی کرتے ہیں کہ تمام فراہب باطل ہیں اور جدید مرزائی فد بہب بی حق پر ہے۔ میں خلاف بیرمنادی کرتے ہیں کہ تمام فراہب باطل ہیں اور جدید مرزائی فد بہب بی حق پر ہے۔ میں امام الزمان ہوں چوقی جھے نہیں مانا اور میرے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا وہ سرزنش اور مکا فات کا مستوجب ہے۔ اس عوم میں گورنمنٹ بھی آگئی۔ فرما ہے خیرخواتی کہاں رہی ؟

پانیرن کھیاتھا کہ 'ظام احمہ نے اپ مختر رسالوں اور لاف زنی اور بڑی ہوئی او و بیر کے ذریعہ سے دہاء کے ذریعہ سے دہاء کے ذرائعہ سے دہاء کے ذرائعہ سے دہاء کے ذرائعہ سے دہاء کے ذرائعہ سے دہاء کے ذرائع کے درائی کی دکان کھولنا اور گورنمنٹ کا دست اندازی کرنا تو ہم کو معلوم نہیں۔البتہ کی مرزائی نے مرہم عیلی تو ضرور تیار کیا تھا اور اس کے اشتہارات دھوم دھام سے مرزائی اخباروں میں اور بطور خود شائع ہوئے تھے۔ چونکہ مرزا قادیاتی بھی عیلی ہیں ہی بیر بیر ایا مرہم جوبعض اطباء پینانی نے تیار کیا تھا اب اس میں مرزا قادیاتی کا لقب شولس کریاروں نے بیان مرہم جوبعض اطباء پینانی نے تیار کیا تھا اب اس میں مرزا قادیاتی کا لقب شولس کریاروں نے

پنسار ہٹا کول دیا۔ اور بعض مقامات پر ایجن بھی مقرر کردیے۔ اب مرزائیوں میں فروخت ہور ہا ہے اور خوب محکے سید ھے ہورہے ہیں۔ سنا ہے کہ عیسائیوں نے پھی تعرض بھی کیا تھا شاید پانیر نے اس بنا پر مندرجہ بالانوٹ کیا ہے۔

اس کے جواب میں ایڈیٹر الکم نے بجائے اس کے کہ پانیرکو برا بھلا کہتا ،عیسیٰ سے پر عبد نامہ جدید کے حوالے سے خوب اپلی جبلی مرزائیت کا نزلہ جماڑا ہے۔ کیا قبر طعن بوالہوں بے ادب ہوا

کیا فہر طن بوالہوں نے ادب ہوا جرم رقیب قل کا میرے سب ہوا

آ مے چل کر الکم نے مرزا قادیانی کو گورنمنٹ کاسپا خیرخواہ ثابت کرنے کے لئے ان جلسوں کا ذکر کیا ہے جو قادیان میں دربارہ انسداد طاعون ہوئے تھے اور گورنمنٹ ، بنجاب نے ان کا اعتراف کیا تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ ایسے جلے بہت سے مقامات پر ہوئے ہیں گرکیا وہ سب سے موعود اور نبی الزمان ہیں۔ پھر جب آپ طاعون کا انسداد چا ہے ہیں تو اپنے ایڈ یکا تک کو جو آسانی باپ اور نبی الزمان ہیں۔ پھر جب آپ جلاآسانی باپ نھانہ ہوتو کیا ہو۔ مرزا قادیانی کے وال کم بھی عجیب وغریب ہیں ہیں رے زمانے میں طاعون آیا لیس میں سے موعود ہوں۔ میں جاد کا خالف ہوں اس لئے سے موعود ہوں۔ میں جاد کا خالف ہوں اس لئے سے موعود ہوں۔ میں میں خدا کرتے اس کی دم میں نمدا کرتا اس لئے سے موعود ہوں۔

ہ ونیا میں بدکاریاں ہوری ہیں یہ پہلے بھی نہ ہوئی تھیں میں اس لئے سیح موجود ہوں۔ لوگوں کی ہلاکت کی پیشینگوئیاں کرتا ہوں اگر چہکوئی پیشینگوئی پوری نہیں ہوئی۔ مگر میں ضرور کسی موجود ہوں۔ میں نے تشمیر میں صیلی کی قبر ڈھوٹھ کی اس لئے موجود ہوں۔ ماشاء اللہ مرزا قادیانی کیا ہیں مرجم عیسیٰ ہے بھی بڑھ کر بوالمحجون کے جون مرکب ہیں۔اللہ سلامت رکھے یاروں کے لئے

دل كى كالمشغلة وي

دل کی کی آرزو بے جین رکھتی ہے ہمیں ورنہ یاں بروقتی سود چراغ کشتہ ہے

ا ..... زنار بانده بجمدداندورد الروحي بداه كوبموارد مكهر مروحي بداه كوبموارد مكهر

مرزا قادیانی ہے کی نے سوال کیا تھا کہ بی باتھ میں لے کر بعد نماز ۳۳ رمرتباللہ اکبر پڑھنا کیسا ہے مرزا قادیانی نے بڑے ای جی سے اس کا جواب کول مٹول دیااور بالآخر کہددیا کہ یہ جو تبتی ہاتھ میں لے کر بیٹھتے ہیں یہ مسئلہ ہالکل غلط ہے فالبًا سائل کا مقصود یہ قعا کہ بیج کے ذریعے سے خدا کا ذکر کرنا ریاء میں و داخل نہیں۔ مرزا قادیانی کے جواب سے یہ معلوم ہوا کہ ریاء میں داخل ہے۔ مرزا قادیانی ۹۹ کے امریجیر میں تو آئے مگریہ نہ بتایا کہ مقدانا مل مسنون ہے سائل اس معمل کرے۔

ریاہ بے شک بری چیز ہے اور شرک میں داخل ہے ای واسطے ریاء ہمی مرزا قادیانی
کے پاس بھی نہیں پیٹلی تی ہے کا ہاتھ میں رکھنا تو ریاء ہے لین شیطان کی آنت ہے لہا منارہ تھیر
کرانا جو کوسوں سے زائرین (مرزائین ) کونظر آسے ریاء نہیں؟ اپنی تصویریں کچوا کرشائع اور
فروخت کرانا اور مرزائیوں کو کہنا کہ اپنے گھروں میں رکھیں اور مرداور عورتیں ہروقت ورثن اور
فرط وت کیا کریں، ریاء نہیں؟ پیشینگو تیوں کے لیے چوڑے اشتہارات شائع کرتاریا مہیں؟ آپ
خیرنال جواب دیں کے کہ میں مامور من اللہ ہوں بیریا وہیں بلکہ بلنے ہاور آسانی ہاپ نے الہام
کرویا ہے کہ تصویروں اور اشتہاروں وغیرہ کے ذریعے سے اپنی پروزیت کو بانس پرچ ماتے ہیں
کرویا ہے کہ تصویروں اور اشتہاروں وغیرہ کے ذریعے سے اپنی پروزیت کو بانس پرچ ماتے ہیں
لیکن سینکلوں اور فلطیاں جو آپ سے سرز د ہوتی ہیں ان کی تیلی نہیں کی جاتی انہیاء کو بعض
لیکن سینکلوں اور لغزشوں کا کوئی افرار او کرالے۔ مرز ائی اخبارات اور تمام مرز ائی جاز توریع میں کی یا دبائی سے
فلطیوں اور لغزشوں کا کوئی افرار او کرالے۔ مرز ائی اخبارات اور تمام مرز ائی جان توریع میں کی یا دبائی سے
فلطیوں اور لغزشوں کا کوئی افرار او کو بھائی پہلٹکا دیں۔ ای صفر سے مرز ائی جہاز توریع میں کی یا دبائی سے
قالو چلتو حقید کرنے والے کو بھائی پہلٹکا دیں۔ ای صفر سے مرز ائی جہاز توریع میں کی یا دبائی سے

کس نے رسد کہ بھیا کوں ہو تعارف مضامین ..... ضمیم فحی ہند میر تھ سال ۱۹۰۴ء ۱۲ جولائی کے شارہ نمبر ۲۷ رکے مضامین

| مولا ناشوكت الله ميرهمي!   | نيچريون پرمرزا قادياني كانت دلعن _     | 1          |
|----------------------------|----------------------------------------|------------|
| و مولا ناشوكت الله ميرهمي! | مسلمان وبي بجويسي سيح كيموت كا قائل به | <u>.</u> ۲ |
| پیداخبارگورداسپور!         | مرزائے قادیانی کی رسالت۔               | ٣          |
| مولا ناشوكت الله ميرشي!    | مرزائے قادیانی۔                        | ۳۲         |
| مولا ناشوكت الله مير هي !  | مرزا قادیانی کی تعلیم_                 | ۵          |

ای رتب سے پی فدمت ہیں۔ بيجريون برمرزا قادياني كاست ولعن مولا ناشوكت الله ميرهي!

الكم ١٢٣ رجان كزشته ميں بذيل (مسيح موجود كي تعليم) مرزا قاوياني اپنے مريدوں كو على هب كرك فرمات بين 'جيتم دعا كروتوان جالل نيچريوں كى طرح نه كروجوايے على خيال ے ایک قانون قدرت بنا بیٹے ہیں جس پر خدا کی کتاب کی مہزئیں کیونکہ وہ مردود ہیں۔انکی دعا کی برگز قبول نہوں کی وہ اعر معے ہیں، مروے ہیں خدا کے سامنے اپناتر اشیدہ معمون پیش كرتي بين اوراس كى ب انتها قدرتون كى حد بست تغمرات بين ادراس كو كمز ورسجهت بين اور خدا كو

برجزير قادريس جانة وغيره

اس کے جواب میں نیچری کہیں مے کہ ہم تو کس قابل ہیں بدسب کچھ حضور ہی اپنی تعریف فرمارے ہیں۔ ہم نے قانون قدرت کو بھی محدود نہیں کیا۔ حضور نے محدود کردیا۔ آپ ہارے بی بتائے ہوئے تھر کی قل ا تاریب میں مر بھونڈی۔ آپ ہارے بعض خیالات کا خاکا اڑا دے ہیں مرفط،جس سے اوروں کی آنکھول میں نہیں بلکہ اپنی آنکھول میں دھول جموعک رہے ہیں۔ ہم اورک کی ایک گرملائے آپ نے بندرین کرمنارے کے مندو کے اعد پنساری کی وکان م کول دی اورونیا کے تبارتی بندروں پر بروزی دساوری کھیں بھول کیا آپ کے یاس جو پھے ہے عاداى أولش اور فسله ب جولوندشريف يكسال في الراجع والخريف فيل نيس بجا - اور بديضي موكى مور بديضى تخداور تخديك ارائن كرتعديد كركيا الحياقوب

الب بخوبي اينا المينان فرمايي كه بم لوك قانون فطرت وقدرت كوبركز محدودتين بتاتے ضدائے تعالی فاطر السوات والارض ہے۔ وہ نظرت کا پیدا کرنے والا ہے۔ اور صاف ظاہر ہے کہ جب وہ ہر شے برقادر ہے تو فطرت برجمی قادر ہے۔جس طرح حکمت وقدرت وغیرہ اس کی غیر محدود صفات ہیں۔اس طرح فطرت بھی اس کی ایک لامٹائی صفت ہے۔ ہال حضور نے ابي محدود عقل كموافق فطرت كوحد بست كرديا ب كيامعنى كمجرات انبياءا حياءاموات وغيره ے آپ مکریں۔

مالانکہ وہ در حقیقت معجزات قدرت لینی سب خدا کی طرف سے ہیں - کونکہ کی نی نے اپنے اختیار سے مجوات د کھانے کا دعوی نہیں کیا۔ ہر چورہ میں لفظ اوّن اللہ موجود اور ماخود ب\_ بهلا انبيا عليهم الصلوة والسلام ايهاشرك كب كوارا كرسكة تص جس كاارتكاب خود بدولت فرمارے ہیں کہ طاعون میں نے پیدا کیا ہے اور وہ سامید کی طرح میر بساتھ رہتا ہے۔ میں اپ منظروں کو ہلاک کرتا ہوں اور جو لوگ جھ پر ایمان لاتے ہیں ان کو زیمہ چھوڑتا ہوں میں اس صورت میں تجی ہوں اور میت بھی۔ قانون قدرت تو محدود ہے جواحیا ماموات نہیں کرسکا گر میری پروزی قدرت کا قانون غیر محدود ہے۔ اس نے عیلی سے تک کو مارڈ الا اور مرزا ئیوں کو زیمہ میری پروزی قدرت کا عطیہ عطا کیا کردیا ہے۔ نہ کہ اس کی تمام جن کا اعاطہ کوئی انسانی طاقت بیس کرسکی اور جو غیر تمانی ادر غیر محدود ہیں ہم اس قانون کوجز تیات ہیں اس کر سے منابی کر سے ہیں۔

سے ہمارا قیاس استقرائی ہے جو مفید یقین نہیں مرحضور پیشینگوئیاں فرماتے ہیں۔ اور
بیدے دقوق کے ساتھ تحریوں اور تقریروں میں برکارتے ہیں کہ ای طرح ہوگا اور میری پیشینگوئی
فلط نہ ہوگی اور چونکہ یہ پیشینگوئیاں قانون فطرت کے خلاف ہوتی ہیں۔ لہذا بدستی سے ایک بھی
پوری نہیں ہوتی ۔ ہم خمیرہ اسلام کے موافق نجو میوں اور رمالوں کومر وو دیکھتے ہیں مگر نجوم اور جغر اور
رس پر حضور کا ایمان ہے کہ بروزی بیت الخلاء میں بیٹے کر نفر ت الدخل اور نفر قالیارج و غیرہ اشکال
رس کی لکیریں مجنی ویں اور ان کو پیشانی کی لئیریں بحد لیا۔ بیرقانون قدرت کا ہالکل خلاف اور اس
سے صاف انجاف ہے۔ کیونکہ انسان ہر گر غیب وان نہیں ہوسکتا نہ کی نجی اور ولی نے غیب دائی کا
سے صاف انجاف ہے۔ کیونکہ انسان ہر گر غیب وان نہیں ہوسکتا نہ کی نجی اور دلی نے غیب دائی کا
مجمعی دعوئی کیا اور اگر آپ اپنی ساختہ اور پرواختہ نجیر کے اقتصاء سے یہ کیوں کہ جی فر مائٹی رسول
ہوں اور قر آن جی وارد اور اس کی ای خوات انہیا علیا المام کوقیاس قرما لیجے۔

جس میں احیاء اموات بھی شام ہوارہم اور گرارش کر بھے ہیں کہ تمام مجرات انبیاء در حقیقت مجرات قدرت ہیں۔ اللہ سلامت رکے حضور کی ذات بھی قائل نمائش معھمات سے ہے کہ انبیاء کے جن مجرات کو قانون فطرت کے خلاف بٹایاان کو اپنی بروزی اگر بیشن کی شجی پر نمایاں کیا۔ اس صورت میں آپ خاتم الحلفاء کیا معنی خاتم الانبیاء بلک افضل الرسل مخمرے۔ انبیاء تو لفض قانون قدرت کے مرحکب شہوے اور حضور ہوئے۔ اب ہم بجائے اس کے کہ آیہ "ھے۔ ا ششی عجاب فی البداھة" پڑھیں مناسب ہے کہ لاحول و لاقوة الا بالله پڑھیں۔

ہم لوگوں سے آپ نے قانون قدرت، قانون قدرت رشابی سیدلیا ہے۔ تسور معاف حضور کو نتانون کا علم ہے ندقدرت کا دناس لفظ کی ترکیب اضافی کا ۔ ہاں یا تو عیلی سی علیدالسلام کے مرنے کا علم ہے یا طاعون کے آنے کا ۔ جس کی نسبت آپ فرماتے ہیں کہ آسانی

ہاپ نے چندسال قبل اس کے آنے کاعلم عطا کردیا تھا۔ ۲ ..... مسلمان وہی ہے جوعیسی مسیح کی موت کا قائل ہو مولا ناشوکت اللہ میر شمی!

مرزا قادیانی الکم ۲۲ مرون میں اپنے مریدوں کوتعلیم دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ''تم ندائل سنت ہوندائل قرآن جب تک عیسیٰ کی موت کے قائل ندہو۔''

لیج عینی می علیه السلامی موت جزدایمان بن گی گویا کردر ون مسلمان جوموت می کی تاکنیس کافر چین اور جس طرح تو حید ورسالت تمام مسلمانوں کا جزدایمان ہے۔ تیسرا جزو موت می ہے۔ مرزا قادیانی نے بیت شیادی کی حلیث کے مقابلے میں گھڑی ہے۔ آپ کی مجددیت کے کیا کہنے ہیں۔

یآ ان باپ کا الہام ہود نہ کاب وست میں تو کہیں یہ تم نیس کہ جو تحض موت سی کا قائل نہ ہودہ کافر ہے۔ ہم لکھ بچے ہیں کہ ہم کو صرف حیات کاعلم دیا کیا ہے۔ بینیں بتایا گیا کہ وہ کو کرز ندہ ہیں اوران کی حیات کی جا یہ جیات اللی تا ہے جیسی شہداء کی حیات 'بل احیاء والک نو لا تشعدون ''بس حیات سے کے باب میں ہی قول فیصل ہے اس کا قائل نہ ہوتا کاب وست کا مشکر ہوتا ہے کھ بنتا ہے۔ کسی سلمان کا یہ تقیدہ نیس کے بیائی کے ای طرح زندہ ہیں جس طرح رفن باوام میں وم کے بلاؤ اور ستعقوری اور جندی بیدستری مجونیں کھا کھا کر مرز ا قاویا نی ساھے یا شھے ندہ ہیں۔

حدیث شریف آنخفرت الله افعان باسم یم علیدالسلام کے آنے کی جوشہاوت دی ہے تو الله " ہے کی بخشہاوت دی ہے تو الله " ہے کیونکہ آخفرت الله " ہے کیونکہ آخفرت الله الله " ہے کیونکہ آخفرت الله الله کی پیشان برگز نہیں کے قرآن مجید کے خلاف کوئی تھم وے کیس اور خاہر ہے کی بیٹی مسیح علید السلام تو ای صورت میں آئیں مے جبکہ دہ زعرہ ہیں۔ مرآپ اس کے منکر ہیں اور آخفرت الله الله کو الله تعین کرتے ہیں۔ لیس آپ کے المل سنت اور المل قرآن نہ ہونے اور المحد بنے میں کیا کہ دو زور کھی ہونے اور المل قرآن نہ ہونے اور المحد بنے میں کیا تک دہا؟

ہاں ہوں کہتے کہ جولوگ جھے پرایمان نہیں لاتے دہ کافر ہیں کیونکہ جب بیسی سے زعرہ ہیں تو قدہ جب بیسی سے زعرہ ہیں تو دعرہ اس کے مرزائیوں کے لئے وفات سے جزو ایمان ہے۔ گاراس لئے مرزائیوں کے لئے وفات سے جزو ایمان ہے۔ پھر مداری کا تماشا تو دیکھئے کقر آن سے جب آپ سے موحود کا آنا ثابت نہیں کر سکتے تو صدیف کی جانب رجو گلائے اور بجائے میسی بن مریم علیہ السلام کے جوحدیث میں صراحثا موجود

ہے۔ خود سے بن گئے۔ گویا سے کے واسطے صدیث کا اٹکار ہے اور اپنے واسطے اقر ارعیسیٰ سے علیہ السلام کی موت تو قرآن سے لی اور ان کا آنا (نہیں اپنا آنا) صدیث سے لیا اور دجالوں کا آنا جو صدیث میں ہے اس پرناک بھون چڑھائی۔ کو تکہ اس سے آپ بھی خیر نال دجال بنتے تھے۔ تبجب ہے کہ دجال تو اب تک ایک بھی نہ آیا اور سے موجود طفر ہ کر کے آکودا۔ دجالوں کے آنے اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے تشریف لانے کی صدیث غلط اور پر التو کی اور خدا کے بمزلہ دلد (لے باک کا آنا درا پی ارد کی میں طاعون کالانا صح ہے۔ کہ ہر شک آرد پروزی گردد۔

۳ ..... مرزائے قادیانی کی رسالت پیراخبار کورداسپور!

جادو دہ جو سر یہ چڑھ کے بولے

اب مرزائے قادیائی نے نوت اور رسالت کا دعویٰ کھے طور پر کردیا ہے۔ جیبا کہ
اپنیان تحریک میں جو بمقد مہ مولوی کرم الدین صاحب بنام مرزا قادیائی دافل عدالت کیا ہے۔
یہ بھی لکھایا ہے کہ میں نبی بول۔ اس لئے میں اپنے خالفین کو کذاب کہ سکتا ہوں۔ ایسائی مولوی عمولی کواہ نے اپنی شہادت میں لکھایا ہے بیام کہ مرزا قادیائی کی سابقہ تصانیف میں اس کی تردید خود موجود ہے اور نی زمانا دعویٰ نبوت کو آپ اپنے قلم ہے مخر کھے جی ہیں۔ اس کی تحریح کی دوسرے موقع پر کھوں گا۔ فی الحال بہ لطیفہ ناظرین کوسنا تا ہوں کہ ۱مرجون کو حافظ عبدالقدوس دوسرے موقع پر کھوں گا۔ فی الحال بہ لطیفہ ناظرین کوسنا تا ہوں کہ ۱مرجون کو حافظ عبدالقدوس دوسرے موقع پر کھوں کا کواہ بمقد مہ یحقوب علی ہے) شہادت دے رہا تھا تو مولوی کرم الدین صاحب کے ایک سوال پر اس نے اپنا الہام بیسنایا کہ ایک دفعہ میں نے دعا کی کہ خدایا مجھے مرزا تا دیائی کے بارے میں اطلاع بخش کہ دہ نبی جی کہ اس میں ہوا کہ الست موسلہ " پ سے تھا۔ گواہ نے کہا کہ حضور میں نے دعویٰ رسالت کیا بی نہیں تھی۔ یہ الہام مرزا کی نبوت کے بارے میں تھی۔ یہ الہام مرزا رسالت کیا بی نہیں تھی کہ دہ دسول نہیں ہیں۔

قادیانی کی نبیس تھا۔ اور نیز دریافت بھی مرزا کی نبوت کے بارے میں تھی۔ یہ الہام مرزا تا ویائی کی نبیت میں نے مجھا کہ وہ دسول نہیں ہیں۔

قادیانی کی نبیس تھا۔ اور نیز دریافت بھی مرزا کی نبوت کے بارے میں تھی۔ یہ الہام مرزا تا ویائی کی نبیت میں نے مجھا کہ وہ دسول نہیں ہیں۔

قادیانی کی نبیت میں نے مجھا کہ وہ دسول نہیں ہیں۔

خسوب ولسى راولسى مه شنساسد مرزا قاديانى بھى الهائى تھے۔قدى صاحب كاالهام ان كى بى قلى كھولئے لگا۔ يەبس عجيب إمر بح كمرزا قاديانى كو بجائے آيات قرآنى كے شعرائے جالميت (كفار كے) كلاموں كے الهام ہونے شروع ہوئے ہيں۔ چنانچہ تازہ الهام جواخبار الحكم ميں چھپا ہے۔ "عفت الديار محلها ومقامها" (تذكرہ ص ١٥ الحق سم) يه شهور شاعر جالميت (كافر)لبيدكا شعر ہے جوسیعہ معلقہ میں ہے۔معاذ اللہ پھرتو کلام رحمانی (الہام) اور کلام شیطانی۔ (جالمیت کاشعار) میں پھی تمیزی شدری۔حالانکہ مرزا قاویانی اپنان الہاموں کو وی محفوظ قرارویتے ہیں نعوذ باللہ!

س ..... مرزائے قادیانی مولاناشوکت الشمیر شی!

پندے وہمت اگر بمن داری گوش از بھر خدا جامہ تزویر مپوش عقبے ہمه روز است ودنیا یك دم از بهردمے ملك عدم رامفروش

ہم عرصہ تک بذرید اخبارات وضمیہ شحنہ ہند وغیرہ مندرجہ عنوان مرزا اور اس کے وزیروں اور مشیروں کی خدمت میں عرض کرتے رہے کہ پاک اوگوں کو گالیاں وینا انبیاء علیہ السلام کی شان میں کفر بکنا قرآن مجید کی آیات تو ڑپھوڑ کران سے شے الہا بات کو ٹنا اور تمام مسلما نوں کی ول آزاری وغیرہ کرنا ۔ بھلے آ دمیوں کا کام نہیں ۔ محرص بات کو تسلیم کرنا اور اپنے مشفق ناصح کا شکر گزار ہونا تو بجائے خود۔ الٹا ہم کویہ جواب ملتار ہا کہ معاذ اللہ قرآن مجید میں بھی گالیاں موجود ہیں اس پھی ہم خاموش نہیں رہے اور ہرا ہر کھتے رہے اور اگر بالفرض والمحال تہارا کہنا مان بھی لیا جائے تو خداوند تعالی کو جو تن اور اختیار اسے بندوں پر ہے وہ ایک بندہ کو دوسرے بندہ پر کیونکر ہوسکا ہے۔ اگر ایک باپ اپنے بیٹے کو ہرا کے یا مارے پیٹے تو غیر آ دی کو کیا تن ہے کہی دیکر محض کے بیٹے کو ہرا کے۔

ضداد عدقائی کے ہاتھ میں قربرانسان کی موت وحیات ہے گر مرزا قادیائی نے قوباد جوو برے برے دو ووئ کے کی اتھ میں قربرانسان کی موت وحیات ہے گر مرزا قادیائی کا برے برے دو ووئ کے کی افلاص مندم ید کے ضعف بھر فی عف داور سول مرزا قادیائی کا علاج نہیں کیا۔ زگلی صفت، کا لے کلوٹے ،اخلاص مندوں نے خلاف تھم خداور سول مرزا قادیائی کا کلہ پڑھا۔ گر جونور کالی گھٹا کی با عمرہ کران کے مبارک چروں پر آیا ہوا ہے اس میں قرہ بھر بھی کی شہوئی بلکہ ترقی روزافروں ہے۔ (اللہم زدف زد) خیر میں ان باتوں سے کیا تعلق جمیں تو موف نے صرف یہ افسوس ہے کہ باوجود کہنے سننے کے بھی گالی گلوچ اور ناحق کو سنے کو جناب موصوف نے جاری ہی رکھا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک طول طویل ز مانہ سے آپ کو عدالتوں کی کارروا تیوں سے فراخت ہی تابی وعدالتوں کی کارروا تیوں سے فراخت ہی تبیں ملتی بھی وکلاء کے مختانوں کی فکر کہی میڈیکل سرنی آئیگٹوں کے حاصل کرنے کے فراخت ہی نہیں ملتی بھی وکلاء کے مختانوں کی فکر کہی میڈیکل سرنی آئیگٹوں کے حاصل کرنے کے فراخت ہی نہیں ملتی کے مصل کرنے کے مسلم کرنے کے معرف کی دور تاخی کی میڈیکل سرنی کی دور تاخی کو میں دیا ہو کی میڈیکل سرنی کی دور تاخی کی میڈیکل سرنی کی دور تاخی کو میں کو میں دور کو کی دور کی دور کی دور کی کو میٹ کی دور کی کو کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کیا دی دور کی کو دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی

لئے سول سرجنوں کی فیس کاغم کمجی معتبر کو اہوں کے بہم پہنچانے کا اندیشہ وغیرہ۔

دفاکا مقدمہ بھرمولوی کرم الدین پردائر تھا ڈسم اور دس بارہ الہاموں کا ناخی خون
ہوگیا۔ مولوی صاحب والے مقدمہ میں جناب موصوف پر فرد قرارہ او جرم لگ چی تھی۔ گر دالہ
چند لعل صاحب کی تبدیلی پراز سرنو تحقیقات شروع ہوئی اور نی تحقیقات میں مرزا قادیانی کی نازک
حالت سے صاف پایا جا تا ہے کہ آپ نے اپنے اوعائے رسالت سے رجوع بحق کرلیا ہے۔
گوبظاہر زبان سے اقرار نہ کریں۔ کونکہ تقریر اور تادیل کا میدان تو بہت وسیح ہے۔ اگر عبداللہ
آگھم کارجوع بحق مجما جائے تو مرزا قادیانی بھی اس رجوع بحق سے جی نہیں سکتے۔ اگر مقدر سے
انگھم کارجوع بحق مجما جائے تو مرزا قادیانی بھی اس رجوع بحق سے جی نہیں سکتے۔ اگر مقدر سے
فی کے تو بہت اچھا کودیں کے اور کہیں گے کہ ہم نے اپنا الہام ظاہر کردیا تھا کہ تر فران مربع اور کہیں کے کہ ہم نے اپنا الہام ظاہر کردیا تھا کہ تر فران مربع اور کہیں کے کہ ہم نے اپنا الہام شاہر کردیا تھا کہ تر فران کلم بیتا ویل کر کے
جیت ہوگی۔ اگر پھھ ترج مرج ہوگیا اور جر مانہ یا قیدی سرائل گئی تو ہر یدان گلم بیتا ویل کر کے
جیت ہوگی۔ اگر پھھ تا ہوگیا خور سے گوا کہ اور پالخصوص کیا حضر ت
اپسف علید السلام آئی مدت قد خانہ میں نہیں رہے گوا کہ ادنی بھی کا آدی بھی جات ہے کہ دھر ت
یوسف علید السلام نے ارتکاب فعل سے نیچ کے لئے "دب السد جسن احب المی مقاید
یوسف علید السلام نے ارتکاب فعل سے نیچ کے لئے "دب السد جسن احب المی مقاید
یوسف علید الملام نے ارتکاب فعل سے نیچ کے لئے "دب السد جسن احب المی مقاید

مرمرزا قادیانی نے عمرائیک خدا کے اپنے دالوں قرآن شریف پرایمان رکھنے والوں آخران شریف پرایمان رکھنے والوں آخرت مولانا نذیر حسین صاحب و بلوی حضرت مولانا نذیر حسین صاحب و بلوی حضرت میرم برعلی شاہ صاحب جیسے پاک لوگوں کے حق میں جوجو جگر خراش بخت کلمات مرزا قادیانی کے قلم دزبان سے لکھان کا عادہ کرتے وقت بدن پردو کھنے کھڑ ہوجاتے ہیں کاش مسلمان جینے جا گے ہوتے اور مرزا قادیانی کی تصانیف پڑھ کے دیکھتے کہ اس میں کس قدر قرآن شریف کی ہے کہ اس میں کس قدر قرآن شریف کی ہے کہ اس میں کس قدر قرآن شریف کی ہے کہ اس میں کس قدر قرآن شریف کی ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ مرزا قاویانی ان جرموں کی پاداش میں جس قدر سرزا کیں بھکتیں میں جن ادر انھی بھکتیں میں ادر انھان ہے اور خداوند تعالیٰ جو دیر گیراور سخت کیر ہے۔ مرزا قادیانی کوان ہے اور ہوں کا مرا ضرور چکھا دے گا چنا نچہ حال ہی میں اس ایک خطرخاص قادیان سے ہمارے ایک دوست کے نام آیا ہے جس میں مرزا قادیانی کی نازک حالت بیان کی گئی ہے۔ اس پر ہم ہنچرافسوس کیا کہ سکتے ہیں وہ خطر ہے۔

ازقاديان مغلان كيم جون،١٩٠١ء

يارے بعائى صاحب ....السلام عليم!

خدا آپ کوخوش رکھے۔ آج عنایت نامہ آیا بہت خوشی ہوئی حسب الحکم جناب کے مرزا قادیانی کے حالات درج عریضہ کرتا ہوں۔

دوتو آج كل كورداسپورى عدالت ميں مج سے شام تک پيش رہتے ہيں۔عدالت برخاست ہونے پر تاریخ ڈال دی جاتی ہے (پھر كل منج) سجان الله سجارے پيغبر نه ہوئے.....ہوئے جس كادل جاہا عدالت ميں لے محتے اور جناب مرزا قاديانی كی اچھی طرح سے....كى۔

مقدمہ مرف اس بات کا ہے کہ مرزا قادیانی نے اپنی کتاب میں شاید کی جارے میں خت وست لکھا تھا۔ آج کل زنانوں کو باغ و بہار کی سیر تو در کناردووفت کا کھانا بھی نہیں سوجھتا کیونکہ مرزا قادیانی کے لئے رات دن دعاما کی جاتی ہے کہ خداد تذکر کیم ان کو خیریت سے لائے۔

سروتماشے تو جہاں ہے آئے تھے وہیں چلے گئے۔سنا کیا ہے کہ عدالت ہل منت مند کے بعد مرزا قاویانی پانی ما تکتے ہیں اور زبان خنک ہوتی جاتی ہے۔معلوم نہیں کہال تک فع ہے۔ کیونکہ جھے کود کھمنے کا افغاق پیش نیس آیا اور نہ خدا بھی ایسا کرے یہاں گاؤں (قادیان) میں تو کی دنوں پلیک خوب زوروں پرتھا۔ بلکہ شہر ہیں۔ ۳۵ کے قریب کیس ہو گئے ہیں۔

سنا کیا ہے کہ کی مرید مریض بہاں سے روانہ کئے گئے ہیں۔ خفیہ طور پر جن کو پلیک ہو کہا تھا۔ مرزا قادیانی کے دولت خانہ ہی ڈس ان فکٹ کرنے کی آنگیشیاں موجود ہیں اور فنائل کی پوتلیں اور مشک کا فور کے بکس بارے بہت احتیاط کی جاتی ہے۔

جرانی کی بات ہے کہ خداا پے تغیروں کو بھی خطرہ میں رکھتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو مرزا قادیانی ہم لوگوں میں کوئی فرق جیس مرزا قادیانی کا فرمان ہے کہ قادیان دارالامان ہے۔ اگر واقعی یہ بات ہے گھر اتنی تکلیفیں کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ جہاں تک معلوم تھا عرض کردیا۔۔راقم۔

۵ ...... مرزا قادیانی کی تعلیم مولاناشوکت الله میرشی!

الكم من مرزا ويانى كالعليم كاجوسلسله چيزرا به وى يرانى دبرانى، باك، نباك،

وقیانوی باتیں ہیں کہ زنا، چوری، جعلمازی، دھا بازی وغیرہ کے مرتکب شہود فیرہ۔اوٹی ہے اوٹی فی نہ بہد دالے جن نہ کورہ بالا افعال کو مح اور نہ موم بھتے ہیں۔ آپ نے خاتم الحلقاء اور بروزی اور امام الزمان بن کر کونما تیر مارا، عیسیٰ سے کو مارا تو کیا کمال کیا۔ یہودی آپ سے پہلے ان کو مار پی سے ۔ آخضرت بھی آپ کو جسمانی معراج ادر انبیاء کے دیگر مجزات کا اٹکار کیا تو کونما نیا کام کیا۔ دھرید وغیرہ کھرین آپ سے بہت زیادہ اور زبروست دلائل کے ساتھ اٹکار کر پی بین اوراب بھی موجود ہیں۔ نماز، دوزہ بہندو کر تورہ باتیں ہیں۔ ہرنی نے ان کا حکم ویا ہے۔البتہ بہ جدت ضرور دکھائی ہے کہ جج کو جاتا اور بجز قادیان میں جمو تکنے کے ذکو قاکار و پیست تھیں کو دیتا اپنی مرزائی است پرحرام کر دیا ہے۔ لیکن درحقیقت سے بھی کوئی بوی جدت نہیں لاکھوں ٹی تعلیم یافتہ سلمان جج اور کو قادیات ہیں۔

آپ نے زلوۃ کورام بیں کیا گریے مدیا ہے کہ جھے دو بے کے لئے تو نہیں منع کیا۔ بلکہ بیٹھ ویا کہ قادیان کا نج کر دسویہ بھی کوئی بوی جدت نہیں رہی تو اس پرانے ڈھرے پر لاکھوں مسلمان ایسے بیں جو نج کرنے اورز کو ۃ دینے کوموت جانتے ہیں۔ بیقار دن کے سکے آپ سے کہیں بڑھ کرمیے موٹود ہیں۔

اگرآپ نے اپ کوآسانی باپ کالے پالک بنایا تو اپنی مجددیت اور بروزیت کی لٹیا فریدی کی بیا تو اپنی مجددیت اور بروزیت کی لٹیا فریدی کی بیتا تو لئی تو سی کی تو تا میں ہوتا ہے۔ لیا لک بنانا تو مجودی کی حالت میں ہوتا ہے کہ کی طرح دنیا میں نام تو قائم رہے۔ ہاں آسانی باپ براحسان رکھنے کی سیجدت ضرور دکھائی کہ اس کا نام باتی رکھااور مقطوع النسل ہونے سے بچایا۔ ورندوی مثل صادق آتی کہ مرکے مرودو فاتحہ ندورود یعیلی سے معاد اللہ ناخلف سے کہ مرکے آپ ہمیشہ زعدہ رہیں گے اور آسانی ہا پہ کیا دشائی کو ابدا آتا ہو تک چلائیں گے۔

مرزا قادیانی کو دراحیا اور شرم نیس که کتاب وست کوننواور فضول قراردے کردنیا ش اچی جدیداور طحدانہ قبلیم پھیلاتے ہیں۔ کلام مجید میں وارد ہے۔'السر حسن علم القرآن ''کیا قرآئی تعلیم سے بڑھ کر انسانی تعلیم ہوسکتی ہے۔خصوصاً وہ تعلیم جوقرآن کے خلاف ہو۔ کتاب وسنت میں کوئی ہات موجود نہیں۔''لار طب و لایا بس الا فی کتاب مبین ''سنت قرآن مجید کی شرح ہے۔ اس سے بڑھ کر ہرگز کوئی شرح نہیں ہوسکتی۔ جس کے متعلق محد شین اور جہتدین فراگئے ہیں اور ہرزمانے کے ملاء تیا مت تک فرماتے رہیں می اور کسی جعلی نمی کی تعلیم کی مطلق ضرورت ندہوگی۔ لفظ تعلیم سے صاف طور پر سمجا جاتا ہے کہ مرزا قادیانی کی تعلیم کوئی جدید تعلیم ہے جو فہ بہب اسلام کی تعلیم کے علاوہ ہے اور حقیقت میں بھی بھی بات ہے درنہ بجائے تعلیم کے لفظ تذکیر یا تعلیم ہوتا۔ علماء دین برابر وعظ فرماتے ہیں مگریدکوئی تبل کہتا کہ مولوی صاحب دین اسلام کی تعلیم فرمارہ ہیں۔ کو تک تعلیم کا لفظ بمقابلہ جہل کے بولا جاتا ہے اور جہل سے زمانہ جا ہلیت اور زمانہ کو تکا نی تا ہے اور جہل سے زمانہ جا ہلیت اور زمانہ کو تکا لفظ بھا بالدی کو اس سے محفوظ رکھے مگر مرزا قادیانی بھی جھتے ہیں کے مسلمان اب بھی زمانہ جا ہلیت میں ہیں۔ معاذ اللہ!

اصول اسلام سے ہرمسلمان واقف ہے وہ خوب جانتا ہے کہ زنا، چوری، دغا بازی، سودخواری، شراب خوری دغیرہ افعال ممنوع اور درخور مکافات ہیں بلکہ جولوگ شیطان کے اخواء سے افعال فدکورہ بالا کے مرتکب ہوتے ہیں وہ بھی ان کو پراسجھتے ہیں۔ پس علماء ہمیشدا پنے وعظ میں افعال بد پر متنبہ کرتے اور مسلمانوں کو ان سے بچاتے اور ان کی برائیاں اور وعید یا د دلاتے رہے ہیں نہ ہے ہیں دواسلام کی تعلیم و بیتے ہیں۔

### تعارف مضامین ..... ضمیم فیحد مندمیر تھ سال ۱۹۰۴ء ۲۲ رجولائی کے شارہ نمبر ۲۸ رکے مضامین

| ارد گرات!                 |     | سوال وجواب_                  | 1  |
|---------------------------|-----|------------------------------|----|
| مولا ناشوكت الله مير شي إ | نه- | مرزا قادياني كاخروج عظيم فتا |    |
| مولا ناشوكت الله ميرشي!   | _   | الخضرت ينظف كاكسرشان.        | ٣  |
| لدهیانوی-۲۰۰ پثیاله!      |     | آئينه كمالات قادياني _       | ۳۲ |

ای زتیب ہے پیش خدمت ہیں۔

ا ..... سوال وجواب ارد کجرات!

جارے ایک قدی دوست ہم ہے ہوچتے ہیں کمدت سے آپ نے ضمیم شحد ہندیں لکھنا کوں چھوڑ دیا؟ کیا آپ طاعون سے ڈرگئے یا مرزائے مثن کودرست بھنے لکے یا قادیانی کی مریدوں کی کثرت سے ڈرگئے۔وغیرہ۔

جواب ..... جناب من سلمالله تعالى - جواب قواس قدرطول وطويل سے كما حاطة حرير

میں ہیں آسکا یکر کم فرصتی کے ہاعث مخضر کیاجاتا ہے۔ اگر آپ نے اس بارے میں مفصل ہو چھتا جا ہاتو کسی خاص وقت میں مجرات تشریف لائیں اورائی تملی کرجائیں۔

ا ..... ضمیم شحنه بندخداوند تعالی کے فنل وکرم سے نہایت عمد کی کے ساتھ چل رہا ہے اور مولانا شوکت قلم کے ایسے دیروست بیل کما کیلے بس بیل بقول سعدی ہے۔

چوکسارے ہے فضول من برآید مسراد روے سخت گفتن نشاید

علاوہ ازیں میں ایک محنت مردوری کرنے والا آ دمی ہوں۔ روزی کے وحندے سے کم فرمت ملتی ہے میں لوگوں کی جیسیں خالی کرا کرتر لقمے سے اتن محنت مردوری کی خشک روٹی کو ہزار گنا ترجے دیتا ہوں۔

ا ..... طاعون سے (جو محمر لی) و رنے دالے ایک طرح سے مشرک ہوتے ہیں اذا جاء اجلهم الآی کرم رابورابوراایان اور لیقین ہے۔ اس رجی خداو عدتمالی کا برارا حسان اور لاکھ کرم ہے کہ ہا وجوداس مالکیریاری کے بیا جز اب تک مجھ دسالم ہے اور میرے تمام رشتہ دار بھی فعنل خداسے محفوظ ہیں اور جس موضع کا میں باشدہ ہوں۔ اس کا برایک بشر آج تک ہال بال بچا ہوا ہے۔ الحق " ذالك فيضل الله يو تيه من يشاه و الله ذو الفضل العظيم "جو تكموت ایک محمر بی ہے اس كے حضور مرتبليم في مول حاصون كا خوف سب سے زیادہ مرزا قادیاتی كو ہے جو اس کے مفور مرتبلیم في مول حاصون كا خوف سب سے زیادہ مرزا قادیاتی كو ہے جو اس کی انگیا میں انگل كی بوتوں وغیرہ سے كام لے دے ہیں۔

س.... تیری بات یعنی مرزا قادیانی کے مشن کو درست بھنے کے بارے میں جوآپ نے تحریر کیا ہے اس سے جھے تف معدمہ پنجا بھلا خداد عدتوالی کی تو حیدادرآ تخضرت اللہ اللہ ہونے پر جس کا ایمان ہو وہ کیو کر کسی اقعائی رسول اور جعل ہی کے مشن کو ابتدا و سے ڈرسکتا ہے۔ مرزا قادیانی کے مشن کو ابتدا و سے لکر آج تک میں نے دیکھا ہے۔ مرزا قادیانی ہوتری (دیو دہرم کے بانی) ایک بی پرادے کی مٹی ہیں۔ اس کے جوت میں رسالہ ہندو میں مرزا قادیانی کے مضامی اگر کوئی و کھنا جا ہے تو ضرور کا میاب ہوجائے گا۔ مرزا قادیانی نے چند صوفیوں کے اقوال کو چھوڑ ویا اور قرآن کی آیات کو تو ٹر کرا سے الہا موں کے نام والی نے پیلک کے سامنے پیش ہوتے رہنے ہیں اور حضرت مولانا روم کے اشعار جن کے حسب الحال ہیں۔

چند دزدی عشر ازام الکتب تاشود رویت تلون هم چو سیب چند دزدی حسرف مسردان خدا نافروشی دستانی مسرحبا رنگ بربسته تراگلگون نه کرد شاخ بر بسته تراعرجون نه کرد عاقبت چون چادر مرگت رسد از رخت این عشرها اندر فتد

میں نے عرصہ دراز تک اس نرا لے اور انو کے مثن کی تنابوں کا مطالعہ اور ان کے حال وجال اور ان کے حال وجال اور ان کے اس مقولہ کی تقدیق کرتا پڑا ہے

ایس نه مردانند این ها صورت اند مرده نمان اندکشت شهوت اند

پس میں اس کے حام بدل ولم بولد "خداکو چوز اور اس پاک تاب کا حام ہے جس کی شان میں "لا یہ اتب الباطل من بین یدیه ولا من خلف تنزیل من حکیم جسمید (فیصلت: ۲۶) "سے من موڑ اور اس پاک اور مصوم رسول قداہ آئی وائی ہے جس کے شان میں ہے۔ محد رسول اللہ اللہ اللہ عمید ور کر اگر کسی اور جگہ کا رخ کروں تو کو کروووں جہال کی رسابی خرد ور ان کے ساتھ و ما انگرا ہوں کہ جو مقیدہ اپنا اور ذکر کر آیا ہوں ای برمیر احشر ہو۔

م ...... رہامرزا قادیانی کے مریدوں کا ڈر سوااس کی بابت نہایت واق کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس جس نے اس عاجز سے مکالمہ کیا ہرا یک پری پیش کردیا گربعض کواس تم کا ضدی اور ہٹیلا پایا کہ باوجودان کے نظر سے عذرات اور ڈیلا کے باوجودان کے نظر سے عذرات اور ڈیلا کے باوجودان کے نظر سے مذرات اور ڈیلا کے داوئد تعالی اینادیم کر سے ہیں ایسے اوگوں سے ڈر تا سراسر تا مردی ہے۔ان کے پاس شکوئی دلیل ہے نہ اس تم کی صدافت محض مولوی عکیم آورالدین کے چند عارضی تھے الفاظ ہوتے ہیں۔جب دو تم ہوجاتے ہیں آورم د باکر ہوا گئے ہیں۔اور ش آپ کی میں کی تھیجت کرتا ہوں ۔

هان تما سهر نیفگنی از جملهٔ فصیح کور اجزاین مبالغه مستعمار نیست دیں درزومعرفت که سخندل سجع گو بردر سلاح وارد وکس در حصار نیست ۲ ..... مرزا قادیانی کاخروج عظیم فتنہ ہے مولانا شوکت اللہ میرخی!

اگرخود آنخفرت علی کے زمانہ شن مسیلمة الکذاب بوت کا دعویٰ نہ کرتا اور ۱۳۷۸ ھی شن جمدان بن قرمط نے اپنے کو حکمة الله الموجود نہ بنایا ہوتا اور کھیۃ الله پر تملد کر کے تعبیکا ورواز ہ نہ فر حمایا ہوتا اور چھیاس سال تک اپنا فتہ قائم رکھ کر بالآ خر خلیفہ جو ہرالقا کد کے ہاتھ ہے فی النار نہ ہوا ہوتا۔ اور اگر شخ محمر خراسانی نے دسویں صدی شن میٹی موجود کا دعویٰ نہ کیا ہوتا اور حاکم سندھ کے ہاتھ ہے قبل نہ ہوا ہوتا۔ اگر المعصو رکے زمانہ خلافت میں ابی میٹی اصفیانی مسیح موجود نہ بنا ہوتا اور اگر خود بھر وہ اور اس کے تمام اصحاب شجر رہ میں جدال وقبال کر کے تمل نہ ہوئے ہوتے اور اگر خود ہمارے نہا ہوتا اور اگر میزی فوج کے ہاتھوں قبل ہو کر اور پھر مزار ہمارے کا کھڑ کر اس کی ہڈیاں تک رود نیل میں نہ بھائی جاتی تو شاید ہمن لوگ یقین کرتے کہ مرزا قاویا نی جو اپنی حور نہ کے اور مرزا قاویا نی جو اپنی جو بی ہے ورنہ کیا معیار ہے کہ گزشتہ وجال تو ورم زا قادیا نی بھی ان سے تمیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی سے وجال شے اور مرزا قادیا نی بھی ان سے تمیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی سے وہ اس شاور مرزا قادیا نی بھی ان سے تمیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی سے وہ اس شاور مرزا قادیا نی بھی ان سے تمین سے تیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی سے وہ جال شاور مرزا قادیا نی بھی ان سے تمین سے تیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی سے وہ جال شاور مرزا قادیا نی بھی ان سے تمین سے تاری کی جو بی سے وہ اس سے دور سے میں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں۔ ہم تو یہ کیتے وہ جال شاور مرزا قادیا نی بھی ان سے تمین سے تاریک کی سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے بین کی ان سے تاریک کی سے دور سے د

تمام فدكورہ بالا دجالوں نے يكى دھو ہے كے يہى جومزا قاديانى نے كے بہم موجودہ زماندكا دجال گزشتہ دجالوں كامقلداوركاسدليس ہے۔اس ش ذرائجى جدت نيس بهاں۔جدت تو ضرور ہے كہ گزشتہ دجال سوڈان اور عرب ش پيدا ہوئے اور مرزا قاديانى ہندوستان ميں، تو جہال مختلف فدا ہب ہيں مرزا قاديانى عيسائيوں كواسطة سانى باپ كے لے پالک ہے اور ہنوو جہال محالی اوقادیا كرش كنيا كى مورتى ہے گروا ہے سرت كرس نے ان كواسطة بروزى ( تائى ) كليك اوقادیا كرش كنيا كى مورتى ہے گروا ہے سرت كرس نے ان كے نام كاكا ہمى تيں بالا گرشتہ دجالوں كى تقليدتوكى مريہ شدويكھا كہ سوڈان اور عرب كوك اكس باتنی ایک بی قوم اور فدہب كے بينے وہال دجالوں كى وال گل كئى۔ ہندوستان تو مختلف فدا ہب كاستنیا ہے۔ يہال لوے كے جے چہانے معدے كوفرانى من ڈالنا ہے۔

مرزا قادیانی اسے موراوں کی تعلید پردو ہے ہوئے ہوئے کر بیٹے کروہ جذبرہ ہضا وہ حصلہ کا سے اللہ کی موراوں نے عام جوش پھیلا حصلہ کا کی موراوں نے عام جوش پھیلا دیا۔ اس زبانہ کی گورنمنٹ کو ہلا دیا۔ برطرح کا جلالی کرشہ دکھایا۔ مرزا قادیانی کوجلال کے نام سے چھللی گئی ہے۔ گزشتہ دجالوں نے برطرح کے سامان سے لیس ادر چست اورکیل کا شخہ سے

ڈریس اور درست ہوکر گورنمنٹ کو بھی ڈانٹ بتائی اور تھلم کھلا جہاد وجدال و قبال کیا گرمرزا قادیائی کاضعف اور بزدلی و میکھئے کہ جہاد کے نام سے انہیں لرزہ چڑھتا ہے۔ گورنمنٹ کی غلامی کا بار بار اعلان ان کے مسیح موعود ہونے کی منادمی اور ٹوٹس بلکہ دستاویز ہے۔ گزشتہ دجالوں نے کسی گورنمنٹ کو جوتی کی ٹوک کے برابر بھی نہ مجھاا در برلٹس گورنمنٹ کی جوتی آیکا تاج ہے۔

جب آپ خدا کی طرف سے امام الزمان اور ججۃ اللہ ہیں اور خدا کا ہاتھ آپ کے سر پر ہے آپ کی اللہ ہیں اور خدا کا ہاتھ آپ کے سر پر ہے آپ کی کم ور ہوں نے تو مسیحیت اور مہدویت کو خاک میں ملار کھا ہے۔ آپ خوش میں سے برلش جیسی آزادادر آزادی بخش کورنمنٹ کے عہد میں مہدی سے ہیں۔ کوئی دوسری متعصب کورنمنٹ ہوتی تو مزہ آتا۔

ہم نے جونت عظیم کا لفظ عنوان میں لکھا ہے قومراد پانعل دین اسلام میں فتنہ پیدا کرتا ہے نہ کہ سلطنت کے انظام یاد نیا کے اس میں خلل ڈالنا۔ کیونکہ کیا پدی اور کیا پدی کا شور ہا۔ ہاں خدا سنج کوناخن نہ دے۔ رفتہ رفتہ ایبا بھی ہوجائے تو کیا عجیب ہے۔ چھوٹی سی چنگاری یادیا بس کی تیلی آدائل میں بالکل بے حقیقت ہوتی ہے جس کو جوتی سے دگڑ سکتے ہیں۔ لیکن تھوڑی خفلت میں عالمگیرآگ ہوجاتی ہے۔ جس کا بجمانا انسانی طاقت سے باہر ہوجاتا ہے۔

میرے پاس دولا کے المبندہ النیم ہیں۔ ہم کتے ہیں دولا کو ایس و الکہ ہیں۔ گریکٹ پتلیاں کس مرض کی دارہ ہیں۔ جب کہ اپنے جردت سے شل فوج مہدیاں گزشتہ دنیا پرسکٹیں ہا سکتیں۔ اور میروں تقام الزبان کی مہددیت اور میروں تیس منواستیں۔ کوئی کی کر سمجھ کہ آپ مہدی ہیں۔ جب کہ قوت کا کوئی کرشہ آپ میں جیس کرشتہ مہدیوں کی پرجلال لائف سے قواری مجری ہوئی ہے۔ کوئی مہدی ایرانہیں گزراجس نے گورنمنٹ کا مقابلہ کر کے ایک تہلکہ اور انقلاب مظیم پیدائہ کردیا ہو۔ اور فرباں رواکو شکلات اور مہمات میں شدال دیا ہو۔ اب قواری میں تاویا نی مہدی کی لائف اور اس کے کارتا ہے آنے والی سلوں کے دل میں کیا وقعت پیدا کریں گی کہ قادیا نی مہدی کی لائف اور اس کے کارتا ہے آنے والی سلوں کے دل میں کیا وقعت پیدا کریں گی کہ قادیا نی مہدی کی لائف اور اس کے کارتا ہے آنے والی سلوں کے دل میں کیا وقعت پیدا کریں گی کہ قادیا نی مہدی ہیں اور چزین نے مہدویت کے انجن کو مرد کردیا ہے آگر ان کے مورث مہدیاں سابق بھی اس بی بی ہوتے تو تو ارق میں جلی حرفوں سے ان کی شان میں پیشھر کے کورموز دل ہوتا ۔

رستم رہا زمین پہ نے سام رہ سمیا مرددل کا آسان کے تلے نام رہ سمیا کسی نی نے آج تک اپنے کانشنس کے خلاف فیس کیا کیونکہ ایسا کرنے والا منافق ے حیلہ گر ہے۔ وہ باطن سے دنیا ساز ہے نہ کہ نبی لیکن مرزا قادیانی برابراہے کانشنس کے خلاف کارروائی کررہے ہیں۔ وہ خوب جانے ہیں کہ پیشینگوئیاں پوری ٹیس ہوئیں گراقر ارٹیس کرتے اور برابرتادیلیں چھائے رہے ہیں۔ گورنمنٹ ہیں ہار ہارا بی غلای کا میموریل بھیجنا اور اپنی خیرخوابی وفاواری مشتمر کرنا خلا ہری خوشا مداور زمانہ سازی اور ہالکل کانشنس کے خلاف ہے کیونکہ جنب آپ سے موجود ہیں اور کسر صلیب اور تل خنازیرے لئے دنیا ہیں آئے ہیں توصلیبی اور خنازیری کورنمنٹ کو کیوں اچھا تھے گے گر عصمت بی بی بازے چاوری ہے۔ اس میں بالکل شک خنازیری کورنمنٹ کو کیوں اچھا تھے تمام خالفوں کوئین میں کرند تھے کرڈ الیں۔

## س ..... آنخضرت الفي كاكسرشان مولانا شوكت الله يرخي!

مرزا قادیانی این جہلاءادر حقاء میں بیٹے کر بھی کہتے ہیں کہ صلیٰ کے زیرہ رہنے ہے آنخضرت علیاً کی تو بین تھی کہ آپ تو وفات یا جا کیں اور عیلی مسیح زیرہ رہیں ۔ للذا آپ نے ان کو مارڈ الا گؤیا تمام صحابہ اور محدثین اور مفسرین آج تک آنخضرت علیاً کی تو بین کرتے رہے۔

جاننا چاہئے کہ تمام انبیاء کے خصوصیات ایک دوسرے سے جداگانہ ہیں۔ کسی کوکوئی مجزہ دیا گیا ہے کسی کوکوئی مجزہ دیا گیا ہے کسی کوکوئی۔ محربیہ ن کسی سنا کہ خصوصیات کے اعتبار سے ایک نئی کے مقابلے میں دوسرے نبی کی تو ہین ہوتی ہے۔ اگر تمام انبیاء کوایک ہی مجرہ دیا جاتا تو بہت سے انبیاء کے بینچے کی خدائے تعالی کو خدائے تعالی کو خدائے تعالی کی شفات کمال کے مظہر ہیں۔ محرا عموں کو مجان منال جالی کا طبور ہے۔ کو یا انبیاء جتاب ہاری کی صفات کمال کے مظہر ہیں۔ محرا عموں کو بجو خیالی منارے کے کیا سو جھے۔

جب دیا میں شرک و کفرریا و اورانائیت خودسری اور کی گرائی اورا کا دوغیرہ پھیلا ہے تو میدر حقیقت خدائے تعالی کی شان جلال و جروت کا مظہر ہوتا ہے۔ آخر دوزخ کے شکم بحرنے کا بھی توال نے وعدہ کیا ہے ۔ نیسوم نسقول المجہنم هل امتلات فتقول هل من مزید "چونکہ انجیاء کی صفت انزار اور توضیر دولوں ہیں تو ان صفات کا وقوع کیے بعد دیگر بے ضروری ہے۔ پہلے مسلمور کھٹا اضی ہے۔ افلی پر کھپ اندھیرا چھا تا ہے کا توں کے پردے بھاڑنے والی اور دلوں میں زلز لے ذالے والی رعد کرتی ہے۔ آگھوں کو چکا چوند کرنے والی سیکل چکتی ہے اور پھر باران میں زلز لے ذالے والی رعد کرتی ہے۔ آگھوں کو چکا چوند کرنے والی سیکل چکتی ہے اور پھر باران میں میں زلز لے ذالے والی رعد کرتی ہو جا تا ہے۔ بھی کیفیت انبیا وطیب السلام کے نازل ہوئے کی ہے۔ مرحمت کا نزول ہو کرمطلع صاف ہوجا تا ہے۔ بھی کیفیت انبیا وطیب السلام کے نازل ہوئے کی ہے۔ میں میں میں میں میں دائے کہ کو جودہ در ان می شرک اور کفر کے طفیان کا ہے اور دفتہ رفتہ اس صورتک پہنچا ہے

لین ایک دجال کیماتھ بہت سے دجال پیدا ہو گئے ہیں اور ہور ہے ہیں اور الل اللہ جناب باری میں رات دن الغیاث کررہے ہیں رورہے ہیں۔ گر گڑ ارہے ہیں اور بیشعر پڑھ رہے ہیں ۔

بر خیرکه شور کفر برخاست لے فتنہ نشان آفرینسش گلنزار کے سائمال گردیم زاسیمے سران آفرینسش

پس اب وقت آپنچاہے کہ مہدی آخر الزمان پیدا ہو کر دجالوں کو واصل جہم کرے۔ اور پیجلد ہونے والا ہے۔انٹاء اللہ تعالیٰ کیونکہ نہ صرف انبیاء علیہ العسلاۃ والسلام کا کسرشان ہور ہا ہے بلکہ خدائے تعالیٰ کی صفات اور آیات کا اٹکاراوراس کی قدرت کا لملے کی بھی تو بین ہور ہی ہے۔

عیسی سے کی حیات سے استخفرت علی آن بین نیس ہے بلکہ مرزا قادیانی کے نی اور خاتم الانبیاء) بنے سے نصرف آخضرت علی بلکہ قرآن کریم اورخود خدائے تعالی کی تو بین ہے۔ لے پاک بنے سے خدائے وحدہ لاشریک "لم یلد ولم یولد" کی تو بین ہے۔ تصویروں کے رواج دیے سے توحید الی کی تو بین ہے۔ بروزی بنے اور تناخ کا قائل ہونے سے نموروں کے رواج دیے سے توحید الی کی تو بین ہے۔ بروزی بنے اور تناخ کا قائل ہونے سے فرمین ہودی تا سیداور فرجب اسلام کی تو بین ہے۔ مصل بیہے کہ مرزا قادیانی کی ذات اسلام خدائے اسلام کی جسم تو بین ہے۔

أولىٰ الأبصار '

س ..... آئينه كمالات قادياني (س ١٨ بزائن ٥٥ س٠) لدميانوي - ١٠٠٠ فياله!

| یا دکن هم وقت دیگر کامدی مشتاق وار      | یادکن وقتے که در کشفم نمودی شکل خویش  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| يا رسول الله به برس از عالم ذوالاقتدار  | آنهه مارا از دوشیج شوخ آزارے رسید     |
| نيست اندر زعم شان چوں من پليدوزشت وخوار | نام من دجال وفال وكافري بنهاده اند    |
| جز تو کاندر خواب هارحمت نعودی بار بار   | میے چکس رابر من مظلوم وغمگین دل نسوخت |
| آن جمالے آں رخے آن صورتے رشك بهار       | یا نکن وقتے چو بنودی به بیداری مرا    |

# اس پرندائے غیر

| باز خواهی ضال و بجالت نخواننداے حمار   | مسرسل يسزدان وعيسى نبى الله شيه        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| اپنے مرسل کے مدد کرائے خدا لیل ونہار   | ناصر مرتد چنیں الفاظ دارد برزباں       |
| افترابنسى بنات ايرد ذوالاقتسار         | هيج ظالم ترنباشد از توزير آسمان        |
| مومنے باشد چگونه کافرے راغمگسار        | اهل بین بعداز نصیحت کیف آسے خواندہ اند |
| مهدی آل محمد چوں شویکس ازتتار          | عيسى مريم شودآلنقوا زاب چنان           |
| حارثے گشتی ونلت بھر خود کردی وثار      | گاه خود را فارسی الاصل نیمودی وگاه     |
| وآن حقیقت بر تو لے دجال گردید آمنکار   | آنکه آور دست اخبار از حقیقت بے خبر     |
| برتراز عیسیٰ نهی خود را زراه افتخار    | شعبدات ولهو وعجل سامرى شد معجزات       |
| وحى خود را خواندة همتائي وحي آن كبار   | امتیاز انبیاه بادیگران ز الهام ووحی    |
| نيست اين پوشيده پيش مومنان هوشيار      | صاف ثابت شدکه دعوائے رسالت میکنی       |
| هست رنگ آمیزی دجالی تو برعذار          | من رسولے نیستم کاں جائے سیگر گفته      |
| چوں منافق ایں شهادت هاترا آید چه کار   | لے مسیلمه در رسالت چوں شراکت خواستی    |
| وال نبوت رابه لفظ جزء پوشانی خمار      | دعوی تجدید دیں کردی وگرسیدی نبی        |
| چوں نبوت ختم شد بر لعد از پروردگار     | ايس نبوت درحق خود از كجا آوردة         |
| یا فتند ایسمنصب ازوے بیشتر صد هزار     | بعدازو كيست كويابد نبوت ازخدا          |
| بعد هُتم الانبياء داجت نماند بس زينهار | گر محدث بونے آن فلروق بونے زیں گروہ    |
| برخردجالی خود هم تو یك گشتی سوار       | يعض شال رفتند وبعض آئنده آنندايل همه   |
| از عبودیت بدل میداری اے ابلیس عار      | رشته انست خود باخدا بيوسة              |
| تخم احداث تو سندهى بيك كفر آورد بار    | از غلامی منحرف گشتی و خود احمد شدی     |
| ان رسول احمد منم كردى بعلم اشتهار      | گفت روح الله بعد از من بود احمد رسول   |
| تلكنندت بهر تبليغ رسالت اختيار         | لے ستمگر از جلال او از جمال اوچه کاست  |
| كنب ميكوئي بناتش جائي خود خواهي نبار   | مصطفی در خواب وبیداریت ننموست رو       |
| برسر دارش کشی از دست ایشان درد وار     | أنكه تطهيرش نمائد حق زيست كافران       |
| لعل ایمل را یهودی گوئی لے مردار خوار   | رخے از ترسا وقدرے آوری از نفس خویش     |
|                                        |                                        |

| مید هی اشراك خلق طیر عیسی را قرار     | مى ستائى چوں گن حق كاف و نون خويش را  |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| شاهد تبليغ و قرآن بوددرهرديار         | مصطفى نفى صليبش كردوهم اثبات رفع      |
| چوں امام عادلی باجاه وسلطان ووقار     | انّ عيســيٰ لـم يـمـت گفت واليكم راجع |
| ایس قسر مغرور گشتی برحیات مستعار      | قول او مطلق مجاز واستعاره بساختی      |
| كريتد ميس تو درعالم برآوردت مار       | بابدل بنها وكشفت موجب نلت شدت         |
| گشتنت عیسی به عیسی کشتنت با ور مدار   | حسب قول ایرندی نزد عباد مخلصین        |
| تا قیامت منع شاں چیزے انتصار          | يك گروه ازامت احمد بود انصار دين      |
| چوں کشینت روسیاه وخوار وزار اندر حصار | مرك عمواديل وآتهم زيست سلطان ببين     |
| ميوة نورس خوشابا شدبه كهنه شاخسار     | وه چه شوخ وشنگ آمد مخترت جائے پسر     |
| چوں پسر کاری برآمد سخترے زان کشت زار  | واللہ اے رمال بررمالی وحراثیت         |
| بے حیائی تو بیروں باشد از حد شمار     | ایس قدر خوار وخجل باشی ونازاں همچنان  |
| جالب املی ایم لے جیج گوش دل گمار      | كالعياني أيمن ازكيد مقين حق مباش      |
| سعد با ایں بے سعادت میچ نگرفت اعتبار  | كالبيانس رازغيب آمدنداها بارها        |
| vac. J.                               | li man                                |

ازاله كادياني من ٢٩٢

|                                      | <u> </u>                               |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| ہے بیمکن کہ مج آئے پیا قبال دجاال    | الدياني تخير ال بات كاجب ع اقبال       |
| مرسلان تھے کیون ترکیس اب دجال        | ير محى مكن بي كه موجائ زول اس كى ومصل  |
| ومعرا بوس ادماني بول اس من موجود     | وہ تو مواور بے تو مواور                |
| اس کو تشکیم بھلا کون کرے گا مردود    | بكرة ميدى كى بومارث كى بوده بك كى شاو  |
| وحی والبام میں پھڑ سرفین کھ بھی رسی  | تھے کو رمویٰ نبوت بھی ہے جروی علی سی   |
| بردہ داری کے لئے تو نے کی یہ بات     | میں پیغبر قبیں اور لایا نہیں کوئی تناب |
| انبیاء سے کہیں بڑھ کرتیرا کشف دادراک | رخل شیطان سے تری وحی منزہ اور پاک      |
| كيول خدا بينين وُرتا ارب طحريباك     | جو قوم تھے کو لیے ختم رسل کو نہ ملیں   |
| كيا كتاب اس كونيس كبتے ارے احتی ار   | وی و الہام سے انجام کے مفات ہیں ک      |
| کادیانی ہے تیری دمی محر موز کھر      | قادح فتم نبوت ہے اگر وی کی             |
| 14+ M. S. 1 - VI - VI - VI - 1 - 1   |                                        |

#### قطعة تاريخ ولادت دختر كادياني ملقب بشوخ وشنك لركا

| راتیں تو بو هدري بين دنوں كو زوال ہے  | میں جون آئی یہ موسم کا حال ہے        |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| رنالے خسی اجھے ہیں اب برشکال ہے       | جنگی بین راه چلتوں کو تکلیف کا سبب   |
| اب لڑکا لڑک بن گیا یہ کیا محال ہے     | مرزا قادیانی ایک ہمائی مخت ہے بن چکا |
| الہام آپ کا ہو قلط کیا مجال ہے        | بنی نیس یہ بیا ہے دموکا نہ کمایے     |
| یے کو الف سجھ کے اتا خیال ہے          | دهند لا کما مکافقه شاید جناب کا      |
| بے چین ہورہے ہو طبیعت تر حال ہے       | کوں ایباغم ہے منہ بدسیاتی ہے چھارتی  |
| بارش سے پہلے آ ندمی بھی ایک فیکفال ہے | لڑکا اگر نہ اب کے ہوا لڑک عی سی      |
| رل آپ عی کا آپ کی جان کا وبال ہے      | جنجلائے نہ کمریں عبث جاکے بار بار    |
| کیسی سیاہ روکی علی الاتصال ہے         | يهلے تى وجو رہے تے ہوا اس يہ اور لگ  |
| اور زخم پبلا آپ کا بے اند مال ہے      | ہر سال زخم تارہ لکیں دینے لڑکیاں     |
| ہے چونکہ شوخ وشک مید شوخی کی جال ہے   | آیا ہے گر میں صورت وفتر اگر پر       |
| قرآن سے کاویانوں کوں اعترال ہے        | ارحام میں جو کھ ہے وہ خالق ہے جات    |
| یہ لیج واد دیج اگر کھ کمال ہے         | معدی ہے لایا قطعۂ تاریخ دماہ سال     |
| وخر الما پر کے یہ جنے کا سال ہے       | اعداد جمع ميج چيس ١٩٠١م جون اور      |
|                                       |                                      |

الينأديكر

| رال و نوم حله كيا كرونيس كيا ہے         | الای کو حیف مردا کو کرسکا نہ لڑکا   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| كول من شي محكم نيال إلى موزول كوكول ساب | بک دیجئے پیشینگوئی پوری ہوئی ہاری   |
| اڑکا بیر بھی او آیا تھا کیا جیا ہے      | ے کرچہ روسائی جیتی رہے خدایا        |
| پر او مینے کیا خون جگر پیا ہے           | معجونیں اور مربے طوائے ریک مائی     |
| ده اوث بک عن ہم نے قریر کرایا ہے        | سال ولادت اس کا حراب جاہے ہیں       |
| اک شوخ وشک لڑکا لڑک بنا ویا ہے          | سعدی مجی ہے معلم اس کی سنو ادب سے   |
| تاريخ وسال وخوبي سب يجمد دكما ديا ب     | وخر تما پر اور چوبی جون ۱۰۴م اس میں |

اليريش وادمولاناسعدى كياكهنا بهآب يوفينان روح القدس كانزول بحيثم بددور

### تعارف مضامین ..... ضمیم دهجه نه مندمیر ته سال ۱۹۰۴ء کیم اگست کے ثنارہ نمبر ۲۹ سرکے مضامین

| مولا ناشوكت الله ميرهي!   | مرزا قادیانی انبیاء کی جسم تو بین ہیں۔ | 1 |
|---------------------------|----------------------------------------|---|
| محر لكعنوى كوئد!          | مرزائيوں كے كرقوت۔                     |   |
| پيداخبار!                 | مرزائيت سيقب                           |   |
| مولا ناشوكت الله ميرهمي ! | وبی حیات سے۔                           |   |
| مولا ناشوكت الله ميرهمي ! | مرزائول سے سوال -                      | · |
|                           |                                        |   |

ای ترتیب ہے پیش خدمت ایں۔

ا ...... مرزا قاد مانی انبیاء کی مجسم تو بین بیل مولانا شوکت الله میرشی!

آریا کیوں ہے ہیں۔ اس لئے کہ بے اوب ستاخ اور انبیاء کی تو ہین کرتے ہیں۔ دھریے کیوں ہے ہیں۔ اس لئے کہ خصر ف انبیاء اور ان کے مجر ات بلکہ ذات الی کے محکم میں۔ اس لئے کہ تخفرت ہے آتھ کو ہوا کہتے ہیں اس لئے کہ تخفرت ہے آتھ کو ہوا کہتے ہیں اور قرآن کو کلام خدا نہیں تجھتے ۔ وہ تعصب ہیں ڈو بے ہوئے ہیں۔ نہ ہب اسلام اور تخفیر اسلام ان کا کا چوٹ ناور شیق مصلح ہے جوانسان پرتی اور تین خداو س کے مانے سے روکتا ہے اور ایک بی خدا کی عہادت سکھا تا ہے جس نے عینی کو گلمۃ اللہ بنایا اور صحت مریم کی شہادت دی جس کے یہود کی عہادت میں ہے اور ونیا کو ان کی عظمت کی ہے اور ونیا کو ان کی عظمت کی ہے اور ونیا کو ان کی عظمت کرنے کے تعلیم دی ہے وکی عیمانی کو کی جیلین ، کو کی سیس کو کی اسقف الی تعظیم نہیں کو کی استعف الی تعظیم نہیں کو کی استعف الی تعظیم نہیں کو کی استعف الی تعظیم نہیں کو کی اور تعصب کی راہ کی۔ مرزا قادیا نی نے یہودی بن کرعینی سے علیہ السلام کو برا بھلا کہا۔ بیش کی اور تعصب کی راہ کی۔ مرزا قادیا نی نے یہودی بن کرعینی سے علیہ السلام کو برا بھلا کہا۔ عیسائیوں نے اس کے جواب میں اسلام اور تخدائے اسلام کو دوخدائے اسلام کو گالیا ان دیں۔ علیہ النہ کو کی استعالی کو کی استعالی کو کی الیاں دیں۔ علیہ النہ کو کا لیاں دیں۔ علیہ النہ کو کا لیاں دیں۔ علیہ کا تعلیم کی نے میں نے دار بیں اسلام اور تخدائے اسلام کو گالیاں دیں۔ علیہ کا تعلیم کو کا کا کو کی تعلیم کی نے کو کی تعلیم کی دور نے میں کہ دور بیاں میں اور خدائے اسلام کو گالیاں دیں۔ علیہ کی تعلیم کی دور نے میں کو کو کی کی دور نے میں کی دور نے میں

فرمایئے بیودیوں اور مرزائیوں میں کیا فرق رہا؟ محویا مرزا قادیانی عی بالواسطہ المخضرت علیا کی تو بین کرنے والے تغیرے۔مرزا قادیانی تو اپنے ہم پیشداور ملعون مورثوں (گزشتہ مکارمہدیوں) کی تقلیدہ بھی مخرف اور مرتد ہوسئے۔کیونکدان میں سے کسی نے انہیاءکو گالیا نہیں دیں وہ ایسے احمق نہ ہے کہ اپنے ہاتھوں اپنی جڑکا شیخے کیونکہ وہ بھی انبیاء کی مثیل بے سے مرزا قادیانی کوشامت جو دھکا دیتی ہے تھے۔ مرزا قادیانی کوشامت جو دھکا دیتی ہے تو مثیل میں کے اللہ کا دیلی کا میں کا میں کا خواست آسانی ہاپ نے لائینی اور معزسر کوشیاں اور بر ہاد کرنے والے الہابات کر کے صرفوں کا خون کردیا۔

بت پرست ہنود مجی انبیاء کی تو بین نہیں کرتے بلکہ ان کو مانتے ہیں یہاں تک کہ اکثر مشائخ کے پاس آتے ہیں۔ بیاروں کے لئے تعویذ وغیرہ لے جاتے ہیں۔ ان کا دم کیا ہوا جھوٹا پائی اپنے مریضوں کو پلاتے ہیں۔ ان کی اس خوش عقیدتی کود کھنے کہ چھوت چھات کی پابندی کو بھی جو ند ہب ہنود کا جزء اعظم ہے طاق پر رکھ دیتے ہیں۔ بیشتر شہروں کی مساجد کے دروازوں پر ہنودا ہے برتنوں میں پائی لئے مغرب کے وقت کھڑے رہتے ہیں اور جو نمازی مجد سے لگا ہے ہورات کو بیاتے ہیں۔ علی ہذا جن امور کوا کشر مسلمان معظم سیجھتے ہیں اس سے پائی پردم کراکرا ہے مریضوں کو پلاتے ہیں۔ علی ہذا جن امور کوا کشر مسلمان معظم سیجھتے ہیں۔ ہنود تمام انبیاء کو ضروراوتا رسیجھتے ہیں۔ ہنود تمام انبیاء کو ضروراوتا رسیجھتے ہیں۔

ایک مرزا قادیانی بین که با دمف دعوی مسلمانی بعض انبیاع طی دینا علیه العسلوة والسلام کو گالیال دیتے بین اور جوصفات ان کوخدائے تعالی نے عطا کیس ان کا اٹکارکرتے ہیں۔

نداہب غیروالے جو فدہب اسلام کے اصول اور اس کی خوبوں سے ناواقف ہیں۔
جب مرزا قادیانی کے خوارق اور پا کھنڈ دیکھتے ہیں تو بھی یعین کرتے ہیں کہ تمام انہیاء کے بھی
ایسے خوارق ہوں گے جومرزا قادیانی کے ہیں اور جس طرح چند خودخرض دنیا پرست چیلے یا حقاء
مرزا قادیانی کے ساتھ ہوئے ہیں اور لوگوں کی آتھوں میں خاک جمو تھتے پھرتے ہیں۔انہیاءاور
ان کے حواری کے بھی بھی اضال ہوں گے۔معاذ اللہ۔ باشاللہ ہم نے اس لیے عنوان میں کھا ہے
کہ مرزا قادیانی تمام انہیاء ملیم السلام کی جسم تو ہیں ہیں۔

مرزا قادیانی نے دنیا کے ٹھٹے کو جس کی جس کے متام نبیوں اور تمام اوتا روں کے نقال بنے میں مود بھی ہیں جس کی ہیں۔ کلیک اوتار (پروزی) بھی ہیں۔ امام حسین سے بھی افضل ہیں۔ اولیا واللہ کی تو حقیقت بی نہیں۔ الغرض تمام برگزیدہ انسانوں کی وقعت منانی چاہی۔ مگرخود اپنی می وقعت کو بے گوروکفن ذات کے گڑھے میں ڈال دیا۔ بیروی اوبار ہے کہ مارے مارے بھرتے ہیں۔ وکیلوں اورا لمکاروں کے سامنے ما تھا تھیٹے ہیں تاک اورایزیاں رگڑتے ہیں۔ مدالت بھی خوب جنری میں سے آپ کے بل نکال رہی ہے۔ عدالت کو آپ کے خدائی وہوے مدالت بھی خوب جنری میں سے آپ کے بل نکال رہی ہے۔ عدالت کو آپ کے خدائی وہوے اچھی طرح معلوم ہیں۔ اب ہرفر ہونے راموے کا کر شرنظر آ رہا ہے۔ پروزیت اور مسجیت کے اچھی طرح معلوم ہیں۔ اب ہرفر ہونے راموے کا کرشرنظر آ رہا ہے۔ پروزیت اور مسجیت کے

ياؤن المررب بين-

توگرفتار جنا نورتش کی ٹوئی ہوئی تیلوں سے پھر ہور ہے ہیں۔ چندہ بھی کوئی نہیں دیتا۔
لوگوں کی چندیا پہلے ہی تھی ہوگئی ہے۔ اب قوام المرزائیں وغیر ہاکا زیور مرصع بجوا ہرات اور سادہ
لوحوں سے لوٹ کھوٹ کا جمع کیا ہوا گڑا دیا خزانہ ضرور ہی ٹکالٹا اور سقتقور کی اور چند بیرستر کی
مجونیں اگلنی پڑیں گی۔ بہت پھولی پھولی کھار ہے تھے۔ اب عدالت کے اوگر سے شن آئے دال
کا بھاؤ معلوم ہوگا۔ ہم کو اچھی طرح معلوم ہے کہ بیرحالت دکھ کراکٹر گاڑھے اور کے چیلوں کی
ارادت وحقیدت کالنگوٹا کھل کیا ہے اور ان پر سیحیت و بروزیت کی حقیقت آشکارا ہوگئی ہے۔ کر
چونکہ قول نہیں بلکہ ایمان تک ہار نے ہیں۔ لہذا مجبور ہوکر سردست قادیان میں دھرنا دیتے پڑے
ہیں اور منتظر ہیں کہ کوئی وم میں مرالیا ہے گی۔

مرزا قاویانی کا برزخ اس وقت قابل دید ہوتا ہے جب پیشی کے وقت چیڑای آواز
دیتا ہے کہ گلام احمد کا دیانی ہاجر (حاضر) اور مرزا قاویانی کوئ کر دھڑکن پیدا ہوتی ہے۔ بھا گم
ہماگ بسٹم بسٹم جاتے ہیں تو ند ڈھیل ہوجاتی ہے۔ ازار بند کھسک پڑتا ہے۔ سائس پھول جاتی
ہماگ بسٹم بسٹم جاتے ہیں تو ند ڈھیل ہوجاتی ہے۔ ازار بند کھسک پڑتا ہے۔ سائس پھول جاتی
ہمارت کو دو ہتا اسلام اور زمیندوز مجر ہے بجالاتے ہیں اور عدالت بھی جواب میں ایک تھی کی اڑا
و بی ہے۔ عبرت عبرت میں ہے وی تو ہیں انہا و واولیا و کبرا و وعلا و دمشائخ کا ادبار ہا اور بھی کیا ہے ذرا دیکھے بروزیت اور سیحیت کی پھوٹی قسمت میں کیا کیا تھا ہے۔ مقربان الی اور
ہرگزیدگان خداکی تو ہین کھیل نہیں۔

لے پالک تو اپنے چیلوں کو پیچھانسادے رہا ہے کہ جلدی نہ کرو۔ آسانی باپ کا نشان فاہر ہوگا اورا ندرمصالحت کی ما کھو دوڑ رہی ہے۔ لیٹ لیٹ کراور زہن پر اُلو کھنج کرمعافی ما تھنے کا تہر کیا جا تا ہے، نوٹسیں شاکع ہوتی ہیں کہ کی طرح آسانی باپ کا نشان فاہر ہوا دراس عرصہ میں جو کہر کھا کہ پڑھیا ہے اور پااستر بگڑ کیا ہے۔ کسی طرح آن کا اند مال ہو۔ مگر میرا شیر کرم الدین ایک بھی نہیں مات ۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ایک مرحبہ میں اور دوسری مرتبہ گواڑ ہ جا کرمیے جے ومبدویت سے تو بہرو۔ اور حضرت پر مہر علی شاہ صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر کے تجدید ایمان کر واور افتر او علی اللہ سے ہا تا گڑھ میں ہی نے اللہ سے ہا تھ ہے اور تر لقے ہا تھ سے جاتے ہیں۔ میسیحیت ومبدیت رخصت ہوتی ہے اور قمار خانے میں تین ہے اور تر لقے ہا تھ سے جاتے ہیں۔ میسیحیت ومبدیت رخصت ہوتی ہے اور قمار خانے میں تین کا نے رہے جاتے ہیں اور عدالت زبان حال سے نہ ہی ہے کہ بچہ بی آسانی ہا وشائی کے وارث

بن کرلوگوں کو بہت دھمکیاں دے دہ سے سے۔اب آئے ہو لیے پر مسئے محسنے ملیحس نہ لکل جائے اور بروزیت کا براز لکل نہ پڑے تھے۔اب آئے ہو لیے پر محسنے محسنے محسنے محسنے وکھوں اور بروزیت کا براز لکل نہ پڑے تو جبی کہنا۔ ذرا تیل دیکھوتیل کی دھارہ یکھو۔ جان جو کھوں تو ہن اور ذات نہیں ہاں کا یا کسٹ ضرور ہے اس لئے مقدمات کا شیرہ رہا ہے جب تک خوب آؤ ہیں اور ذات سے میں کا قر میں نہیں گئے گی اور انہیا ما درا بل اللہ کی تو ہیں کی قرارواتی سرائیل لئے راہ نہیں کے۔اس وقت تک مصائب کی مرزا قادیا نی ذلیل شہولیں کے اور وہ ان کو چھوڑ کرا پئی راہ نہیں کے۔اس وقت تک مصائب کی کالی کھٹاؤں کا سرے شانا اور مقدمات سے رہائی پانا غیر ممکن میروالد مشرقیے کی پیشینگوئی آب زر سے لکھ لیے تیم رور پوری ہوگی۔انشاہ اللہ کا مدان الانبیاء والا ولیاء اھانہ اللہ کی عدان ور تو الوں کو خدائے تو الی سب سے زیادہ مشل دیتا ہے ان کو قدرت الی حدانی اور

عداتوں و خدائے تعالی سب سے زیادہ مس دیتا ہے ان کو قدرت اہی حدف ادر کشف عطا کرتی ہے۔ انسان سے اللہ اس موجاتا ہے دہ سوائی کی موجودہ حالت ادر طبائع سے خوب واقف ہوتی ہے اور ہم لکھ سے جی کہ کوئی عدالت جب سی ملزم کو سرواد ہی ہے تو صرف جوت الزام ہی کو اپنا نصب العین نہیں بناتی بلکہ رہمی دیکھتی ہے کہ فلاں کیس کے فیصل ہونے سے سوسائی برکیا اثریز ہے گا۔

اب خیال کرنا چاہے کہ نہ صرف برگی جام جن کو خدائے تعالی نے بری عشل اور دماغ عطا کیا ہے۔ بلکہ برخض جس کو بھی بھی ہے بھی کہا کہ مرزا قادیانی نے محض د نیا طبی کے کئے کراورز دری دکان کھول رکی ہے۔ اور زی ٹی اور تعلی جنا کرا ہے کو بی بنار کھا ہے۔ بھی بندگان خدا پر موت کی دھوس ہی کمی کرامت اور میجزات کا دعویٰ بھی اپنے گو بڑا بنانے کے لئے بنا کہ نہ بات کر در گول پر سب دلعن کیا دعام وقت اور خود گور نمنٹ یہ باتی نہیں بھی کہ یہ کہا کہ نہ استعمال بدا ہوکر فساد کا بھی منی اشتعال بدا ہوکر فساد کا بھی نمنی اور خمیاتی ہی ہے جس کے ساتھ فدا جب بھی اشتعال بدا ہوکر فساد کا بھی ائر بھی ہے۔ بھی ہے جس کے ساتھ فدا جب کہاں مکا راہ در عیار کو جہال تک اندر جس کی بیشین کو کیاں خلا ہیں۔ یہ اندر جس کی بیشین کو کیاں خلا ہیں۔ یہ حکی بور نہ بی بات سے دمال قلد ان اور قریم ہاتھ کی اور در کے سید ھے کرتے ہیں ور نہ در بیا اندر والو کی دے دے کہ سے بھی اور کئے سید ھے کرتے ہیں ور نہ بی کیس کیا ہوا طو مار یا شیطان کی آنت ہوا جس کو تقریم ان مقد مات بھی مات ہو گئے ۔ دود و در بیس کیا ہوا طو مار یا شیطان کی آنت ہوا جس کو تقریم کی مقد مات بھی گا ہرے کہ مقد مات بھی گئے۔ دود و کیس کیا ہوا طو مار یا شیطان کی آنت ہوا جس کو تقریم کی مقد مات بھی گئے۔ دود و کیس کیا مواب کی مقد مات کا غیر جس اللے تھی کورٹ کے دیوائی مقد مات بھی کا اثر کم ہوگا۔ خود کر تھی بیس جس قدر در پر ہوگی۔ ای قدر مرزا قادیائی کے شعیدات یا بنوس کا اثر کم ہوگا۔ خود

مریدوں کے دلوں سے ان کی وقعت جاتی رہے گی۔ پس ہم خدا سے چاہتے ہیں کداوروی ہواور جو ذلت مقدر ہے وہ پوری ہوجائے۔

عدالت کا عندیہ کمی کو معلوم نہیں کو تکہ انصاف کے پاؤں روئی یا ریز کے ہوتے ہیں جن کی آہٹ معلوم نہیں کر فت سے بچنا محال ہے۔ اگر مرزا قادیا نی بری بھی ہو مجے تاہم جوسزاان کواس وقت ل رہی ہے جبرت کے لئے کافی ہے۔ اور اس ہی بندگان خدا کوفائدہ ہی باتھ رہا ہے اور پہنچے گا انشاء اللہ تعالی عدالمت کی نہیت پر کوئی حماری ہوگا۔ حماری ہوگا۔ حماری ہوگا۔

### ۲ ..... مرزائیوں کے کراوت

مولوی ہر صاحب المحدیث لعنوی جوایک عالم باخدا ہیں اور عرصہ دراز تک مجرات بہاب کے مسلمانوں کواپی عالم وضل اور درع وتقوی سے مستغیش کرتے رہے ہیں۔اب چید مرت سے کوئٹر ہیں اقامت پذیر ہیں۔ جب اول اول قاویا نی صاحب نے موعود سے کا دعویٰ کیا اور الباموں وغیرہ کی سوجمی تو مولوی صاحب نے اس مشن کی حقیقت سے مسلمانوں کوخوب واقت کر دیا اور مجرات میں بھی تین چار وفعہ ایسے پراٹر وعظ کے کہ مجرات کے لوگ اس مشن کا کی لیٹی سے پورے پورے آگاہ ہوگئے ۔ بھی باعث ہے کہ تا حال مجرات کا کوئی سمجھ دار آ دی اس اوعائی مشن کوا چھانیں محستا آج کل قادیانی کے دونین مریدوں نے مجرات میں یہ بہتان اڑانا شروری کیا کہ مولوی ہے میں ان کوایک دل آزار محل می تریایا۔

اس بارے میں ان کوایک دل آزار محل می تریایا۔

سمی راست باز عالم باعمل مسلمان کوجس کا ایمان اور یقین الله جل شانه کی تو حیداور آمخضرت علی کی رسالت اور قرآن مجید کے منجانب الله ہونے پر ہے۔ بیہ کہنا کہتم مرزائی ہو گئے دوسرے الفاظ میں بیرکہنا ہے کہ گویاتم آمخضرت علی خاتم المرسلین کے بعد کسی اور محض کی نبوت پر دوسرے الفاظ میں بیرکہنا ہے کہ گویاتم آمخضرت علی خاتم المرسلین کے بعد کسی اور محض کی نبوت پر

اب کیا کوئی کہ سکتا ہے کہا ہے الفاظ اس مسلمان کی دل آزاری کاموجب نہوں کے محریم زائی خدا کے بند ہان الفاظ کو معمولی بلکھا ہے مشن کے فرض کا ادا کرنا جانے ہیں۔ مولوی صاحب نے اس محل کا جوجواب دیا قابل دید ہے۔ اس لئے درج ذیل کیا جاتا

(نقل جواب جوان کوکھا میادہ جوابی کارڈ تھا تحقیق کرتا کہ یکی در کا ہور شہور نہریں)

مرم مولوی الی پخش صاحب مواج دیائے شریف آپتے جرفر فرائے ہیں کہ بش نے سنا

ہے کہ جناب نے سے موجود قادیائی کو تبول فر مالیا سے موجود قادیائی تو کوئی خض نہیں جس کوشر عاہم

کو مانٹا چرے - ہال مرز اظام اجر بن غلام مرتفئی زمیندار قادیان مدی ہیں کہ بش سے موجود یا مثیل موجود ہوں ۔ گرید دعوی بلاد کیل ہے کونکہ سے موجود دو فض ہیں سے الد جال سے عیسیٰ بن مریم اول اللہ خود ہوں ۔ گرید دعوی بلاد کیل ہے ۔ اس واسطے کدا جو رفیل ۔ اس الے ۔ اور نہ ک ف رکاسکہ مائین آ تھوں کے رکھتا ہے ۔ تاکہ دلیل بین ہو کہ بید دی اور نہ ک ف رکاسکہ مائین آ تھوں کے رکھتا ہے ۔ تاکہ دلیل بین ہو کہ بید دی کا سکہ مائین آ تو ہوں کی اور دمین اور دمین اس کا دار موجود کی گاتا م سی کوئیل ہوتا ہم رکھا تا مریم تھا اور نہ دمی ہوا ہوا ہو گاتا م سی کی گاتا م سی کوئیل ہوتا ہم دی موجود معرز زمینداران قادیان سے گزرے ہیں ۔ بیدا ہوا ہے بلکہ والد ماجد ان کے مرز اغلام مرتفئی صاحب مرجوم معرز زمینداران قادیان سے گزرے ہیں ۔

اورومنی اس واسطینیس بے کرومف طلق طیر، ایراء اکمہ وابرس احیاء موتے۔ ایتا المیت خرون رصب مطوق آیے 'انسی قد جاتنکم بالآیة من ربکم الی اخرها '' سے بی سے میرے نزدیک مرزا قادیانی حسب ارشاد نبوی منجملہ دجاجلہ کا ایس موجودین سے بیں۔ ویکمومدیث می قال رسول الله عظی لا تقوم الساعة حتی ینبعث کذابون تبد الوں قریباً من ثلاثین (ترزی سوس ۳۵) '(ربنا لا تجعلنا منهم ولا ممن تبعهم آمین)

خادم الاسلام محد كعنوى ازكويشه بلوچتان تحليفريب آباد يهر جمادى الاول ١٣٢٢ ه

۳ ..... مرزائيت سي توبه

پیداخبار لکستا ہے کہ بھی محظیم کلرک پوشل ڈیپارٹمنٹ مرزائی دین سے دست پردار ہوکراز سراو دین اسلام بھی دافل ہوئے مرزا کے قادیانی کی میجیت ومہدیت کے بارہ بیں بھی محمد عظیم صاحب کے خیالات حسب ذیل ہیں۔

مرزا تادیانی سیح بین مرمرض کو بردهائے ہوئے بیں۔ کرمقدمہ باز جھڑالو۔مہدی بین کرنور ہدایت سے پس افرادہ ملہم بین گراشاعت الہامات سے معاش حاصل کرنے والے اس پراردوا خبار حاشیہ چڑھا تا ہے۔واہ بیخ صاحب واہ آپ نے ہمارے مقدس ماب مرزا تادیاتی پر خوب زہرا گلا ہے۔جب آپ جمنورانور کے زمرہ مریدان میں واقل ہوئے تھے۔اس وقت توجو جب تک دنیا میں جالت ہے گی مرسل اور وینجر نبوت کے مرق پیدا ہوتے رہیں گے۔ اور جدید سے جدید خدا ہوتے رہیں گے۔ اور جدید سے جدید خدا ہب کا دور دورہ رہے گا۔ البتہ جہالت کے اختیام پر ہادی برحق ہوگا اس کے بعد کی پیغبر کی ضرورت ند ہے گی۔

الذینر ..... علی بذا غازی بور میں وہاں کے بعض علاء کی تلقین سے مرزائیوں کی جماعت کی جماعت تائب ہوکراز سرنومشرف بداسلام ہوئی۔جیسا کہ کرزن گزٹ سے معلوم ہوا۔اگرشپروں اور تصبوں کے علاء چاہیں تو جمام گردباد کا بیطلسم دم کے دم میں اپنی مسیحا دمی سے تو ڑ پھوڑ کرسرد کر سکتے ہیں۔

#### ۴ ..... وبی حیات سیخ مولاناشوکت الله میرهمی!

حیات سے علیہ السلام بڑے بڑے دلائل ہاہرہ دیرا بین ظاہرہ یعنی قرآن وصدیت کے نصوص قطعیہ سے فاہت ہے ادرہم اپنے بیسیوں مضافین میں مختلف پیرایوں سے فاہت کر پچے ہیں گرمز ذااورمرزائی کب مانے والے ہیں وہ تو حیات سے گیوت کو بھی اپنی موت سیجھتے ہیں۔ یعنی ادھر سی علیہ السلام کی حیات فاہت ہوئی ادھر بروزیت وموجودیت فی النار ہوگئ۔ چنا نچہ مرزا قادیائی خود لکھتے ہیں کہ سی کومردہ بچھنا ہی جھے زئدہ سی گیتیں کرلیتا ہے اور جھ پرایمان لانا ہوئے اورموجودیت میں کوئی اورم نیس ۔ای طرح ممات سے کو ویات سی ہونے اورم زا قادیائی کوسی موجود مان لینے میں بھی کوئی اورم نیس ۔ کھتا دلاکھوں آدی جو حیات سی کوئی سی مانے کیا دومرزا قادیائی کوسی موجود مانے ہیں؟ دہاں بیدوسری ہات ہے کہ اپنا دل خوش کرواور فظ کھر میں ام المرزا کین کا نام بہو بیگم دکھو۔

 ایمان لاکیں گے۔حیات کی قرجتاب ہاری نے بل دفعاللد سے قابت کردی۔اب اس آیت سے بی قابت کر نامقعود ہے کہ الل کتاب جوشک میں پڑے ہیں۔اورا ختلاف کررہے ہیں جب کے ونیا میں موارہ آکئیں کے اورا ختلاف مث ونیا میں وہ ہارہ آکئیں کے اورا ختلاف مث جا کیں گے۔سیمان اللہ کے کی حیات اوران کے دو ہارہ آنے کا کس قد رصاف اور مرتح ہوت ہے محر مرز اقادیانی جلی کے لئے محل خود فرض سے کتاب وسنت کا انکار کرے فرہب اسلام سے مرتد ہورہ ہیں۔

ظاہرے کی ون تقیلہ استقبال کے لئے آتا ہے جولیہ ڈو منٹی موجود ہے۔ آپ اس کے معنی کول جیں لینے تا کردو ہے ک کل پوری پوری بیٹ جائے۔ آپ کتے جیں کہ لید ڈو منٹ کے معنی کول جیں لینے تا کردو ہے ک کل پوری پوری بیٹ جائے۔ آپ کتے جیں کہ لید ڈو منٹ به عمل به کا خمیر آل اور صلب کی جانب ہجمو مسا قتلہ وہ و مسا صلبوہ علی موجود ہے۔ ہم کتے جیں کہ اس صورت علی بہماہوتا چاہئے۔ کوئل آل اور شے ہا اور صلب اور شے اور ضدائے توالی نے بھی دونوں کا جدا جداذ کر فر ما یا ہے۔ پھر آل اور صلب کیا الی چیزیں جی جن کہ ایمان لایا جائے اگر کھو کوئے۔ جن کے لئے سے کا آل اور شیر صلیب پر عیسائی ایمان رکھتے جیں آل اولا یہوداس سے خارج ہوگے۔ جن کے لئے سے کا آل جزوایان جیں آگر جدہ قائل ہوں۔

دوم .....مسلمان فارج ہو مجے ہوئیٹی کی حیات پرایمان رکھتے ہیں۔ حالاتکہ آیت شمس منسلمان فارج ہو محق جوہ مفرین بیان کرتے ہیں ان ہیں کوئی خرائی اور غرائی اور غرائی اور غرائی این معلوب بھانے کے لئے موت کی غیر الل کتاب کی جانب پھیرتے ہیں کہ تمام الل کتاب کی جانب پھیرتے ہیں کہ تمام الل کتاب کی جانب پھیرتے ہیں کہ تمام الل کتاب کی کہ موت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس پریہ شہدواروہوگا کہ امت محمہ یہ کہ ایمان جیس کہ ایمان جیس کے ایمان جیس کے ایمان جیس الرا ہم ہی واطل ہوں ایمان جیس کہ اللے اسلام بھی واطل ہوں سے جہ سے کہ بی ضرور جزوایمان ہوتا چاہئے تو یہوداور نصاری بی الل اسلام بھی واطل ہوں کے جس طرح مرزااورمرزائی کی اورصلب پر ایمان الا کرمیسائی اور یہودی بن سے ہیں۔ اتنافر ق ہے کہ یہودیوں کوجس طرح سیائی جس سے کہ یہودیوں کوجس طرح سیائی جس سے کہ یہودیوں کوجس طرح سیائی جس سے کہ یہودیوں کوجس طرح سیائی ہی جس المرح سیائی جس کے کہ یہودیوں کوجس طرح سیائی جس سے کہ یہودیوں کوجس طرح ہوئے اور پر طبیعی موت سے مرنے پر ایمان لا غرائے تھائی نے کہیں تھم ویا ہے کہیں کی موت سے میں نے کہائی تھا کہ کے کہیں تھم ویا ہے کہیں کی ویا ہے کہیں کی دیا ہوئے کا اور پر طبیعی موت سے میں نے کہائی کا ویا ہے کہیں کی دیا ہوئے اور پر طبیعی موت سے مرنے پر ایمان لا نا ضرور ہے۔

پربک خمیر خاق آل اور صلب کی جانب پھیری جائے خواہ مود کی خمیر اہل کاب کی جانب دونوں صورتوں میں قبل مود شخص حثوا ورب کار خمیر تا ہے۔ 'تعالیٰ الله عن ذالك علوا کبیرا'' كونك مرزا تا دیائی كے مغید مطلب تو صرف اتن ہات ہے كمائل كاب كے گار وصلب كرا يمان ركھتے ہیں قبل مود نے مرز ااور مرزائیوں كي خمن اميد پر برق اجل كرادى اب طرح كرايان ركھتے ہیں دعك برعك كے حليے بہانے ہیں گرايك پیش نیس جاتی موت بر برنج قسمت میں كھی ہے۔ اس كا فار حمیاں ہیں انشاء اللہ اور بی مرزا قادیانی کی محوب اور مطلوب بكر معبود ہے۔ بیشے المحت بسوتے جا گتے ، گئے موتے موت بی نظر آتی ہے۔ چشم ما روشن دل ماشاد۔

#### ۵ ..... مرزائيول سے سوال مولانا شوكت الله يمرشي!

آید ولن تبد لسنة الله تبدیلا "ونیای کے لئے ہیا ہیشہ کے لئے اگر ہیشہ کے لئے اگر ہیشہ کے لئے اگر ہیشہ کے لئے اگر میشہ کے لئے اگر ہیشہ کے لئے اگر ہیشہ کے لئے ہے اور اللہ میں اور آیا میں تو خدائے تعالی احیاء اموات پر قاور نیس اور آیا مت میں قاور ہوجائے گا۔ یہم خیال نی روثنی والے حضرت ہوجائے گا۔ یہم خیال نی روثنی والے حضرت

ابرائیم علیه السلام کے سوال کیف تحدی المعوتی کی بیتاویل کرتے ہیں کہ سوال آیا مت میں مردول کے زندہ کرنے کی نبست ہے نہ کد نیا میں ۔ جوست اللہ کے خلاف ہے۔ اس سوال کا جواب دوادر دس روپے انعام پھٹکارو۔

#### تعارف مضامین ..... ضمیم هجنهٔ مند میر تھ سال ۱۹۰۴ء ۸راگست کے ثیار ہنبر ۲۰۰۰ رکے مضامین

| المم الدين -لا بور!        | دى كاليك رەجانام فجز ونبيل توكيا ہے؟ | 1        |
|----------------------------|--------------------------------------|----------|
| مولا ناشوكت الله مير تفي إ | وبی حیات سے۔                         | Y        |
| مولا ناشوكت الله ميرشي!    | تغيير سودة جحد                       | <b>.</b> |
| مولانا شوكت الله ميرشي!    | تیره سوبرس میس کس قدر محدد آئے؟      | ٢        |

ای رتب سے پیش فدمت ہیں۔

### ا ..... دى كالكره جانام فجره نبيس توكياب؟

المام الدين \_لا بور!

روز نامہ پیدا خبار موردہ اسر جولائی ۱۹۰ وس کالم دوئم میں مراسا نولی نے مرزا قادیاتی کے بیانات اور مدالت پر آیک لیف کھا ہے کہ مرزا قادیاتی نے عدالت میں اس وقت اپنی عرم ۱۹۰ مریس کی لکھائی ہے۔ حالا نکہ مرزا قادیاتی خود اپنی کتاب (اجاد احری کے مس برزائن جه اس ۱۹۰۱) میں لکھتے ہیں کہ: "عبداللہ کھی کے مباحثہ کے دفت آپ آپکی عرم ۱۹ سال کی تھی ۔ "جس کو اب پورے دی بری گر مند دجہ اعجاز احمی اور عدالت کے بیان کے مطابق دی برس کے بعد آپ کی عمر مالا برحی۔ بیدا خبار میں اس لیف کے برج سے مرزا قادیاتی کی نبست چرمیگوئیاں موری ہیں۔

ہارے کرم فرمامیاں علی محدر وفن فروش محلّہ سادھوان کی دکان پر دو تین مرزا توں نے اخبار پڑھا، زبان سے تو کچھ نہ کہا گران کے چہرے سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ مرزا قادیا تی کے اس بیان سے واقعی نادم ہیں۔ الفرض کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ تا ہے گرامر واقعی اور حق بہی ہے کہ بہان سے کہ مرزا میں اس وقت الی روشن کے زمانہ میں کوئی بھی بھینے والانہیں رہا۔ یہی باعث ہے کہ مرزا قادیا تی صاحب کی باعث ہے کہ مرزا قادیا تی صاحب کی بات کوکئی تیس کھی سکتا۔ افسوس ہم کریں تو کیا کریں کس کے سموادیں۔ کس کا سر

پاؤں میں دے ماریں۔خودمرزائی بھی مرزا قادیانی کی بات کوئیں بچھتے۔ ناحق عدامت اٹھاتے اور رسوا ہوتے ہیں امراد چاری دیکھتے بارہ اور ہارہ چوہیں ۱۲۸ بریس گزر کئے کہ مرزا قادیانی پلک کو سمجاتے سمجاتے تھک کئے تکر پلک میں سے کوئی نہ سمجا۔

تاویلات کاسلد مرزا قادیائی ہے ہی شروع ہوا ہادرآ پ ہی اس علم کے موجد ہیں کوئی قد روان ہوتا تو قد رکرتا فرما ہے پبلک نے کیا قد رکی یہی نہ کہ عدالت میں چارچار گھنٹہ لگا تار کھڑ ہے ہوتا پڑا اورروپیے کی زیر ہاری علیموہ ،عبداللہ آتھم کے وقت آپ نے کیا جموٹ بولا تھا۔ پیشین گوئی کو پوری نہ ہوئی تھی گرتاویل نے پوری کردی۔ پبلک نے ہی علمی کھائی کہ اصل ہات اس کی سمجھ میں نہ آئی تاحق و ہائی مچائی۔ اس میں آنجنا ہا کیا تصور اوراب بھی عقل کا قصور ہے۔ اوراسی میں سراسرفقور ہے چونکہ بہ باعث مقد مات مرزا قادیائی کوان دلوں چندال فرصت نہیں لہذا اوراسی میں سراسرفقور ہے چونکہ بہ باعث مقد مات مرزا قادیائی کوان دلوں چندال فرصت نہیں لہذا ہم بھی سروست علم تاویلات کے مطابق دس برس کے اختلا فات کا جواب عرض کرد ہے ہیں۔ اسمید ہم کی سروست علم تاویلات کے مطابق دس برس کے اختلا فات کا جواب عرض کرد ہے ہیں۔ اسمید مراسلہ نولیس کوخصوصا بھرت گوش بگوش بن کرسنتا جائے۔

> ۲ ..... و بی حیات سیح مولانا شوکت الله میرخی!

مرزااورمرزائی جوآبیلیدهمنن به کی خمیر آل اور صلب کی جانب پھیرتے ہیں آوبیاس صورت میں ممکن ہے جبار میسی میں جارات میں مور حالانکہ کلام مجید میں دونوں کی نعی ہے کہ "ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم "يعنى نيسى كويوديون قل كياندى صلب بركينيا بكاندى صلب بركينيا بلكدان برملب اوقل مشتبهو كيا كيونكه شبكا مفتول مالم يسم فاعله قل اورملب بهايان لانا چر به جب بس جب يدى محققت معلوب ومقول بي بيس بوت وقل اورملب برايان لانا چر معنى دارد اب يدكها كري وقل مي كيا ورصليب برجمي بخ حمايا ليكن قل اورملب كا تتجد ظا برند بوا معنى دارد اب يدكها كري وقل مي كيا ورصليب برجمي بخ حمايا ليكن قل اورملب كا تتجد ظا برند بوا الكل الى من فاند ساز بات بي بيد بروزيت اورميد تا درجيد خيالى مناره كى خيالى قير اورجيد آمانى منكوحد در خيالى المددي -

ورشرزا قاویانی کی گھڑی ہوئی تاویل کے موافق الم قرآن یوں ہوتا چاہے تھا کہ
"ارادوقتله وصلبه لکنه لم یقتل ولم یصلب "یایوں ہوتا"لکنهم لم یقدروا علی
قتله وصلبه "یخی یہودنے ہرچندارادہ کیا گری کے کی ادرملب پرقادرنہ ہوئے۔ کیا خوبی
اسمیں ہے کہ سے کوصلیب پر چڑھایا گردہ بخت جان نے ندمرے یا خوبی اس میں ہے کہ دہ
درهیقت صلیب پر چڑھائے تی ٹیس کے ادرایک دور افض ان کے مشابہ ہوگیا جیرا کہ لفظ شہد
درهیقت صلیب پر چڑھائے تی ٹیس کے ادرایک دور افض ان کے مشابہ ہوگیا جیرا کہ لفظ شہد

مرزااورمرزائیوں کی تواس بھی تاویل سے بھی بہتر تھا کہ وہ یہود کی طرح قل اور ملب
کے قائل ہوجائے اور کہتے انسا قتلنا المسیع کیونکہ جب مقصود سے کی موت ہے قتل اور ملب
کی موت سے ان کومرزا قادیاتی کیوں جس مارتے۔ بیق سل لٹکا ہے اور مشہ بالمصلوب کر کے
زعہ و کھنا اور کی مرخطبی سے مارتا تا دیل جید ہے۔ کیونکہ عرطبی سے سے کے مرف کا ذکر قرآن میں
کہیں جس مسلوب ہونے اور عرطبی سے عیاد ہے کے مرف میں کوئی اجمیت اور عظیم الشان ہے۔
جس فلخلہ سے تمام دنیا کوئی رہی ہے وہ تو بھی ہے کہ یہود یوں نے سے قبل کرنے میں ایرد ی
چی تک کا زور لگایا مرفدائے تعالی نے ان کومنوظ اور زعم و رکھا اور اٹھ المیال اور اب تک زعمہ ہیں
اور دوبارہ پھر دنیا میں کے ساور مدی میں جسے موجود کا آنا بھلاتے ہیں اور ان کو دھڑکا ہے کہ میرا بھی
کو بھی تو خوف ہے وہ و دنیا کے دل سے سے موجود کا آنا بھلاتے ہیں اور ان کو دھڑکا ہے کہ میرا بھی

"وان من اهل الكتاب الآياس جناب بارى كى كى پيشينگوئى ہجويقيناوايا فا قرب قيامت يرفا براورواقع بوكى جيما كدرفع ميع متم بالثان ہاكى بى يوپيشينگوئى ہے۔ مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ یہودی ادر عیمائی ۱۹ سویرس سے سے کول ادر صلب کے قائل ہوں۔ ہم ملمان کون ہیں کہ تیرہ سویرس سے سے کے عدم قل ادر زعدہ رہنے کے قائل ہوں۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنے وجوئی کے موافق ' لیڈ منن '' کوخلاف قواعد ومحاورہ عرب ہمتی حال بتاتے ہیں۔ یعنی اہل کتاب قبل ادر صلب پر ایمان رکھتے ہیں تو بیدایمان رکھنا صرف ای زمان حال تک محد دور ہاند کہ کندہ کے لئے بھی اور چونکہ آپ مود کی خمیر اہل کتاب کی طرف پھیرتے ہیں تو قبل ادر صلب پر ایمان رکھنے والے وہی لوگ ہوئے جواس زمانہ کا نہ تک زعدہ رہ اور جب وہ مرکئے تو پھر کوئی تل وصلب پر ایمان لانے والا ندر ہا۔ حالا تکہ ہم ہماہت کے خلاف ہے کیونکہ خود آپ کے قبل کے موافق ہرز ماند کے یہوداور عیمائیوں کا ایمان تل وصلب پر ہے۔ ذرا خور سے بچھتے پھر ہر اہل کے موافق ہرز ماند کے یہوداور عیمائیوں کا ایمان تل وصلب پر ہے۔ ذرا خور سے بچھتے پھر ہر اہل کے موافق ہرز ماند کے یہوداور عیمائیوں کا ایمان تل وصلب پر ہے۔ ذرا خور سے بچھتے پھر ہر اہل کی سے مور تر ہی سے تر ہی پر ایمان لاتا ہے نہ کہ ان حوادث یا ابتلاء مات تل وصلب وغیرہ پر جواس پر طاری

ر بیں۔ انبیاء پرطرح طرح کے مظالم ہوئے ہیں۔ آنخضرت اللہ کا دعمان مبارک شہید ہوا اور آپ کو کفار کے ہاتھ سے طرح طرح کی اؤینیں پنچیں مگران حوادث پر ایمان لانے کا نقر آن میں ذکر ہے نہ حدیث میں۔ کس چونکہ ایمان انبیاء پر لایا جاتا ہے نہ کہان کے زمانہ کے حوادث پر لہذالیں قمنن به میں ضمیر حیائی کی جانب ہے جن پراہل کیا ب ایمان لائیں گے۔

ہدسیوسن بسال کے ہوئے کہ اس ایسٹی سے پرتو جوالیا دیا تھا تمام الل آپ ایمان لائیں اور میرے نام پرکوئی پاپٹن بھی ندارے۔پس آپ کوالی تاویل کرنی پڑی جس سرچملکے کی کوئی چل ٹھیکٹیں۔

# ٣ ..... تغييرمورة جمعه

مولا ناشوكت الله ميرهي!

ہاری نظر سے مندرجہ عنوان تغییر گزری جو حکیم الامت المرزائیے کے افتر اعات سے ہے۔ پس جس قدرنور علی نور ہو بجاہے کو نکہ علیم صاحب مرزا قادیانی کے خلیف اول ہیں۔

كيم تى كانسب العين سوره جمد كامرف بيآيت بي "هدو المذى بعدث في الاميان رسولا منهم يتلوا عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتب والحكمة وان كا نوامن قبل لفي ضلال مبين "مطلب سرى يركاس آير كم مدال مرزا قاوياني ہیں جورسول ہیں اور بیانبیس کی شان میں سے ہے۔ فائل میں یوی رنگ آمیزی کی ہے خدائے تعالی کی مغت قدوسیت پر بحث چلائی ہے۔ اکفرت علیہ کی بظاہر بہت کی مغت ہمان کی ہے اورای میں اپنی بروزی کی بروزیت کا ابراز کیا ہے۔ گویا براز پر مشک وعبر کا عطر طاہے کہ تعفن سے اوكول كواذيت ند پنچه پر پراكر لاگ لپيك كرك مرزا قادياني كورسول اور خاتم الخلفاء متايا -- "بعث في الأمين رسولا منهم "لين بحجااميون (الم عرب) من ايك رمول ألين

فرمائے کیا مرزا قادیانی افل عرب میں سے میں وہ تو چینی مغل میں۔ کیا ہندوستان عرب من ہے۔ گر "يتسلسوا عسليهم ينزكيهم يتعلمهم سممام ميخ مال كريں جو آخضرت المالة كالبت إلى آب يه جواب دي ك\_استبال كمين إلى المورت مس کویا آپ اس آید کے معدال ہول کے نہ کہ آنخضرت علی مالاتک دونیول برایک ہی دی نازل ہوئیں سکتی۔خدا کوکیا ضرورت ہے کہ فنول اور بے کار انبیاء بھیج۔ ہاں آسانی ہاپ کے خوارق سے بعید نیس کدائے لے پالک کوفنول اور جمول نامعقول مجھ کر مرزائوں کے ماتھ

عرب توب ولك عمراه عظم كما بعد مزول قرآن اور بعثت ني اى اور بعد فرمائ ارشاد اکملت لکم دینکم واتعمت علیکم نعمتی "کیجیامت جریگراه بی ری کرزا قادیانی کو اسانی باپ نے اس کرائی کے دور کرنے کو پھیجا ہے۔ نعصوذ بسالله من هذه الهفوات وبربعى انخفرت يولف كوابناسيداورمولى متانا اورآب كاثناءاور مغت بيان كرناس قدرشرم کی بات ہے۔

بحر بلا وجدا دربحل سيدنامي عليه السلام براس طرح تتر اجهازا كيا" وبم مانة بين كه

جب کے آئے اس وقت میود ہوں کی ایمانی اور اخلاقی حالت بہت ہی گری ہوئی تھی۔ کین سوال سے بے کہ ان کے اخلاق اور عادات اور ایمان میں کیا تبدیلی کی جب کہ وہ اپنے حوار ہوں کا بھی کال طور پرتز کیے ند کر سکے اوادوں کو کیا فیض پہنچا۔

سے علیہ السلام نے جو بچو کیا الجیل مقدس کے موافق کیا۔ کیونکہ وہ ای وی کی تیلیغ پر امور يهادروي بحى وه جس كى خودقر آن تعديق كرتا بدر مصدق لمنسا بدين يدى من المتوراة والانبعيل "مرمززا قاديانى اورمرزا يوسكنزد يك أجيل بالكل ناقص مى اوريسى مسح عليه السلام پرب سودنازل كافئ بند بب اسلام ك ميشوادر معاف عقيد سر موافق شركوني نی ناتص بے ندکوئی آسانی کاب برنی اور برکتاب کا نزول قوم کی حالت کے موافق مواہے۔ اب دی بید بات کدیمود یون کی اصلاح عینی سے علی السلام سے ندہ وکل ۔ خوب یا در کھو کہ کوئی تی قاط محارثین - انك لا تهدى من احببت ولكن الله يهدى من يشاه "اور ماعلينا الإ البلاغ المبين "أور"يايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك "آياتك موافق ساری خدائی کوکوئی نی پوری پوری ہدایت دیس کرسکا۔ ورشسب سے پہلے ابوجهل اور الوطالب الخضرت عليه إيان لات - حالاتكدوه الخضرت عليه كى يدى سعى وكوشش برجمى برايت سيحروم رب اورجاب بارى نے بدار شاوفر مايا۔ كسعسلك بساخع ندهسك على آتسارهم "يعن المح علية وشايدان كي يجي الى جان كابلاك كرف والا ب-الله الله يد معامله كس قدرنازك ب يحرآب كزويك أكركوني في الكرثود الخضرت تايلا بعض انسانون كو راہ راست پر لانے میں کامیاب ندہوئے تو وہ ماتص تصاور جودی ان پر نازل ہو کی وہمی ناتعی تھی۔معلوم نیں آپ کے بدوری نی کیا تیرماررہ ایں۔ گزشتا نبیاء کے او کروڑوں استی موجود میں۔آپ اوصف امام الزمان اورخاتم الخلفاء اور بروزی مونے کے ایک عیمائی ، ایک آریا ، ایک كوكيما فيتس يرس كح وعد بعثت شهرزاني شعاسك

مرزائیوں کا گویا یہ نچر ہوگیا ہے کہ ہررسالہ ہر باب، ہر کتاب، ہر محث میں اپنی بروزی کو ہڑھاتے اور میسی کی طیہ السلام بلکہ تمام انبیا علیم السلام کو گھٹاتے اور ان کو گالیاں دیے ہیں۔

اکومرزائی رسالول على مرزا قاديانى كے نى مونے پراس آیت سے استدلال كيا كيا ب- اليستخلفنهم وليمكنن لهم دينهم "ين خدائ تحالى ان كو (انمياءكو) خليف منائد كا ادران كادين ان كواسلے فيكانے لگائے كا اول تو آيس دينه كا لفظ موجود برزا قادیانی اگرچہ نیامرزائی دین لیکرآئے ہیں۔ گردہ اپنے کو بظاہر آنخفرت کا اُمتی بتاتے ہیں۔ نہ کرماحب نہ جب دہانی دین جدید۔ دم ..... لیست خلفنهم کا دعدہ قیامت تک ہے۔ حالانکہ مرزا قادیانی اپنے کوخاتم الخلفاء بتاتے ہیں۔ لیس استخلاف ثم ہوگیا۔ آنخفرت ہے آئے آئے قاتم الخلفاء نہ ہوں اور مرزا قادیانی ہوں۔ گھرآپ یہ بھی کتے ہیں کہ نبیوں کآنے کا سلسلہ ختم نہ ہوگا وہ قیامت تک آئے دہیں کے گریہ اتعمل نہ ہوں کے نہ کیالی۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ کا طافت کا ملک خاتم ہوا تا اور مرزا قادیانی پرخلافت کا ملک خاتم ہوا ہے اور مرزا قادیانی پرخلافت تا قصہ کا تو یہ جمیب جمانت ہے کہ خلافت کا ملہ کے ہوئے خلافت بوا ہوا ور مرزا تا ویانی پرخلافت انہ تھر کا تو یہ جمیب جمانت ہے کہ خلافت کا ملہ کے ہوئے خلافت کا خاتمہ بوا ہوا دور مرزا تا ویانی پرخلافت (نبوت) میں کمال اور تقمی دونوں موجودر ہے۔ اور اجتماع ضدین ہوگیا اور خدائے تعالی نے تو نہیں بلکہ آسانی ہاپ نے انسانوں کو دومتنا و نبوت کی شریعت کا کھنے بتا ہا۔

سسمس کی حماقت د تاقض کا رونا رویا جائے۔عمّل سلیم اور فر بن مستنقم تو مرزائی طلسم کو طرفة الحین میں تو رُسکتا ہے۔ کھامڑوں اور بلیدالطبعوں اور ہاتھی کے روٹ میں مصدلگانے والوں کی ہم کہتے نہیں ندو سمجھ سکتے ہیں ان سے تو خدائی سمجے۔

ا ..... تیره سوبرس میس کس قدر مجدد آئے مواد باشوکت الله بیر شی ا

کاب سل معنی جومرزا قادیانی کے ایک مرید کے خیالات وافکارکا نتجہ ہے۔ ایک ایک مرید کے خیالات وافکارکا نتجہ ہے۔ ایک ایک کاب اور بائل کی طرح ایک مجدوعہ ہوتے ہیں اگر چہ محرج سطرح شے اور ٹیمری اور خیال اور و بریت وغیرہ ایک بی سم اور سر پرختم ہوتے ہیں اگر چہ میں بہت سے تھیکے اور تشیں بناتے ہیں اور طرح طرح کے تان اوڑ تے ہیں۔ ای طرح اس کاب کے تمام ابواب ومباحث مرز آقادیانی کی مجدد یت اور نبوت وغیرہ کے جوت پرختم ہوئے ہیں۔

اس کتاب میں نام ہنام ہتا ہے کہ برصدی میں کتے مجددا ہے۔ یعنی پہلی صدی میں ہما،
دوسری میں اا، تیسری میں ۱۰، چھی میں اا، پانچ یں میں ۲، چھٹی میں ۷، ساتویں میں ۷، اٹھویں
میں ۲، تویں میں ۱۳، دویں میں ۲، گیارہویں میں ۱۳، تیرہویں میں ۵، بیسب
۱۸،مجدد ہوئے ان میں بعض ایسے بھی ہیں جن کوصاحب مسل صفی نے مجدد بتایا ہے۔ مثلاً شاہ
عبدالعزیز صاحب، شاہ رفع الدین صاحب، شاہ عبدالعادر صاحب جن کوکی نے مجدد بین ماتا ہم

کتے ہیں علادہ ۸۱مر مجددول کے ہزاروں مجددگر رے۔وہ کون ہیں علامہ دفضلاء، وہ حقانی علام جومن خلوس سے حسیدة الدلوكوں كوكماب وسنت كے موافق وحظ والتين كرتے بي اور بحولى بوكى توحيد وست یادولاتے ہیں۔ بعن عقائد عامد کی تجدید کرتے ہیں۔ شرک وبدعت سے دو کتے ہیں۔

ذرابية تتاسية كيافدكوره بالامجدود في سي كى في قرآن وحديث كى ترميم كى ہے-كى نے آیات قرآنی كا موردمعداق بجائے آنخفرت علیہ كائے استے كو بتایا ہے۔ كياكس نے تصور بری کورداج دیا ہے۔ کیا کسی نے فرائش ج وغیرہ کوسا قط کیا ہے۔ کیا کسی نے نبوت ومهدويت ومسحيت اورغيب وانى كاوعوى كياب اوراوكول كموت كى پيشينگو ئيال كى بيل جن يل ے ایک بھی پوری نیس ہوئی۔ جب آپ اپنے دعوے کے جوت ش اور محدود ل کوچیش کرتے ہیں توبہ ثابت كرنا بھى آپ كافرض ہے كہ تمام مجددول نے يكى دعوے كئے بيں جو يش نے كئے ۔ بھر مانت و يكف كمرزا قاد ماني است وهيل سي الفنل بتات إن حضرت المحسين توكولي جيز ی نیس ان سے و آپ برطرح اصل میں۔ (بیمندادر کرم مصالی) ادر محددد ل کوائی تعمدیق ك لنه بيش كرت إن انبيا ولو ببراج محدود استأفضل على موت إلى-

كيونكه بجددان كي التي موتع بين فركوره بالاتمام مجدد آنخضرت عليهم كالمتي تع مالانکہ خود بدولت نی ہیں۔ کویا ہے کور تی سے مزل می کرارہے ہیں۔ نی ادر مجدد میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے بعنی ہرنی مجدد ہے۔اور ہرمجدونی نہیں اور نہ کسی مجدد نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ برخلاف مجددین کے جن مکاروں دجالوں نے نبوت اور مبددیت اور موعودیت کا دعویٰ کیا اور في النار موئ مشكل مسلمة الكذاب، اسوطنى اورمهديان كذاب عرب وسود ان وغيره -آپ نے ان کامطلق و کرمیں کیا نہ سی مرزائی کتاب میں ان طحدین مرتدین کا ذکر ہوتا ہے۔منسب مرزائي تواس امركامتنفي فماكرآب اسيدم بيشدد جالول كاذكركرت مركول كرت وإنى مرتا ب\_اگرمرزااورمرزانی دجالوں اورجموٹے مبدیوں کا تعمیل بھی کسی کتاب میں ای طرح لکھیں جس طرح مجددول كالنعيل كمى بياق بم ايك موروبيانعام دين كوتياري -"ولن تفعلوا انشاء الله

خوف یہ ہے کہ جب آپ گزشتہ د جالوں کی لائف شائع کریں مے تو خودمریدین ان ك كريك واب كريك المريك المائيل كاورس موفرق بنائي كي به دريت كا بعايرًا مجوث جائے گا۔اوراس وقت جس تقریغ برے میں کیوز ہیں مجر موجا کی ہے۔

انبیا مجی برے، اولیا مجی برے، ائد بھی برے، مرجبوٹے مہدی اور دجال اچھے اور

سب مرزا قادیانی کے جدامجد اور مورث، جبی تو ان کے نام لینے سے بھی زبان مفلوج ہوتی ہے۔ محویادہ مرزائیوں کے بیٹنی اور روحانی مسلم مہدی اور موعود تھے۔

اگر فدکورہ مجددوں کو اسلای جمہور نے مان لیا ہے تو دجالوں کو بھی ایک جم غفیر نے مہدی اور موعود مان لیا تھا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ آپ ایک جمہور کے مسلم مہدیوں کوتو نہ ما نیں۔اور دوسرے جمہور کے مسلم مجددوں کو مانیں۔ ذراغور سے مجموع بددالسند مشرقیہ کیا سمجمار ہاہے۔

عینی مسیح علیدالسلام کومعاذ الله کوئی مجدد فی الدین تو کیا مارتا آپ کے اعلیٰ مورثوں (دجالوں) نے بھی نہیں مارا مجدوبین کریتجدیدآپ نے ضرور کی بھلا وجالوں کی روس کیا خوش ہوں گی کہ آپ ان کے قتش قدم پرنہیں چلے ۔وہ تو ضرور آپ پرلعنت بھیجتے ہوں مجے اور افسوس کرتے ہوں گے کہ کیسا اکلوتا فرزند ہمارے صلب سے پیدا ہوا جس نے ہم کو بدنای کے گڑھے میں بے گوروکفن تھونس دیا۔مرکے مردود فاتحہ نہ درود۔

مجدوا کیانسان ہوتا ہے جوشل انجا وعلیہ السلام خطا اور قلطی ہے محفوظ نہیں ہوتا۔ اس
کا مرتبہ و بیائی ہوتا ہے جبیا مجبد کا۔ پس اس کا قول شریعت میں قطعی اور بیٹی واجب العمل نہیں
ہوتا۔ جب تک کتاب وسنت کی کموٹی پرنہ کساجائے اور نہ کی مجد دنے ایبا دعویٰ کیا ہے کہ جو پچھ
میں کہتا ہوں وہ واجب العمل ہے۔ اور جوضف میر سے قول پرنہ چلے گا وہ کم اہ اور تاری ہوگا۔ صرف
میں کہتا ہوں وہ واجب العمل ہے۔ اور جوضف میر سے قول پرنہ چلے گا وہ کم اہ اور تاری ہوگا۔ صرف
آپ بی ایسے مجدد ہیں کہ اپنے اقوال کو ہا متبار واجب العمل ہونے کی قرآن وحدیث سے بور کے
متاتے ہیں اور علی الاعلان دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نبی ہوں۔ امام الزمان ہوں جوشف مجھ پرائیان
میں لاتا وہ و نیا ہیں واجب القتل اور عاقبت ہیں جہنی ہے۔

تا و ۱۸رمجد دوں میں ہے کس کے قول پرعلاء اور فضلا وفتوی دیتے ہیں۔ اہل اسلام زیادہ سے زیادہ یکی تھتے ہیں کہ دہ جو کچے حالت جذب یا سلوک میں فرما گئے ہیں وہ ان کے حالات تنے جن کی تعبیر ہم عملانیس کر سکتے اور ناموں شریعت کو دھر نہیں لگا سکتے۔ ہاں ان کے جو افعال دا قوال مطابق کماب وسنت ہیں وہ دافتی واجب احمل ہیں۔

مرزا قادیانی نی بن کرمجدد کول بنتے ہیں ادرائے کو عالم بالاے کول گراتے ہیں۔
اپ کوانیاء پر کول بیل منطبق کرتے۔ وجہ یہ ہے کہ انبیاء نے مجزات دکھائے ادرآپ کو مجزات کے نام کے جاڑہ پر حالت اسلام اس لئے برے ہیں کہ ان کے نام سے جاڑہ پڑھتا ہے۔ نیچرآ موجود ہوتا ہے۔ میسی کی مفت ' ابدی الا کمه والابد صواحی الموتی باذن الله ''ادرآپ اٹی افریش کی مفت' ابدی الاکمه والابد صواحی کی طرح (مسمریزم دغیرہ) کے بہت سے فرما بھی چکے ہیں کہ اگر میں بھی چاہوں تو عیلی سے کی طرح (مسمریزم دغیرہ) کے بہت سے

شعبدات دکھا سکتا ہوں گرآپ نے اب تک خیر سے مداری کا پینک ایک پینک وہی ندد کھایا پی مجر سے کا نام آتا ہے تو آپ نبوت کے چولے کی چھاڑ کر کے اپنی چھٹریا پیرمسلمۃ الکذاب یا مہدی سوڈائی کی قبر پرچڑ ھادیتے ہیں اور مجد دین جاتے ہیں اور جب آپ کے کیریکٹر کے مقابلہ میں مجددوں کے افعال واقوال پیش کے جاتے ہیں تو آپ نی بن جاتے ہیں کہ جھے سب چھے جائز اور روا ہے اور تمام مجددین، مغسرین، محدثین نلطی پر ہیں تو آپ کا حال بالکل مولانا روم کے اس شعر کے موافق ہے ہے

گرنهی بارش بگوید طائرم در بیرگوئیش گوید اشترم

بعنی شرم غرباگر تو بوجدلادے گا تو دہ باز و پیٹھٹا کریے عذر کرے گا کہ میں طائر ہوں اور طائز پرکوئی بو جوٹیس لادتا۔اوراگر ہے کہے گا کہ اڑتو دہ بلبلا کرادر ہنڈا سامنہ کھول کر کہے گا کہ میں اونٹ ہوں اوراونٹ اڑئیس سکتا۔ پس آپ ہی کے قول سے ٹابت ہوگیا کہ نہ آپ نبی ہیں نہ مجدد ہیں۔ بلکہ ایک حیلہ گروین بدنیا فروش ہیں۔

### تعارف مضامین ..... ضمیم هجنهٔ مندمیر تحد سال ۱۹۰۴ ما ۱۱ داگست کے شارہ نمبر اسسر کے مضامین

| پيبه اخبار!                | مرزا قادیانی پرفردجرم کی تکمیل ۔ | 1 |
|----------------------------|----------------------------------|---|
| مولا ناشوكت الله ميرهي!    | مرزا قادياني كاانوكھاالهام۔      | ٢ |
| مولا ناشوكت الله مير تفي إ |                                  |   |

ای زتیب سے پیش فدمت ہیں۔

ا ..... مرزا قادیانی پرفردجرم کی تکمیل

یوں تو مرزا قادیانی پرمقدمہ لائیل میں رائے چندولال صاحب مجسٹریٹ نے مرزا قادیانی پر فرد جرم عائد کردی تھی لیکن مرزائی صاحبان اس کے قائل نہ ہوتے تھے۔ کیونکہ مرزا قادیانی کی غیرطا ضری میں فرد جرم گئی تھی۔ آخر مرزا قادیانی کی دعوات محری نے مجسٹریٹ موصوف کو (بقول ان کے مریدوں کے) تبدیل کرادیا۔ اور ان کی جگہ بابو آتما رام صاحب

تشریف لاے۔ مرزا قادیائی نے دفعہ (۳۵۰) ضابط فوجداری کی آڑیں دوہارہ جھیقات ہوئے نے کد درخواست کی اور خیال کیا کہ اس کمی دوڑی میں ممکن ہے کہ فریق مقابل تھک جائے اور ہوں مقدمات سے بہات سلے لیکن بہا در حریف نے ہم بھی حوسلہ نہ ہارا ادر مردانہ دار مقابلہ کرتا رہا۔
مقدمات سے نجات ملے لیکن بہا در حریف نے ہم بھی حوسلہ نہ ہارا ادر مردانہ دار مقابلہ کرتا رہا۔
آخرشہا دت استفا ہدد ہارہ فتم ہوئی اور وہ مرحلہ کا نجا ہے جہاں مرزا قادیائی مارے فرکے مرض شدید میں جٹل ہوگی ادر فرد جرم کی تو بات ہی ہوئی تو مرزا قادیائی کے دکلاء نے دہائی مجا دے دہائی محل مار کا کی مرحلہ پر بری کیا جائے اور صفائی طلب نہ ہو۔
دی کہ طرز مان کو ای مرحلہ پر بری کیا جائے اور صفائی طلب نہ ہو۔

اس بارے میں طربان کی طرف سے ایک ورخواست بھی گزری۔ اور ایک لمباج ڈا تحریری بیان بھی درخواست بھی گزری۔ اور ایک لمباج ڈا تحریری بیان بھی داخل کیا گیا۔ اور علاوہ ازیں مرزا قادیائی نے خود بھی اس روز زبان کھولی۔ اور کھی معذورت فاہر کی کہ میں نے جو بھی کھیا نیک نتی سے کھا۔ اور اپنے بچاؤ کے لئے کھیا وغیرہ وغیرہ ۔ کیکن صاحب بحسر یف فروقر ارداو جرم مرتبہ بحسر یث سابق مرزا قادیائی کوسنا وی۔ اور جواب بھی لے اور دکلا مطربان کو کہا کہ میں آپ کو بحث کا موقع دوں گا۔ چنانچہ بحث کے لئے ما ماگست مقرر ہوئی۔ ہم کو بحث وکلا مربوقین می گئی۔ اور بھم ہوا کہ اور ماگست کو مناسب تھم ہوگا۔

اس تاریخ کودوردرازمواضع سے بہت سے مرزائی صاحبان جمع ہوگئے تھے۔ کوتکہ مرزائی صاحبان جمع ہوگئے تھے۔ کوتکہ مرزائیوں بیں پہشہورہوگیا تھا کہ آج مرزا قادیائی کوبری ہوجانا ہے۔ (شایدکوئی الہام ہواہوگا)
لیکن بر تک اس کے اس تاریخ کوصا حب بجسٹریٹ نے فرد قرارداد کی پیمیل کر کے طزمان کا بیان لیکن بر کسالیا۔ کددہ صفائی پیش کرنا چاہے ہیں۔ چنا نچرزید فعہ ۱۳۵۲ ضابطہ فوجداری کواہان ذیل محرر جرح کے لئے طلب ہوئے۔ مولوی برکت علی صاحب بی اے مصنف انبالہ۔ مولوی غلام جمد صاحب قاضی چکوال۔ مولوی فیرجی صاحب قاضی چکوال۔ مولوی فیرجی صاحب قاضی جہلم ، تاریخ بیشی مقدمہ ۱۹۱۵ اراگست مقرر ہوگی۔ اس کے بعد کواہان صفائی کے لئے تاریخ ہوگی۔

۲ ..... مرزا قادیاتی کاانوکھاالہام مولاناشوکت الشیرهی!

حطرت جرائل عليه السلام كازين برآنا اورتمام لما كدكا وجود قرآن وصديث ت البت م مي الماري بل م وسيف البعد "جرائل عليه السلام في جمع البت م البعد "جرائل عليه السلام في جمع البت من البعد الماريم البين البين البين البين البين البين البين المولاد المرابع المارة المرابع المر

احساف حتکم الملاقکة علی فرشکم و فی طرقکم ولکن یا حفظاة ساعة وساعة فلات مراة فاشار الی ان لاحوال لا تدوم " و هم جاس وات ی جس کم اتحض میری جان با او است می ربوجس مین میر حضور رج موتو طائد جهار ی جونون، تمهار براستوں میں تم سے مصافح کریں کین اے مطله (آپ نے تین بارساند وساند فرمایا) کیراشاره فرمایا که حالات (تجلیات) کودوام بیل کی کین مرزا قادیانی فرمن پر حضرت جرائیل ملیداللام کنوول کا افکار کرتے ہیں۔ حالانکد اپند اور الهام اور وی کے دوگڑ ب برائیل ملیداللام کنوون لگار کھا ہے جس کے دراج سے خلی فون لگار کھا ہے جس کور ایوب کر ایوب کر ایوب کر ایوب کی کر دیوب برائی ایک کے ساتھ کانا کھوی کرتا دہتا ہے۔

چانچ اپی آسانی کیاب (وضح الرام س۱۳۲۲، ۲۵ ۲۲۵، نوائن س۳ م ۱۸،۷۸، ۲۸، ۲۸، ۲۸ ۲۸، ۲۵ کا ۲۰ کا

وی بات ہے کہ لمی کے خواب میں تھی سے الہام اوروی میں زاور مادہ اوروٹ ایل کا جی بات ہے کہ لمی کے خواب میں تھی سے لے پاک جی تار گرزاور مادہ کا ذکر آپ کی فطرت کا اظہار کررہا ہے۔ آپ آسانی باپ کے لیے پاک جی تار گرزاور مادہ کا ذکر کیوں نہوں بیٹ آسانی باپ جولے پاک پر البام کرتا ہے اور شیطان جوا کی بختی پر البام کرتا ہے ان دونوں الباموں میں پھوفر تی تیں اولیاء اور انہیاء کے البام کوابیا کہنا خطامعاف قرطة الالیس ہے اور مرزا تا دیائی نے در حقیقت اپنا تجربہ بیان کیا ہے کہ جوآسانی باپ رخ بی البام کرتا ہے وہی اپنے لے پاک پر کرتا ہے۔ فدا اور بندے کی مجت کے (معاذ اللہ) جفتی البام کرتا ہے تیسری چیز (روح القدس) پیوا ہوتی ہے۔ آپ نے یہ تکیث اپنی امت کے لئے کھانے کے بیا گری تھوڑا۔ لاحل وال قوق کس قدر نواور گندے اور حش خیالات ہیں۔ شرع ہے کئی است۔

# ۳ ..... نى اورولى كالهام ميس فرق مولانا شوكت الله يرخى!

مرزا قادیانی اپنی کتاب براین کی ۱۲۳۰ و ۱۲۹۰ و ۱۵۹۰ و ۱۵۹۰ می کفتے ہیں کہ دوسے آیک کا البام دوسرے نبی کے البام سے قالف بنیل بوتائی طرح اولیا و کا البام شریعت حقد مجھر یہ سے قالف بنیل بوتائی طرح اولیا و کا البام شریعت حقد مجھر یہ سے قالف بنیل بوسکا۔ اور اس کو موجب علم قطعی نہ جانتا وسوسہ ہے۔" اس سے مرزا قادیانی کی بیمراد ہے کہ نبی اور ولی کے البام میں پکوفر ق بنیل ۔ افسوس ہے کہ اس اڈھا مسے مرزا قادیانی مرجبہ بیوت پست کررہے ہیں لیعنی اپنے کو بجائے نبی کے ولی متارہے ہیں اور قمام اولیا و کا مرجبہ بیر سادی مرجبہ بیر سے اول قویداولیا و پرا تبام اور تغییر قول مالا مرجبہ بیر سالقائل ہے کیونکہ کی نبی خصوصاً خلفا واور سے بدر ضوال الشعلیم اجھین نے بھی اپنے کو نبی مرضوساً قام اور شویدا و کرونہ کی بن جاتے اور اپنے کو نبی و خصوصاً قرار نہیں دیا اور کیونر ممکن تھا کہ وہ باوصف اسمی ہونے کے نبی بن جاتے اور اپنے کو انبیا و خصوصاً خاتم التبیین بیل کا بھسر بناتے۔

دوم ..... کلام مجید مل ب ان الشیداطین لیوحون الی اولیاتهم "اس سے
یہ بات متعط ہوئی کراولیاء پرشیاطین وی کرسکتے ہیں ندکر معافی الله انہیاء پر کو کھا نہیاء کا یہاں
ذکر نہیں بلکہ قرآن مجید میں انہیاء کیم السلام کی نبت فید نسب الله ما یلقی الشیطان "وارو
ہوا ہے یہی انہیاء پرشیطان القاء کرے تو خدائے تعالی اس کورد کرد تا ہے۔ تجب ہے کہ مرزا
قادیاتی عسی مسیح سے تواہد کو افضل بتا کی بلکھان کی قدمت وقو بین کریں اور صورت امام حسین پر
میں اپنے کو فضیلت ویں اور بدیختی سے اولیاء کی مف میں بیٹھیں۔ اولیاء اللہ تو لاکھوں کرزے
ہیں۔ مرزا قادیاتی بھی انہیں میں رہ تو کیا کمال کیا۔

انمیاه کا تو بین کی جاتی ہا ورادانیاه کی تعظیم عیدی کی تو جوروح الشداور کلمة اللہ بیں انگیام عنی ولی بھی دروز نی کیام عنی ولی بھی نظیمرائے جائیں۔اوراولیا واللہ کوئی بنادیا جائے۔اس کی لم بیہ ہے کہ چندروز میں جس قدر مرزائی بیں ولی کیے نی بن جائیں کے اور مرزا قادیائی جو بالنعل اپنے کو خاتم الخلفاء کہتے ہیں، خاتم الانبیاء بول کے۔اوران کے اس قول کا ظہور ہوگا کیا نبیا وہ تھی تیا مت تک پیدا ہوتے رہیں ہے۔ کرنی کال بجر مرزا قاویاتی کے کئی نیس ہوگا۔ سنوسنو نبوت فتم ہوگئ ہے کر اولیا واللہ کے وجود ہاوجود ہے کوئی نمانہ خالی نہ ہوگا۔ لین آ قاب نبوت کی روشی سے ذرے اکتساب فور کرتے رہیں کے لیکن مرزا قادیاتی سے کوئی افراراتو کرائے کہان کے زمانہ ش کی ولی کا وجود پایا جا تا ہے۔ یا تو خود بدولت ولی ہیں یا شابدا ہے کسی مرزا کی کوئل ولی اور ناقص نبی بنا تا ہو۔ یہ تکو والی اس المہام کے معظم ہیں کہ کب آسانی ہاہ ہم کو کائل ولی اور ناقص نبی بنا تا ہے۔ ہم کو کائل یعین ہے کہ سب سے پہلے کائل ولی اور ناقص نبی ہونے کا الہام محکیم الامة المرزائیہ ہے کئی ہونے کا الہام محکیم الامة المرزائیہ ہے کئی ہونے کا الہام محکیم الامة المرزائیہ ہے کئی ہونے کا الہام محکیم الامة سے بھر کوئی کرنے ہے گئی ہوئے ہیں المرزائیہ ہوگیا کہ الم المرزائیہ ہوگیا کہ المیان ولیا واللہ کو المیان ولیا واللہ کو اور ان کوئیٹن ہوگیا کہ انہیا وکوجوم دودگالیاں دیتا کیس تو مرزا کو کیوں گالیاں نہ دے گا۔

معلوم نیں اولیاء اللہ کا ذکر ہار ہار کیوں کیا جاتا ہے اور کیوں ان کو نی بنایا جاتا ہے۔ حالا تکہ محض دعوے سے نہ کوئی نی بن سکتا ہے نہ ولی۔ جب تک ہار قد تو فیق وقعد این اللی اس کے ساتھ قد موجس نی ہوں جس معلی استے ہوں اور ایں جہ جس ویبا بی ولی ہوں جیسے اور اولیاء گزرے جس محض ایک خبط اور مالی لیا اور من قض وعوے جیں۔ خوب یا در کھو ولی کو نی بنانا خلام کو آ قابنانا ہے اور ہا عتبار امتی ہونے کے عام مسلمانوں اور اولیا واللہ جس مطلق فرق بیں۔

#### تعارف مضامین ..... ضمیم هجنهٔ مندمیر تف سال ۱۹۰۴ ۱۹۰۴ راگست کے شارہ نمبر ۳۲ رکے مضامین

| آئينه كمالات قادياني م ٥٥رد ميمو مولانا شوكت الله ميرهي!  | 1  |
|-----------------------------------------------------------|----|
| وى حيات تع _ مولا ما شوكت الله مير على !                  |    |
| مديث شريف من رجل فارس سيكيام ادبي مولانا شوكت الله ميرهي! | سو |

ای ترتیب سے پیش خدمت ہیں۔ سیمبرہ کی لایہ عند الڈی

ا ......آئينه کمالات قادياتي ص۵۵ بخز ائن ج هاس۵۵ ديکمو مولانا شوکت الله پرشي!

الالے قسادیسانسی یا یکن روز قیاست را چگو نه ترك كردی راه اسلام وسلامت را

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| بده درسینه جا اخلاص وتقوی وطهارت را                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نفاق ازدل فگن بگزار شوخی وشرارت را          |
| مبردر سرچوترساره خيالات نبوت را                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بدركن از دماغ خويشتن زعم نبوت را            |
| 1. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | دگر کورانــه می پـنـداری این اجمـاع امت را  |
| مكن شائع چو تجار فرنگ اعلان بيعت را                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مگستر دام دعوائے مسلمانی ہے خوردن           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | به صدق دل مریدان مرسل پزدانیت خوانند        |
| 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ب جزری ویروزی ملتبس دعوائے خودسازی          |
| بلا وامتحان اهل ايمان وصداقت را                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | زدجالان موعود آمدی دجالے ایمروك             |
| صداها بهر خود داری "منم مامور دعوت را"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | نزول وحی بر خود مثل وحی انبیا، گوئی         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وزار الهــام ووحــی خودسیـه اوراق گـردانـی  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نیاوردم کتابے حسب عادت هم غلط گفتی          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | گــزيـنــى جــائــ ابنيـت كنـى تـرك عبوبيـت |
| ہے عیسی شدن گشتی مخالف دین وملت را                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | یهودی باشد آن بر صلیب آرد مسیعارا           |
| نهادی چوں علم بردوش تجدید امامت را                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | زپیر نیچ ری مرگ وصلیب عیسی آوردی            |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | خداوند اپناهت زین پهودی کیش عیسی کُش        |
| بہ حق آن مکرم مے پسنددایں مذلت را                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | چـوعـــــــــــــــــــــــــــــــــــ     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بخواند كانسا الاعسال بالنيات باز ازكيس      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | چوچشم دق شناسی نور عرفانش نه پخشیدند        |
| I control of the cont | اگر عمر تو هشتا دست پانچ ونود سندهی ت       |
| محور بالعام روغن جائي روغن عيش وعشرت را                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | منه دل در تغم هائے دنیا گر خدا خواهی        |
| فرامش کردہ لے ابو الفضول آن يوم عسرت را                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | یه مل مردمان خوردن پر انسون وعدهاکردن       |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | براهین تویك از ده سر لجست همچنان مرده       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اگر مهدی ومناموری شنه بهر عشرت دنیا         |
| ولے عق میفر ستدد میدم سوٹے تو نلت را                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ہرائے نفس غود عزت ہم خواہی بھرگارے          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نگاه رحمت جانان بودبر عاشق صادق             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |

| زهر شاخش همی یابی بر نفرین ولعنت را                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بسريخ خودى خود روى آنگو نه بنهادى          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| به حرص المل وجله لبنون تو ميخواهي مصيبت را                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مسلمانان ہے دارین امن وعافیت خوانند        |
| به بینداندران هرکس نفاق وخبث طینت را                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اگر ممکن بوداز سینهٔ ان برداشتن برده       |
| بترس از حق بنه از سرغرور وكبر ونخوت را                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | زرمالی خود بگزر زروز حشر یاد آور           |
| کــه گــفتــی الــوداع دائــمی رمل وکهــانت را                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | زخوف حاكم ضلع آنچنان بر باختى زهره         |
| نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | نخواهم برحق کس هیچگاه الهام انذازی         |
| خبرآب توبة صدق اين سيلهي ندامت را                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | سیه روپیش هر کس گشتی لے کناب نتواں شست     |
| ک فتح انگاشتند ایشان به سلطانی هزیمت را                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | غلط اخبار سوے بست دربست **النبیا، بندی     |
| كنى نسبت بذات باك خالق كذب وتهمت را                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | معاذالله يعنى انبياءان حق نبى باشند        |
| بذات وے نهی صدعیب تحصیل فضیلت را                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بعیسی درده تعلیم دین ناکام شدگوئی          |
| ژنهم مصطفی برتر گماری آن حقیقت را                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | حقیقت مائے نجال وخروے بر توروشن شد         |
| كه بهر نوح الف وشصت وسه خير البريت را                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | چه کاهدیا چه اقراید به قصر وطول عمر از جاه |
| چه سود از رهبر کامل تهید ستان تسست را                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | شدى دور از عبادت باو جود قرب عبدالله       |
| جرى الله گرديدى هميس بندار وجرأت را                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | علم افراشتی ابنیت حق راز بهر خود           |
| به علم مے کنی ظلم اشاعت شرك وبدعت را                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بایس ابنیت نه تصویر هائے خویش گوناگوں      |
| شکم سیرت نمیگردد به هیچ اے چوبة مترا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مسیح ومهدی و حارث نبی گشتی ولد گشتی        |
| كان الله نازل زا اسمان شد داغ فرقت را                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بشیر ناتوان کانراتو عموالیل مے گفتی        |
| سياهي هازرمالي به رخ ماليده تترا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | به پیشین گوتی این سچه رنیز آتهج وسلطان     |
| پسر از بار ثانی آمد آبادی تربت را                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | بشيرت دختس آمد زبار اوليس پيدا             |
| به بخت واژگونت دائما راه است نکبت را                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | یسر گفتی ویے درہے مو سختر باز زائیدی       |
| بگواکنوں چه دادی حیله آن نه سله عدت را                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | برآمد مقت برنه سال وعمواثيل نامد باز       |
| ب مکر شیدو خوثابت نمودی این اضافت را                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تبوشير نيستان بے حيافي آمدي راول           |
| بدل گر غیرتے داری بگیر ان وصل وقربت را                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | چه مے سوزی زیه ر زُوجه اله أمیت نادار      |
| چه مے باشد لقب مدچوں تو دون ہے حسیت را                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | زن الهاميات در خانه سلطانست بار آور        |
| the state of the s |                                            |

| بميت هم رديف آمد چسانت لمت ونعورت       |
|-----------------------------------------|
| مصفاف فطرة بايدك تاكوهر شود هيدا        |
| تنبسى بيسننى داريبايس محسراع الهامى     |
| الالے صاحب دانش که فهم فارسی داری       |
| زهائے مختفی ملفوظ نتواند جداکردن        |
| چنان آبله که نکندهیچ فرق از ابل تا ابله |
| به بیس آثینه ودریك قصیداه خوان كمالاتش  |
| غيور اسم خدا دايس هم صحيحش بر زبان نايد |
| چگونه این مریم گشت سندهی بیگ رابنگز     |
| زشر فتنه دجالی سوئے حق پناه آور         |
|                                         |

(حاشيه جات گزشته اشعار)

ل يممرع كاديانى كام چونكه الل عبادت كونوت الليس بنادين مهاسك كاديانى في عباس لك كاديانى في عبادت چود كرابيت اختيارك معلمة الله على الظلمين والمتكبرين -عبادت چود كرابيت اختيارك معلمة الله على الظلمين والمتكبرين -مع جب آپ علاء كوبدذات وغيره الفاظ سه يادكرتا مها فيك نيت بنا مهادور جب علاءاس كى

دجالیاں دیکو کر طامت کرتے ہیں اوان کی نیت کا خیال بیں کرتا ہے۔ سے کادیانی کا اصلی نام ہے۔

س وجال كاشعرب

همه در دور این عالم امان وعافیت خواهند چه افتاد این سرماراکه میخواهد مصیبت را

(آئينكالات اسلام س٧٥ فرائن ج٥ص٧٥)

ے کادیانی کا البای معرع ب کاف کے ساتھ تع کیا ہے۔ بی کا بنتے کادر کی حاصل نیس یا تو حرف تا جا ہے اور یا کاف بعن تا۔

لا چیمایک ممرم به مگر روز به دهنت میوه جلان پیر حلاوت را ادربنازم دلیر حسوذرا که بازم داد جنت را ادرمگر مدفون پیوت راند ادند این فضیلت را-(اینام ۵۲٬۵۵) دفیرد

#### مناجات

| براه غود مده از کس رهے سویش مخافت را    | الهسى دور دار از يستسعة هسر آفست را        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| به فضلت يلخود آرم در قياست اين شرافت را | شــرف دادی ہـــه اســلامـم زهـنے احمد مرسل |
| بده توفیق نیکی پاك سازم خوثے وخصلت را   | عملهائے مرادر دین وقع دردیں مبارك كن       |
| امید بخشش از فضل تو بس ایں بے بضاعت را  | بضاعت هرچه دريارم همه مزجاه ناکاره         |
| ادا سازم بتوحيد از زبان وبل شهادت را    | ازیں دنیا ہے قانی چوں بمن وقت رحیل آید     |
| چناتمکن که پندارم خلاص ازسجن رحات را    | ب نفس مطعانه از ملاقه ازجعی شنوم           |
| بران وحشت کده کن مونسی من رجم برافت را  | چودرگورم نهندا حباب سوئی خانه روآرند       |
| مند فرماکه طے چوں برق سازم ان مسافت را  | پل دورخ کے تیز ارتیغ درا هے بس دراز آمد    |
| چوسرىرسجده پيش تو نهنته انن شفاعت را    | محمد رامقامے دہکہ مصوبش لقب کردی           |
| كه حكمت شد به هركس ابتغاثي آن وسيلت را  | به فيضل خويشتن اور افضيلت ده وسيلت ده      |
| به آن نوعيكه ماموريم تسليم وتحيت را     | تحيات وسلام ازمن بروحش آن واصحابش          |
| کشاده داود ابواب اذن ده رضوان جنت را    | یک ازائت ش وازیادگانت آمده سعنی            |
| ب بيشارت ننظر بسالاكستم لكمال نصوت وا   | په فردوس پرين بانېدگ از ت ميهمان باهم      |
|                                         |                                            |

۲ ..... وی حیات تا مولانا خوکت الله محرفی!

المكم مطبور ماو ۱۳ رجولاتی میں محیم الامت الرزائید نے کی فخص کے سوال کے جواب میں آید و ان من اہل الکتاب الا لیؤمنن به قبل موته ویوم القیامة یکون علیهم شهیدا "کے وی متی کے جو تمام مرزائی کرتے ہیں۔ کو تک بروزی کا سارا پر اوائی بگرا ہوا ہے۔ جدھر بروزی کا منداد هری سب کا مند کیا متی کہ جب خود بروزی کو حیات سے میں اپنی موت نظر آتی ہے تو بروز ہوں کو کو ل نظر ندا ہے۔

ہم گزشتہ خمیر میں وہ خرابیاں کھے جی جومرزائیوں کی گھڑے ہوئے متی لینے سے پیدا ہوتی ہم گزشتہ خمیر میں وہ خرابیاں کھے جی جومرزائیوں کی گھڑے ہوئے ہیں۔اگر بدی میرلس کی جانب ہے تعید میں میں میں اسلام کی جانب ہے تعید میں میں میں میں ہوگ ؟ مرزائی بھی بجواس کے جارہ نہیں ویکھتے کہ یکون کی خمیر میں علیه السلام کی جانب جانب ہوگی ؟ مرزائی بھی بجواس کے جارہ نہیں ویکھتے کہ یکون کی خمیر میں علیه السلام کی جانب

چیریں کہ قیامت کے روزعیئی علیدالسلام اہل کتاب کے ایمان لانے پر گواہ ہوں کے اور اگراب بری خیر آل کی جانب ہوگی۔ توعلیم کی جگہ علیہ ہوتا جائے۔ ورندآ مید کے پھڑھنی ندہوں کے کیونکہ عیبیٰ میسے کس بات کے گواہ ہوں کے۔ اگر کہول وصلب کے گواہ ہوں گے تو قرآن مجیداس کی نفی کرچکا ہے' و مسا قتلوہ و ما صلبوہ اور و ما قتلوہ یقیناً ''اورا گر کہو یکون کی خمیر آل کی جانب ہے تو تل کا گواہ ہوتا چہ معنی وارد۔

کیاتل مجی کوئی وجود محص ہوجائے گا۔ پھر کید قدن "کے محق حال کے اور یکون کے معنی استقبال کے لینے سے کلام باری میں تعص پیدا ہوتا ہے۔ معنی یہی ہوں کے کہ کل اہل کتاب آل اور صلب پر ایمان رکھتے ہیں اور عیدی سے یا آل وصلب آیا مت میں گواہ ہوں کے۔ آل وصلب آئے مہیں کے کہ میں محقوب ہوا۔ کس قدر وصلب آئے ہیں کے کہ بال ہم نے آل کیا اور عیدی سے کہ ہیں کے کہ میں محقوب ہوا۔ کس قدر لغومتی ہیں کی تکہ جب حسب آئے "و مسا قتبلوہ یقیدنا" عیدی سے آل بی تو شہاوت کسی ؟ یہ بیب بات ہے کہ اہل کتاب آل وصلب پر ایمان دیمتے ہیں ندکھتے پر اور ان کے ایمان لانے کی شہاوت ویں مے عیدی میں کے حادث کے ماریے گھٹا کی و نے آگے اور ہم یہ قابت کر بچے ہیں کہ ایمان انہا ہی ایمان کے دامن کے حوادث پر۔

حكيم صاحب فرماح بين كيسائي سي جب دوباره ونيا من آئيس كو تمام الل كماب ان پرائيان لائيس كے لين جوالل كماب مركة بين كيا وہ بھى دوباره زعره ہوں كے -كتالغو اعتراض ہے مقصوواس زمانہ كے الل كماب كا ايمان لا تا ہے جو كي موجود كے دفت ہوں كے - كيونكو يسائي سي كيونكو يسائي كا يمان لا تا ہے جو كي موجود كو دفت ہوں كے ايمان اختلاف د باہم جيسا كر "وان السذيس اختلاف من جائے كا درتمام اختلاف من جائے كا درتمام الل كماب جواس دفت موجود ہوں كے كيساں بلاكيرا يمان لائيس كے -

السلام سے افضل موں۔ پس لے پالک کا کام ہے کہ آسانی باپ سے ایسالٹکا سیسے کہ میشد کے لئے زیرہ رہ کرعاقبت کے بوریے سیلے۔

عیم صاحب فرماتے ہیں کر آن مجد ش الل کتاب کی نبت والقید الله میدی الله کتاب کی نبت والقید الله مرکوکر العداوة والبغضاء اللی یوم القیامة "وارد ہے و تمام الل کتاب میں کی علیداللام پرکوکر بااتفاق ایمان لا سکتے ہیں۔ یہودی توسیح کی نبوت کے بھی قائل میں بلکہ ان کو معاذ الشرطمون مخبراتے ہیں اور عیسائی ان کو خدا بناتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بھی سے علیدالسلام کے حررات نے کا اعلان ہوگا کہتم مالل کتاب منتق ہوجا کیں گے اور وہ اختلاف جواو پر کی آمید میں جناب باری نے بیان فرمایا ہے من جائے ہیں کہ بھی کھو تھے۔

ورم ..... من قوم کا ایک نی پر بالا نفاق ایمان لا تا فروی اختلاف کا مانع نیس میم اورپ دامریکا من پر ایمان رکھتا ہے گران کے آئیں بیس اختلاف ہے۔ کوئی پروٹسنٹ کوئی روشن کی کا کری گری کری خور مسلمانوں بیس ۲ مرفرقہ بیس گر خدا درسول پر ایمان لانے بیس کی کا اختلاف نیمیں مرزائیوں بیس بھی اختلاف ہے جیسا کہ جارا تجرب کے بحض تو مرزا قادیانی کون مرف رسول بلکہ خاتم الرسل بقین کرتے ہیں اور بعض ان کے مکر ہیں۔ دیکھو گھر بی بیس بھوٹ ہے۔ 'والمقید نیا بینهم العداوة والبغضاء الی یوم القیامة ''کے معداق ہیں اوراگروہ مارے سامنے تقید کرتے ہیں تو شیعہ ہیں ندر مرزائی مرزا قادیانی کا کام ہے کہا ہے منافقوں کو جارائی بنا کی ۔ بیرائی بنا کی سے کہا ہے منافقوں کو کے مرزائی بنا کیں۔ یہ جاب ہم نے الزای طور پر دیا ہے ورندور حقیقت تھی موجود کی آئے پر تمام اختلافات مث جا کیں گے اور اس کے دین کی روشنی ساری دنیا ہیں گھیل جائے گی اور اس وقت جوشب کوران ٹیر سیریت موجود ہوں گی سب کونوں کھدروں میں تھی جا کیں گے بلکہ کانور ہوجوا کی سب کونوں کھدروں میں تھی جا کیں گے بلکہ کانور ہوجوا کی سب کونوں کھدروں میں تھی جا کیں گے بلکہ کانور ہوجوا کی سب کونوں کھدروں میں تھی جا کیں گے بلکہ کانور ہوجوا کیں گھر کیا گئی اور اس

س ..... حدیث شریف میں رجل فارس سے کیامراد ہے؟ مولانا شوکت الله مرشی!

مدیث شریف می وارد ہوا ہے کہ و کان الایمان معلقاً بالٹریا لذا له دجل من فرای " وایمان اگر آیا کے ساتھ می لاکا ہوا ہوگا تواس کوفارس کا ایک رجل حاصل کرے گا۔ کی مرزا قادیا فی (براین احریص ۱۹۸۸ برائن جام ۱۹۵۲ وراز لد الاو ہام سام ۱۹۵۲ برائن جسم معرد الله می میں دعوے کرتے ہیں کداس حدیث کے موافق رجل فارس سے مراد میں ہوں حالا تکہ آپ ہندی نزاد ہیں اور اپنے کوچنی الاصل مقل متاتے ہیں۔ ہا وجود یک

محدثین کهار بناری مسلم، ترندی، ایوداد وه نسائی ، این ملجه، دارقطنی ، حاکم ، بیکن سب کے سب رجل فارس منے ۔ تیجب ہے مدیرے شریف کے معمدات وہ تو شہوں ادر مرز اتا ویائی ہوں۔

اب ہم مرزا قاویائی سے بع چیتے ہیں کہ صدیث شریف میں جو وجالون قلون بطور پیشینگوئی دارد ہوا ہے تو اس کے مصداق کون لوگ ہیں۔ کیا دی ہیں ہیں جنہوں نے مرزا قادیائی کی طرح مہدی اور تعلق اور سقیا والا جم غیران کے ساتھ ہولیا اور بالآخر چندروز میں فی النار ہو گئے ۔ انہوں نے اسپیے کومہدی بتایا گر وجال لکھے ۔ لیس کیا جوت ہے کہ مرزا قادیائی بھی مبدی ہیں ۔ خودمرزا قادیائی مرزا قادیائی بھی مبدی ہیں ۔ خودمرزا قادیائی مرزا قادیائی بھی مبدی ہیں ۔ خودمرزا قادیائی بھی مبدی ہیں ۔ خودمرزا قادیائی ایمان سے کہیں کہ دہ وجال نہ ہے ۔ ساار موجی سیس جس قدروجال گر رے کی نے اپنے کو وجال میں کہا۔ حالا کا مدہ وحد میں شریف کی ہیں جھی کی کی سے ایک مددائی ہوان کی سنت اور تھی میں دوجال کر رے کی ہے اپنی جوان کی سنت ادر تھی قدم پر جلنے دالے ہیں۔ ایک وجال کر رئے دالے ہیں۔ اور تھی تھی کی دوجال کر رئے دالے ہیں۔

عیب بات ہے کہ مح مودودرمیدی کی پیشینگوئی کے معدال تو بہت سے ہوئے گر دجالوں تلون کا معدال ۱۳ ارسو برس علی ایک بھی شہوا۔ مطلب کی حدیث پر تو ایمان اور جو حدیث مطالب کے خالف مواس کا افکار تو من جبعت فی ویکفر جبعض "

تعارف مفامين .... ضمير فحنهُ مندمير ته

سال ١٩٠١ء كيم تمبر ك شاره نمبر ١٩٠٣ رك مضاف

ا..... مرزالى مقدمات مرزالى مقدمات مرزالى مقدمات مرزالى

| مولا ناشوك الله يرطى!  | مرز إقد إلى المع كالأب الالف كمكر إلى- | r |
|------------------------|----------------------------------------|---|
| مولانا هؤكت الله مرشى! | سينان كالمياملام.                      | ۳ |
| مولانا فوكساللديرهي!   | مولوى عراسن بيا خب امروق عرف على-      |   |
| مورال معربديدا         | خط بایت دهاوی قرزان                    | 6 |

نوٹ ..... شاره نمرس میں شاره نمبر ۱۳۳۷ مکا حسد" بلتیہ مولوی محدض صاحب امروی میر شید میں ا اور شاره نمبر ۲۵ مکا حد" بلتے خط با بنت وحادی مرزا" شامل ہے۔

ای رحیب می فردن این -ا ..... مرزاکی مقدمات

نامداگاراخبارا أوريد

اخبارا لمحدث كانامداكا دلكستاي:

ولي من عن كساره ما المست ١٩٠١ و كوكور واسيور ما في ادر زيد قسمت كه عدالت

كري في يذكر والعديل كانهاس من ووالا

ما کم خیر قر اخلاقی ہے ہو جا کہ آپ کھے دول کا اراد مگر کے آھے ایس مولوی ما حب نے جواب دیا کہ جب آپ آجازت دیں کے جا دس گا بیکھ کر بیا کی بیٹینگور گر فہا ہے تھا پر معنی جواب نے اعرابیت عامل راز رکھتا ہے ) کہا کہ بھرا آ تا آپ کی بیٹینگو کی تھی جو کی بوٹی آ تو ہوں نہ ہوتی ۔ یہ کہنا تھا کہ خواجہ کمال الدین وکس نے بوے زور سے فریاد کی کہ حضور دیکھنے عدالت میں کھڑا ہو کرہم پر طور کرتا ہے۔ ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے ہم پر ذاتی حلے کرتا ہے۔ خواجہ صاحب نے یہ مجا کہ مولوی صاحب نے مرزا قادیانی کی ولاوت فرز مرکی پیٹینگوئی کی طرف اشارہ کیا جو آخر کا رہنی سے متبدل ہوگئی۔ جب وکس صاحب نہا ہے۔ جو ایس انسان مگر بولی تن کے ساتھ خواجہ صاحب کو دانس ہتا ان کہ نہا ہے۔ جو ایس انسان مگر بولی تن کے ساتھ خواجہ صاحب کو دانس ہتا ان کہ

انبول فيرسيهوال كاجواب وبالحميس اس كيادتها رانام ليادتها راؤكيا

اس المفقد كم علاده ايك اور المفقد بيه واكه خواجه كمال الدين ني كها كدار اليمين غراويد بيش بونى جائي المدين في المدين في المدين في حاسمة والمنظم المدين المد

اربعین پیش ندموئی۔ایک ذات ..... بیٹے کی پیشینگوئی کا ذکر عدالت بی ہوا دوسری ذات ..... تہارے وکیل نے شور مجایا۔ تیسری ذات ..... حاکم نے اس پر ڈائٹ بتلائی چھی ذات ..... اب جہیں کہوکہ انہ مہین "والاالهام مرزا قادیائی کے شی ہے یاان کے خالفوں کے حق بیس جیدا خبار کا نامہ نگار لکھتا ہے ۱۵ ماگست کو مولوی شاہ الله صاحب امر تری مولوی برکت علی صاحب منصف بٹالہ پر جرح طرفان شم ہوگئ۔ کا ماگست کو مستغیث پر جرح موئی اور یعقوب علی کے مقدمہ بی مولوی فنل الدین صاحب الک اخبار وفا دار لا بوری شہادت ہوئی اور مرزائدی کی طرف سے جرح بھی ہوگئ۔

فرین تانی کے حررسوالات بھی ۱۵ ماکست کوئم ہو مجے۔مولوی محرحفیظ صاحب کواہ مقائی کوعدالت نے اسپنے افتیار سے چھوڑ دیا۔ باوجود بکہ طرمان کی استدعائمی کہ یہ کواہ ضرور طلب ہونا جا ہے۔ ۱۲۲ ماکسٹ کو بحث ہوئی۔

مرزائی صادبی مدمتعاقات ۱۱ ماکست کورونق افروز گورواسیور بوکش اور ۱۳ ارکو جوزپردی کی سرکوتشریف کے کئی داور جناب سے الزمان بھی ہمراہ تنے داور سیجی صادب کے جاوس میں بہت می ویکر مستورات بھی تنہیں۔ جن سے دوگا ڈیاں پڑھیں۔ بعد سیروسیاحت پھرشام کے قریب جاوس واٹس آگیا۔

۲ ..... مرزا قادیانی این کاذب ہونے کے مقر ہیں مولانا شوکت اللہ پرخی!

مرزا قادیانی انبیاء کے تمام جوزات اورخوارق عادات کا اٹکارکرتے ہیں۔ کونکہ خود کوئی مجر انبیں دکھاسکتے محرابے کذب کے ساتھ تمام انبیاء کے کا ذب ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ میں ہی اپنے دحووں میں ایک جمونائیس بلکہ معاذ اللہ تمام انبیا علیم السلام جمونے پیں۔اس سے دویا تیں لگلیں۔اول .....انیا ویس صفات ناقصہ بھی ہوتے ہیں۔ دوم .....ایک نبی دوسرے نبی کی صفات کا ملہ کا آوا تا عمین کرتا ہاں صفات ناقصہ کا اتباع کرتا ہے۔آپ آتھ وغیرہ کی پیشینگو ئیوں کے پورا نہ ہونے کی نسبت کتاب انہام اسلم میں ۲۹،۲۸،۳۹،۲۹،۳۸ نزائن جااس ایسنا میں کہنے ہیں کہ:''انبیاء کے دعدے میں مخلف کا ہونا سنت اللہ ہے۔''لینی خدا خودا پنے نبیوں کو جمونا کرتا ہے آواس سے تمام روس جموثی اور تمام آسانی کتا ہیں یاطل ہوگئیں اور خدا بھی جمونا ہوگیا۔ خاک در دیانت۔

ذراخیال کرنا چاہے کہ کوئی مخص تمام عمریجی بولتار ہا۔ مرف ایک دفعہ جموث بولا تو وہ در حقیقت جموثان رہا۔ کینکہ نجس ہوجاتا ہے اور در حقیقت جموثان رہا۔ کینکہ نجس ہوجاتا ہے اور کسب طال کی ساری کمائی میں اگر ایک حب بھی کسب حرام کال جاتا ہے تو ساری کمائی حرام ہوجاتی ہے اور زہر کا تمام تطرہ جسدانسانی کوفاسداور تباہ بلکہ ہلاک کردیتا ہے۔ راویان حدیث کودیکھوکہ کسی راوی نے تمام عمر میں ایک جموث بولابس اس کی روایت ساقط ہوگئی۔

عرت کا مقام ہے کہ کذب اور قول الزور بلاء بدے۔ فدائے تعالی نے جموثوں پر العنت بھیجی ہے۔ لین فربایے ۔ الحد نه الله علی الکاذبین ۔ مرمزا قادیانی کذب کوانبیاء کی صفت اور سنت الله تبدیلا "جس صفت اور سنت الله تبدیلا "جس کے معنی آپ کے موعوم کے موافق یہ ہوئے کہ انبیاء کا صادق ہونا محال ہے۔ کونکہ کذب سنت اللہ ہے۔ وکل اول ہیں مرتب ہوئی۔ کذب انبیاء سنت اللہ ہے اور سنت اللہ کا بدلنا محال ہے۔ حد اوسط دور کرکے یہ تیجہ لکلا کہ کذب انبیاء کا بدلنا محال ہے۔ دوسری عبارت میں مرزا قادیانی کے دوسری میں ہوئے کہ کذب انبیاء کی فطرت ہے۔ اب کوئی نی سیا کی فطرت ہے۔ یہ محض ایک ایسا کلی مفہری مرز از کو دونیس ۔ اور سیا مفہر میں خطر میں کے لئے کوئی جزئی مدت کی مدت کر مدت و دونیس ۔ اور سیا مفہر میں خطر میں کے لئے کوئی جزئی مدت کی مدت کر مدت و دونیس ۔ اور سیا مفہر میں خطر میں خطر مدت کے دونیس ۔ اور سیا مفہر میں خطر میں خطر مدت کے دونیس ۔ اور مدت کے دونیس ۔ اور سیا کہ کوئیس کی مدت کر مدت کوئی مدت کوئی کہ المصد ق یہ نہ ہی خلا موری کا دونیس ۔ اور مدت کے دونیس ۔ اور مدت کی مدت کوئی کی دونیس ۔ اور مدت کے دونیس ۔ اور مدت کی مدت کوئی کے دونیس ۔ اور مدت کے دونیس ۔ اور مدت کے دونیس ۔ اور مدت کے دونیس کے د

یں دیں بات میں میں دو ہوں ، وجالوں کے لئے سنت اللہ یہی ہے کہ ان کے وعدے میں خلاف ہوں کے اور کا دور کا میں میں میں میں میں اور کا در کا نہیں ہواور وہ حسب فحوائے حدیث نہ کورہ بالا ہلاکت کے خاریس و میکیلے جائیں۔ اور کذب ان کا نیچر بن جائے۔ مرزائیو! کیاا بتم بھی اپنے کا ذب نبی کے ساتھ ہلاکت کے دوز خ میں ان کا نیچر بن جائے۔ مرزائیو! کیاا بتم بھی اپنے کا ذب نبی کے ساتھ ہلاکت کے دوز خ میں

فونے جاؤ کے نجات تم سے بھی رخصت ہوگی ۔ الحداللہ

جتفري اورمهدي آج تك كزرت ووسب كذاب بين بن برشياطين القاءكرت میں اور سنت اللہ ای پر جاری ہے کہ ان کے وعدول میں تخلف مو چتا نچہ خدائے تعالی فرماتا 'هل انبدكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك اثيم يلقون السسمىع واكثرهم كاذبون "ترجمه بإل شمتم كوآ گاهكرول ران لوگول پريمن پرشياطين اترتے ہیں۔وہ اترتے ہیں ہرایک جموٹے محبکار پرجو کانوں میں ڈالتے ہیں۔ سی سائی بات اوتران میں کے ترجو فے ہیں۔اس کی تغیر بیناوی میں لکھتے ہیں۔'ای الا فساکین يلقون السمع الى الشياطين فيتلقون منهم ظنونا وامارات لنقصان علمهم كما في الصديث الكلعة يخطفها الجني فيقرثها في اذن وليه فيزيد فيها اكثر من ماثة كذبة "الين ووجول بوكان لكاتے بي شيطانوں كى باتوں پريس ان سے ليت بين كمانول اورعلامات كو كونكه شياطين كويمي بوراهم فيس موتا جيسا كه حديث بي وارد موا ہے کہ فرشتوں سے جنات کوئی کلما چک لیتے ہیں۔ پس اس کواسیند ووست کے کانوں میں ڈال دية إلى وللى دواس على ايك موسى زياده جوث بوحاد يتاب راسل برب ما وكداري ك كائن بنا مال على وده شيطا تول كى يخرو بياز وي كر دوران شي ال كرفر شنول من ياس جات اور ان کی ایک اور بات من لین محصر فرشته ان برا تکارے مارے مع جس کوهباب واقب کہتے ہیں تاہم جوالیک آ دھ بات شنتے وہلوگوں میں لا ڈالتے اورلوگ ان کے گائل ہوجاتے حالانک استده کی باتی شیاطین کوجی معلوم نیں۔ اس فرشتوں سے ایک بات اڑتی ہوئی معت اوراس یں اپنی طرف سے بیں اور طا ویتے تھے۔ مرزا قادیاتی کی رسائی شیطانوں تک تونیس ندان کو شیطا نوں کا تقرب حاصل ہے۔ ورنہ پورے کا بن بی شہن جائے۔ ہاں رال اور نجوم میں جوان كاشايدا باكى پيد ب كود ال بالكاك بهت سے تيراكائ ايك ادھ بحولے سے نشانے يرجالكاياتى موايس الرسكة - يس يى ان كالهام اوروى كى كائتات باورادركى اى سرى على تعويقى كره يرينسار بينا ككول بينه بي ـ

۳ ..... سيدنا أسيح عليه السلام مولانا شوكت الله يرشي!

حفرت می علیدالسلام کا وجود با وجود مجزات قدرت الی کا عجیب محسم نموند تھا۔ ایسا محموند دوسرے جسد میں نہیں بایا گیا۔ اگر بایا جاتا آئدہ تا قیامت بایا جائے تو صفات می علیہ

السلام پر بھرے کا اطلاق قط ہوگا۔ بلکہ معمولی اور عادتی امکان اور کوین شی دافل ہوجائے گا۔
پر جینی میں طیب السلام ہے ہمسری کا دعوی کرنے والوں اور اسپنے کو شیل سے بعلنے والوں کواس
کے سوا کچھ نہ سوجھا کہ آپ کے جوات اور صفات کا افکار کریں اور اس میں نجیر کا اڑ فکا لگا کیں۔ ان
لوگوں کی محقلوں پر پھر پر مھے۔ جنبوں نے اسپنے کو جسٹی علیہ السلام کا مقبل بتایا اور ان کی صفات و جھرات کا افکار کیا۔ فلا ہر ہے کہ ہر شے اسپنے تعصات اور صفات سے متناز نہ ہوتی ہے۔ جب سے
خوال ایس متناز نہ ہوتی ہے۔ جب سے
قادیاتی کے خوار ت تو و سکھتے کہ جسٹی میں بہت سے تعص اور برائیاں بتاتے ہیں اور ہا ایس ہمہ اس معین میں ہو سے میں اور ہا ایس ہمہ اس معین میں ہوتا ہے تا ما نہیا و کوان کی صفات اور کمالات اور مجزات کے
باعث مانا ہے مرزا قادیاتی کو بھی تو جلن ہے کہ میں فرمائش میں ہوں۔ جھے دنیا کول نہیں مانی ؟

پس مجرات کا انکارکرتے ہیں بلکہ خود فرضی کی جھو جھل ہے میں علیہ السلام کو صفات ذمیہ کا مورود بتاتے ہیں۔ اور جس طرح دوسرے مکرین نے نبچر کی آڈ پکڑ کرعیہ کی تعلیہ السلام کے روح اللہ ہونے اور بغیر باپ کے پیدا ہونے سے انکار کیا۔ مرزا قادیانی بھی اس انکار سے بور حکرا ہی بساط ہیں بھو تیس کر سکے مگر خود خدائے تعالی نے مسکت جواب دے کران کی گردن تو ڈوائی کہ 'ان مشل عیسسی عنداللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ''نیخی ہے باپ کے پیدا ہوئے تیج کی کئی بات ہوئی اوروہ بھی می پیدا ہوئے تیج بی کئی بات ہوئی اوروہ بھی می سے دائے میں انسانی تو لیدی ملاحیت بھی جیس سے ان اللہ انگر شرف بود بلکہ ساری سے دائی میں نہر درلگائے تو جناب باری کا بیاستعملال تو دفیمی کئی۔ خدائی میں درلگائے تو جناب باری کا بیاستعملال تو دفیمی کئی۔

 طرف سے نشانیاں (لیمنی مجوات) کے کرآیا ہوں۔ میں تمہارے لئے مٹی سے جانور بناتا ہوں پھراس میں جان ڈالٹا ہوں پھروہ خدا کے تھم سے اڑنے والا ہوجاتا ہے اور میں خدا کے تھم سے مادرزاد اندھوں اور کوڑھیوں کو اچھا کرتا ہوں۔ مردوں کو زعمہ کرتا ہوں اور تم جو پھھ کھاتے اور گھروں میں ذخیرہ رکھتے ہواس کو بتاتا ہوں۔ کہ اب مرزا قادیانی مٹی کے پہلے میں جان ڈالئے اور کھائی ہوئی اور گھروں میں دھری ڈھی چیز دن کے بتانے کی کیا تاویل کریں گے۔ اس کے مطابق خدا کے تعالیٰ کی کیا تاویل کریں گے۔ اس کے مطابق خدا کے تعالیٰ خدا کے تاریخ کی کیا تاویل کریں گے۔ اس کے مطابق خدا کے تعالیٰ خدا کے تاریخ کی کے اس کے دائی اطلاع دی۔

يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام المغيوب (مانده:١٠٩) " ﴿ قيامت كروزجب خداك تعالى رسولول كوجع كركا اورامتوں کی سرگزشت ان سے یو جھے گا اوروہ اس کاعلم خدائے تعالی کی طرف تغویض کریں گے تو خدائے تعالی ان نعتوں کو جو حضرت عیسی علیہ السلام اور ان کی والدہ پراس نے نازل کیں۔ کو یوں ايدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا واذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل وأذ تتخلق من الطين كهثية الطير باذني وتبرى الاكمه والابرص بباذني وإذا كففت بني اسرائيل عنك اذا جئتم بالبينات فقال الذين كفروا منهم أن هذا الاسمر مبين (المدنا) والعيل بن مريم مرك احسانات یاوکر جو تھ پراور تیری ال پر کئے گئے جب میں نے روح القدس سے تھے کو مدودی اوراتو لوگوں ہے مال کی گوداور بری عمر میں بکسان یا تھی کرتا تھا اور جب کہ بھنے کتاب اور حکست اور الوريت والجيل سكواكي اورجب كراو ميريحم سے جالوركا پتلابنا كراس ميں روح كاونكا تعااوروه میرے عم سے پرندہ بن جاتا تھا اور تو میرے بی اؤن سے ماورزادا عرصے اور کوڑی کوا چھا کرتا تھا اورمیرے بی اذن سے مرووں کو قبرول سے زعرہ لکا آل تھا اور جب کہ میں نے تی اسرائیل کو ترے قل سے روکا تو ان کی طرف مجوات لے کر کیا لیکن جب توبیتمام مجوات لے کران کے یاس آیا تو جولوگ ان میں سے کافر ہو مجے وہ بول اٹھے کہ بیاتو جادد کے سوا پھی میں۔ کہ اب فراسية الربغيرياب ع يدامونا اورمروول كوزعده كرنا اوركو وجيول كواجها اورماورزاوا عرص كو بینا کرنا نجر کے خلاف ہے تو خدائے تعالی کس بات کے احسانات سے علیه السلام اور ان کی والدویر جلائے گا دونو نیچر کے خلاف کھے کری نہیں سکتا کیا خدائے تعالی کا بیاحیان جتانا بھی نیچر کے خُلاف، بوكا-''لاحول ولاقوة الابطله''

## س مولوی محراحسن صاحب امروبی قادیانی میر تصریال میر تصریال میر تصریال

عرصہ مرزائوں میں مجوزیاں کی ری تھیں۔ سب امھیل کودرہ سے کہ ہمارے مولانا واولانا رونق افروز ہونے والے ہیں۔ اپنے بروزی کی بروزیت کا ابراز کریں گے۔ اور سارے میر شوکو مرزائی بنا کر چھوڑیں گے۔ بالآخر ۲۷ ماگست کوآپ نے آبکادی کے ایک ملازم کے مکان پر تشریف شریف کا بنچے کھول ہی دیا۔ ۱۸ ماگست کو ایک فہرست مشتبر ہوئی کہ مولوی صاحب بعد نماز مغرب مرزا قادیائی کے دعووں پر تقریر کریں گے۔ سب صاحب آئیں اور نیل بعض اکا برائل اسلام بھی رونق افروز ہوئے۔ تقریر شروع ہوئی کر ڈرا بھی ولیپ ندیں۔ بلکہ بعض اکا برائل اسلام بھی رونق افروز ہوئے۔ تقریر شروع ہوئی کر ڈرا بھی ولیپ ندیں۔ بلکہ بالکل لغواور پر بیثان و کچھی کہیں وفات سے کا ڈکر بھی آبیا سیخا من المثانی پر بھی آبیسیعاً من المثانی پر بحث کے قرآن قیامت تک لوٹ کوٹ کر ایک ایون اوٹ کر بھی آبیا ہیں کوٹ مور بن کر بھی دجال بن کر اور مور بھی مور بن کر بھی دجال بن کر اور مور بھی مور بن کر بھی دجال بن کر اور مور بھی دوری ہیں اور بروزی ہی مصد ہے۔) دواڑ حائی گھنے کے مغز بھی رہی ۔ سام مور بھی کا دور مائی کھنے کے مغز بھی رہی ۔ سام مین کا دور مائی کھنے کے مغز بھی رہی ۔ سام مین کا دور میں تائی کر دوری ہیں اور بروزی ہی صد ہے۔) دواڑ حائی گھنے کے مغز بھی رہی ۔ سام مور بھی کا دورت حائی کیا۔

ایک بی بات بار بار بیان کرتے تھے۔ اخریش بیان کیا کہ میں میر تھ میں ای خرض

ای بی بات بار بار بیان کرتے تھے۔ اخریش بیان کیا کہ میں میر تھ میں ای خرض

ای بی کے بی بات کا روز اللہ اللہ بی کے بامور کن اللہ وغیرہ ہونے میں اگر کس صاحب آپ کی نیش دیکھنے وجھیئے۔

ادھر سے خواجہ قلام التقلین صاحب اللہ یئر عصر جدید ووکیل با کیکورٹ مزاج پری کو بڑھے اور شرا الکا مناظرہ کی تعقیم ہونے گئی۔ امروی صاحب نے وی وفات سے کالاسالگانا چاہا۔ ہم نے کہا کہ جب تم قرآن کی روسے ان کا آنا خابت جب تم قرآن کی روسے ان کا آنا خابت کرد کے جو قر بہلے قرآن کی روسے ان کا آنا خابت کرد کے جو قرآن تی سے بی خاب اربعہ کی خلافت خاب کرد کے جو اس طرح ہم مرزا قادیانی کی خلافت دیا کہ جس طرح ہم مرزا قادیانی کی خلافت خاب کرد کے دیا جو بی ہے کہ کرد کے دیا کہ مرزا قادیانی کی خلافت خاب کرد کے دیا جو بی کی نے نبوت اور میسیست کا دھوئی ہیں کیا۔ اس پر خاب کریں کہ ہم نے کیا خلاف اور بعد میں سے کسی نے نبوت اور میسیست کا دھوئی ہیں کیا۔ اس پر امروی صاحب ہم ہوت ہوگئے۔

خود صاحب فرمایا کرنوت فتم مودهی امروی صاحب فرمایا" لم یبق مسن المنبوة الا المبشرات "خوار صاحب فرمایا کردویا و فیره دومرول کواسط جست میں -بم فرکها کر است مغت ہے اس کلموسوف بیان کرو۔ اس پر مجی امردی صاحب خت و بید ہوگے۔ آخری رامروی میاجب برایارہ براکھا ہے کہ دوبائی جائے ہے۔ کوئر بسماخہ ہوتا قا
کر پنجرے بیں کوئی لوگر قارب کار بھی کہ دوبائی جائی ہے۔ کی خرب مراخ ہی کررو بائی جائی ہے۔ کی خرب مراخ ہی کررو بائی جائے ہیں۔ دبات جی براحب نے فربایا دقت جی بوگیا۔ تیکم میاحب نے فربایا دجائی ہی کہ دوبائی ہی ہوجائے ہی ہوجائے تو ہم حاضر ہیں۔ برزیان نے کیا مولوی میاحب ضعیف ہیں ان کی آواز بیشر جائے گی۔ انفرش خواخدا کر کے جائی ہی اور لاکھوں پائے۔ مناظرہ کی شرفی طب مولوی اجری کی دوبری مار کے گار کے جائی ہی اور خواجہ صاحب نے جائیا۔ کر دی آرے بلے مولوی اجری یا ماحب مولوی اجری کی مادب مولوی اجری کی مادب مولوی ماروں کر ماف الکار۔ الفرش بجر مخت و ذات کے امروی میاحب کو بہر حاصل نہ ہوا۔ خوبی ہے کہ ایک فنس دیم الدین نام جومر ذاتی ہو کیا تھا۔ مردی صاحب کا کہ کہ حاصل نہ ہوا۔ خوبی ہے کہ ایک فنس دیم الدین نام جومر ذاتی ہو گیا تھا۔ مردی صاحب کا جراس کی مردائی مقیدہ سے فرید نیا تب اور از سر لو محمد مردی ہو اور مردائی بھی مردائی مقیدہ سے فرید براور مزائی ہو گیا۔ مشرف ہاسلام ہوا اور منا ہے کہ چنداور مردائی بھی مردائی مقیدہ سے فرید براور موالی ہو کیا جس المردی ہو گئے ہیں۔ اور مزائی ہی مردائی مقیدہ سے فرید براور مزائی ہی مردائی مقیدہ سے فرید براور منا ہے کہ چنداور مردائی بھی مردائی مقیدہ سے فرید براور منا ہے کہ چنداور مردائی بھی مردائی مقیدہ سے فرید براور منا ہے کہ چنداور مردائی بھی مردائی مقیدہ سے فرید براور مناسل کیفیت آئی درکھیں کے۔ اس خمید بھی موالی میں دی۔

یہ حالت ہے تو کیا حاصل بیاں سے کے کچھ ادر کچھ کیلے ذیان سے

کی دجہ ہے کہ خام میر فعد نے ہر چند سرمارا کہ آپ تقریری مناظرہ کریں مگر کی طرح
رضا مند نہ ہوئے کہ کہ آپ اوا بی قدت نا طفر اور لیافت کی بساط معلوم تی ۔ بیر تھ آکر آپ نے نہ
صرف اپنی وقعت ہی بریاد کردی بلکہ بروزی کی بروزیت اور نیوت اور موجودیت کے تمام دجو ے
خاک میں ملا دیے۔ بدا طف بید ہوا کہ آیک تھی چرسال سے پکام زائی ہوگیا تھا مگر امروی ماحب کو حال ہو ہے و کی کرم زائیت ہے تائی ہوگیا اور چھ اور مرزائی ہی اپنے
صاحب کو حال ہوئی کھاتے ہوئے و کی کرم زائیت ہے تائی ہوگیا اور چھ اور مرزائی ہی اپنے
عقیدہ سے ڈالواں ڈول اور کول مول نظر آتے ہیں۔ خدائے تعالی ان کو پوری ہوایت دے۔
الحمد اللہ کر تھ میں امروی صاحب کا آنا اسلام اورائی اسلام کے تی منیدہ وا۔

عدو شبود سبب خیر گرخدا خواهد آپ پرتشریف کا گفامیر تھ میں کھولیں اور مرزائیت کا بالکل مفایا ہول دیں۔خس کم جہان ہاك۔

بیك آمدن ربودی همه آبروئے مرزا چه شوداگر جدنیساں دوسه بار خواهی آمد

امروی صاحب نے ایخ دعوے میں 'ولمقد آتیناک سبعاً من المثانی الآیہ'
پر بہت زور دیا لین بہ ثابت کرتا چاہا کر آن قیامت تک لوٹ لوٹ کرتا زل ہوتارہ گا۔ امروی صاحب نے 'آتینا ک' میں جوکاف خطاب جانب آخضرت ہے آتی ہے۔ اس کونظر انداز کردیا۔
دوم ……'آتینا ک' میں جوکاف خطاب جانب آخضرت ہے آتی ہوٹ کوٹ لوٹ کر قرآن مجید کا دوم سب 'آتینا بال ثابت ہوا۔' سبعاً من المثانی '' کا اتیان آخضرت ہے آتی برز ما نہ ماضی میں بوچکا۔ موم …… بالفرض اولیاء اللہ اور مشاخ اور صلحاء پر بعض آیات کا بھی مجمی الہام ہوگر اس سے وہ نی نہیں بن سکتے۔ نہ کی صاحب الہام نے ایسادعوئ کیا۔ چہارم …… جب الہام کے لئے صرف قرآن مجید ہے تو آسانی باپ اپنے لے پاک لیعنی آپ کے بروزی پر دومرے ب منی فقرے کیوں الہام کرتا ہے۔ آخضرت ہے آتی پر تو یکی قرآن مجید الہام ہوا تھا۔ اور سب کھا کی میں فقر سے کے مواق اور سب کھا کی میں ضرورت ہے۔ معلوم ہوا کہ بروزی کے لئے قرآن مجید کانی نہیں بلکہ آسانی باپ کے شیطانی الہام کی میں ضرورت ہے۔ مغیم شہوتی تو بحیا گا تینا ک (ملہمتا سبعاً من المانی) فرما تا۔

صفیم .....الهام کے مخلف درجات ہیں جیسے انہا وادرادلیا وادرسلاء کے مخلف طبقات ہیں جیسے انہا وادرادلیا وادرسلاء کے مسب میں ادر جب قرآن ہی سب پر ہار ہارالهام ہونے لگا تو انتیاز اور تفریق اٹھ گئی ادر سب کے سب انہیاء بن گئے۔ آخضرت بھی اور دوسرے انسانوں میں پی فرق ندر ہاتمام تالح متبوع اور تمام امتی نبی صاحب کتاب ہو گئے۔ اب تو لگوئے چمتر پر پھر کیا کہ میں بھی نبی تو بھی نبی۔ پھر یہ ہالک مدی ست اور کواہ چست کا معاملہ ہے۔ اولیا واللہ میں کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ البت پیدد جالوں (جمونے میں اور مہد ہوں) نے کیا اور چندروز میں فی النار ہوگئے۔ ان میں کونسا سرخاب کا پر تفا کہ مرزا قادیا فی میں نہیں ہے۔ مرزا قادیا فی تو ہر طرح آخوں کا تھی کیت ہیں بلکہ تمام کر شد دجالوں سے بڑھ کر طرح طرح کے دوپ بدل رہ جیں۔ بھی مجدد، بھی مستقل نبی، میں ناتھ نبی، بھی مثبل سے بھی اصل سے بھی خاتم الخلفاء و فیرو۔

ایے رنگ کی وجال نے نہیں بدلے۔ پھر بھی ہم یہی کہیں کے کہ مرزا قادیانی وجال اکبرنہیں ہیں شان میں وہ کرشے ادر طاقتیں ہیں جو وجال اکبر میں ہوں گی۔ وجال اکبرتو ابھی تک کمین گاہ کے غارمیں بیٹھا ہواا ہے بیٹوں، پولوں، پڑ پولوں کی پکڑ کو دکا تماشاد کھے رہا ہے اور دفت کا منتظر ہے ادھر دہ اپنے گدھے پرسوار ہوکر نہ ملاادھرتمام خربجے دم دہاتے لیدکرتے بھا گے۔

۲۹ راگست کو مولوی تحییم مجرمیال صاحب اورخواجه غلام التغلن صاحب نے مناظرہ کی شرائط طے کرنے کو پھر جالیا۔ اور تحییم صاحب نے فر بایا کہ جن شرائط پڑآ پ رضامند ہوں ہم ان کو ہمالا ئیں گے اور جس قدر روپیآ پ فرمائیں ہم خرج کرنے کو تیار ہیں۔ تمر وہاں تو ان تکول تیل ہی نہ تھا۔ شب گزشتہ کے فکنجہ میں سب نگل چکا تھا۔ پس امر وہی صاحب کے منہ ہے جو نہیں کا کلہ نکل ممیا تھا غیر ممکن تھا کہ وہ ہاں سے بدلا جاتا۔ مشاقان مناظرہ بیشعر پڑھ رہے ہتے۔ مجمر کی سہی اوا سہی چین جیس سہی جمر کی سہی اوا سہی جین سہی

ا تناء گفتگوی امروی صاحب نے بو کھلا کریہ بھی فرمایا کہ یس مرزا قادیانی کا مقلد نہیں ہوں امری کی فرمایا کہ یس مرزا قادیانی کا مقلد نہیں ہوں امری کی فرمان کا یہ کہنا ہے کھانے کے دانت اور کھانے کے دانت اور کا محرف مصدات تھا اور اگر انہوں نے واقعی صدق اور یقین سے اپیا کہا ہے تو اپنے بروزی نبی سے مخرف موکرا چھے فاصے مرتد اور ہافی بن گئے ۔ لینی مرزائی ندر ہے۔ ہم مرزا قادیانی سے کہتے ہیں کہ یہ آپ کے مار آسٹیں ہیں۔ ان کو نکالئے ورنہ کھر کے بھیدی بن کرایک ندایک ون بالعرود لنکا ومائیں گے۔

کیوں امروہی صاحب یا تو آپکا یہ دعویٰ تھا کہ میں اپنے نمی کے تمام دعوے ثابت کرنے کوموجود ہوں جس کا بی چاہے آئے اور مرزا قادیانی ایسے ہیں اور ویسے ہیں نمی ہیں۔ خلیقة الله فی الارض ہیں وغیرہ یااب آپ ان کے مقلد بھی شدہے۔ یابایں شوراشوری یابایں بے ممکی ۔ دیکھئے ہیں جس اور سطوت علماء تھائی اس کو کہتے ہیں ۔

جادو وہ کہ سر پر چڑھ کر بولے انتمام ججت

کملی چشی از جانب مولا ناحاتی احمالی صاحب پروفیسر مدرسه اسلامیه میر تھ (بنام جناب مرزاغلام احمہ بیگ صاحب قادیا نی ومولوی تحکیم نورالدین صاحب وامروہی)

جناب من! .....السلام على من اتبع الهدئ مولوی محراحسن صاحب امروبی میر ته میل تقوی الهدئ مولوی محراحسن صاحب امروبی میر ته میل تقریف لائے تو میں اور تمام مسلمانا ن میر تھ بہت خوش ہوئے کہ اب احقاق حق اور ابطال باطل کا وقت آئیا اور مولوی صاحب نے اپنی تقریب شی کام ہوتو آئیں اور بذر اید مناظرہ کے ابنا اربان تکالیس فاکسار نے دوسر بے روز مولوی صاحب کی خدمت میں عریف ہیجا کہ آپ جس طرح اور جن شرا تکا پر رضا مند ہوں میں احقاق حق کے لئے حاضر ہوں۔ مولوی صاحب نے فرمایا کہ عریف پر اپنی مهر جبت کر کے بھیجو۔ میں نے مہر بھی فیت کردی۔ مگر بالآخر یہی جواب ملاکہ جمعے مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں۔

حالانکہ فاکسار نے سبقت نہ کاتھی۔ مولوی صاحب نے مقابلہ پرآنے سے فالبا بھی الماہ ہوگا کہ چندروز پیشتر جوکیفیت دیرہ دون میں ہوئی وی میرٹھ میں بھی ہوگی۔ جس سے دیرہ دون کے ہزاروں مسلمان خصوصاً مسلمانان افغانستان ہمراہیان واراکین سردار محمہ یعقوب خان صاحب سابق امیر کائل اچھی طرح واقف ہیں۔ پس وہ میرٹھ میں مناظرہ کرنے سے گریز نہ کرتے تو تعجب ہوتا۔ اب میں جناب والا کواعلان دیتا ہوں کہ آپ بذات خود یا مولوی تورالدین صاحب میرٹھ میں رونق افروز ہوکر حیات و ممات سے کریا جس معاملہ میں چاہیں خاکسار سے اتمام جست کریں اگر جمیح قائل کردیں تو پانچ سورو سے لیں اورا گرخود قائل ہوجا کیں تو ایک حبر کامطالبہ بھی میری جانب سے نہ ہوگا۔ انشاء اللہ۔

امید ہے کہ آپ میری کملی چٹی کے مطالبہ سے اعراض ندفر مائیں گے۔ کیونکہ آپ مری نبوت میں ادر نبی کا بیمنصب اور فرض ہے کہ تحدّی سے اغماض ندکر سے اور اپنام عجزہ یا آسانی نشان خاص دعام کودکھائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے اخبار الحکم اور البدر میں مناظرہ کے لئے کوئی تاریخ مقرر کر کے جواب باصواب مشتہر فرما کیں گے۔

خاكساراح على پروفيسر مدرساسلاميد مير تهدمعروضه ارتمبر١٩٠١ء

۵ ..... خطبابت دعاوی مرزا

منورعلى عصرجديد!

بخدمت جناب مولوي محمداحسن صاحب امروبي \_قادياني

جناب مولانا صاحب بسليم اس عاجزنے ١٨ راگست ١٩٠٨ء كى شام كونها يت شوق سے بناب كا وعظ سنا بلحاظ عبور برآيات قرآنى وطلاقت بيان وسلسل تاويلات كو كى فخص ايساند ہوگا جواس وعظ سے محظوظ يا جناب كى ليافت كا قائل ند ہوا ہوگا۔

محرجودلائل آپ نے مرزا قاویانی کوسیح ثابت کرنے کے لئے پیش کئے۔وہ نہ ہی یا منطقی اصول سے لائن تشفی نہیں میں نہایت اختصار کے ساتھ چندوجوہ عرض کرتا ہوں۔

ا ...... آپ کابددموی کے مرزا قادیانی کے دعوے کو قابت کرنے کے لئے بیہ ہات ضروری ہے کہ حضرت عیسیٰ این مریم علیہ السلام کی وفات وحیات پر بحث ہوجائے۔ ایک غیر متعلق می بات ہے کو تکدا گر حضرت عیسیٰ کی حیات کو مان لیا جائے (اور قرآن شریف میں لکھا ہے کہ تمام شہداء زندہ ہیں۔) تو آپ کے لئے بچے معز نہیں۔ اس لئے کہ مرزا قادیانی عیسیٰ ابن مریم ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے ۔ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ میں مثل عیسیٰ ابن مریم ایک فض ہوں مشہ کے جود کے لئے یہ لازم نہیں کہ مشہد ہمعدوم ہوجائے۔

۲ ...... نه حضرت عیسی کوزنده ماننا آپ کے لئے مصرب کی تکدید بات بالکل ممکن ہے کہ ایک انسان زنده ہواور دوسرا انسان اس فتم کی صفتوں والا موجود ہو۔ بید ظاہر ہے کہ آپ بھی مماثلت کا لمہ اور تھیہ تامہ کے قائل و مدعی نہیں ہیں کیونکہ اس صورت بیس آپ کو بنی اسرائیل اور مرزا قادیانی کو ابن مریم ثابت کرنا پڑے گا اور بیٹو و آپ مان لیس کے کہال ہے۔

س.... اگر حضرت عینی کومرده مان لیاجائے جیبا کہ آپ کے دعوے سے پہلے سرسیدا حمضان تہذیب الاخلاق میں کھے چیے ہیں اور بعض قدیم معز لہ کی بھی یہی دائے ہوئی ہے تو یہ لازم نہیں آتا کہ محض دعوے کرنے سے کہ میں عینی ہوں کوئی حض عینی ہوجائے گا۔ کیونکہ اصلی علیہ السلام تو فوت ہو گئے ہیں اور تمشیلی عینی جوکوئی آئے گا اسے اپنے پاؤں پر کھڑا ہوتا پڑے گا کہ میں تمشیلی یا موعود عینی ہوں۔ ایک فض کے مرنے سے بیال زم نہیں آتا کہ دوسرا جواسے کو مقبل ظاہر کرے یا

ا پے تین موجود بتائے وہ محض اس دعوے سے کامیاب ہوجائے۔ ظاہر ہے کہ سکندر اعظم مرکیا۔ اب آگر کوئی بھس پر کہے کہ میں سکندر اعظم یا سکندر ٹانی ہوں تو صرف اس بات کا ظاہر کرنا کانی نہیں کہ پہلا سکندر مرچکا ہے۔

اس ان وجوہ سے یہ بات ثابت ہوگئ کردفات عینی یا حیات عینی کی بابت خواہ کوئی رائے ہم رکھیں آپ کے عقیدہ پراس کا از مطلق نہیں پڑسکتا۔ اوراس مسئلہ پر بحث کر تامحس وقت کا صالح کرتا ہے۔ عوام الناس مجھیں کے کہ کسی ضروری مسئلہ پر بحث ہے گر بحث بالکل غیر متعلق ہوگی۔ اس سے بہتر ہے کہ یہ بحث کی جاوے کہ شامت کے دواصلاع تیسر سے سے بڑے ہوتے ہیں یا نہیں کے وکہ اس سے بھی آپ کے دعویٰ پر اثر نہیں پڑسکتا اور اقلیدس کا ایک مسئلہ ذہن نشین ہوسائے گا۔

۵...... اب میں آپ کے دلائل کے متعلق جہاں تک جھے کویا دہے مخضر عرض کروں گا۔ الف ...... '' صدیب میں آیا ہے کہ مہدی نہیں مگر عیسیٰ سویہ صدیب ان تمام احادیث کے خلاف ہے جوامام مہدی علیہ السلام کے متعلق ہیں۔علاوہ اس کے مقتین نے اس کو موضوع لکھا ہے۔ تعجب ہے کہ لم میسے ،ایک موضوع حدیث کی نمیاد پراہے تیس علاوہ میسے کے مہدی موجود بھی قراردے۔

ب .....آیا تخاف سے مرزا قادیانی کی مسیحت ثابت ہے قواس میں کہیں مہدیت یا مسیحیت کا ذکر نہیں ندمرزا قادیانی کا حسن این صباح ، مہدی سوڈانی جھر علی باب الحاکم بامراللہ، اور ہر مسلمان وائی ملک اس آیت کو اپنے لئے چش کرسکتا ہے پھراس آیت میں یہ ہے کہ دین کو مضبوط اور فوف کوان سے بدل دینے کے واسطے استخلاف ہوگا۔ اسملام کا خوف مرزا قادیانی کی وجہ سے کم نہیں ہوا۔ بلکہ انور باعث خوف جوآپ نے بتا ہے ہیں ان میں ایک معنی سے مسلمانوں کا عیمائی ہوجا تا علاء کی کوش سے مرزا قادیانی کے دوون سے لی بن جا تار ہا تھا۔ بہت کم ہوگیا تھا۔ آریا سان ہو جا تا علاء کی کوشش سے مرزا قادیانی کے دوون سے ایس کے بعد ہوا ہے۔ لہذا ان کے دور سے اسلام میں تفرق اور نجی بڑھ گیا ہے ذائل نہیں ہوا۔ علادہ ازیں آیت عام ہے اور شخصیص نہیں۔ اور شخصیص نہیں۔ اور شخصیص نہیں۔ اس لئے آپ کے لئے مفیر نہیں۔

ج .....تیسری ولیل ید که مرزا قادیانی چودوی صدی اجری ش آئے ہیں۔ جیسا آخے میں۔ جیسا آخے میں۔ جیسا آخے میں۔ جیسا آخضرت اللہ اللہ موئی جیسی علیم السلام دونوں صاحبان شریعت ہی ادلوالعزم تھے۔ کیا آپ حضرت کے مقابل اپنے معرت عیسیٰ کو مجمع ہیں؟

علاوہ اس کے قرآن وحدیث میں کہیں چوہ سوبرس کی شرط نہیں۔اسلام کے انحطاط
وبداخلاقی کے شیوع کو جوآپ نے فر بایا ہے سوئی سوبرس سے حالت خراب ہے۔ ٹی بات نہیں
جیبا کہ باہران تاریخ جانے ہیں۔ پھریہ بات بھی فابت نہیں کہ موی علیہ السلام سے عیسی علیہ
السلام تھیک چوہ سوبرس بعد آئے۔ قیاس آپ کے خلاف ہے کیونکہ حضرت واؤ وعلیہ السلام سے
مضرت عیسی علیہ السلام تک ۱۲ سلیس ہیں اور حضرت داؤ دعلیہ السلام سے اہراہیم علیہ السلام تک
ما، کل ۲۲ سلیس اور بحساب اوسط عمر ۱۳ راصدی فی نسل جیسا عام طور پر انسانی دستور ہے۔
ماہ اسلام اس کی مدت ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے موئی علیہ السلام تک کم سے کم ۱۳۰۰ ربرس
کا زبانہ لیمنا چاہئے۔ کیونکہ اسحاق، یعقوب، پوسف علیم السلام ہیددوسلیس ہوئیں اور پھر تمیں کی تعداد سے بڑھ کر ہزار ہانی امرائیل معرض ہوگئے۔

اس حساب سے موئی میسی علیم السلام سے ایک ہزار برس قبل ہوئے۔ ایک ہزار کا قرن مانا جائے تو اکبر کا دعویٰ کہ اب میں (ایک ہزار جمری میں) خلیفۃ اللہ ہوں۔ بموجب آب استخلاف درست ہوگا یہ حساب عقلی ہے۔ نعلی حساب یہ ہے کہ بموجب تاریخ بہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ۱۹۳۵ سال قبل بموجب مشمی سال حضرت موئی علیہ السلام پیدا ہوئے جوقری حساب سے ۱۹۸۸ سال ہوتے ہیں۔ آپ اپ میسی کا آنامٹیل میں سے ۱۹۸۰ سویرس بعد بتاتے ہیں (اگر چہ دراصل سر وسویرس ہوئے) اس ۲۸۳ سام الاکا فرق کس طرح لکلا۔

د .....آپ کی بید دلیل که مجدد برصدی کے شروع میں آئے گا۔ سوصدی اگر بعد بعثت بسیمراد ہے اور پر سلسل جوت سے ہو اس کی ابتداء ۱۲۸۸ ھے قریب ہوئی جب کہ تہذیب الافلاق شائع ہوا۔ چنانچاس پر بھی ۱۳۹۱ھ درج ہے علاوہ ازیں مجدد کا درجہ ایک سے بہت کم ہے۔ میسی بقول آپ کے موجود ہے اور صرف ایک ہے اور مجدد سینکٹر وں آئیس کے درجوئی خاص اور دلیل عام۔ اور ڈاکٹر ڈوئی وغیرہ کی نبست بھی آسانی سے بھی پیشینگوئی صاوت آسکتی ہے اگر اسلام کی شرط ہوت ہی از ل ہا ہوں کا امام زعرہ ہے اور سید بھی ہے اور مدعی مہدوے ہی ہے۔ اس کو سلام کی شرط مہدی نہ مجما جائے ؟ اس سے بھی خضیص نیس ہوئی۔ کیونکہ قاعدہ بیئت کے موافق اس شرط کا وور مرجمی ہوا کرتا ہے۔

آ خریس ادب سے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ آپ نے مفصلہ ذیل امور جوز بانی فرمائے سے۔ جب ان پرغور کیا جائے لین ۔

ا .... بيكم رزا قادياني ايك عم بعي رسول خدا كوند ترميم كرسكت بين ند بدل سكت بين ندكوني

شرح لاسكتے بیں نشرع میں فرق كرسكتے بیں (حالاتك جہادك بارے میں بيتكم بندكرويا كيا ہے) ٢..... بيك ان كومرف الهام بالقاء ہوتا ہا وربعض انكشاف سے فق بات معلوم ہوتی ہے۔

تو نتیجدلازی به لکلے گا کہ ان کا دعوی اور ان کی دلیل بعید ایک ہے اور ان کو جمہور اسلام سے کوئی علاقہ نہیں اور ان کا عظم ملت پر نافذ نہیں۔ مامور من اللہ کے معنی اگر صاحب شریعت کے بیں تو بقول آپ کے وہ صاحب شریعت نہیں ہیں۔ اگر اس کے معنی ایسے محض کے ہیں جس کو خدا

ہیں تو بقول آپ کے دہ صاحب شریعت ہیں ہیں۔ اراس کے سی ایسے س سے ہیں جس او خدا سے خاص علاقہ ہوتو اپنے اپنے درجہ کے موافق ہوض بلکہ ہر مخلوق ذی روح یا غیر ذی روح اس ذات سے علاقہ رکھتا ہے۔ اس صورت میں بھی مرز اقادیانی کی نتی تنصیص رہی نہ ضرورت رہی۔

ہاں اگر دہ اسی تعلیم دیں جونی نفسہ ضرورت زمانہ کے لائق مانے کے قابل ہو گر آن شریف میں نہ ہواگر دہ پرانے ادیان کومنسوخ کرسکیں کہ سلمانوں کو یا کل عالم کی ہدا ہت یا خیات کے لئے ان کا ما ثالازم ہے۔ صرف تغییر کردینایا نے یاا چھے می بتانے کے کی ناتھ نی کی خواجہ نہیں۔ علاء کانی ہیں تو ان کو کھم نبوت یا خلافت بلند کرنے کاخی ہوسکتا ہے۔ در نہوت کا حوی کی تو محد درگردہ میں کرنا اور خلافت سے بود پولیکل کمزوری کے روحانی نصیحت مراد لینی بھی صوفیوں کے انکشافات میں بناہ گزین ہوتا اور بھی موضوع احادیث سے مدد لیتا یا بچوں کی ک تا دیلات کرنا اور غیرواقتی بیشینگوئوں کو امر واقعی قرار دیتا بھی ایسے کو مثیل سے اور بھی خواتی بھی میں مہدی بھی خاتم الحلفاء (جس کے بیم عنی ہوئے کہ مکین دین کا دروازہ آئندہ کو بھر مواجا کے انسان انسان بن جاسے کہ مواجی کہ ہوگیا کہ اس کا دروازہ آئندہ کو بھر کہ بھی بجارتی ہوئے کے امام حسین سے اپنے تئیں افضل مواجی کو ایس اللہ اور ایوانلہ قرار دیتا بھی خلاف جمہورا ہے تو انسان انسان بن جاسے کہ بھی بخازی طور پراپنے کو این اللہ اور ایوانلہ قرار دیتا بھی خلاف جمہورا ہے تو انسان انسان بن جاسے بھی بیاتی میں بعدی اسمہ احمد "کواپے واسط قرار دیتا بھی اپنے تیکن مول بھی بخار اور بنا بھی اپنی خلابی نظرہ بھی بیا تمی جماحت سملین بیا تی بھا عت سملین بیا تی بھا عت سملین بیاتی اور گھرا ہے ڈالتی ہیں۔

کیا مسلمانوں میں بزاروں ترنی برائیاں الی نہیں جن کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ضرور ہیں پھر کیا صرف اس بات سے اصلاح ممکن ہے کہ ایک فض کی تعریف کے بے اندازہ بل باند ھے جائیں اور اس کا نام وین رکھا جائے۔ نمی بھی وین کا خادم ہوتا ہے۔ آپ کو ثابت کرتا چاہئے کہ علاوہ ندا ہب ویکر کے جوایک جڑوی اور بعض لحاظ سے غیر ضروری کام ہے۔ مرزا قادیا نی نے مسلمانوں کے لئے کیا کام کیا ہے۔ ہم اس وقت ان کے دعاوی پر لحاظ کرنے کو تیار ہیں۔ فقط

## تعارف مضامین ..... ضمیم دهجه نه مندمیر ته سال ۱۹۰۳ مرستبر کے شارہ نمبر ۳۳ رکے مضامین

ا ان دونوں میں کون جا تے ہے؟ پیدا خبار! ای ترتیب سے پیش خدمت ہیں۔

ا ..... ان دونوں میں کون سچامیے ہے؟

پيداخبار!

خوش بود تا محك تجربه آيد بميان تاسيه روے شود هر كه درو غش باشد

بیداخبار لکھتا ہے اگر چہ حضرت عیمی دوح اللہ علیہ السلام کے معتقدین اس وقت مہذب وغیر مہذب دیا کے ہر حصہ میں کروڑوں روپیہ کے صرف اور بڑاروں جانوں کے نقصان سے دین عیسوی کے عقائدی اشاعت کررہے ہیں اوراپنے پاک مقصد تبلغ کی بیروی میں لاکھوں مرائح میل رقب اور کروڑوں نفوس آبادی ہور بین سلطنوں کو ولا بچے ہیں۔ گرمشر تی حصہ عالم میں حضرت محدوج کو جوشور میں ایشیائی شعراء نے وی ہاور جس طرح آپ کے نام مبارک کو اپنی انشا پردازی کا جزولا نینکہ بنالیا ہے۔ اس کی مثال پاور ہوں ، اور راہوں کی کوششوں میں نمیس لمتی۔ حضرت آدم منی اللہ علیہ السلام ، صفرت آدم منی اللہ علیہ السلام ، صفرت آدم منی اللہ علیہ السلام ، صفرت ایرا ہیم علیہ حضرت آدم منی اللہ علیہ السلام ، صفرت ایرا ہیم اللہ منظرت ایرا ہیم علیہ السلام ، صفرت میں علیہ السلام ، صفرت ایرا ہیم علیہ علیہ السلام ، صفرت میں علیہ السلام ، صفرت ایرا ہیم علیہ علیہ السلام ، صفرت میں کا نام ا تنا کیر السلام السلام نام کا نام ا تنا کیر الاستعمال نظر ہیں آتا۔ نہ کوئی رسول ایسا ہر والعزیز پایا جاتا ہے۔ اردو ، فاری ، عربی علیہ علیہ کی دور ایسیہ کی میں کا نام ا تنا کیر الاستعمال نظر ہیں آتا۔ نہ کوئی رسول ایسا ہر والعزیز پایا جاتا ہے۔ اردو ، فاری ، عربی علیہ میں کا میں مقرت ایسی ہر الیہ میں کا میں میں کا کام اتنا کیر الاستعمال نظر ہیں آتا ہے نہ عربی میں کام کی کا خام ان کھر السلام ، عمر السلام ، کوئی سے بھی کی کوئی کے اسام کی کی اور اس میں کام کی کا میں کی کوئی کی کانام ان کی کانام ان کا کی کانام ان کی کی کانام ان کا کی کانام ان کا کی کوئی کی کی کی کی کانام کی کوئی کی کانام کی کانام کی کانام کی کانام کی کانام کی کوئی کی کانام کی کانام کی کانام کی کانام کی کانام کی کانام کی کی کی کی کی کانام کی کانام کی کانام کی کانام کی کانام کی کی کی کی کانام کی کی کی کی کی کانام کی کان

جن میں حضرت مروح کا اسم کرائی کی نہ کی طرح وارد نہ ہوا ہو۔اور آپ کے اعجاز جائدی کی طرف اللہ اعجاز عیدی، دیا ہے۔ جائدی کی طرف اشارہ نہ کیا گیا ہو۔لوگ سیجا، سیج بھیلی روح اللہ اعجاز عیدوی، وم عیدی، شفائے سیجا وغیرہ الفاظ سے اس قدر گوش آشا ہیں۔اور حضرت موصوف کو اتنا مظہر قدرت اللی وحمدر فیض غیر تمانی جانتے اور لائق کو قیرواحز ام مانے ہیں۔ کہ اگر کوئی مخض خودکو آپ کے نام سے نبست ویتا ہے تو اس کی وات میں بھی ایک فوع کی دلچین ضرور پیدا ہوجاتی ہے اور کی کوئی کیا ل تعظیم وکریم اور کی بغرض تحقیروتذ لیل اس کے در پر بنے ہیں۔ جس سے بمصداق شعر۔ ہم طالب شہرت ہیں ہمیں نگ سے کیا کام بدنام بھی گر ہوں کے تو کیا نام نہ ہوگا

کونہ کھ فاکدہ ضرور پہنچاہے جیسا کہ مرز غلام اجر قادیائی آج کل ای سیمی نسبت

مدنظر خلائق ہے ہوئے ہیں اور تقریباً کلک کے ہر صے میں کی نہ کی خیال سے یاد کے جاتے

ہیں۔ افظ سی کا اسلامی الریخ پر پرا تا اگر ہے کہ گوآپ نے ایک ساتھ سی معبود دمہدی موجود ہونے کا
دوئی کیا ہے۔ اور خود کو مہدی اصلی ہونے کے ساتھ سیمی کا صرف مثیل قرار دیا ہے۔ مرلوگ آپ

کے القائے مہدیت پر آئی تیجہ نہیں کرتے۔ جتنی مسیحت پر کررہے ہیں۔ دران حالیہ علماء کے
نزد یک مہدی آخر الزیان کی فضیلت سیم موجود پر ٹابت ہے۔ جولوگ حروف مقطعات میں عجیب
عجیب معنی پیدا کرتے ہیں اور لفظوں کی تا شیروں کے قائل ہیں۔ انہیں شایداس کے تنام کرنے میں
اردو، فاری، عربی، الریخ میں حیات جاوید پائی ہے کونکہ ایران میں بھی جوفرقہ بابر تقریباً مرہ مدی سے پیدا ہوا ہے۔ اس نے اپنے بائی مدی مہدی جوفرقہ بابر کے ذائہ میں آئی تی مدی سے پیدا ہوا ہے۔ اس نے اپنے بائی مدی مہدی جوفرقہ باب کے ذائہ میں آئی تی مہدی جنیں کی جنی ان کے جاشیں شاہ بہاء اللہ سے عہد میں اسے نصیب ہوئی۔ شاہ بہاء اللہ سیحیت کے مدیل کی ختا ہے۔ ابن کا مقولہ تھا۔

اعجاز جان دی ہے ہمارے کلام کو نعم کے نام کو نعم کیا ہے ہم نے سیحا کے نام کو

سنغ عن آیا ہے کہ ہوے ہوئے دل ان کی تقریر کی تاب شدا سکتے تھے اور ہرمجلس میں سیکٹو وں آ دی کی گفت ان کے سے واقائے رب ہونے کی گوائی دیتے تھے۔ انہوں نے سی فرقہ بابید میں جان ڈال وی اور لوگوں کوائیا تو ی الاعتقاد بنایا کہ سلطنت کی قالفت اور کشت وخون کے باوجو ووہ اپنے عقیدے سے نہ مجرے اور اسے دین تن کتے رہے تی کہ اس وقت ایران ، ترکستان ، ایٹائے کو چک اور روس وغیرہ بلاد عالم میں کی لا کھ بائی موجود ہیں۔ ان لوگوں نے ہرتم کے شدائد وعقاب کا مقابلہ ہوئی مروانی سے کیا۔ اور ہرموقع پر ثابت قدی کا بخت سے خت امتحان رہا۔ اس لئے اگروہ اپنے مقتداء شاہ بہا واللہ کو بچامٹیل سے کہیں اور کی ایسے فض کا وی اس کے مقابلہ میں جموعاً جمیس جس نے یہ کر شے دکھائے ہوں تو کسی قدر دی بجانب کے ویک اس کے مقابلہ میں جموعاً سمجھیں جس نے یہ کر شے دکھائے ہوں تو کسی قدر دی بجانب کے جاسکتے ہیں۔ فرقہ بابیہ کے لاکھوں مریدان میں زبان حال سے باواز بائد جناب مرزا غلام اسم

تاویانی کی طرف نخاطب ہوکر کہ رہے ہیں کہ ہے اشارہ اس تکہ کا روح افزاء ہو نہیں سکتا کہ جاوہ گر سے اعجاز مسیحا ہو نہیں سکتا

اور حقیقت بھی ہے کہ جناب مرزا قاویانی اور ان کے مریدان ہا خضاص کو آز مائش کے وہ صعب و خطر ناک موقع بھی پیٹی نہیں آئے جو باب والوں کو آپ جے ہیں۔ اور فصاحت و بلاغت کے لحاظ ہے بھی اوھر وہ بات پیدا نہیں ہوئی جو ان کے بال کی جاتی ہے۔ لیس ضروری ہے کہ آئیں جناب مرزا قادیانی کے دعاوی کی صدافت میں کلام ہو۔ حسن انفاق سے جیسا کہ پیسہ اخبار میں پہلے لکھا جاچکا ہے۔ ان دقوں لا ہور میں ایک صاحب علیم مرزا تھو دنای ایرانی تشریف اخبار میں پہلے لکھا جاچکا ہے۔ ان دقوں لا ہور میں ایک صاحب علیم مرزا تھو دنای ایرانی تشریف لائے ہوئے ہیں جوفرقہ بابیہ کے ایک مقتر دعالم اور مشنری ہیں۔ آپ نے ای غرض سے سز دور دراز کی صحوبت اور صرف گوارا کیا ہے کہ ہندوستان میں اپنے عقائد کورواج ویں۔ قبل اذیں وہ جملہ ادیان کے پیرووں کو بحث کا صلاحت عام بھی دے چکے ہیں اور چونکہ آج کل جناب مرزاغلام بحصاحب قادیانی مدی مسیحیت دمہدویت بھی انفاقا کیاں روئی افروز ہوئے ہیں۔ اس لئے اور کو ایرانی مدی مسیحیت اور ہندوستانی مدی مسیحیت میں جن وباطل کا فیصلہ کرنے کا اچھا موقع حاصل ہے۔

کسے ہرزامحود صاحب ایرانی نے خود کہل کی ہے اور اپنی بے خواہش بذر اید اخبار ظاہر
کرنے پرزور دیا ہے کہ وہ جتاب مرزاغلام احمد قادیانی سے ان کے ادعائے میسیجت ومہدیت میں
جمٹ کرنے کو آبادہ ہیں ۔ علیم صاحب موصوف چاہتے ہیں کہ مرزاغلام احمد قادیاتی نے اپنے قیام
گاہ یا کسی دوسرے مکان یام مجد وغیرہ میں ایک مجلس عام منعقد قربا کیں اور اس میں اپنے مریدوں
گاہ یا کسی دوسرے مکان یام مجد وغیرہ میں ایک مجلس عام منعقد قربا کیں اور اس میں اپنے مریدوں
کے علاوہ عام لوگوں کو شرکت کی اجازت دیں۔ تو میں ان کے اعتراضات کے جواب دوں گا اور
ان کے دعاوی کی نسبت اپنے شہات دفع کردوں گا۔ بینیس تو ایک ایک مجلس خاص مقرر کریں۔
بس میں طرفین کے علاوہ چند غیراصحاب بھی بطور تھم بلائے جا کمیں اور جا مین کے دلائل سنیں۔ یہ
درخواست سراسر معقول ہے اس لئے میں اپنی رائے پیدا خبار میں درج کر کے متوقع ہوں کہ مرز المحدود
ماحب بھی اسے متعدور قرام کیں گے اور خواہ دفتر اخبار بندا کی معروت یا براہ داست علیم مرزامحود
ماحب سے گفتگو کا دفت مقرر کریں گی۔

الدیر سسمرزا قادیانی سے بیامید ندر کھنی جاہے کددہ کس سے مناظرہ کریں گے۔ بہاءاللد وجرعلی باب او دنیا سے رخصت ہو گئے اب او لندن میں مسٹر پک اور پیرس میں ڈاکٹر ڈوئی مسے موجود اور شالی لینڈ میں ملاحبد اللہ مہدی ہے۔ اس مرز اقادیانی کی ان نتیوں سے دورو چونجیں ہونی جائیس کرکون سچاہے۔ حالانکہ جاروں دجالوں اور کذابوں میں داخل ہیں۔

# تعارف مضامين ..... ضميمه فحنهُ مندمير محمد

### سال ۱۹۰۴ ارتمبر کے شارہ نمبر ۱۹۰۵ کے مضامین

| <br>لا مور مس مرزا قاد ماني كاليجر               | اخبارا لمحديث!           |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| <br>مرزاغلام احمدقادياني _                       | پلک میگزین امرتسر!       |
| <br>نظم قرآن كے تغيركرنے ميں مرزا قادياني كاكفر- | مولا ناشوكت الله ميرهمي! |
| مرزا قاددیانی کے زدیک انبیا و معصوم نیں۔         | مولا ناشوكت الله ميرهمي! |

#### ای ترتیب سے پیش فدمت ہیں۔

# ا ..... لا مورثين مرزا قادياني كاليكجر

#### اخيارا لحديث!

الجورے الكور با كا بار مرام ١٩٠١ و كا بور من مرزا قاويانى كا كيكور برد ها كيا جس كاكى دوس سے شورو فوعا تھا ليكوركا عنوان تھا "اسلام اوراس ملك كودس خدا بب"ال كيكورك ووس سے شراب الكيركا عنوان تھا "اسلام اوراس ملك كودس ندا بب من كى طالب ووسے تھے۔ایک جے میں عیسائی ند بب اور آرید مت کی تحقیق كى كدان ندا بب میں كى طالب حق كول نيس بوعتى بيسائيوں ميں تو يعيب ہے كدوه كا بول كا علاج كفاره بتاتے ہيں جو بجائے فود كناه ہے۔ آربوں ميں بي فراني ہے كدويدوں كے بعد تمام دنيا كومكالم البيدى نعت سے محروم جانے ہيں۔ نيزاس ميں ایک اطلاق كا نيخ كن مسئلہ ہے يتى نعوگ۔ دوسرے جے ميں يہ محلوم اليے دعوے كا جوت ديا كہ ميں كے موجود كول بول بول ۔ باقى دلائل جو ہيں وہ عام طور پرسب كومعلوم ہيں۔ مراك دليل جو ہيں وہ عام طور پرسب كومعلوم ہيں۔ مطلب بيہ ہے كدو تيا كے فران بيدكى آيت" و نفخ فى المصود فجمعنا هم جمعاً"كا مطلب بيہ ہے كدونيا كے فدا بب ایک دوسرے پر حملہ كریں گے تو كسي موجود آت گا۔ چونكداس وقت كو نيا محرك فران ہي ایک دوسرے پر حملہ كریں گے تو كسي موجود آت گا۔ چونكداس وقت كو نيا محرك فران ہي كام مرك ہيں۔

اس کئے میں منے موجود ہوں۔ یہ ہمسیحائی تیکی کا خلاصہ جو چون سفوں پر چیپ کر قیمہ تقسیم ہوااس دلیل ہازی ہے بچوں کو بھی اسی آتی ہے ادبید وہی مشہور دلیل ہے جو کسی آپ جیسے فلاسفرنے بیان کی ہے کہ زمین اس لئے گول ہے کہ جاول سفید ہیں۔ چلوچٹی شد۔ ۳ رکوئیکی دے کر م رکوگورداسپور پنچے ۵ رکود و گواہ استفاش کی تمرر جرح کے لئے طلب تھے۔ ہاتی ۲ ، ۹۰۸ ، ۹۰۸ ، ۱۱،۱۱ کوگواہان صفائی گزریں کے پھر بعد غور تھم سایا جائے گا۔ غالبًا اکتوبر کے دسط میں فیصلہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ انعلم عنداللہ۔

> ۲ ..... مرزاغلام احمد قادیانی پلک میکزین امرتر!

پلیک میگزین امر تر لکھتا ہے کہ مرزا قادیانی نے ۳ رخبر کوایک کیچر لا ہور تھیراسیکل ہال ہیں اپنے مرید خاص مولوی عبدالکریم سیا لکوٹی سے پڑھوایا۔ اس کے ابتدائی جے میں اسلامی فضیلت ادر ہاتی حصوں میں عیسائی اصول اور آرین سدھانتوں کی نسبت دریدہ وہی سے کام لیا۔ لیکن اس تحریری کیکچر میں جس کامضمون'' ہندوستان کے دیگر فدا ہب اور اسلام'' تھا زیادہ تر اور جا بجامرزا قادیانی نے اپنی میسیحت منوانے پر زور دیا اور اعتراضات اور دلائل کی تردید کی کوشش کی جومرزا قادیانی کے میں موعود ہونے کے خلاف اس کے مسلمان بھائی چیش کرتے ہیں۔

اس تقریر شن خواہ تھنع ہولین بنجیدگی موجودتی۔ اپنی اصلاح کی ضرورت اور عظمت بنلاتے ہوئے آریا کے بزرگوں کے طریقہ کی کہ دوہ بنوں اور جنگلوں میں جاکراپی اصلاح کرتے تھے۔ خود عال بن کر دومروں سے مل کراتے تھے۔ مرزا قادیائی نے بیضدا کی طرف سے طاہر کیا جانا بیان کیا کہ داجر رام چندراور کرش بھی خدا کے داست ہا زبندے تھے اور اس سے بیزار ہیں۔ اس کو کوئیں کا سے بیزار ہیں۔ اس کو کوئیں کا سینڈک بھتے ہیں۔ جو سمندر کی وسعت سے ناواقف ہو۔ شاید خدا سے ظاہر ہونے کی سندکا فی مینڈک بھتے ہیں۔ جو سمندر کی وسعت سے ناواقف ہو۔ شاید خدا سے ظاہر ہونے کی سندکا فی خیال نہ کی کہ مرزا قادیائی نے ان آرین بزرگوں کے واقعات ذیرگی پر استدلال کر کے فرمایا کہ جہاں تک ان لوگوں نے خدا کی جو بی ان سے پایا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے خدا کی جا سے بیا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے خدا کی دو شری جاہدات کے اور کوشش کی کہ ای راہ کو یا کیس جو خدا ہے تھا تھا تھی کی تینے کی حقیقی راہ ہے۔

مرزا قادیانی نے اپنے خیالات کی تائید میں اس آیت قرآنی کا حوالد دیا جس میں ہر
ایک قوم اورامت میں پیٹیمر میں بیٹی خردرج ہے، آیت ندکورہ سے رام اور کرش کو آریا قوم کی بیٹیمری
کے دعو کی کا بقول مرزا قادیاتی استحقاق ہے جو اس کے ظاف مانے وہ قرآن کے ظاف کہتا ہے
لیکن جب بیآرین بیٹیمر ہاوی یا نذیر خدائے تعالی کی یاد سے انز مسمنے سے اور صرف عرب کے
مسابی علاقوں کے نبیوں اور بیٹیمروں، ہادیوں اور بیٹواؤں کی فہرست میں ان کا نام درج ہونے
سے دہ کیا تھا اور تقدانے قرآن میں لاعلی، فرد گذاشت یا کی اور نامعلوم وجہ سے ان کی بیٹیمری اور

ان کے نذیر ہونے کی تصدیق نہ کی تھی۔ تو آج تیرہ سوسال بعدیقین نہیں کہ مرزا قادیائی اس کی طاقی کر کئیں اور دوسرے رام چندر جی اور سری کرشن چندر جی کا نام مسلمان پیفیروں کی ضمیمہ فہرست میں وافل کرنے پر رضامند ہوں۔

مرزا قادیانی نے مہاتمانا تک دیو کی نبست فرمایا کہ آپ ان کوخدا پرست بھتے ہیں۔اور ان کی برائی آپ کو پیندنیس۔مرزا قادیانی گروٹا تک کوان انسانوں سے بھتے ہیں جن کے دل میں خدائے تعالی اپنی محبت آپ پیدا کردیتا ہے۔خاتمہ پر مرزا قادیانی نے ان مبارک روحوں کی پیروی سے دلوں کوروش کرکے دوسروں کی اصلاح کی ہدائے گی۔

ایڈیٹر .....رزا قادیانی کودریائے رادی سے چلوہر پانی لیکراور پھٹیس تو ناک کانوک ہی ڈبولینی تھی کہ ایک ہندوا خبار فدہب اسلام کی نسبت کیا لکھ دہا ہے۔ بات یہ ہے کہ تمام فدا ہب کے بزرگوں کو جومرزا قادیانی نے گالیاں دی ہیں اور زبان کی ورائتی سے سب کو گھاس پھوں کی طرح کا ٹا ہے۔ اور اس کا مزہ چکھا ہے تو اب ان کا کانشنس طامت کر دہا ہے کہ نامعقول خرد جال کی جمول تو نے کیا جھک مارا۔ رام چندر رام چھن، گرونا تک سب اچھے گرعینی سے کہ آپ گلیک ادتار ہیں اور فدکورہ بالا داہوتا دی کی روح نے آپ میں حلول کیا ہے۔ آپ سی موود کی روح نے آپ کی ذات میں حلول نہیں کیا۔ خدا نہ کرے کہ مقدس روح ناپاک جسم میں حلول کرے ایسے لیکچر سے صرف بے دال کے بودم ہی خوش ہوتے ہوں کے۔ یہ میں کیا گیا گیا گھارت میں حلول کرے ایسے کیکچر سے صرف بے دال کے بودم ہی خوش ہوتے ہوں کے۔ یہ کیکچر آپ سے مقد مات مرجوعہ نے دلوایا لیکن یا ور ہے کہ ارتد اداورا لحاد کے جو بخت ترین گئارہ نہیں ہو سکا۔

عدالتیں ان چالوں کوخوب جھتی ہیں۔ایسے پیکچروں سے پبلک کی مخالفت بھی دورٹہیں ہوسکتی۔ بلکہ اس کے زخموں پراور بھی نمک چھڑ کا جاتا ہے۔

س ..... نظم قرآن کے متغیر کرنے میں مرزا قادیانی کا کفر میں مولانا شوکت اللہ میر شی!

جس مجرسیاق وسباق اور نظم سے قرآن مجید منزل من اللہ ہے۔ جمہور امت محمد بہ تھا اللہ کا اس پر اتفاق ہے کہ اس میں تغیر و تبدل کرنا خواہ کی طرح سے مومثلا کی آیت میں کی بیشی کرنا یا ایک لفظ یا جملہ کہیں سے اور دوسرا کہیں سے چن کر اپنی جانب سے دونوں کو کلام مربوط قرار وینا بالکل کفر ہے۔ اگر اسلای عملداری میں کوئی مرتد ایسا کرے تو دہ واجب الفتل ہے۔ مگر مرزا قادیانی آزاد براش گور نمنٹ کو دعادیں۔ جس کی عملداری میں قرآن مجید بلکہ تمام اسلامی شریعت

کی ترمیم کررہے ہیں۔ ظاہرہے کہ قرآن مجید کی ترمیم کرنے والا اپنے کو خدااور رسول سے بردھ کر سجمتا ہے کیونکہ متعلم سے مصلح اور فرم کا درجہ برا ابوتا ہے۔

پھر بھی نہیں بلکہ ترمیم شدہ اور منتفیر شدہ جملوں کو البام اور وی خاص بتایا جاتا ہے کو یا خدائے تعالیٰ نے پہلے پھے البام کیا اور اب پھے۔آئخضرت ہے آئے الل کتاب کی اصلاح فرمائی۔ مرزا قادیائی خودمقدس اسلام کی اصلاح کررہے ہیں۔گردن میں بلاسٹر لگا کراس خض کو پاکل خانے کیوں نہیں بھیجا جاتا۔ ہماری رائے میں ابھی تک تو اس کا وماغ اصلاح پذیر ہے۔ چند روز میں جب مادہ پک کیا اور موجودہ مالی لیا اور اقطرب ہوگیا تو اصلاح قطعاً محال ہوجائے گ۔ ایب بہت جلد ہونے والا ہے۔انشاء اللہ!

یراین کے ۱۸ مند مل کا امربیت الفکروبیت الذکر ومن دخله کان امربیت الفکروبیت الذکر ومن دخله کان آمنا "ا پی موخرفات فولس کرگام الی کی پی تو بین کی ہے؟ ذراخط تو طاحظ فرائے کہ بیت الفکر امربیت الفکر سے اور بیت الفکر سے کہ اور بیت الفکر سے مرادوہ چو بارہ ہے جس اور بیت الذکر آپ کے دوگھ بیل راور آپ خود کھتے ہیں کہ بیت الفکر سے مرادوہ جو بارہ ہے جو میں سے عاجز کا ب کی تالیف میں مشخول رہا ہے اور بیت الذکر سے مرادوہ مجد ہے جو اس چو بارہ کے پہلو میں بنائی گئی تجب ہے کہ مرزاکا خداوا صداور شنیہ میں بھی تیزئیس کر سکتا ور نہ ومن دخله ما کان آمنا "کہتا ۔ کوئنگہ بیت الفکر اور بیت الذکر دومکان جدا جدا ہیں ۔ آپ موصوف کے گئر نے کا بھی لے پالک کے آسائی باپ کوشور ٹیس ور نہ عبارت ہوں ہوتی ۔ موصوف کے گئر نے کا بھی لے پالک کے آسائی باپ کوشور ٹیس ور نہ عبارت ہوں ہوتی ۔ اور بیت الفکر دارالامن شاو بلکہ دار الحزن و دارالامن شرو جتاب باری نے تو تم موسو ہوتا ہے گروہ تو تم وسو برس کے بعد دارالامن شرو بلکہ کا جمونی الفکر دارالامن من جائے گئر فی کل امر بیت الفکر بیت الفکر کنافسی جملہ ہے؟

ارے بودم! تالی اضافات فی نصاحت ہے۔ 'الم نشر ملك صدرك ''ک ساتھاس خالى عبارت كولمانا ايسانى ہے جيكوئى خبيث سندس داستبرت كي بيشى ملے ميں تا پاك تاك كا بيوندلكا دے۔ تاك كا بيوندلكا دے۔

عربدمعاشى اوربايانى اوربد فتى ديكه كدجناب بارى ف"السم نشر لك

صدرك ووضعنا عنك وزرك الذى انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك " من آخضرت المنظل الدي انقض طهرك ورفعنا لك ذكرك " من آخضرت المنظل المناهم في المنظل المنظل

یدمر بوط اورمضبوط مجرکام طاحظ فرمایت اور مرزای خاتی انویات دیکھتے۔مردود کا مطلب یہ ہے کہ تخضرت علی ہے کہ کام ملاحظ فرمایت اور جھے مطلب یہ ہے کہ تخضرت علی کا کہ اور جھے نہایت سولت کے ساتھ کھر بیٹھے چھیر بھاڑ کرمل گئے۔ میں آسانی باپ کا ایسا چیتا لے پالک مول اور جھے تخضرت علی پر ترج اور تفضیل ہے۔

آنخفرت المام مجیل کمارفع و کرتواس طرح ہوا کہ ساری خدائی بی اسلام مجیل کمیا۔ آج کے روز بھی جبکہ وہریت اور الحاد کا زور ہے۔ بورپ، ایشیا، امریکہ، افریقہ بی کوئی جگہ الیک خبیں جہاں آپ کی رسالت کا جمٹر ابلندنہ ہوا ہو۔ لاکھوں عیسائیوں کومسلمان کیا اور مورہ ہیں۔ لے یا لک نے اگر ایک عیسائی کو بھی اپنی س سالہ بعثت بیں مسلمان بنایا ہوتواس کا حوالہ دے۔

اورحانت و يحض كلام مجيد على مين آدم اسكن انت وزوجك الجنة "آپ اس پر بول اضافه كرت بيل "ياادم اسكن انت وزوجك الجنة يا مريم اسكن انت وزوجك الجنة يا مريم اسكن انت وزوجك الجنة "(برابين احمدين ١٩٥٨) من ١٩٥٩) من خود بروات نے آدم اور مريم اور احمد البي كوم اوليا اور ذدى سے اپنے رفق اور جنت كوم اولیا كين آماني باپ بحول كيا كمعنى كرجب مرزا قاديانى كرفقاء مراو تي "يا احمد اسكن انت و ازواجك الجنة "بونا چا جمح آايت" يا آدم اسكن انت و زوجك الجنة "مونا چا جمح آايت" يا آدم اسكن انت و زوجك الجنة "مراو تعراص المام بيل -

پی تقابل بر لحاظ کر کے بی لازم آتا ہے کہ تمام مرزائی منے ماہیت ہو کر یعنی مرد سے عورت بن کرآپ کی حرفیں بن گئے ہیں۔ پھر حضرت بن کرآپ کی حورت بن کرآپ کی حورت بن کرآپ کی حورت بن کر ایسف نجار کوان کا زوج متات حضرت مریم علیہ السلام کا کوئی زوج نہ تقا ( گوآپ یہودی بن کر ایسف نجار کوان کا زوج موجود ہیں ہیں۔) مریم اور چونک آپ تی موجود ہیں اور پر کا کہ آپ کی مال تھیں یہاں آپ کی زوج مریم ہے اور چونک آپ تی موجود ہیں۔ اور پر کا کہ آپ کی ایک تا ہم ہے جس کون کر خروجال مارے خوشی کے اور کا کہ اور پر کا کہ ایک تا ہم ہمار کے اور پر کا کہ اور پر کوئی کے کھورٹا کھا ڈکر دولتیاں جمال نے کتے ہیں۔

### هم ..... مرزا قاد مانی کےنز دیک انبیاء معصوم نہیں مولا ناشوکت اللہ بیرخی!

چ فکدمرزا قادیانی کی کوئی پیشینگوئی کچی نہیں ہوئی ادر تالوں ادر نجومیوں سے بھی بینے لئے ۔ لہذا ازالد ادہام کے مسم ۱۸۸۰ برائن جسم ۱۷۸۱ میں اپنی طرح تمام انبیاء کو کذاب اور خاطی بناتے ہیں ادر کھتے ہیں کہ ''اگر آنخضرت فیلیائی پر ابن مریم اور دچال کی حقیقت کا ملہ بعجہ نہ موجود ہونے کی نمونہ کے موبمومنکشف نہ ہوئی نہ دجال کے گدھے کی حقیقت کھلی نہ یا جوج ماجوج کی عمیق بنہ تک وی الی نے اطلاح دی نہ دلبۃ الارض کی ماہیت کمائی طاہر فرمائی گئی اور صرف امثلہ قریبہ کے طرزیمان میں اجرائی وقت ظہور پکھ تریبہ کے طرزیمان میں اوراگر وقت ظہور پکھ جرف نہیں۔''

اب ہم کہتے ہیں کہ جب آپ کی پیشینگوئیاں پوی ندہوئیں اور ایکھم میعاد کے ماہین نہ مرااور آسانی منکوحہ سے پیشینگوئی کے خلاف بغل گرم ندہوئی تو لا طائل تاویلات کیوں کی گئیں کہ آتھم کے دل میں خوف طاری ہوگیا تفایدی وہ دل میں مرزائی بن گیا تفااور آسانی مکوحہ بھی نہ بھی ہتھے چڑھے گیا ورام الرزائین کے شم سے اب اگر خلاف پیشینگوئی لڑکی ہوئی تو آئیدہ لڑکے کے آنے کا سد باب نہیں ہوگیا۔ ندوروازہ پر تفل محمکا نہ تیفہ ہوگیا۔ آئیدہ بھی نہ بھی سال کا سا پورا ضرور لکھے گا۔ گویا پیشینگوئی شرور کھے گا۔ کویا پیشینگوئیوں کے پورا ہوئے کا افر اربھی ہے اور انکار بھی اصرار ہے۔ دنیا سے جگ وجدل ہے۔ رسالے شائع ہوتے ہیں کہ ان معنوں سے پیشینگوئی ضرور پوری ہوگئی۔

ان جمونی تاویلوں پراڑتے رہنے سے صاف تابت ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی تو اپنی پیشینگوئی کے جموثے ہونے پرتاویلات کا دریا بہایا میں ہے ہوئے برتاویلات کا دریا بہایا میں ہے۔ بہت افراز بیس کیا کہا کہ فلاں پیشینگوئی درختیفت فلونگی ادرا سانی باپ نے لے پالک کودھوکا دیا کسی پیشینگوئی کے قلا ہونے پرمرزا قادیانی کے چھوٹے منہ سے ریکھ فہیس لکلا کہ انہیا ہ نے بھی اسے اجتہادیس خطاکی ہے۔

میں نے کی تو کیا بھس میں خرد جال نے منہ مارا۔ ہاں بعد میں جموثے کا خدانے منہ کالا کردیا اور جمک مارکرا ہے منہ پڑھیٹر مارنا اور اقر ارکر تا پڑا کہ میری پیشینگوئیاں اس لئے قلا ہوئیں کہ انہیاء کی پیشینگوئیاں بھی فلط ہو چکی ہیں۔ جادووہ جوسر پر چڑھ کر بو لے۔ کیا اجماع امت میں سے کی کوآنخضرت ٹائیلے کی بیشینگوئی میں بھی شک واقع ہوا ہے کہ دہ پوری نہیں ہوئی اور آپ کی نبوت پر معاذ اللہ کی نے حرف گیری کی ہے۔ حالا تکہ دنیا کومرز الی پیشینگوئیوں کے فلط ہوجائیکا کال یقین ہے۔وجہ یہ ہے کہ جمونا ہمیشہ بھی چاہتا ہے کہ ساری دنیا جھے جیسی جموٹی ہوجائے۔پس اگر مرزااپنے ساتھ انبیاء کو جمونا بنائے تو کسی مسلمان کو برانہ ماننا چاہئے۔اگر انبیاء کی پیشینگو ئیاں اور مجزات غلط ہونے لکیں تو ان میں اور عام انسانوں میں کیا فرق ہے اور دنیا کیوں ان کا کلمہ بڑھے؟

دجال اور اس کے گدھے اور یا جوج ماجوج وغیرہ کی حقیقت آنخضرت بھیللللہ پر تو منطقت نہ ہوئی کراب جیرہ سو برس بعد چینی مثل پر منکشف بوگئی۔ بیا تخضرت بھیللہ پر تیر انہیں تو کیا ہے۔ نہ کہ آنخضرت بھیللہ کے الہام واجتہادتو غلط اور مرزا قادیانی کا اجتہادی اور واقعی بیا پہامر تبد برخ ها نا اور آنخضرت بھیللہ کا مرتبہ گھٹانا نہیں تو کیا ہے چر بھی منبر پر چر ھر آنخضرت بھیللہ کی ثناء اور صفت بیان کرنا منافقا نہیں تو کیا ہے۔ چندروز میں آنخضرت بھیللہ کی نبوت کا تھلم کھلا الکارکیا جائے اور حقاء کے بھانسے کا جو پردہ قررا پڑا ہوا ہے دہ بھی جلد المحضے والا ہے۔ انشاء اللہ تعالی۔ جدیائی تیرا آسرا۔

## تعارف مضامین ..... ضمیم هجنهٔ مندمیر تھ سال ۱۹۰۴ ، ۲۲ رتمبر کے ثارہ نمبر ۲۳ رکے مضامین

| *۲۰ رلدهماند!            | انظم بردجال قادیانی <sub>-</sub>           | 1  |
|--------------------------|--------------------------------------------|----|
| مولا ناشوكت الله ميرشي!  | مرزا قادیانی کے زویک تمام نداہب فن پر ہیں۔ | r  |
| نامه نگار پیداخبار!      | مرزائي مقدمات                              | سر |
| مولا ناشوكت الله ميرتقى! | و ہی وفات سے _                             | ۳  |

اى رتىب سے بيش خدمت بيں۔

ا ..... تقم بردجال قادیانی معامله مان

| يـزدانــش خــاتم الـنّبييـن بستـود | آن شاه کــه لا نېــی بعدی فــرمـود    |
|------------------------------------|---------------------------------------|
|                                    | دجـال بود هـر آنكه امروز نبى سـت      |
|                                    | هــرکســـکــه امــروز شـد پيغمبــرـــ |
|                                    | کـــرد بـــر ذات مهيــمــن افتـــراء  |

|                                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| طاهر وبرتر زدخل هر شرے             | مے شحصار دوحتی والهام ضودش                    |
| شدین دی خصاتان را مصدرے            | قادیاندش حسب قول او دمشق                      |
| آنک شد کرسی نشین و مهتر ہ          | پــس يــزيــد آمــد رئيــش لا جــرم           |
| کادمد مرسل جدش اب حیدرے            | از میں جوید فضیلت برحسین                      |
| برپیس کردش غرض کورو کرے            | مرگ عیسی خواند پیسه نیچری                     |
| سفگندتاسایه بوم وشهری              | بــرســر خــلـق خــدا جـــلے هـــــا          |
| زیں دو بے باکاں صلیبش معبرے        | حق بے قبراں از صلیبش ہاك كرد                  |
| بهتر ہاکاں ایس نباشد مظهرے         | کادیانی! گوهار خود رابه بین                   |
| ایک بود آلنقوایت مادر              | شرم دار از ابن مریم گشتنت                     |
| تـوكــه ميـداري هـدر بـوذنجـرـ     | مهدی آل محمد چوں شوی                          |
| چوں تو از تاتار داری گوھرے         | فارسى الاصل خود آب تونيست                     |
| الغرض هيس تيرج طرفه ماجرت          | بن کے یہ سب کچھ ھے پھر حارث بھی تو            |
| خارج از امکانست از دانشورے         | این چنیس بیهودگسی هارایقین                    |
| هیے اهل دیس ندارد بساورے           | گشتنت عیسیٰ ب عیسیٰ کشتنت                     |
| کے شوی عیسی بے تصدیق خرے           | گوهسر خود بسر بسرگوهس شناس                    |
| دانیے ش چوں سامری افسونگرے         | بودچوں گوساله اعجاز مسیع                      |
| وضع هو ہے ہاك رحمت سے ہرے          | قابل نفرث هوں ان کے معجزے                     |
| نام جب هر کام پر ان کی دهرے        | کے زبان سے تو بنا ان کا مٹیل                  |
| زوجـــه ات غــرق لبـــاس وزيــورــ | کے مثیال عیسی مصریم شوی                       |
| توهمه مشغول ديسوارو دري            | خانے عیسیٰ نبوداندر جہاں                      |
| امتیازت خود به کشفی منظرے          | یساد داری بسودچسوں بساریك تسر                 |
| تسود او در پسارهٔ یك جسوهسرے       | اتـــــــادت بــود چــنــدان بـــا مسيــــــّ |
| کسردرخت او تسوهم بودی بس           | فطرتت باوج تشابه داشت بس                      |
| نے پسری بالاش بے بال وہرے          | شد مبدل فيطرتت اکنوں چنياں                    |
| کیوں نہیں خوف خدا تجه کر ارے       | ان سے افضل اب توکیسے بن گیا                   |

| ہا                                                 |
|----------------------------------------------------|
| انبيا                                              |
| کے                                                 |
| جب                                                 |
| تـو                                                |
| اور .                                              |
| <del></del>                                        |
| خلها                                               |
| ش                                                  |
| آتهـ                                               |
| وان                                                |
| بـــا                                              |
|                                                    |
| <u>.</u><br>ابــن                                  |
|                                                    |
| ابسن                                               |
| ابــن<br>قـــاة                                    |
| ابــن<br>قـــاة<br>يك ج                            |
| ابــن<br>قــــاذ<br>يك ج<br>انتــــ                |
| ابن<br>قداد<br>یك ج<br>انت                         |
| ابسن<br>قساد<br>یك ج<br>انت<br>مل                  |
| ابـن<br>قــاد<br>يك ج<br>انتـــ<br>انس             |
| ابن<br>قسائ<br>انت<br>مل<br>از س<br>تسو            |
| ابسن<br>قسائ<br>يك ح<br>انت<br>مل<br>از سم<br>آه ب |
| ابسن<br>قساد<br>یك ج<br>از س<br>از س<br>آه ب       |
|                                                    |

| لے منافق بودی اورا چاکرے         | ه مسرح نے بلکے ازرے بہترے               |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| رایس رسالت شد بد نیت صرصرے       | ایس فضیلت هاب عیسی جستنت                |
| ہر عفونت مردہ بیجاں پیکرے        | خالى از ايمان ودين بگذاشتت              |
| خویشتن راکردی آفرا بترے          | دعوے تبجدید دیں بودت نخست               |
| بت ستاؤ بت فروش وبت گرے          | گشتی از ابنیت وتصویر خویش               |
| درکف از شــرب اليهـودت ســاغــرـ | سر جب گستاخی و هتك مسيحً                |
| نیچریان خیالی محشرے              | زلزلت خواندي وظاهر كرده                 |
| ناخلف رفتی براه دیگرے            | مے کنے تغلیط تنسیسر ساف                 |
| کادیانی حاجت یك عمرے             | جـوں صبیخ اسـلـمــی بــاشـد تــرا       |
| درہ اش باشد ہے پشتت مسطرے        | كــز تــو ســـازد در الـحــادو كــجـى   |
| نیست نسزد توب قران اکثرے         | قــابــل ايـــــان حــديـــث مصطفــي    |
| داری از الهام ووحیت دفترے        | وحيى عيسي قصادح ختم الرسيل              |
| خامهٔ سعدی ست گریاخنجرے          | بهـــر دجــــال شــقـــی ایـــں زمـــاں |
| نيست غم باچوں تو بندہ پرورے      | گرچے یارب بندہ ہے توشے ام               |
| عبد خود را اے توکافی یاورے       | جزتو پیش کس فردناید سرم                 |
| ایک در علم تو هر خشك و تر        | آگے از اعلان واخفائے سنی                |
| مسعانے مهریانے داورے             | چشم بسرعفو تو دارم چوں توثی             |
| رحمت تست از غضب زور آورے         | خسائف از قهسر تسو ام دائس ولے           |
| مغفرت گردان به فرقم مغفرے        | قابل الثوبى وغفار الذنوب                |
| سيمازان كافر آيد اعور            | زيسنهسار تسوز بجسال زمسان               |
| در بسرے قسرآن حدیثیش دربس        | حرز جان دارم براه مصطفی                 |
| جامے از دستے ش کنار کوٹرے        | التحمادارم دران تساپ وتهسش              |
| هم زر ضوانت تبارك افسري          | جنت خلدت بود مهمانيم                    |
| بهر ما از رحم درافت غم خورے      | ادعد مرسل ب نفع مادريص                  |
| شد زمیں رابر فلك صد مضخرے        | آن شه دنیا ودین کر مقدمش                |

| صاحب وخدمت گزارش قيصرے    | سائل ومحتاج رے شاهنشهاں                     |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| داده زیر نگینش کشوری      | دست کس نارسیدوهم نارسد بآن                  |
| آنکه سالار ست ومارا سروری | از مـن شیـد اسـلامــش مــ رســاں            |
| دربسریت بسر گسزیده معشسرے | هـم بــه هـر يك يك از آدم تــا مسيــحً      |
| رحمتت به هریکے دیں گسترے  | نيـــز اصــحــاب وآل آن تـــام              |
| امسر مسعسروفے ونہی مشکرے  | کــــــار ایشـــــــان بـــود در راه خـــدا |

۲ ..... مرزا قادیانی کے نزدیک تمام نداہب حق پر ہیں مولانا شوکت اللہ میر شی ا

لا ہور کے لیکھرنے تو مرزائیت کی کایا ہی پلٹ دی۔ بروزی رنگ برنگ کے روپ آج تک بدل رہا۔ اب سب کوچھوڑ کران سے پھھاور ہی نیرنگ دکھایا۔ ہوں کہوامام الزمان کے حقیق معنی اب سمجھا ۳۰ درمال تک تو صرف مرزائیوں کا امام رہااب دولا کھواٹوں کی تنج سے لکل کرمالا وُں اور زماروں میں نسلک ہوکرتمام مندووُں اور سکھوں اورلال بیگوں کا امام (لال گرو) بن گیا۔

زاہد شرک ففی کی بھی خبر ہے کہ نہیں زیر پروانہ تسلی کے زنار بھی ہے

<sup>(</sup>ماش گزشته افعار) از (ازاد م ۲۱، فرائن جسم ۱۳۸) قادیان می بزیدی لوگ پیدا مو کئے میں۔قادیانی وہاں کا کری شین رئیس ہے تو بزید کول شامو۔ای لئے حسین سے افغنل بنآ ہے؟

میں اپنے لے یا لک مجیج کرساری خدائی سے جنگ کرارہا ہے۔

آپ کے قول کے موافق آریا کے رقی اور شی تن پر سے مگر نوگ کا مسکلہ تراب ہے۔
عیمانی تن پر ہیں مگر کفارہ براہ پھرتن پر کہاں رہے؟ بات یہ ہجوئے کو بھا گئے راہ ہیں گئی اور
قدرت الجی اس کا حافظ بھی سلب کرلیتی ہے۔ مرزا کو بیٹر ٹبیں کہ علف رسالوں میں آریا اور
عیما نیوں اوران کے بر رکوں اور خور عیمانی کی نسبت کیا جمک مارچکا ہے اوراب اس کے ظاف
کیا ابراز کررہا ہے۔ قسور در حقیقت کھوسٹ آسانی باپ کا ہے کہ لے پالک پر متاتف الہام کرتا
رہتا ہے۔ آپ نے دیگر فراہب کے اوتاروں کو خدا پرست اور راست باز بندگان خدا بی ٹبیں قرار
دیا بلکران کو تی بھی بناویا اور سند میں بیآ ہے بیش کی ''وان من امة الاخلافیها نذید ''لین
کوئی قوم الی نبیں بلکہ طال خوروں ، بھاروں وغیرہ ذکیل اور کمین اقوام میں بھی نی گزرے ہیں اور
کے اوتاری ٹبیں بلکہ طال خوروں ، بھاروں وغیرہ ذکیل اور کمین اقوام میں بھی نی گزرے ہیں اور
سیخہ ہے۔ آخفرت خاتم النبیین ہیں۔ آپ ہی گئی شتامتوں اور انبیا عکاذ کر ہے۔ کوئکہ خلا ماضی کا
بوے بھائی امام الدین کا اتباع ہے جو طال خوروں کا گروینا تھا۔ کوئی شہوا خریاں تو دونوں ایک
بوے بھائی امام الدین کا اتباع ہے جو طال خوروں کا گروینا تھا۔ کوئی شہوا خریاں تو دونوں ایک
می جماڑوی تیلیاں معلوم نہیں اب لے پالک نے کوئی جمول جمال دیر دار دگار کی ہے۔ کمل کھلا
مرتسر کے دربار میں جاکر کوئل گرفتہ تی کوئی جوئکہ کوئل کی گیا طور پر مندروں میں جاکر
مزد کے اوتاروں کی مورتی کوئی ٹر دت بھائیں لاتا۔
مزد کے اوتاروں کی مورتی کوئی ٹوئر دت بھائیں لاتا۔

پہلے توبہ پالیسی رہی کہ ش عیسی اور موٹی اور تمام انہیاء اور اوتاروں سے اچھا ہوں اور سب برے ہیں۔ جب چار طرف سے منہ پر تھٹر کگنے لگے۔ تو اب کیدانی نے کیدکی یہ پالیسی تفہرائی کہ میں اچھا اور میرے ساتھ سب اعظے۔ جیسے اور لوگ نبی اور اوتارے ہیں۔ میں بھی ایسا ہی ہوں۔ اسکے یہ عنی ہوئے کے جیسا میں مکار اور دنیا پرست مرغ باونما ہوں تمام انہیاء اور اوتار مجی ایسے ہی شے اور میری طرح سب ہاتھی کے دوئے میں حصد لگاتے تھے۔

لا ہور ش آپ کا لیکچر سننے کولوگ ای طرح جمع ہوئے جس طرح کسی مداری کا تماشایا کسی کمپنی کا ناکل دیکھنے یا اس کا ڈراسننے کوجمع ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ بحض اس لئے سے کہ دیکھیں اب گنبد سے کیا صدائکتی ہے اور چونکہ آپ دوسال تک مقد مات کے از گڑے میں جت چکے ہیں۔ لہٰڈادیکھیں اب بھی وہی فرے ڈبے ہیں یا کچھ معقول ہو گئے ہیں۔ گرخوش کی ہات ہے کہلوگول کا عند میرچ کلا اورا کی گرگ باران دیدہ میں موسم بارش میں بھیکی کمی بن کرنظر آیا۔ مرزائی اخبار لکھتے ہیں کہ اس مجمع میں مرزا قادیائی سے کئی سوآ دمیوں نے بیعت کی۔
ارے واہ رے مرزائیو! تمہاری چال کے کیا کہنے ہیں۔ ناظرین نے لا ہورہ امرتسر، دہلی وغیرہ
بڑے بوے شہروں میں چند کھنگوں کواپئی چیزوں کا ٹیلام کرتے و یکھا ہوگا کہ وہ بڑھا کرآپس میں
ٹیلام کی بولی ہولتے ہیں ناوا قف لوگ اس دام میں آجاتے ہیں اور بولی بڑھ کر ٹیلام کی چیزیں خرید
لیتے ہیں۔ پس چندمرزائیوں نے لوگوں کے بھانسے کودس قدم بڑھ کر بیعت دہرائی ممکن ہے کہ
دیکھا دیکھی چندا آلو اور بھی پھٹس مجے ہوں۔ پس بوں سینکڑوں کی تعداد پوری ہوگئی۔ گھر کے صوفی
گھر کے قوال۔

### ۳ ..... مرزائی مقدمات نامدنگار پیداخیار!

پیدا خبار کے نامدنگار نے تکھا کہ ۲ رحمبر ۱۹۰ و مولوی محد صاحب کی شہادت ختم ہوئی ہے۔ کو شخ علی اجر صاحب وکیل گورداسپور کے بعد۔ ۸ کوشٹی عزیز الدین صاحب بخصیلدار دینا گراورمیاں حسین بخش صاحب بنشز بنالہ کی شہادتیں ہوئیں۔ ۹ کو مجسٹر یہ صاحب تو انہ کے کام میں معروف رہے اور مقدمہ کی ساعت نہ ہو تک۔ ۱ رخمبر کو ڈاکٹر محدالدین صاحب گواہ مستغیث میڈ یکل پریکشفر لا ہور حاضر عدالت ہوئے۔ اول خواجہ کمال الدین صاحب وکیل معاملیم نے ڈاکٹر صاحب موصوف کو واقعات مقدمہ ہے آگاہ کیا۔ مولوی کرم الدین صاحب کی طرف سے دائی وکیل مقدمہ کی بیروی نہ کرتا تھا۔ وہ آپ بی جرح کرتے رہے اور تی تو ہے کہ کوئی وکیل اسے بہتر جرح نہیں کرسکا۔ پھر لفظ کذاب میں بحث ہوئی۔

ڈاکٹر صاحب نے کذاب کے معنی بسیار درونگو بیان کے۔ عادت اور استرار کا اس کے پھتھاتی نہیں تابت کیا۔ گرمولوی صاحب نے رابٹ صاحب کی گرامر میں کذاب کے معنی عادی درونگو دکھایا۔ ڈاکٹر صاحب نے عادی درونگو کی تشریح ہوں کی کہ عادی درونگو اس فیض کو کہتے ہیں جو مجبوراً جموث نہ ہولے بلکہ خوشی سے اور بغیر دیاؤ کے اور مولوی صاحب فقط آئی ہی بات میں کذاب ثابت ہوئے۔ جس قدر اس مقدمہ کے متعلق تھی اور عادی درونگو نہ قرار دیئے گئے۔ پھر دروغ کے جواز پر بحث ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ فوجی افرون اور دزراء کے لئے جموٹ مباح ہے کوئکہ اس کومسلمت وفت تھور کیا جاتا ہے۔ لیکن آگر کوئی عالم جوصدا فت کی تلقین کے لئے مامور ہواور اس حرکت نازیبا کا مرتکب ہوتو نہایت شرم کی بات ہے۔مولوی صاحب نے بھی سومنات کے مندر میں برہمن بن بی معدی علیہ الرحمۃ کے اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا جس میں سومنات کے مندر میں برہمن بن

کرے معلوم کے اس واقعہ کے بیان کرنے ہے آپ کا بید ما تھا کہ جب سعدی جیسے علامہ نے بت کدے معلوم کے اسرار معلوم کرنے کی خاطر جموث سے احر از نہ کیا تو جمیے سرزا قادیاتی کی ملہمیت کی حقیقت دریافت کرنے کے لئے جموث بولنا ممنوع نہ تھا۔ گر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سعدی ہویا ان کی حمات تک محدود رہا۔ سعدی ہویا ان کی حمات تک محدود رہا۔ ذات سے پہلے تعلق ثابت نہ ہوا اور نہ بی ثابت کرنے کا کسی کو موقع تھا۔ مہین یعنی اہانت کندہ بھی فات ہوگیا۔ پھر مولوی صاحب نے سرزا قادیاتی کے دعوے نبوت و مسیحیت دخداتی کا حوالہ دے ثابت ہوگیا۔ پھر مولوی صاحب نے سرزا قادیاتی کے دعوے نبوت و مسیحیت دخداتی کا حوالہ دے کر ڈاکٹر صاحب سے کہلوایا کہ معاعلیہ ہا اعتبار ند ہب کے کافر ہے گوان کے فضیلت وعلیت قائل اوب ہے جیسی کہ ہرایک فاضل کی ہوئی چاہئے۔ اس مقدمہ بی سرزا قادیاتی نے نہا ہے تھل کا ہرکیا۔ پانچ جو سمجھنے یا وال پر کھڑے دے جسٹریٹ صاحب نے دکیل معاعلیم کو عمید کی کہ اس طرح گفتگونہ کریں جس سے گواہ کی شہادت پراٹر پیدا ہوا۔

مرزا قادیانی کے مقدمہ میں شہادت استفادہ پرجرح کررجی خم ہوچی ۔اب ان کے کواہان صفائی گزدرہ جی نے بیں۔ چنانچہ کرمبر کوشخ علی احمد صاحب وکیل گورداسپوری شہادت ہوئی۔آب نے اپنی شہادت میں یہ بھی تکھایا کہ الفاظ استفادہ مریل حیثیت عرفی بین اور دشنی کی حالت میں کی نسبت یہ الفاظ شائع کرنا حرام ہے ادر وشنی کا اعتراف بھی تو لکھنے والاسخت مزاک لائن ہے۔ دومرے گواہ فئی عزیز الدین صاحب دینا محری پائٹر تخصیلداری شہادت مرکو کرز الدین صاحب دینا محری پائٹر تخصیلداری شہادت مرکو کرز کری۔انہوں نے بھی مانا کہ الفاظ استفاظ کردہ ہیں اور منمون اخبار منازے کی نہادے کو مزائی منازے کی نہر سے بچانے کے لئے کیا۔ای تاریخ کومیال حسین پیش صاحب اسٹر اسٹنٹ کی ادالہ حیثیت بین ادر بیشنٹ بین الفاظ استفادہ کردہ مربل حیثیت بین ادر بیشنز پٹیالہ کی شہادت ہوئی۔انہوں نے بھی کہا کہ واقعی الفاظ استفادہ کردہ مربل حیثیت بین ادر مستنیث کی ازالہ حیثیت عرفی ان سے ہوئی ہے۔

اخبار کے مغمون کے متعلق کھھایا کہ کا تب مغمون نے اپنے ول کی تمل کے لئے یہ کاردوائی کی ہے اور یہ کو گئی کے اپنے معمون کی ہے اور یہ کو گھا کہ کتاب (مواہب الرحن ص ۱۳۹، تزائن بھام ۲۰۰۰ معمون کھا کہ کتاب (مواہب الرحن ص ۱۳۹، تزائن کی ۱۳۵ معمون کھا ہے۔ اس میں سرائ الاخبار یا خطوط کا کوئی و کرتیار ان کو اہان کی مفصل شہاد تیں بعد طفی نقول کے قالبًا شائع ہوں گی۔ ۹ رکومقدمہ پیش ہوکر تاریخ بڑگئی۔ آج مارکو ڈاکٹر محمد اللہ بن صاحب لا ہوری چودھری نھر اللہ خان ومولوی فیروز اللہ بن سیالکوٹی کی مارکو ڈاکٹر محمد اللہ بن صاحب لا ہوری چودھری نھر اللہ خان ومولوی فیروز اللہ بن سیالکوٹی کی شہاد تیں ہوں گی۔ آئندہ کی کاردوائی سے مجراطلاح دی جائے گی۔

### س ..... وبى وفات سيح مولانا شوكت الله يمرشي!

جب آیک نی وفات پاگیا ہے تو درمرا نی مبعوث ہوا ہے ادرسندہ اللہ ای طرح اللہ ای طرح اللہ ای طرح اللہ ای کی انہا وکا سلسلہ آنخضرت بھی پڑتم ہو گیا۔ لیکن آج تک کی نی نے یہ دوئی نہیں کیا کہ چونکہ فلاں نی مرگیا ہے اس لئے میں اس کی جگہ آیا ہوں۔ اورا ہے لوگو! فلاں نی کومروہ مجھ لیہ تی جھے نی مان لیتا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ چونکہ فلفور چیس مرکئے ہیں۔ لہذا میں ان کا جانشین ہوں۔ اس سے لازم آتا ہے کہ خدائے تعالی لوٹ لوٹ کر ایک شخص اور میں ان کا جانبیا و کی میج تا ہے۔ اس کے پاس انہیاء کے وحدائے کا دومراسا نچائی نہیں یا پہلے ایک مواس نے بعد تاقص۔ خداکو کی ضرورت ناقص نے بعد تاقص۔ خداکو کی ضرورت ناقص نے بعد تاقص۔ خداکو کی ضرورت نہیں کہ پہلے ناقص نی بھیجاور پھر کا ل ۔ اس سے میں علی اللہ طلاق کی قدرت و حکمت پرحرف آتا ہے۔ اس سے میں علی اللہ طلاق کی قدرت و حکمت پرحرف آتا

پس مرزا کار کہنا کہ میں مثمل سے ہوں خودا پی تو جن کرنا ادرائے کو خاک بجزیر کرانا ہے۔ انہوں نے سمجا کہ کانا ٹو اور بدھونفراس وقت تک چل ہی نہیں سکتا جب تک اپنے کواوروں کا فضلہ خوار ادررات خوار نہ بنائے لینی ونیاچ تکہ سے علیہ السلام کو مانتی ہے۔ لہذا میں مثمل سے بنوں کیونکہ انہیں اپنی حیثیں معلوم جاہت انہی طرح معلوم ہے لیکن کمیا کوئی اسپنے کونی بنانے سے نجی بن سکتا ہے۔

<u>ضِرگر جلّ اطلس بهرشد خراست</u>

توریده اورافیل پل کھا ہے کہ (آلی ویے الل) آسے گا کمر آئخ مرت اللہ اللہ اللہ کو کہ موجود قرادیں ویا بلکہ محس رسول کے تکہ اس بھی دی خرائی جو ہم نے اور بہان کی کہ قرآن بھی ہے۔ "وان مین امة الاخلافیہا نذیر (المطلان ۲۱) "لی کی وموئی بنے بھی جس طرح آئخ مرت اللہ الاخلافیہا نذیر (المطلان ۲۱) "لی کی جس کے فرد کے نے نی اسرائیل کی تھی۔ بلکہ خود کے نے نی اسرائیل سے تناطب ہوکر ہوں فربایا" یاب نی اسسرائیل انی دسول الله الیکم مصد قا المسا بیسن یدی مین التور لے و مبشر آبر سول یا یہ اتنی من بعدی اسمه احمد المسا بیسن یدی مین التور لے و مبشر آبر سول یول ند کہ نی اطعیل کی طرف کو کر آنخ مرت المالی کی اس کے کر آنخ مرت المالی کی اس اب وراخیال کرنا جا ہے کہ خدا نے قبالی کو تی امرائیل بین کے کرنا ہے کہ خدا نے قبالی کو تی امرائیل بین کے کرنا خود میں ہوکرا ہے کو امرائیل بین ہوگرا ہوگرا ہوگرا ہے کو امرائیل بین ہوگرا ہوگرا ہیں ہوگرا ہے کو امرائیل بین ہوگرا ہوگرا

نی اور سے بنائیں۔ ماصل یہ ہے کہ اگر سے بننے میں کوئی خوبی اور ترجے ہوتی تو آنخضرت علیہ ا اپنے کوئی موجود قراردیتے۔ کاش مرز ااور مرز الی ہارے اس مضمون کامحل سمجیں۔

# تعارف مضامین ..... ضمیم دهنهٔ مندمیر تھ سال۱۹۰۴ء کم اکتوبر کے شارہ نمبر سے سرکے مضامین

ا..... مرزاغلام احمرقادیانی کی پیرلا بور مولوی متازعلی اخبار تالیف داشاعت! ای ترتیب سے پیش خدمت ہیں۔

ا ...... مرزاغلام احمرقاد مانی کامضمون میکجر لا بهور مولوی متازعلی اخبارتالیف داشاعت

مولوی متازعلی صاحب ایدیشراخبار تالیف داشاعت نے مرزاجی کے لاہور دالے لیکھر کی کیفیت حسب ذیل کھی ہے۔ جس میں پھوآپ بتی رام کھانی کی ہے۔ ہم مضمون کا امتخاب ہدیناظرین کرتے ہیں۔

ہر چندمرزا صاحب کی شہرت ہندوستان سے متجاوز ہوعرب ومعروروم وشام تک پیٹی ہے۔ گرفا کسار برستی سے اب تک شہرت ہندوستان سے متجاوز ہوعرب ومعروروم وشام تک کیٹی ہے۔ گرفا کسار برستی سے اب تک شرف اندوز یارت ندہوں کا اور شاید سامین کی آسانی اور فائدہ مرزا قادیانی نے اپنی تقریر پہلے سے تلم بندکر کی تھی اور شاید سامین کی آسانی اور فائدہ کے لئے چھاپ کرشائع کرنا چاہتے تھے۔ افسوس ہے کہ بعض اہل مطابع نے کسی وہم دوسوسہ سے اس لیکھر کے طبع کرنے میں تال کیا۔ آخر فاکسار کے مطبع نے اس خدمت کوجس سے پہلو تھی کرنا بالک تک ولی اور کم حوصلگی تھا نہا ہت خوش دی سے ادا کیا۔

مرزا قادیائی نے کی وجہ سے پیکر کوخود پڑھتا مناسب نہ سجھا بلکدان کی طرف سے
مولوی عبدالکریم صاحب نے جوان کے ارشد خلفاء سے ہیں۔ پڑھ کر حاضرین کو سنایا۔ جس
مضطربانداشتیاق سے لوگ کشال کشال جلسہ ہیں شریک ہوئے تھے۔ لیکچر کے سننے سے ان کو
بہت افسوں ناک دل فکنی اور ماہی ہوئی۔ پیچر شک کے لیکچر میں اول تو اقتصائے موقع وکل کی
مطلق رعایت ندگ کی۔ فانیا اسلام کی خوبوں کے مقابلے میں دیگر خدا ہب کی بابت جو پیچرکہا میا
چندال مدل اور محققاند ندتھا۔ علی بذا طول عبارات لا طائل بحرار نے سامعین کو بالکل تھا دیا۔ گریہ
اعتراض ان کے سارے لیکچر پرعا کمزیس ہوتا۔ آخری حصہ نے جومرزا صاحب کی عجیب وخریب

کرامتوں اور خوارق پر شمل تھا کسی قدر سامعین کی تفریح کا کام دیا۔ جب کرامات کے ذیل میں یہ فربایا کہ مرزا قادیانی کی دعا سے فلال فخص کے بدن پر بہت می پینسیال فکل آئیں تو جولوگ بہت ویر سے اور فنیمت سمجھا کہ آخر کا حصد دل خوش کن تھا جس بہت ویر سے اور فنیمت سمجھا کہ آخر کا حصد دل خوش کن تھا جس نے تعکان کی بخولی طافی کردی۔

ای کی کرے بعدمیرے ہاں دوستوں کے بہت سے خطوط بدریا فت اس امرے آئے کرمیر اعقیدہ مرز اصاحب کی نسبت کیا ہے اور میں ان کے دعاوی کو کیسا سجھتا ہوں۔

میں اوائل عمر سے مرزا قادیاتی کی کتابوں کو بہت خورادر شوق سے پڑھتار ہااور جھے ان
کی تصانف سے بھید ایسا لفف آیا ہے کہ جس ان کی بعض اسی تحریوں کو بھی جن جس مطلق مغزو متن نہ تھا پڑھ کر بہت مظ افعایا ہے۔ براہیں احمد یہ کو جس نے بہت شوق دو دق سے پڑھا در اس کتاب کی بھیت میرے ہم خال کی حد تک بھی گئی۔ جس چا بتا تھا کہ اور لوگ بھی میرے ہم خیال ہوجا کیں۔ محرا بی کتاب کی کو دینا نہ چا بتا تھا اور اس کو از رکھتا تھا۔ جن زینوں کی راہ سے خیال ہوجا کیں۔ محرا بی کتاب کی کو دینا نہ چا بتا تھا اور اس کے پڑھنے والوں پر بخو لی ظاہر مرزا قادیاتی کی کتابوں کے پڑھنے والوں پر بخو لی ظاہر ہیں۔ جس بھیدان کی نسبت ایسی تھیدے مندی رکھتا تھا کہ ان کے ہرکہویا لغزش کو نہا ہے۔ مناز کو میں اور ریاضت دوحانی کی مشتوں سے مزان پر محمول کرتا تھا اور بچھتا تھا کہ یا والی جس شب بیدار ہوں اور ریاضت دوحانی کی مشتوں سے مزان میں ایسی کیفیتیں پیدا ہوجانا ہا لکل ممکن ہیں۔ مگر بھی گھل محمل کے لئے بھی مرزا قادیاتی کے خلاف اس میں ایسی کیفیتیں پیدا ہوجانا ہا لکل ممکن ہیں۔ مگر بھی گھل محمل کی نساویت پڑئی ہے۔

چیسات سال کاعرصہ بواجہ مرزا قادیائی کے دعوے اس مدتک کئے مجے جنہیں معقول سے معقول آدی بھی لغویت سے تعبیر کرتا ہے۔ اور اہل شریعت ظاہرہ کفر سے ۔ تب بھی بھے خواب و بیداری کی حالت میں کوئی خیال برائی کا ان کی نسبت بیدا نہ ہوا۔ خواب بھی دیکھا تو این است بیدا نہ ہوا۔ خواب بھی دیکھا تو دیکھا قادیائی مجابدہ میں ایل کہنا چاہے کہ جھے ایوں کھایا گیا کہ میں اور مرزا صاحب ایک کو شہری کے اندر بیٹے ہیں۔ دہ کو تھری متوسط طول وعرض کی متحقی اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس میں سے فرش واسباب وغیرہ افحالیا ہے۔ اس کو تھری کے بیجوں نے خس و خاشاک کا ایک جھوٹا ساؤ میر تھا۔ جس سے مرزا قادیائی کچھ چیزیں کرید کرید کر تکال رہے تھے دیب میرا ہاتھ بھرجاتا تھا میں آئیں اپنی گود میں ڈال لیتا تھا اور بھر اس کے آئے ان کے کہیلاد بیاتھا۔ ہاتھا میں آئیں اپنی گود میں ڈال لیتا تھا اور بھر

ایک اورخواب میں مجھے دکھایا گیا کہ ایک عالی شان مکان میں جوفرش وفروش سے ہر

طرح مرتب تھا۔ بہت ہے آدمی بیٹھے تھے اور مرزا قادیانی سب کوتر آن شریف سناتے تھے۔ادر سنانے میں عجیب وغریب ہات ریھی کہ آپ زمین سے قریب ڈیڑھ فٹ اوٹیچ ہوا میں معلق سب سامعین کے روبروا کیکے کت دوری تلاوت کے ساتھ کرتے نظر آتے تھے۔

ان خوابوں کی اطلاع میں نے اپنے نہایت مخدوم اور واجب التعظیم دوست بلکہ بزرگ مولوی تو رائد بن صاحب کے ذریعہ سے مرزا قادیا ٹی کواس وقت دی۔ یہ امور حقیقت میں خواہ کچھ بی معنے رکھتے ہوں۔ لیکن جن قرائن سے عوباً خوابوں کی تعبیر کی جاتی ہے۔ ان سے بظاہر یہ معلوم ہوتا تھا کہ جھے ضرور کوئی فیض روحانی خاص مرزا قادیا ٹی سے کو پنچے والا ہے کم از کم میرے دل کی یہ کیفیتیں مرے گھرے صن طن کو بخو بی ظاہر کرتی ہیں۔

میں بار ہا سرسید مرحوم سے گھنٹوں مرزا قادیانی کی نبست دریافت کرتار ہا اوراس ہات پر لڑتار ہا ہوں کہ وہ صادق النبت ہیں۔ سرسید نے جب بھی جھے سے بیراعقیدہ مرزا قادیانی کی نبست دریافت کیا تو بیل نے بیریان کیا کہ جب امت جھ یہ کے علاء کے لئے انبیاء بنی اسرائیل کا مثیل ہونا احادیث سے قابت ہے تو مرزا قادیانی کامثل سے ہونائی الجملے تعمد این حدیث ہے اور ہر عالم جھی کے لئے بیراہ بخو بی کھی ہوئی ہے کہ وہ کی نبی کی شریعت اوراس کی تعلیم پرخور وخوش عالم جھی کے لئے بیراہ بخو بی کھی ہوئی ہے کہ وہ کی نبی کی شریعت اوراس کی تعلیم پرخور وخوش کرتے کرتے اس قدر محور مشخر تی ہوجائے کہ اس کامثیل بلکہ جین تک کہنا بھا ہوا ور من قو شدم تو من شدی کا درجہ حاصل ہوجائے۔ جب ہمارے وہ طاح جن کے دل تصب کے زنگ سے بیاہ ہورہ ہیں کا درجہ حاصل ہوجائے۔ جب ہمارے وہ طاح جن کے دوں کو اپنے ہیں جذب کر رکھا ہورہ ہی کہ انہا گئے انبیا کے سابھین کے تن وار بنے ہوئے ہیں تو اگر ایک تیک بندہ ہمی جو سرامرطالب جن اور دختا کے ما بھی ورکھی کیا ایک ایک ایک ایک ایک ہی دمت اسلام ہیں سرامرطالب جن اور دختا انبیا ورکھی کیا ایک ایک ایک ایک ایک میں خدمت اسلام ہیں گزرتا ہے۔ اس ختی خوال انبیا ورکھی کیا ایک ایک ایک ایک میں خدمت اسلام ہیں گزرتا ہے۔ اسے شین طیل انبیا ورکھی کیا ایک انہوں ہوئی۔

سرسید میرے اس جواب پر ہتنے گلتے ہے اور کہتے ہے کہ ہم بھی کسی کے مثیل ہیں۔ میں کہنا تھا کہ آپ فماز پر مداومت رکھیں تو مثیل کیا آپ میں مثیل احمد ہیں۔

بیر است بخن جناب مرزا قادیانی کے باب میں تھا جو مٹل نے بیان کیا۔ لیکن ہاہ جود اس تمام فنیلت کے جو میں مرزا قادیانی کو دیتا تھایا ہوں کہو کہ خدا کی طرف سے دی ہوئی مجستا تھا۔ بالطبع ان زینوں کوئیس بھول سکتا تھا جن کی راہ سے انہیں بیر ورج مسجی حاصل ہوا تھا۔ بعث ان کی بزرگی کا خیال میرے دل میں جمنا تھا تی بی بزرگی میرے دل میں اس دوسرے عظیم الشان محض کی تھی۔ جس کی نبست جھے بیر ظاہر ہوا تھا کہ وہ جنگل میں پکارنے والے کی آواز ہے۔ وہ خداو تدکی راہ صاف کرنے والا تھاوہ اپی فروتی ہے اپنے تئیں سے کے جوتے کا تسمہ کھولنے کے لائق بھی نہ سجھتا تھا گرسے ای ہے سے کرا کے سے اورای ہے برکت پاکرمبارک بنا۔

ان دو برگزیدوں کی بزرگی اور مجت میر بدل کے گائے میں آل رہی تھی۔ بوش مجت اور اضطراب میں شوق میزان قبی کو برکت دے دیے تھے تو بھی ایک پلزا جف جاتا تھا بھی دومرا یکر خوروانسانی اور سکون کے بعد وہ پلزے اپنے اعتدال اصلی پر آجاتے تھے۔ جب تک کسی امر نے میر بے اس دوخیالوں کو آپس میں نہیں گرایا میراایمان اور 'ایقان کل یوم هو فی شان 'کامصداق بنار ہا۔ مگرافسوں بیحالت زیادہ عرصہ قائم ندری میں نے ساکہ مرزا قادیا کی نے دو پکار نے دالی کی آواز سے کان بہر ہے کر لئے اس کی برکت سے انکار کردیا۔ اسکی عظمت نہ صرف اپنے دل سے کھودی بلکہ اور عقیدت مندول کے دلوں میں بھی اس کو سبک نماد سے کی کوشش کی مرت بک اس بات کی طرف میرا خیال نہ گیا۔ لیکن ' طعنہ پاکان' کا جواثر عالم اسباب میں کی مدت بک اس بات کی طرف میرا خیال نہ گیا۔ لیکن ' طعنہ پاکان' کا جواثر عالم اسباب میں نواسیں البی نے مقرد کر رکھا ہے۔ اس کا ظہور بورے زوروشوں سے ہونے لگا تو میری توج بھی او حرکی ہو ہو گئی ہو تھی۔ خوا می کم ایمان کو شان کی تحریوں کو البامی نوشتوں کی برا بر حرا نے خوا می کہ ایمان کو میں کو البامی نوشتوں کی برا بر حرا نے خوا می کہ دانے اس کی در ایک مصورے تو بھی اور شے دوران کی میں کر میں کر ایمان کی میں اس کر میں کا میں کر میں کہ دوران کی میں کر در میں کر کر میں کر

جن دنوں اس تغیر حالات نے میرے دل کو مضطرب کردیا تھا ایک سنسان رات مل جب طلق خداسوتی تھی میں آنخضرت کے ارشاد استفت قلبك پر کرر ہاتھا۔ اپنے دل سے سوال کرتا تھا ادر دل جواب دیتا تھا۔ گرنداییا کہ صرف دل سنے بلکداییا جسے کان سنتے تھے۔ کان سنتے تھے میرے ذہن میں اس وقت دس مسئلے آئے۔

ا الله على عليه السلام فوت ہو گئے ادر آسان پرنہیں افعائے کے۔ ۲ ....عینی علیه السلام صلیب پر چ حائے گئے کہ مارائیل دوبارہ دنیا صلیب پر چ حائے گئے کر مسلیب پرمر نہیں ۔۳ ....عینی بن مریم نبی، تی امرائیل دوبارہ دنیا میں نہیں آئیس آئیس آئیس کے ہے .....مجرات عیسوی میں احیاء موتی سے مراداحیاء قلوب ہے۔ ۵ ..... کوئی فاطمی مہدی آنے والانہیں۔ ۲ .....معراج میں آئی خرت الله کا جد کشف آسان پرنہیں گیا۔ کے .... جرائیل جو آئی خضرت اور دوزن خودانیان کے اعدرموجود ہے۔ ۹ ..... جنت اور دوزن خودانیان کے اعدرموجود ہے۔ ۹ .... معیمین کی احاد ہے قائل تقید ہیں۔ ۱۰ .... جہاد سے مراددہ جہاد ہے مراددہ بہت جماعہ۔

مں نے بوجھا بیعقید ، جومرزا قادیانی کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں اور جونی الواقع مرزا قادیانی کے فرقہ احمدی کے تارو بود ہیں۔وہ سب تو سرسید احمد خان کی تحقیق اور روش منیری کے نتائج ہیں۔ پھر مرزا قادیائی کا تخالف سرسید سے کیسا؟ میراسوال ختم ہی ہوا تھا کہا ہے نعرہ کے ساتھ کہ شاید رفخ صور بھی اس سے بیٹھ کر نہ ہوگا۔ میرے کان میں یہ الفاظ پہنچہ ''ان الانسان لیوب لکنود ''ینحرہ ایسا خت تھا کہ فقرہ ختم ہوئے کے بعد بھی زمین وآسان سے لکنود ،لکنووکی گونج میرے کا نوں میں آتی رہی۔ اس میب تاک نظارہ سے میرے ول پر اور بھی رعب چھا گیا۔ میں جناب مرزا قادیانی کا بھی شیدائی تھا۔ اس لئے میراول اس فتوی پر بے قرار ہوااوراب تک وہ بے قراری نہیں گئی۔

مرسید کے باب میں جو پھے رطب دیا بس تحریری دتقریری مرزا قادیانی کی طرف سے
ان کے اجاع میں شائع ہیں۔اس کو بچ تصور نہیں کرسکتا تا وقتیکہ میں خودان کی زبان سے ندین
لول - باان کے الم کا لکھا ہوا پی آنکموں سے ندر دولوں جھے آنخضرت بھی کا ارشاد کہ 'لا تکلم
بکلام تعذر منه غدا'' برونت پیش نظر ہے۔

یہ بیں میرے خیالات بالاختصار مرزا قاویانی کے باب میں اگر مروبات سے فرصت لی قومت میں اس میں اس میں اس میں اس می می قوجم دوسرے نمبر میں بیال بیال کریں گے۔ کہ مرزا قادیانی کی ذات سے اسلام کو کیا فائدہ پہنچا در کیا نقصان؟ هذا آخر کلامی و ما هذا الا ماالهمنی رہی۔

ایدیر سسودی علاء امتی سسالخ می نیس ال سے انبیاء کا تو بین لازم آتی ہے۔
آنخفرت اللہ اسے مع فر ایا ہے۔ الی بی موضوع حدیثوں نے جبوئے مہدی پیدا کے
اور خاص کر مرزا قادیانی کو خدا کا لیپالک اور نبی اور مہدی اور سے بنا دیا۔ غنیت ہے تالف
واشاعت کے ایدیر حسب آید ان المشیاطین لیو حون الی اولیا ہم " کھالقاء ہوا تھادہ
غت ربود ہو گیا۔ ہمارے خیال می کشف اور دویاء میں ایڈیر صاحب سے بر مے ہوئے ہیں۔
اب دہ نبیل کمدیکتے کہ یرمن خس است واعتقاد من بس است ۔ فقظ!

## تعارف مفامین ..... ضمیم فحد مندمیر تھ سال ۱۹۰۴ء ۱۸ کتوبر کے شارہ نبر ۱۳۸ر کے مضامین

| ٢٠٠ لدهياند!                  | حامرقادیانی سیالکوٹ کے گئے تخد۔       | 1 |
|-------------------------------|---------------------------------------|---|
| مولا ناشوكت الله ميرتفي!      | التمين ١٣٠ر و بالول كاخروج _          | Y |
| وازندمولا ناشوكت الله ميرشي ! | أتخضرت واللط كالعاديث كاقادياني حرفات | • |

### ای زیب سے پیش خدمت ہیں۔ ا ..... حامہ قادیانی سیالکوٹ کے لئے تخفہ ۲۰۰۔لدمیانہ!

| <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الياس بياس لويا وه ني- الكاركيا                                                                                                                                                                                                                                                          | يكل سے بير بات كابنول نے بوجس كى جم كوبتا                                                                                                                                                                                                                                   |
| الجيل في وكيوقادياني وهادي، يسب تيري بنا                                                                                                                                                                                                                                                 | بولانبيس يسعياه والى مون ندائنا صاف موراه                                                                                                                                                                                                                                   |
| جب تک وه ادا نه کر چکیں فرض سبی                                                                                                                                                                                                                                                          | مرتے نہیں اولیاء رحمٰن بھی                                                                                                                                                                                                                                                  |
| نا کام کر انہیں تو جینے دے ابھی                                                                                                                                                                                                                                                          | عینی کا جو نمبر اس میں کم ہے طالم                                                                                                                                                                                                                                           |
| وہ عاقر کو شودی ہے ہیا                                                                                                                                                                                                                                                                   | رکھتا عیلی سے کیوں حدودی ہے بیہ                                                                                                                                                                                                                                             |
| سولی پر چڑھانے میں یہودی ہے یہ                                                                                                                                                                                                                                                           | ابنیت میں ہے کادیانی ترسا                                                                                                                                                                                                                                                   |
| سردار عینی چھائے گئے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                 | ملمان یہ کہ کر سائے گئے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مارے دل اس سے دکھائے گئے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                             | وہ سولی یہ چلائے تھے ایلی ایلی                                                                                                                                                                                                                                              |
| یہ برصدر عزت بٹھائے گئے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                              | اللَّت تھے چوروں کے ساتھ ابن مریم                                                                                                                                                                                                                                           |
| کہ معلوب میخیں لگائے گئے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                             | یمی رفعت جاه ان کی تھی؟ مرزا                                                                                                                                                                                                                                                |
| وہ کشمیر میں پھر دبائے گئے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                           | کلیل ان کا مذن بنایا تھا تونے                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <del>-</del>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مواعید وبشریٰ سائے گئے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                               | وه تعلم اور کف کفار جن کو                                                                                                                                                                                                                                                   |
| یہ قرآن میں ہم بتائے گئے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                             | وہ تعلیم اور کف کفار جن کو بیود ان کو سولی چڑھا نہ یائے                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | یہود ان کو سولی چڑھا نہ پائے<br>لوفی بنوم ان کو یاں دی گئی ہے                                                                                                                                                                                                               |
| یہ قرآن یں ہم بتائے گئے ہیں<br>الی اللہ اٹھاکر جگائے گئے ہیں<br>یہ احمان ہیں جو جتائے گئے ہیں                                                                                                                                                                                            | یبود ان کو سولی چڑھا نہ پائے<br>لوفی بوم ان کو یاں دی گئی ہے<br>پرعموں کی پیدائش احیائے موتی                                                                                                                                                                                |
| یہ قرآن یں ہم بتائے گئے ہیں اللہ اللہ اللہ اللہ بگائے گئے ہیں یہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                    | یہود ان کو سولی چڑھا نہ پائے<br>لوفی بنوم ان کو یاں دی گئی ہے                                                                                                                                                                                                               |
| یہ قرآن میں ہم بتائے گئے ہیں اللہ اشاکر جگائے گئے ہیں یہ احسان ہیں جو جتائے گئے ہیں یہ احسان مثائے گئے ہیں یہ سب عہدو احسان مثائے گئے ہیں ہم ان پہتیوں سے جلائے گئے ہیں ہم ان پہتیوں سے جلائے گئے ہیں                                                                                    | یبود ان کو سولی چڑھا نہ پائے<br>لوفی بوم ان کو یاں دی گئی ہے<br>پرعموں کی پیدائش احیائے موتی                                                                                                                                                                                |
| یہ قرآن یں ہم بتائے گئے ہیں اللہ اشاکر جگائے گئے ہیں یہ احسان ہیں جو جتائے گئے ہیں یہ احسان مثائے گئے ہیں یہ سب عہدو احسان مثائے گئے ہیں ہم ان چبتیوں سے جلائے گئے ہیں یہ مضمون اکثر چرائے گئے ہیں یہ مضمون اکثر چرائے گئے ہیں یہ مضمون اکثر چرائے گئے ہیں                               | یبود ان کو سولی پڑھا نہ پائے اتونی بنوم ان کو یاں دی گئی ہے پریموں کی پیدائش احیائے موقی مگر حیف ایک نجری کے ستم سے دہ اعجاز کو سالہ سامری ہے علی گڑھ کے بڈھے کی تغییر میں ہے                                                                                               |
| یہ قرآن میں ہم بتائے گئے ہیں اللہ اشاکر جگائے گئے ہیں یہ احسان ہیں جو جتائے گئے ہیں یہ احسان مثائے گئے ہیں یہ سب عہدو احسان مثائے گئے ہیں ہم ان پہتیوں سے جلائے گئے ہیں ہم ان پہتیوں سے جلائے گئے ہیں                                                                                    | یبود ان کو سولی پڑھا نہ پائے اتونی بنوم ان کو یاں دی گئی ہے پرندوں کی پیدائش احیائے موقی مگر حیف ایک نجری کے ستم سے دہ اعجاز کو سالہ سامری ہے علی گڑھ کے بڈھے کی تغییر میں ہے موا کشف اسرار پہلے ای پر                                                                      |
| یہ قرآن یں ہم بتائے گئے ہیں اللہ اشاکر جگائے گئے ہیں یہ احسان ہیں جو جتائے گئے ہیں یہ احسان مثائے گئے ہیں یہ سب عہدو احسان مثائے گئے ہیں ہم ان چبتیوں سے جلائے گئے ہیں یہ مضمون اکثر چرائے گئے ہیں یہ مضمون اکثر چرائے گئے ہیں یہ مضمون اکثر چرائے گئے ہیں                               | یبود ان کو سولی پڑھا نہ پائے تونی بنوم ان کو یاں دی گئی ہے پرعدوں کی پیدائش احیائے موتی گر حیف ایک نیچری کے ستم سے دہ اعجاز کو سالہ سامری ہے علی گڑھ کے بڑھے کی تغییر میں ہے ہوا کشف اسرار پہلے ای پر                                                                       |
| یہ قرآن یں ہم بتائے گئے ہیں اللہ اشاکر جگائے گئے ہیں یہ احسان ہیں جو جتائے گئے ہیں یہ احسان مثائے گئے ہیں ہم ان چہتیوں سے جلائے گئے ہیں یہ مضمون اکثر چرائے گئے ہیں یہ موت کے غل مجائے گئے ہیں جو یہ موت کے غل مجائے گئے ہیں جو یہ موت کے غل مجائے گئے ہیں جو یہ موت کے غل مجائے گئے ہیں | یبود ان کو سولی پڑھا نہ پائے تونی بنوم ان کو یاں دی گئی ہے پرعدوں کی پیدائش احیائے موتی گمر حیف ایک نجری کے ستم سے دو اعجاز کو سالہ سامری ہے علی گڑھ کے بڑھے کی تغییر میں ہے ہوا کشف اسرار پہلے ای پر جو لکھتے تھے خود ہو کے مامور دہلیم جوا گھتے تھے خود ہو کے مامور دہلیم |
| یہ قرآن یں ہم بتائے گئے ہیں اللہ اشار جگائے گئے ہیں یہ احسان ہیں جو جتائے گئے ہیں یہ سب عہدو احسان مٹائے گئے ہیں ہم ان چبتیوں سے جلائے گئے ہیں یہ مضمون اکثر چرائے گئے ہیں جو یہ موت کے غل مجائے گئے ہیں جو یہ موت کے غل مجائے گئے ہیں ووق خاک میں وہ ملائے گئے ہیں                      | یبود ان کو سولی پڑھا نہ پائے تونی بنوم ان کو یاں دی گئی ہے پرعدوں کی پیدائش احیائے موتی گر حیف ایک نیچری کے ستم سے دہ اعجاز کو سالہ سامری ہے علی گڑھ کے بڑھے کی تغییر میں ہے ہوا کشف اسرار پہلے ای پر                                                                       |

| ہے تین بینے جنائے کے ہیں       | وه آلعقوا حالت بيوگي ميس                            |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| میاً فلک پر افعائے گئے ہیں     | وقد یصدق الکاذب آتا ہے صادق                         |
| وہ پھر بھیخ کو بلائے گئے ہیں   | یے قتل دچال اعور یہودی                              |
| ابھی موت سے وہ بھائے گئے ہیں   | وفات ان کوئل دے گا آئیں مے جب چر                    |
| جہال شاہ خوہاں سلگائے گئے ہیں  | ميے بى مى آپ كا بوكا مرتب                           |
| بہت تیر کے چلائے گئے ہیں       | وہ زندہ ہیں کو کافروں کی طرف سے                     |
| ملمان یہ کھتہ بھائے گئے ہیں    | مصدق ہوں ان کے مبشر تھے جن کے                       |
| دم زیت ان کے بوماع کے ہیں      | وه بین آخری اب نشان اس گفری کا                      |
| کہ وہ خرق عادت اگائے گئے ہیں   | نه پوچه اس من تو دجه مخصيص ان کي                    |
| جو زہر عداوت کملائے گئے ہیں    | يبود ان په ايمان لاكر بول زنده                      |
| مزے سٹ کواس کے چکھائے گئے ہیں  | چلو موت مرزا مجلی چکھ چکا گر                        |
| یہ کیا صرف بڑھ کر گنوائے گئے   | بو ذائقه اور ذاقت برابر                             |
| یہ لادے عب جار یائے گئے ہیں    | کتابیں پر میں بوجھ سے ان کے لیکن                    |
| لغت بھی نئ ہی سکھائے گئے ہیں   | فلت و مجمع بين مات بميشه                            |
| راہ راست سے کیا بھلائے گئے ہیں | جو يوں سنت اللہ ماحت كہيں مے                        |
| جو دامی الی النار پائے گئے ہیں | ہمیں ان اماموں سے مالک بچائے                        |
| عِب گاؤ عَلَىٰ بِمائ كَ مِي    | امامت ہے کیا بال بہ تخت نوت                         |
| لقب يه بعنوان لكمائ ك ك بي     | نی میں اذالے میں یردان کے مرسل                      |
| سبق موحیول پر حائے کے میں      | رسول ونبی کیا کہ ابن خدا کا                         |
| جوفتم السل سے چمیائے کے بیں    | کلے وہ حائق وہ امرار اس پر                          |
| لباس تقیہ پینائے گئے ہیں       | مجمی ارزه کر و خدعت به دوے                          |
| م پید ہر بر کائے گئے ہیں       | ال ويراين كا عام لے كر                              |
| ردیے ہوں براروں اڑائے کے بیں   | متعنور کا حلوا، بادام ردغن<br>بال غربت داکسار وتوکل |
| منار و مکال کیا چنائے گئے ہیں  | بآل غربت داکسار وتوکل                               |
|                                |                                                     |

| بلد عم بجائے کے ہیں                | وه آيات والوار وايار سي کھ         |
|------------------------------------|------------------------------------|
| کہ وال کھانے کیا کیا بکائے گئے ہیں | تكلف ذرا ويكنا مطخول كا            |
| کر کیا کیا سلائے گزائے کے بی       | سی کے گر دہ لیاں اور زاید          |
| ہے قت باہ لائے گئے ہیں             | ستعور ادر جد ادر ریک مای           |
| وه طوا و مجون کمائے گئے ہیں        | جومیلی نے ہرگز نہ دیکھے بھی موں کے |
| برگیت ایک مت سے گائے گئے ہیں       | ك ادر عن اك فجر ك بين دد كال       |
| منے کردہ کے سے چڑائے کے یں         | اور اب کہنا ہے ان کے اعجاز بالکل   |
|                                    | بدیں دیہ مطر زن فاحثہ میں          |
| میا کے گڑے بائے گئے ہیں            |                                    |
| خرکادیانی دکھائے گئے ہیں           | فضب ہے کہ اس پر ہمی صیلی بنا کر    |
| کہ کچے کے فی سے بٹائے کے ہیں       | رینی شامت اعمال کی کس قدر ہے       |
| مملک رجڑ کائے گئے ہیں              | زین اپی جورد کے تینے میں کردی      |
| جورے بل کانے بھائے کے ہیں          | كه ورشد ند كه يا عين رشته والے     |
| جال برس آنو بائے کے ہیں            | وہ ہشیار پور میں ہوئے کوں نہ سائ   |
| بس اس کی سرا میں راائے کے ہیں      | ہوئے متنق الل کی سے کیوں ہے        |
| بہت و مکیوں سے ڈرائے گئے ہیں       | رقيبال پڻ بايام خطت                |
| یری مختوں سے منائے کے بیں          | جو ڈرے نہ کھ کام لکا تو آخر        |
| تو علمائے جعل منکائے کے ہیں        | نہ منت سے مجی جبکہ وہ باز آئے      |
| ' کوں کیا عب کل کلائے سے ہیں       | کہ فابت ہوجن سے وہ یکھ ڈر گئے تھ   |
| ے وسل سلطان بائے کے ہیں            | اڑھائی برس پر بھی دس اور گزرے      |
| یدی علیوں سے چاہے کے ہیں           | چے تے یہ لوے کے ایام کی            |
| معیت کے پاتر ڈھلائے گئے ہیں        | تیرے سر پر بسول سے او کادیاتی      |
| ای سے کموا رہائے کے ہیں            | یہ گلتے نہیں کو کئی بار پہلے       |
| وه دام طمع عمل پیشائے گئے ہیں      | کی کانے لنگڑے جو چیلے ہوئے ہیں     |
| 0:                                 | 1 70                               |

| نساریٰ سے داڑھی منڈائے مجے ہیں    | بہت شرم والے جو شرطین لگا کر    |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| مخالف بھلا کیوں ہسائے گئے ہیں     | کب اسلام پر ایک رمالیوں سے      |
| بہت ایے وجال آئے گئے ہیں          | خدا بھی بے تھے نی ادر علی بھی   |
| وُبُونَ وصائے کھیائے گئے ہیں      | فمود آل فرعون، عاد، ابل مدين    |
| ملمان باہم لاائے کے ہیں           | یے ہے دورہ مہدی قادیانی         |
| کہ بندے سدا آزمائے گئے ہیں        | نیا کوئی فتنہ نہیں سعد یا ہی    |
| وہ مجر دے جو کھ ہم گھٹائے گئے ہیں | خداوند جبار کر جبر و نقصان      |
| جہاں اہل شقوت لٹائے کے ہیں        | بچا دست دجال رہزن سے ہم کو      |
| تیرے بندے عابر بلائے گئے ہیں      | یہ بیں زلزلے گفروبدعت کے یارب   |
| جو سر سبز ہوکر سکھائے گئے ہیں     | عنایت سے بھیج ان پر اک ابر رحمت |
| جب ایمان سے ہم جلائے گئے ہیں      | لے موجب زندگی جام کوڑ           |
| بہت دور تک جس کے سائے گئے ہیں     | ہو فردوں میں مرحت عل طوئی       |

(ماشیه جات گزشته اشعار) له بوحتا ۱۸ ار

ع يسعاه ١٠٠٣\_

س کریجی می کوجاز الیاس (ایلیا) کہا گیا ہے۔اس طرح کا دیائی عینی میے ابن مریم رسول الله۔ س (اوالہ قادیانی ص ۲۲۸ بزرائن جسم ۲۲۵) ان کوموت نیس آتی جب تک وہ کام پوراند ہوجائے جس کے لئے وہ بھی جیمجے میں ہیں۔

ے (ازادص اسم برزائن جسم ۲۵۸ ماشد) ہدایت و حدد بی استقامت کےدلوں میں قائم کرنے میں حضرت علی علی السلام کا منبط ایسا کم ورجہ کارباہے کر قریب تا کام کے رہے ہیں۔ "بس اس سے ثابت ہے کہ وہ ایمی نہیں مرے کیونکہ کام پورائیس ہوا۔

لے سب کا دیا نمول کا دعویٰ ہے۔

ے مارکامعرعے

<u> م</u> بيمامت كل نفس ذا<del>لقة</del> العوت "كاترجمكا -

و قد خلت من محى قد مات عى كمين كـ

ان الشياطين ليوحون الى اولياء هم" سام

### ۲ ..... تغیس ۳۰ دجالون کاخروج مولاناشوکت الله میرهی!

آن صفرت المنظمة في المراق المناده كا المراق قلب اور پيشينگو يول سے جن كى مجر غيب نے آپ کو خردى اكثر واقعات آكنده كا اظهار فر مايا ـ اسى طرح دجالوں كا بحى اظهار فر مايا ـ چنا نچر مكتلو قشريف مي صفرت ابن عرق من علير وابت ہے "شم ذكر الدجال فقال انى لانذر كموه و ما من نبى الاوقدا نذره قومه لقد انذر نوح قومه وككنى ساقول لكم فيه قولا لم يقله بنى لقومه ـ انه اعور وان الله ليس باعور (بخارى ج ٢ ص ٥٠٠١) " في مرآب نفر مايا من موثر را تا مول اوركو كى ني خيس كر راجس نے التى امت كو دجال سے ندؤ رايا ہو ۔ چنا نچر توح نے بحى الى امت كواس سے درايا اور ميں تم كواس كا ايك خاص نشان بتا تا مول جوكى تى نے نيس بتايا ـ يعنى وه كانا سے حالانكر فدا كا تأميس \_ ك

مطلب یہ ہے کہ دہ خدائی کا دعوی کرے گا اور خدائی یہ شان ٹیبیں کہ وہ کا تا ہو۔ خداتو جملہ عیوب سے پاک ہے۔ ابن صیاد جو د جال کا نمونہ تھا۔ بعض صحابہ نے شدت مشابہت سے یعین کرلیا کہ ابن صیاد ہی د جال معہود ہے۔ یہاں تک کہ حضرت جابر بن عبداللہ نے حلف اٹھایا اور بقول ان کے عمر نے مجر آنے خضرت بھی نے اٹکار فر ما یا اور خودا بن صیاد نے جابر اور عمر کے زعم کی تروید ایوسعید خدری کے سامنے کی اور کہا کہ اے ابوسعید کیا تو نے آنخضرت بھی کا کا ارشافیس سنا کہ د جال کے املا د نہ ہوگی۔ حالا تکہ میری اولا دموجود ہے اور کیا آنخضرت بھی کے اس فر مایا۔ کہ دو مال کے املا تکہ میں مسلمان ہول۔

اوركيا آخضرت الله في من المال كدوه كمداور مديدش وافل ند والتكديل مديد الخدرى قال صحبت مديد سعيد الخدرى قال صحبت ابن صياد الى مكة فقال لى مالقيت من الناس يزعمون انى الدجال الست سمعت رسول الله يقول انه لا يولد له وقد ولدلى (مشكوة ص٤٧٨، باب قصة ابسن صياد) "اور چونكر (مكوة س٢٧٨، باب ذكر وبال) ش عيدة بن الجراح سروايت باب نعض من رانى او سمع كلامى"

یعن قریب ہے کہ پائیں مے دجال کو بعض وہ لوگ جنہوں نے جمعے دیکھا ہے یا میرا کلام نا ہے۔ لہٰڈاان پیشینگو ئیوں کاظہورخود آنخضرت اللی ایک ناندہی ہو گیا۔ چنانچہ مشکلو 8 میں قاطمہ بدید قیم کی صدیث سے تابت ہے کہم الداری نے دیال سے الاقات کی اوراس کی زمانی اطلاع دی کدو کی اوراس کی زمانی اطلاع دی کدو کی الدیال ہے جو مشرق سے نظانے کے لئے مامور موگا اور کہ دین کا گھت کر جائے گا چا تھے قد نی میں اللہ نے میں ارکام کی میں الدیال کے ساتھ مول کے۔
کی تقدد این فرمائی اور یہ می فرمایا کی استمان کے معم بزار یہودی دجال کے ساتھ مول کے۔

اور (مخلوقا م الله) كتاب الرقاق على حفرت الهجرية عن دوارت ہے۔
"فالدجال شر غالب ينتظر او الساعة والساعة ادهى وامر "لين بس وجال سب
عزياده ثروالا (فساوى) عائب اورا تظار كرده شده ہے يا قيامت جونها عن تقلق ان الدجال شرير تهاور تعرف الله عليه ان الدجال عرب الدی الله علیه ان الدجال سخرج فی ارض بالمشرق يقاله له خراسان يتبعه اقوام كان وجوههم المسجان " ﴿ فرمايار سول الله عليه ول كرين عن نظر الدالاناء) ﴾
قرم موكى جس كردة حال جيموں كرين بيت تاكي و شرادال الحاء) ﴾

اور صعرت معادین جبل سے مروی ہے 'قسال رسول الله ﷺ قسال عمران بیت المقدس خراب یٹرب خروج الملحمة وخروج الملحمة فتح القسطنطنیه وفتح القسطنطنیه خروج الدجال ثم ضرب علی فخذ معاذ بن جبل واعلیٰ منکبه ثم قال ان هذا الحق کما انت ههنا او کما انت قاعد " ﴿ فر ایار سول الشر ﷺ فی منکبه ثم قال ان هذا الحق کما انت ههنا او کما انت قاعد " ﴿ فر ایار سول الشر ﷺ فی مناز کی ایم اور مدید کی ویرانی ایک یو سے فتر کی ظرور کی طامت ہے جو تعلیم کی فتر میں مناز کی مناز کی

مرزا قادیانی ندمرف این دجال ہونے کی تھی کرتے ہیں یک برتام دجالوں (جموثے میں یک برتام دجالوں (جموثے میں اور میں مول اللہ میں مطلب یہ ہے کہ میں معملہ میں مول اللہ میں مطلب یہ ہوں یک میں معملہ میں وجالوں کے دجال ہیں ہوں یک میں کھے موجود ہوں۔ دجال سے مرادر یکیں ہیں گویار بل میں اور ہوتی ہے؟ آجھوں کی اندمی نام میں کھے مرزا قادیانی کی خود فرضی کے جیب خوارق ہیں کہ اسے مطلب کی ایک مدیث یا ایک آیے ایک کا افار۔

مرزا قادیانی کے دجال ہونے کی ایک اور دلیل چیش کی جاتی ہے۔جس کو یقین ہے کہ منام مرزائل بے چوں جراول سے مان لیس کے۔ کو بھاہر ندما نیں ۔ لیتی الد جریرہ سے ایک بدی مريث يم مروى عي فيدق المسليب ويقتل المخذرير ويقاتل الغاس على الاسلام حيَّ يهلك الله في زمانه الملل كلها غير الاسلام ويهلك الله في زمانه المسيح .... المجال وتقع الأمنة في الأرض حتى ترقع الأسود مع الأبل والمنمور مع المقر والذكاب مع الغنم وتلعب الغلمان الصبيان مع الحيات لايضرهم ثم يلبث في الارض اربعين سنة ثم يتوفي ويصلي عليه النسلمون ویسد خنونه (منفسید طبری ج۲ ص۲۳،۲۲) " ﴿ مِینَی مَکَّ صلیب کوریزه ریزه اورسورول کو مل کریں کے اورلوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں کے اور خدائے تعالی آن کے زمانہ بیں بجو اسلام كتام التون كوئيست دنا يودكر على اوروه اسية زماند ش كالدجال كوبلاك كريس ك\_ بحرايها اس مو کا کہ شر اوٹ کے ساتھ ج یں کے اور چینے اور کا تس اور بھٹرے اور کریاں یا ہم ل کر رہیں گی اور چھوٹے بی سانوں کے ساتھ کھیں ہے۔ اس جالیس سالی مینی کی دیوں پر ہیں مروفات یا کی محاورمسلمان ان کے جنازے کی فراز پر میں اوران کو فن کریں کے۔ ﴾ اورودم كامديث على ميدافشين عرب مقاعت بي السيال رسيول الله عليه يأشرل سيسي بن مريم الى الأرض فيتزوج ويولدله ويمكث خمساً واربعين سنة ثم يموت يدفن معى في قبري فاقوم أنا وعيسى بن مريم في قبر وأحد ميسن ابسي بكر وعمر (مكوّوس M) ﴿ فرمايار سول الشري الله عن رفين رفيسي بن مريم عليما السلام الريس كے اور تكاح كريں كے اور اولا وہوكى اور ٢٥ سال زمين يرديس كے \_ محرفوت مول كاورير ساته يرى قرر مقرب يس ون بول ك-4

اب ہم پوچے ہیں کہ احادیث مندرجہ بالا ہیں جوعلامات فرمائی گئی ہیں کیا وہ سب
پوری ہوگئی اور کیامرزا قادیانی آئخضرت ہے آئی کے مقبرے ہیں دفن ہو گئے ۔ توبہ توبہ انہوں نے تو
حرین شریفین جانے سے اپنی امت کو بھی منع کردیا ہے۔ خود تو کیا جا کیں گے۔ قادیان کو مکہ اور
مدید بتا دیا ہے۔ کیوں بھی مرزا تیوا کیا صلاح ہے اگر مرزا قادیانی مرنے کے بعد آئخضرت ہے آئی مرف کے مقبرے ہیں ورنہ دہ جمولے اور ان کا پیراور لال گروجموٹا۔ کہو لعنة الله علی الکاذبین

یاعتراض نیس پرسکا کرا حادیث کی پیشینگوئی کو تیره سویس کررسے محراب تک دجال نمیس آیا۔ کیونکہ مرادد جال اکرے جوقرب تیا مت پرآئے گا دراس کی دریات (۱۹۰ دجال س) کا آنا اپنے اپنے وقت پر حسب منطوق احادیث ضروری ہے جن کا سلسلہ برابر جاری ہے۔ دجال اکبر کے خروج پر جمع ہوگا۔ آنخضرت شرایا ہے نہ خیسر السنساس قسر نسی ثم الذین یا لمونهم شم یفشو الکذب (ترمذی ۲۰ ص۲۰) "یمن بحراوگ میرے زمانے کے جی کی روہ لوگ جوان کے بعد ہوں کی مرحبوث میرے زمانے کے جی کی وہ لوگ جوان کے بعد ہوں کی مرجبوث میری درائے کے جی کی دجالوں کے فند کا آغاز خیر القرون کے بعد ہوا اوران کا کامل اختیام دوبال اکبر پر ہوگا جس کو معلی السلام آل کریں گے۔ اس حدیثوں میں کی متعارض نہیں۔

س ..... أنخضرت الماليل كا حاديث كا قادياني مزخر فات م موازنه مولاناتوك الله مرضي الله مرضول الله م

اور بخاری شرب "انا شهید علیکم وائی والله لا نظر الی حوضی الآن وائی اعطیت مفاتیع خزائن الارض " ﴿ يُرْتُمْ مُر گواه بول اور شم الله الله علی الله وقت این حوض (حوض کوش) کوه کور با بول اور شمن دین کتام خزائے عطا کیا گیا بول - ﴾ اور محکور شرب "انکم تدون انه یخفی علی شی مما تصنعون والله انی لادی من خلفی کما اری من بین یدی " ﴿ کیا تمارا خیال بے کرج کوش کرتے ہو جھ پُرکوئی من خلفی کما اری من بین یدی " ﴿ کیا تمارا خیال بے کرج کوش کرتے ہو جھ پُرکوئی من جو کما اور جیا سامنے ویکنا ہوں ۔ ﴾

ابان كمقابله بل مرزاقاد يانى كرفراقات سني انت منى بمنزلة ولدى "
(تذكره م ٢١٥ مبع موم) انت منى وانا منك "(تذكره م ٢١٠ مبع موم) اننا انزلنه قديب من لقداديدان "(تذكره م ٢١٠ مبع موم) فيره دان جل فقرون كالممال عن آپ كى تبوت اور مسيحيت كي تلعى كول را به معلاجس به يحم طريق سه مرزاقاد يانى آيات كلام الله كولة فر پحوث كراسي لئه المهام تراشية بيل احادث رسول الله بل بحى معاذ الله كيس به اسلوب با ياجاتا به داور كذا والله كيس به الكل جدا كان بوكن انتقال مي كردوى قداه بهرجس مرزاقاد يانى المي مجر بين ربك طرح كلام الي مجر بين الكل بدا كل بدا كل بوكن انتقال مي بيش سكتا ب يك ردى قداه و بهرجس طرح كلام الي مجر بين الى نظير بيدا نيس بوكتى نه كوئى لقظ الي يا بيش سكتا ب يك ردى قداه و يكون مدى المدى المين المي المين المي المين الله المين ا

## تعارف مضامین ..... ضمیم فحنهٔ مندمیر تھ سال ۱۹۰۹ء ۱۱ راکو بر کے شارہ نمبر ۳۹ رکے مضامین

| مرزاسزایاب بوکیا۔ ناستگارا                                    | 1 |
|---------------------------------------------------------------|---|
| اسانی باپ نے لے پالک سے کیساسلوک کیا۔ مولا ناشوکت الدمير ملى! |   |
| مجدد كاالهام اورروياء صادقه _ مولانا شوكت الله ميرشي !        |   |
| دونو ل فريق كوسزا- مولانا شوكت الله ميرشي!                    |   |
| مرايك د جال دوسر ع د جال كامكر ب مولانا شوكت الله ميرهي!      |   |

#### انی ژنب سے قبل خدمت ہیں۔ ا ..... مرزامز لیاب ہو گیا ناسطارا

آخرکاراس هیم الشان جنگ علی جومرزائی جاحت کی طرف سے و مددوسال سے موردوسال سے موردوسال سے موردوسال سے مورداس و المحدون مورداس و المحدون مورداس و المحدون کے مادوس کا جوادی کئیم خمال و ہیں ۱۹۸۸ کو برام ۱۹۹۰ مادوس ایا ہو گئے۔ اس دوز خلفت خدا بے حدیث موگل فی کے اور سب لوگ پی خبری کے مدی کا حشر دیکھنا چاہجے ہے۔ کی تکر مرز ا قادیلی نے بذرایع مواز الها ماست ای می والم ما امرکرد کے متھے۔ اور مردوں کو این میں دلار کھا تھے۔ اور مردوں کو این میں دلار کھا تھے۔ اور مردوں کو این میں دلار کھا تھے۔

صاحب محسورے نے انتہام کے لئے گارڈ پولیس منگوالی تھی۔ جو اپنی بیب ناک وردیال سینے مستقریال باتھوں بی لئے کرمندالمت سے اردگرد محوم رہے تھے۔

سار بی آور مرجا گام ایمد کیرا ماجر مرزا گاویانی اقال دخیرال کره عدالت می مداین جیافتل دین کے پیچے رک بی فق مار جر وی دخرال میادو آئی دم محاجاتا تعامدالت نے عمران کی ہواور آفر جر ماشاه آند کرو او پر بعثی گیش ناہت فاط ہے۔ باٹ مورو بدیجر مادری کی ہواوی کی ہواور آفر جر ماشاه آند کرو او پر ماہ قیدر ہو۔ اور هنل دین کو بیم کم سایا کد دوسوم و پر جر ماندی تم کومزادی کی ہے اور بصور مد عدم اداے جرمانہ بائی ماہ قید۔ ای وقت جرمانہ وصول کیا گیا۔ اور مرزا قادیاتی اینا ما منہ لے کر کر و سے باہر لیک تمام کی وظفر کے الہامات خاک میں ل کے۔ اور جو تی نوت کی ناک ک کی گی۔ صاحب جمنز یت نے ماہم کا فیصله اگریزی میں کھھا ہے۔

اور فیصلہ میں لکھ دیا ہے کہ مرزااس جرم کا عادی ہے۔ پہلے بھی اس کومسٹر دے ڈی صاحب دمسٹرڈ بھلس صاحب ڈپٹی کمشنران نے جوابت کی تھی کہ بازآ جائے لیکن باز نہیں آیا اور بیاس قابل ہے کہ اس کوسزائے قید دی جائے۔ کیونکہ بجواس کے انسداد جرم ہونیں سکا ۔ لیکن محض ضعیف العمری پر دم کر کے اس سے زم سلوک کیا جاتا ہے۔

كية مرزا قادياني آئنده بحي عبرت حاصل كروك يانين؟

مرزائی کتے ہیں۔ کیا ہوا جرمانہ ہوا۔ قیدتو نہیں ہوئی۔ ہاں بے ڈک۔ احش مشہور ہے کہایک وفعدایک جولا ہا بیکار میں پکڑا گیا اس نے پکھیٹونی دکھائی۔ افسر کے سامنے کیا گیا اس نے كاكرات كي في وجد في هو فراقيل مولى من ان جدا بي مرجمة كريا و الله كيف كيك الكريا من الكريمة ا

میده چهاصولات به می کندین کردا تادیانی تیدسته بنی بیگن برق فراید که الله می این از فراید که الله می کندید بر کند می می کندید بر کند می می کندید بر کند می کندید برگذاری کندید برای کندید

يدوه مقدمه بهر جس على مرزا قاويانى تقريباً دوسال ملكش عن جالار ب- نددن كو آوام بندات كوفيزد تشانيف بند الهابات منتقع -

بیدہ مقدمہ بعض بیل دوزمرہ آپ کو تواز جو جے تھے یاؤں پر کھڑا رہنا پڑا۔ اور بیدہ مقدمہ بیش کے موف سے اثنا و تحقیقات بیس مرزا قادیانی پر طرح طرح کی بیار یوں نے تحت مسل کئے اور فلف پیشیوں پرنا کہائی فشی سکتدہ فیرہ طاری ہوتے رہے۔ بالی بیروہ مقدمہ بیس میں آپ نے شدت ہواس سے کھراکر یانی کا مطالبہ کیا تھا فیکن العمیر سندول

یدوه مقدمدی جس نے مرزا تا دیائی کوائی وادالیم قادیان سے معدزان وفرنگ لکالا کما کوداسیدیش ملایا۔

دره و مقدمه منه جس على آب معلى جال في دوكل دوسال الاسدين تاكاي اشال مرزا قادياني اب بزارد بائي ما كس سياني كوس بماك كل منهيد خاك عن ل كي-

ہاں آپ کے ویف بے نظیر پہلوان، بے حل فاض مولوی فرکرم الدین صاحب کی وقتی کا نقارہ دنیا جس نظیر کا اور آخر خالف منتح کا نقارہ دنیا جس نے کمیا۔ اور دنیا قائل ہوگئی کہ اتنی بیری جماعت کا جہا مقابلہ کرنا اور آخر خالف کوزک دیتا شیر آ دی کا کام ہے۔

الفرض بیرمقدمہ کوئی معمولی مقدم نہیں بلکہ محق خداد عکر یم کی قدرت کا کرشمہ ہے جس سے خلق خدا کو بدی ذات دی جاتی ہے۔ جس سے خلق خدا کو بدی ذات دی جاتی ہے۔ مزدا تیوں کے لئے بیجرت کا مقام ہے اور ان کوچاہئے کہ غور کریں اور ایسے خص سے قطع تعلق کر لیں۔ جس نے جبوٹے وعدے دے وے کر ان کا روپیے مقدمہ بازی جس بر باد کیا۔ اور خود ذات افعائی۔ فقط

### 

بقاہرا کورا دروں کر ڈالوں گا۔ کی کی کیا طاقت ہے کہ بری نظروں سے بھے دی کے سکے۔ بی دشمنوں کو بول اور ووں کر ڈالوں گا۔ کی کی کیا طاقت ہے کہ بری نظروں سے بھے دی کے سکے۔ بی نے تیرے دشمنوں ہی کے لئے طاعوں بھیجا ہے۔ اور وہ سب کو یکے بعد دیگر ہے چٹ کر دہا ہے اور گرا کی ہودی بن کر لے پالک کو سرا دلوائے بغیر نہ چھوڑا۔ بھلا ایسے منافی جائی وشن باپ کو کیا کوئی چو لیے بیں ڈالے یا ووز خ بی جھو کے مجملہ دوسری علامتوں کے یہ می خودی دجال کی علامت اور ٹھوسیت ہے کہ باپ بیٹے کا ذشمن بن جائے اور خواں سفید ہوجا ہے۔ ڈھارس تو یہ کہ جہاں تیرا پید ہرکرے گاش اپنا خون گراؤوں گا اور خوارت میں کہ تو بیا لک کے ساتھ اور خواں سفید ہوجا سے دوسری موری ہے۔ بھلا یہ کیا انسانیت ہے کہ لے پالک کی مصیبت پرساری و نیا خوش ہوری ہے۔ بجد دکوتو اس وقت خوش ہوتی جب لے پالک کی مصیبت پرساری و نیا خوش ہور ہی ہے۔ بجد دکوتو اس وقت خوش ہوتی جب لے پالک اس سے عات ہوگراس کو چھوڈ پیشنا اور جنید اور مسیحیت و مبدویت و نیوت کا تمغیا تارکرا سائی باپ سے عات ہوگراس کو چھوڈ پیشنا اور جنید سے اور مسیحیت و مبدویت و نیوت کا تمغیا تارکرا سائی باپ کے مند پر مارتا اور خداے وصدہ لا شریک کا سچا بندہ بی جاتا ور ندہم کے دیتے ہیں کہ بی آسانی باپ اور سیکی ابوت اور ندہم کے دیتے ہیں کہ بی آسانی باپ اور سیکی ابوت اور ندہم کے دیتے ہیں کہ بی آسانی باپ اور سیکی ابوت اور ندہم کے دیتے ہیں کہ بی آسانی باپ اور دیکی ابوت اور ندوت ہوئی کی خوشیں۔ ایک کی خوشیش سائی در نہائی دی تو تی کی ابوت اور ندوت ہوئی کی دانے کی خوشیش سائی در نے ان کی درور کیائی درو

ابالی موالی جدے خوش رہے ہیں کدوہ سات ہورو پیدی کیا اصل ہے اگر وہار ماردی جائے تو رہ ہے تاکہ وہار ماردی جائے تو رہ بنا کہ جائے تو رہ بنا کہ خدا خواست دوراز حال ہمارا نی اور بروزی قید ہوجا تا ۔ لیکن اگر قید ہوجا تا تو شاید بیہ کہتے کہ بھائی تھوڑی ہی گئی ہے۔ اس سے تو بی کے ہے۔ تی بجائے ناکٹی مبارک سرمنڈ اسلامت ۔ بدلک جب تک معران ند ملے سے بوری مما الک ہوئیں سکتی۔

خیرعدالت نے معموم اور بے گناہ لے پالک کومزاتو دی ہے گرای کا صبر مجی ایہا پڑے جیسے آسان سے بکل کم از کم اپنے ایڈ یکا تک طاعون کو ذرا بھی انگی دکھائی جائے تو چھٹی تک کا کھایا پیالیوں پر آجائے۔ آج کے تھوپ آج نہیں جلتے۔ دیکھوسابق مجسٹریٹ کورداسپور سے کی مزل دور پھینکا گیا۔ مجسٹریٹ حال بھی لے پالک کا جانی دشمن تھا۔ جبل خانے میں جمو کے بغیر ندر ہتا۔ ہوں کہواس کے دل پر ویسابی خوف طاری ہوگیا۔ جبیبا آتھم کے دل پر موگیا تھا۔ جس کا بی چاہے کا شنس میں آپریشن کرے دیکھے لے آتھم کے معاطے میں قومرزا قادیانی نے دس براررو پیری بازی

برئ تمی کداگر اتھم محلف صالح اقرار باللمان وتصدیق بالقلب کرلے کہ میرے دل پرخوف غالب نہ ہوا تھا۔ تو دی ہزار لے۔ اب مرزا قادیانی یقیعاً ایک لا کھرد پیدی بازی بدیں مے کہ مجسٹریٹ صاحب کورداسپور نے جو بجائے قید کرنے کے جھے جرمانے کی سزا حلف کریں کہ میرے دل پر خوف طاری نہ ہوا تھا تو دولا کھ پھٹکاریں۔ ہمیں امید ہے کہ مرزا قادیاتی اور مرزائی اس شرط کے بائد ہے ہے ہرگز نہ چکیں مے کونکہ بیسب نشانوں سے بڑھ کرلا ٹانی آسانی نشان ہوگا۔

۳ ..... مجدد کاالهام اوررویاء صادقه مولاناشوکت الله بیرشی!

ناظرین کو باد ہوگا ہم نے خواب دیکھاتھا کہ ایک مبڑہ زار وسیع میدان ہے اور ایک مقدس بزرگ کہدرہے ہیں کہ پہلے یہاں ایک بڑا خاردار درخت تھا مگراب نہیں۔ہم نے خواب کی پیجیر بیان کی تھی کہ وہ سبزہ زار فد بہب اسلام ہے اور خاردار درخت لے پالک کا وجود ہے بہودہے۔اس خواب کاکسی قدر حصہ بورا ہوا اور باقی پورا ہونے والا ہے۔انشاء اللہ۔

الہام بیہوا تھا۔ یقطع البتاح یعنی باز وکا ٹاجائے گایہ بالکل پوراہوا کہ کیامعنی کہ مرزا اور یانی کے تمام فتح و نصرت کے الہامات بٹ پڑے اور جرمانہ کا رواس پر دھرا گیا۔ اس سے ضرور کی مدفقہ بین بدول ہو کر ففر و ہو جا کیں گیا اور زور گھٹ جائے گا۔ پس کہی باز و کا انقطاع ہے۔ ہم بار بالکھ بھے ہیں اور اب پھر لکھتے ہیں کہ تمام مرزا تیوں کو مجد والسند شرقیہ کے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہے ۔ کیونکہ انیسو میں صدی ہیں تو حسب زعم مرزا اور مرزا تیان مجد و بی ہے جس کے الہامات کے اور پیشینگو تیوں اور الہامات کے بورانہ ہونے کے سے اور شوکت اللہ باوصف اپنی پورانہ ہونے کے سے اور شوکت اللہ باوصف اپنی پیشینگو تیوں اور الہامات کے بیشینگو تیوں اور الہام کے پورا ہونے کے مجد دبھی نہ بنے۔ مرزا تیوڈ دا تو انصاف کرو۔ کیا آسانی باپ کے گھر ہیں اور الہام کے بورا ہونے کے مجد دبھی نہ ہونیڑا یا لکل ہی پھک گیا ہے۔ ضدانے تہمیں باپ کے گھر ہیں اور انجام کی انصاف نہیں۔ کیا اس کا مجمونیڑا یا لکل ہی پھک گیا ہے۔ ضدانے تہمیں ہیں مقتل دی ہے۔ لیا لک اور مجد دکے الہاموں کو تجربداور مشاہدے پر کس لو ۔

خود سیه روثے شودهرکه دروغش باشد

هم ..... دونون فريق كوسرا مولاناشوكت الله ميرهمي!

صاحب محسریت بهادر گورداسپورنے ندصرف فریقین پر بلکہ تمام مسلمانوں پراپنے کر بماندانساف سے احسان کیا ہے۔ لینی فریقین کوسزا دے کرآئندہ کے لئے مقدمات اور نزاعات کاسلسلہ منقطع کردیا ہے۔ ایک کی محقائش میں چھوڑی کیا معنی کرمرزا تاویانی اور تھیم فضل دین صاحب کے ساتھ مولوی کرم الدین صاحب پر جرمانہ اور سراج الله تبار کے ایڈیٹر صاحب پر جرمانہ کیا ہے اب وفد الا رفوجداری مدالت دیوانی میں جرح کے لئے جانا منقطع ہوگیا۔ کولکہ آئندہ چارہ جوئی کے لئے جا تیں گر قریقین ہی جا کیں گے۔ جومدی بھی ہیں اور معاطیہ بھی اور بیقاعدہ ہے کہ ایک خوف دوجانب ہوتا ہے۔ اس بطاہر قوعال کوئی الی جماریت نہ کر سکے گااور اگر کوئی فریق بدستورا پی ہے اور ضد پرقائم دہاتو بہت افسوس ہوگا اور بچو ضرراور تھنے۔

ایمان کی باست و بیست کران مقدمات میں فتح کی کو بھی بیس بلی فریقین کو کلست ہی فلی ہے۔ بال مرزا قاویانی اپنی فتح کے فقارے ضرور بجا کیں گے لور البالمات کی تاویان تا وریا بہا کیں گے کہ میری تاکست کی تاویان اور ان کی کہ میری تاکست کی اور ان کو کان کو کروں تاکست کی اور ان کی بہا کیں گے کہ میری تاکست ہیں کہ مقدمات پہلے ان کی جانب سے دائر ہوئے۔ "اللبادی هو الاظلم"

مصلحت کی ہے کہ فریقین اس افساف کو مفتام اور فوز تظیم سمجیس اور دلوں سے ضرر رسائی اور انتقام اور کیند توزی کے خیالات دور کردیں اور اگر سرزا قادیاتی سمجیس تو مسیحت اور موجودیت اور بروزیت کی استرول کی مالا کے سے اتارڈ الیس اور خدائے تعالی کے اولی بھرسے اور محمد رسول اللہ فاللے کے امتی اور اسم باسمی غلام بن جا کی اور یا ہوآتما رام صاحب جسٹریت کو دعا ویں۔

ہرایک دجال دوسرے دجال کامکر ہے مولانا شوکت اللہ میرشی!

بیجیب بات ہے کد جال کی ذریات اپنے ولی ہدر گراور مورث کے معرنا خلف بن رہے ہیں۔ مرزا قادیانی صاحب کا یدوی کی کہ میں خاتم الدجاجلہ موں برگز قابل ساعت نہیں۔ ہم

مرزا قادیانی خلیعة الدجال ضرور ہیں۔ ہاں خاتم الطلغاء الدجال نیس ہیں اور جس کو شک ہووہ سالی لینڈ جا کر مُلا عبداللہ کو اور لندن جا کر مسٹر پکٹ اور پیرس جا کرڈاکٹر ڈوئی کو دکھیے لے۔ حال کو جست نہیں اور یفتین کامل ہے کہ موجودہ زیانے کے لوگ اپنی زعدگی میں بہت سے خلفاء دجال کی زیارت سے مشرف ہوں گے۔

اور آنخضرت المنظاف مدیث فرمائی جو توبان سے (ابداؤد جسم ۱۱۱، تندی جسم ۲۵، مندی کی است کون فی امتی کذابون ثلثون کلهم یزعم انه نبی الله " و منتریب میری امت می سمجو نے پیدا ہوں کے ان کا برقش دموئی کرے گا کہ

میں خدا کا بھیجا ہوا نمی ہوں۔ کھ کیا یہ بیشینگوئی پوری نہیں ہوئی؟ اور مرزا قادیانی نے اپنے دوسرے بھائیوں کی طرح نمی ہونے کا دعوی نہیں کیا؟ انہوں نے تو یہ کمال کیا کہ قیامت تک انہیاء کے آنے کا تا نتا ہائدھ دیا گویا یہ ظاہر کیا کہ نمی میں بی نہیں ہوں۔ بلکہ قیامت تک ہزاروں لا کھوں نمی (بعد فتم رسالت) آئیں گے۔ حالا فکہ کی دجال نے بیٹیں کہا کہ میرے بعد دوسرا دجال بھی آئے۔ قیمیا مرزا قادیانی کا دجود کا نیچر تمام دجالوں کے نیچرے زالا کھڑا گیا ہے۔

مرزا قادیانی کوساری دنیا ہے تو کیا مطلب اپنے دعوے سے صرف بید دکھایا اور ثابت کرنامقصود ہے کہ خاص مرزائی امت میں میرے بہت سے خلفاء نی ہوتے رہیں گے۔ کیونکہ مرزائیوں ادر مرزا قادیانی کے سوادر حقیقت کوئی مسلمان ہی نہیں۔ چہ جائیکہ نبی ہو۔ جس محض کے کانشنس میں کچھی حس ہے۔ وہ ایسے طفلانہ دعوؤں اور لچرد لائل پر مضحکہ کے اخیر نہیں رہ سکتا۔

اورابو ہر رہ اساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين (مسلم ٢٠ ص ٣٩٧، بخارى ١٠ حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين (مسلم ٢٠ ص ٣٩٧، بخارى ١٠ ص ٥٠ ٠) ﴿ قيامت اس وقت قائم ہوگى جب كر تقريباً ٣٠ جوئے دجال آجيس كے مرزا قاديانى بى فرما ميں كيا اب تك ٣٠ دجال آجي ہيں۔ آپ كے قيده كر موافق تواكد دجال بحى مرزا قاديانى اپنى نہيں آيا۔ نہ قيامت تك آئے گا۔ ہال نبى دھر يوں اور ڈھروں آئيں كے مرزا قاديانى اپنى كرب (ازلمة الاوہام ص ٢٨١، فرائن جسم ١١٠١٠ سافعى) على تعلق جين : "كد دجال جس كاذكر كرا الله الاوہام ص ٢٨٥، فرائن جسم ١١٠٠٠ سافعى على فرائد وہ دوجال اس كامثيل بے فاطمہ بنت قيس كى حديث على ذكر وہ بود ہونے كا ہے دہ فوت ہو چكا ہے دہ دوجال اس كامثيل ہے فاطمہ بنت قيس كى حديث على ذكر وہ يا دريان ۔"

کیا خوب تاویل ہے ہاں جناب جب علیہ السلام مرکبا تو د جال کوں ندم ہے؟
لکن علی علیہ السلام کوتو آپ اس لئے مارتے ہیں کہ وہ آپ کا حریف در قیب ہے۔ د جال کو کوں
مارتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ آپ عیسی ہیں اور د جال بھی۔ یہ عجیب ان نیچرل کور گا د مندا ہے۔
شایعیسی اور د جال دونوں کے مرنے کا البام آسانی ہاپ نے کیا ہے۔ پھر مرنے دالا د جال ایک تھا
آپ کے یہ بڑاروں د جال کیوں کل پڑے پھر بید جال توانیس مویس سے ہیں۔ نہ کہ ۱۳ سویرس

پرمرزا قادیانی (ازلة الادهام کص۱۷۲-۱۷۵ بخرائن جسم ۲۹۳ میس آید "هوالذی ارسل رسوله "ادرآیه مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمه احمد" کتحت پس کسے بین کریددر حقیقت ای کی بن مریم (قادیانی) سے متعلق مادرآنے دالے کا نام جواحد رکھا گیا ہے وہ بھی ای مثیل (مرزا) کی طرف اشارہ ہے اور احمد اور عیسی اپنے جمالی معنی کی روسے ایک جیں اور آخری زمانہ میں برطبق پیشینگوئی مجرواحمد جواپنے اندر حقیقت عیسوی رکھتا ہے ہمیجا گیا ہے۔" اور کہا کہ:" کیاوہ جی قیوم ایک انسان کو دوسرے انسان کی صورت مثالی پرنہیں کرسکا ہے۔" ساسو پرس قبل اس آیت کا تعلق آخضرت قبل اسے نہ تھا۔ بلکہ میہ پیشینگوئی جینی مغل کی نسست تھی۔

آیت کاتعلق آنخفرت الله سے تھا بھی تو وہ منقطع ہو گیا کیونکہ وہ وفات پا گئے۔جس طرح میسی سے وفات پا گئے میں زعمہ نی ہوں جمھ پر ایمان لاؤ۔ مردہ پرست ند بنو۔ ہاں صاحب خدائے جی وقیوم کو بہتو طاقت ہے کہ ایک انسان کا دوسرے انسان میں بطور تنائخ حلول کرے۔ لیکن اس میں بیطافت نہیں کہ مردول کوزندہ کردے وہ دجالوں کا سلسلہ منقطع کرسکتا ہے۔ مگر انبیاء کا سلسلہ منقطع کرویتا اس کے نزدیک بھی محال ہے جس طرح سے اور مہدی کے آنے کا ثبوت اصادیث سے ہے ای طرح دجالوں کے آنے کا ثبوت بھی ہے۔

لین مرزا قادیانی دجالوں کے آنے کا قطعاً اٹکارگر تے ہیں۔ مرسیح موعوداورمہدی
موعوداورمہدی بن بیٹھے۔ مرزا بقادیانی کواچی طرح معلوم ہے کدوہ ندمہدی ہیں۔ ندیج وغیرہ
ہیں۔ اگر ہیں تو دیسے بی ہیں بیسے اسوعلی اورمسیلمۃ الکذاب وغیرہ نے مگر چونکہ چند متفاء کوانہوں
نے پٹیل لیا ہے۔ لہذا ان کے حلقہ میں بن آئی ہے۔ مرزا قادیانی کاعمل آنخضرت بھا کہ کا احادیث پر تو ہے ہیں ہاں اپنے مورثوں دجالوں کی سنت پر ہے۔ لینی جس طرح کی دجال نے رہیں کہا کہ میں دجال ہوں اس طرح مرزا قادیانی بھی اپنے کو دجال نہیں کہتے۔ اور جس طرح وہ یہ بی بن بیٹے۔ کسے صاف طور پر نی کر یم بھا کہا کہ وہ بیٹینگوئی پوری ہوری ہے کہ کہا ہم یہ نے عم ان من بنی ۔ جس محض کوخدائے تعالی نے ظاہری اور باطنی تو رہیں ہوری ہے کہ کہا ہم یہ دونوں کا آئینہ ہے۔

بملائس ہی نے بھی طاعون کواپے نزول کی علامت اور آسانی نشان بتایا ہے؟ انہیاء علیم السلو ہوالسلام تو دنیا کجسم رحمت بن کر نازل ہوئے ہیں۔ نہ کہ زحمت بن کر۔مرزا قادیانی طاعون ، ملعون کو دعادیں جس کی بدولت وہ ہی بن گئے اور پیشنگوئیاں اور آسانی نشان طاہر ہونے گئے۔ لا ہوروالے لیکچر میں آپ نے فرمایا کہ طاعون عموماً سے لئے والا ہے اور کیامعلوم ہے کہ فلال ماہ تک دنیا کی کیا حالت ہوگی۔ ایک بچے بھی کہ سکتا ہے کہ ہرسال موسم سرما میں طاعون کا زور ہوجہ جاتا ہے۔ آئیدہ مرما میں طاعون کا زور ہوجہ جاتا ہے۔ آئیدہ مرما میں بھی ضروب میں تھے گا۔ جملا اس میں آسانی باپ نے کیا تیر مارا کہ اسے

## ا کلوسے براس شے کا الهام کی توسب کے سائے موجود ہے۔ مدر پر کی تو خوشاد ہے کر حقیقت ہے ہے کہ باب بینے دونوں فرے بے دال کے اور ماور فریسے کھیاں کے بادا ہیں۔

## تعارف مضايين .... معير فحد بنديم ثع

## سال۱۹۰۴ و ۱۹۰۴ کو برے شارہ نمبر ۲۰۰۰ کے مضامین

| مولا ناشوكت الله ميرهي!   | مرزا تاديائي كي اكل_     | 1 |
|---------------------------|--------------------------|---|
| مولانا شوكستها لله يمرخي! | تازیان میرت ـ            | ٢ |
| مولا ناشوكت الله ميرظي!   | مجيبه المور              |   |
| مولا ناشوكت الله يرهي !   | ع اورجمو في ح كى يركد    |   |
| مولاناتوكت الذميرهي!      | وعق آسانی نشان _         |   |
| مولانا شوكت الله يرخي!    | مرزائى غرب اورميسائى غرب |   |
| سولا باشوكت الدميرهي!     | به می الهام _            | 4 |

ای رسب سے پیل فدمت ہیں۔

## ا ..... مرزا قادیانی کی ایل مولانا شوکمه الشهرهی!

ہم نے لکھا تھا کہ مسلحت ہی ہے کہ اب طرفین کان بھی ہو کراورسکوت کی ہلاس سوگھ کر ہے۔ حس و حرکت کھر بیٹے رہاں کہ جان پی لاکھوں پائے جرمانہ ہی پڑی گئی۔ تی کے مال پر پڑے کی جوں کی جان پر۔ کر جور دالمنہ شرقیہ کی تھید پر کان ندو سرے گئے۔ چا جی اب بحض مرزا تیوں کی زبانی معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی اقبل کریں ہے اور دکلاء نے معلوم دیا ہے کہ جمعریت کوردا سیور نے نافسانی کی اور ساری مثل بر بضا بھی دوں کا قودہ ہے۔ فریق جانی کے اور دے کی نبست ابھی تک کے معلوم جس ہوا۔ مرزا قادیانی نے ایک کی ہے قیم ممکن ہے کہ وہ بھی ایک نہریں ورنہ تک کے معلوم جس ہوا۔ مرزا قادیانی نے ایک کی ہے تھے تھے ممکن ہے کہ وہ بھی ایک نہریں ورنہ دف الا اور دفعہ 19 افتوریات بند کراڑ گئے جس آ جانے کا خوف ہے گروہ بی اسلم دی سرگاڑی، یا دُن سیکے ہیں۔

مرزا قادیانی کا ایل کرنا قر آسانی باب کے الہام کے موافق قرض ہے کوئکہ لے پالک کی چکھوٹیاں اور کرم بازاری ای بی ہے کہ چار طرف سے چندے آئیں چنانچاس عرصہ میں دوسال تک قادیان میں خوب خوب بن برسااور دو پیدی خوب رہل ہیں رہی ۔ پھر قم مقدمہ میں خرج ہوئی۔ باقی سفت وری جونیں اور مستورات کے دیوروں میں کام آئیں کدوھر غلق میں اور بیلی اور جونی ہیں گار ہونے برایمان تھا۔ 'نسسس من الله بن وجہ یہ کہ الو کے پھول کوآسانی نشان کے ظاہر ہونے برایمان تھا۔ 'نسسس من الله و فصل قدیب ''کوڈ کے نگر ہے تھے کہ صفرت افد س مقدے سے کورے اور انجوت من الله و فصل قدیب ''کوڈ کے نگر ہے کی اور آئیوں کے مقدے سے کورے اور انجوت می الله کا اور آئی تھی نہ آئے گی اور آئی مرزائیوں کے ایمان جو چھوٹی موٹی ہورہ سے۔ بہت جلد تر وتازہ ہوجائیں گے۔ لیکن آپ جانے من افق آسانی باپ تو اپنے ایک سے بازی کھیل رہا ہے اور گرون تو ڈو النے کی فکر میں ہے۔ لہذا کہا تو پھر اور کیا ہے۔ بہت بازی کھیل رہا ہے اور گرون تو ڈو النے کی فکر میں ہے۔ لہذا کہا تو پھر اور کیا ہے۔ بہت بازی کھیل رہا ہے اور گرون تو ڈو النے کی فکر میں ہے۔ لہذا کہا شاری ہو بی بی سالم اسال تک جاری رہے گا اور چندوں کی خیف کوٹ کی باری ہے۔ الغرض یہ سلسلہ یوں بی سالم اسال تک جاری رہے گا اور چندوں کی بدوات خوب کھرے ہوتے رہیں بوھ کرا پی گانے گوا کی گوڑیاں کے ہیں۔ بلکہ ہمارے خیال میں اب اور مرزائی پہلے ہے کہیں بوھ کرا پی گانے گوا کی گریاں کے ہیں۔ بلکہ ہمارے خیال میں اب اور کی بیا ہے۔ کہیں بوھ کرا پی گانے گوا کی گریاں کے ہیں۔ بلکہ ہمارے خیال میں بی خوب فرزائی پہلے ہے کہیں بوھ کرا پی گانے گوا کی گوڑیاں کے ہیں۔ بلکہ ہمارے خیال میں بی خوب فرزائی پہلے ہے کہیں بوھ کرا پی گانے گوا کی سے کہی طرح آسانی نشان ظاہر ہو دور نہ میں کیا خوب فررائی بیا ہے۔ بھر ہوجا کیں گے۔ حضرت مرزائی عبدالقاور بیدل نے اپنے نکات میں کیا خوب فررائی بیا ہے۔

بہ نین زبونی دست وسول زصندائع الملم خیل کہ سس خسے اگرش وہم بھزار خانہ ستوں کُند لینی بادصف دست دول کے عاج ہونے کے پس اپی امید کی صنعتوں سے شرمتدہ ہول کہاس کوایک ٹکا بھی دول تودہ اس شکے کو ہزاردل گھروں کاستون بناتی بھرے گی۔

> ۲ ..... تازیانهٔ عبرت مولانا شوکت الله میرهمی!

ایک ماہواری دوورتی والے نے مرزائیوں سے را تب اور کھاس وانہ ما تکنے کو دھیجی ں فرسیجی ل فرسیجی کی استعال کی دورتی اور تھان پر بندھ کر مجدد پر اپنے خیال میں دولتی چلائی۔ مجدد کے مقابلے کی تاب مرزائیوں اوران کے کرد کھنٹال کو واب تک ہوئی نہیں یہ بچوکٹر اسب کا چیجا ہے بننے چلا ہے۔ چیک اس نے اپنی دوورتی میں ایک اشتعال انگیز تھوریجی دی ہے۔ لہذا ہم کو تا زیانہ پھٹکارنے کی ضرورت ہوئی جو میں میں اکندہ ناظرین کی نظر سے گزرے کی۔ یہ جے زاہ سید تا مدورت ہوئی جو میں اکا تھوریری کی اور تھوریش اور تھوریش اور تھوریش اور تھوریش اور تھوریش اور تھوریش کی اور تھوریش کی کا تھوریریت کو سید تا تھوریش کی اور تھوریش کا در تھوریش کی کو تا تو تھوریش کا در تھوریش کی کا تھوریریت کو سید تا کہ میں کا تھوریریت کو کو تا کہ کا کہ تا کہ کا تھوریریت کی کو تا کہ کا کھوریری کی کا کھوریریت کی کو تا کہ کا کھوریریت کی کو تا کہ کا کھوریریت کو کھوری کی کا کھوریری کو تا کہ کا کھوری کی کھوری کی کھوریریت کو کھوری کھوری کی کھوری کھوری کھوری کی کھوری کی کھوری کی کھوری کی کھوریری کی کھوری کھوری کھوری کھوری کھوری کھوری کھوری کی کھوری کے کھوری کھوری کے کہ کھوری کھوری

> ۳ ..... عجيب معمه مولاناشوكت الله ميرهي!

ایڈیٹر صاحب تالیف واشاعت عرصہ تک مرزا قادیانی کے معتقدر ہے دہ خود لکھتے ہیں کہرسید مرحوم سے جی مرزا قادیانی کے ہارے ش اکثر میرامعارضد ہا گر ہالا خروہ طلم ٹوٹ کیا چنا نچرا ٹیڈیٹر صاحب نے مرزا قادیانی کے باب ش جو کچھ آپ پر القاءیا الہام یا آپ کے کاشنس ش کوئی نے یہ لکھا کہ مرزا قادیانی کے باب ش جو کچھ آپ پر القاءیا الہام یا آپ کے کاشنس ش کوئی خیال پیرا ہوا تھا۔ وہ شیطانی القاء تھا تو ایڈیٹر صاحب نے اس پر تاک بھوں کوں چڑھائی ۔ اچھا ما حب ہم پوچھتے ہیں کہ اگر وہ شیطانی القاء نہ تھا باکدر جمانی الہام تھا تو آپ اپ مرشد سے اب کوں مخرف ہوگئے۔ آپ کو یادر کھنا جا ہے کہ شیطانی اور رجمانی الہام دونوں انسانوں تی پر ہوتے ہیں۔ پڑھو آپ و نسف و مساسق ہا فلامھا فیصور ھا و تقو ھا ' دیکھو تو گاور پر ہیں گا ور موجود ہے۔ مکن ہے کہ انسان پر پہلے شیطانی القاء ہواور ہو پر کررجمانی القاء ہوجو خرابی اور ظلمی ش پڑنے سے بچائے۔ یہا چھے لوگوں کی صفت ہے نہ کہ ان لوگوں کی حفت ہے نہ کہ ان لوگوں کی حفت ہے نہ کہ ان

٢ ..... سيح اور جمو في مسيح كى ير كله مولانا شوكت الله يرشى!

جموئے سیحوں لین دچالوں کی پر کا حسب احادیث نوی سب مسلمانوں کو ہوگی گرند ہوئی تو مرزا قادیائی کو کیو کلدان کی پر کا تو جو احت کواس وقت ہو جب خودا پٹی پر کا کریں۔ خرالی تو کئی ہے کہ مرزا قادیائی اپنے کو بھولے ہوئے ہیں اور سکتے ہیں ہیں۔ مجدد ہار ہارا کئید دکھا تا ہے گردومانی حس وحرکت کا پیٹیس ہوٹوں سے ہو ہوائے کی صدائلتی ہے کہ 'انسا المسیع انسا المسیع "دوچیلے چاہر جن کی ہے کی چھوٹ کی ہے۔ اقرار کرتے ہیں کہ 'آمنا و صدقنا انت المسیع بن المسیع بن المسیع "اورا سانی ہا ہے کہ انست بعدن اللہ ولدی بل عین ولدی "آسانی ہا ہے بیش کہتا کہ انست المسیع کو کا کہ مین (معاذاللہ) ناطف تھا اس ش طرح طرح کویب تھے۔ اس وہ تا خاف کے تام سے بھی اپنے خلف لے پالک کو پکار تا عار سجمتا ہے۔ صدیت شریف نے ویک ویکا دتا مار سجمتا ہے۔ صدیت شریف نے ویک میں دو اور دجالوں کی پر کھ بتادی کہ "کلهم یز عم انه نبی و لا نبی بعدی"

اب ہم مرزا قادیائی ہے ہو چھے ہیں کیا آپ خم نبوت کے بعد نی ہیں ہے اور جس قدر دجال آج کک گزرے کیا انہوں نے یکی دعوی نہیں کیا۔ جوآپ نے دنیا ہی کیا ہے اور کیا سب کے سب فی النارٹیں ہو گئے۔ ان کے ساتھ جوفرعونی اور غرودی لکر تھا۔ آپ کے فرشتوں کے خواب ہیں بھی قیامت تک نہ آئے گا گروہ سے نبی ہوتے تورو نے زمین پران کا کوئی تو نام لیوا ہوتا۔ حالانکہ انبیاء صادقین کے لاکھوں اور کروڑوں امتی اس دفت دنیا ہی موجود ہیں۔ ایک دانا ہیا سے مسلمان کے لئے یہ پر کھ کافی ہے اور پوری پر کھ ساری خدائی کو اس دفت ہوگی۔ جب قادیان ہی منارے پر چیلیں اور کوے اور چھ اور خودم زا قادیائی کی روح اُلو کے قالب میں طول و پروز کرکے ہوئے گی کہ 'نیا بدوح لعنت الله علی بالمساء و الصبوح انکرت من الروح و السبوح و شغلت فی القبوح ''

مرزابار باربنکارتا ہے کہ میں وہی سے بول جس کا ذکر قرآن میں جمل اور حدیث میں مفصل آیا ہے۔ کوئی ہو جھے تیرے زعم کے موافق قرآن میں تواس سے کامفصل ذکر آیا جو مشہ بالمصلوب ہوالیتی سولی پر چڑ ھایا مجمع اگر مرافیس اور جان بچاکر بھاگ میا کیا گو جمی سولی پر لٹکا یا محملوب ہوالیتی سولی پر لٹکا یا مقد مات کے فلنے کوسولی قرار دے تو عجب نہیں جس میں دھر کر ایسا کھینچا ممیا کہ بروزی کا بول و براز تک لکل پڑا۔ ضعف جگراور ضعف گردہ ہوگیا اور ذیا بیطس نے آلیا۔ حضور میں اختلاج قلب بی جس جن ہوں۔ میں مجمع کا با واہوں۔ میں آپ کی خریب اور مسکین میں موس سونے سے بھی بردھ کر مسکین میں موس سونے سے بھی بردھ کر

مدید یں پیشینگوئی ہے کہ ۱۳ وجال آئیں گے۔جن یس کم دیش ۲۰ تھے۔ گرمرزا قادیائی کنزدیک ایک دجال بھی جیس آیا۔ کے کا آنا تو صدید یس بھی اور قرآن یس بھی گر دجال کا ذکر زقرآن میں ندصدید میں۔ ہاں انبیاء قیامت تک آئیں گے۔مرزا قادیائی کا بدوئی اپنے گزشتہ مورثوں (دجالوں) کے دووس کے ہالکل خلاف ہے۔ کو کلمانہوں نے قیامت تک انبیاء کے آنے کا ہرگز درواز وہیں کھولا۔مرزا قادیائی نے ناعا قبت اندلیثی کے استرے سے آپ اپی تاک کان ڈالی اور اپی نبوت میں دوسرے انسانوں کو بھی شریک کرلیا۔ بروزی کی بیہ مافت
اور سفاجت قابل دید ہے۔ ارے جب لا کھوں اور کروڑوں انبیاء قیامت تک آئیں گے تو کوئی
پوجھے توکس کھیت کی دساور رہا پھر جب بے شارنی آئیں گے تو بھی آئیں گے۔ کیونکہ
تو مسیحت کا مری ہے۔ تھے میں کیا سرفاب کا پر ہے۔ کہ تو مسیح بھی اور نبی بھی اور جو قیامت تک
آئیں گے وہ صرف نبی ۔ دعوی تو یہ ہے کہ میں سیح بوں اور دلیل بیہ ہے کہ انبیاء قیامت تک آئیں
گے نہ کہ سیح ۔ پس آپ نے اپنے دعوے کی ٹا تک تو ڑدی۔ ہم طفا کہتے ہیں کہ کسی مرزائی کا تو کیا
خود مرزاکواستدلال قائم کرنا بھی نبیس آتا۔ دعوی کی تھے ہو دلیل کھے۔ ونیا میں ندا ہب والے کوئی نہ
کوئی دلیل رکھتے ہیں۔ صرف ایک مرزائی خرج ہے۔ حسکے پاس کوئی دلیل نہیں۔

جس قدر دجال اب تک گزرے مناسب تھا کہ مرزا قادیانی اپ وجوے کے موافق ان کو نبی مانتا کیونکہ دہ ہم جنس تھے۔ خفسب تویہ ہے کہ ان کو بالکل مسکوت عند قرار دے رکھا ہے۔

یعنی ندان کو نبی مانا جاتا ہے نہ دجال ۔ آخر دال میں پچھٹو کالا ہے۔ افسوس ہے کہ مرزا قادیانی کو قیامت تک آنے والے لاکھوں انبیاء کی پر کھٹو ہوگئ مگر دجالوں کی پر کھٹ ہوئی جو لے دے کرکل تمیں ہیں۔ مطلب خالبا یہ ہے کہ جیسا میں نبی (دجال) ہوں۔ ایسے بی قیامت تک لاکھوں نبی (دجال) آئیں می گرم ہوں کے بلکہ دجال کے بیٹے ہوتے پڑوتے مردتے وغیر ہم ہوں گے۔

مردتے وغیر ہم ہوں گے۔

۵ ..... و بی آسانی نشان مولا ناشوکت الله میرخی!

ذرا بھی رسی کی سرسراہ بھوئی اور آسانی نشان چکتا ہوا ظاہر ہوا۔ پیٹ بیل باؤگولے دوڑے اورآسانی فی سرسراہ بھر ہوئی اور آسانی نشان جس بیس آسانی باپ کی مدد سے لے پاکستوری پی بیسی جی جی بیار ہے ہوئی ۔ ایمان لانے اور ایمان کا ستارہ چکانے کو کیا کم ہے۔ سرز ااور سرز ان کہیں سے کہ ہم تو ہروقت آسانی نشان و کھ رہے ہیں۔ ضرورت تو منکر دں اور خالفوں کو نشان دکھانے کی تھی۔ بلاسے ہم پرجر ماند ہوا۔ خالفوں پر بھی تو ہوگیا۔ بس کی مقصد تھا اور اس کا تام آسانی نشان ہے کہ سب پر جرت پڑتی کی لیکن بادصف سرز اتا دیانی کے دورے کے کہ طاعون میرے خروج کا آسانی نشان ہے۔ جب سرز ان بھی اس کی جینٹ چڑھتے ہیں تو پہیں کہا جا تا کہ ہم طاعون کی جینٹ بیش آھے تو گیا ہوا، خالفین بھی تو آگے۔ بلکر حق الوسی جی تو تیا ہوا، خالفین بھی تو آگے۔ بلکر حق الوسی

اول تو طاعون سے مرزائیوں کی ہلاکت کا اٹکار ہی کیا جاتا ہے اور جب بھا تڈا پھوٹ جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ طاعون کی ولی افراط دتفریط نہیں ہوئی جیسی خالفوں میں اور جب افراط تفریط بھی ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو مرزائی مرے دہ کیے مرزائی نہتے۔ وہ کٹر منافق تنے نہ کہ مؤمن۔

چنانچرمرزا قاویانی نے اپی تقریر پیل بیان کیا کہ کوئی ایسا مرزائی طاعون سے ہلاک نہیں ہواجس نے جھے اچھی طرح پہان ایرو پس آسانی نشان کا کوئی قصور نہیں۔ بلکہ اندھوں کی آسموں کا قصور ہے اور چونکہ منافق مرزائی جو طاعون کا شکار ہوئے۔ان کا جہنی ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا اب سب مرزائیوں کو جہنم میں جانے کے لئے کان چمڑ چمڑا ویے چاہئیں۔ کوئکہ آسانی باپ نے سچ مرزائیوں کے ماتھے پرایمان کا ٹیکائیس لگایا کہ فلال موس ہے اور فلال منافق ہے۔ باب نے سے مرزائیوں کے ماحث جہنی ہوا اور ابنوں ہونے کے باعث جہنی ہوا اور جونی رہا دہ اچھا خاصہ چھا چھلا چھلایا گھڑا گھڑا یا مرزائی مرکیا وہ منافق ہونے کے باعث جہنی ہوا اور جونی کہا دہ اپنی نشان جس کے طوفانوں میں مرزائی جہاز چل رہا ہے۔

جس قدرد جال اب تک آئے انہوں نے بھی کہا کہ ہم خدا کے بیجے ہوئے ہیں۔ ہم پر
ایمان لاؤ درنہ تاری ہوگئے۔ اور مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ انبیاء قیامت تک آئیں گے۔ اس
صورت بیں مب پرایمان لا تا ضروری ہوگا۔ گزشتہ انبیاء ادران کے صحیفے مستر دہوں گے۔ بلکہ ہر
آنے والا نی اپنے سے پہلے نی کے صحیفے کومستر دکرتا چلا جائے گا۔ کیونکہ ایمان لانے پر مجبور
کرنے کے بھی معنی ہیں جومرزا قادیاتی کے خوارق سے ظاہر ہور ہے ہیں کھیسی سے مرکعے تمام
انبیاء مرکعے اور ساتھ ہی اان کے صحیفے اور کتابیں بھی زبین بیل وفن ہوگئیں۔ اور نی بننے کواس
آزادی کے زمانے بیس مصالحہ ہی کیا گئا ہے ہرایک مکار اور مفتری دعوی کرسکتا ہے کہ بیس نی 
ہوں۔ جھے پر الہام ادر دی کا فزول ہوتا ہے۔ الہام اور دی کوئی الی شے تو نہیں جو محسوس طور پر
معلوم ہو سکے اور الہام ووتی بھی صرف اس قدر کائی ہے کہ بیس مامور من اللہ ہوں ، کھمۃ اللہ ہوں ،
خدا کا بحزلہ دلد ہوں ، خدا نے تعالی عرش پر بیٹھا بڑی محبت اور چاؤ اور بھڑ اس سے میری طرف
دوڑتا ہے بیں ایسا ہوں بیں ویسا ہوں اپنے منہ میال مشوہوں وغیرہ۔

حالانکہ انبیاء کے صحیفے اور کتابیں دین ودنیا کے تو انین ہوتے ہیں جو وحثیوں کو انسان بناتے ہیں کیا کوئی دجال انسانوں کی اصلاح کا بخواڑ ابغل میں لیکر آیا ہے اور اس کو دنیا میں پھیلایا ہے۔ بجرخالی خولی آبلہ فریب دھوؤں کے کوئی دجال پھی مجینی کرسکا۔

الخضرت على في الماد على دوس الاشهاد "فرايا كه" لا نبسى

بعدی "اورقرآن ناطق ہوا۔"ولکن رسول الله وخاتم النبيين "مرد جالول مي چونکه کوئی جذابد النبيين "مرد جالول مي چونکه کوئی جذب اورکر شرخين بوتا لهذاکی نے محل مرزا قاديانی سے توکوئی اقرار کرائے کہ سیامة الکذاب اور اسودعنی وغیرہ دجال شہد جب انبیاء نے اینے سے پہلے انبیاء کو مانا ہے تو دجال دجالوں کو کول نہ مانیں۔

کین اب دجالوں کا بیقا عدہ اور بیناموں جاتا رہا کیا معنی کے مرزا قادیانی اندنی میں مسٹر پکٹ اور فرانسین میں ڈاکٹر ڈوئی اور سومالی ملا کوئیس مانے نہوہ مرزا قادیانی کو مانے ہیں۔
بلکدان میں ہے کوئی بھی ایک دوسرے کوئیس مانا۔ پس قدرتی طور پر چاروں دجالوں کی قلعی کھل رہی ہے۔ اورای طرح آئندہ بھی انشاء اللہ قیامت تک کھلتی رہی گے۔ کیا طاقت ہے کہا یک دجال و دوسرے دجال کی برائی کر سام ان کر برائی کر سام ان کا مشر ہونا آپ اپنی برائی کرنا اور اپنی دجالیت کا مشر ہونا ہے۔ دجال بھی دوسرے دجال کی برائی ترک آتا دیان کو دوسرے دجال کی برائی ترک کا۔ ہاں اس کے مقابلہ میں انہاء کی برائی کرے گا۔ ہاں اس کے مقابلہ میں انہاء کی برائی کرے ہاں کی کو ان کے دوسرے دجال کی برائی ہوئے ہیں اور پھر دلاتے ہیں کہ مرزا قادیانی دوسرے دجالوں کی طرح مقابلہ میں برائی دجال ہیں ہے کہ انبیاء کو گالیاں مطابلہ میں اور پھر دلاتے ہیں کہ مرزا قادیانی دوسرے دجالوں کی طرح دوسرے کہ دوسرے دجالوں سے انبیاء کو گالیاں نہیں دوبال اکر ٹیس ہیں۔ ان ہیں کی قدر ترج کی کید خی ضرور ہے کہ دوسرے دجالوں نہیں دوبال ہیں۔ دوبال اکرٹیس ہیں۔ ان ہیں کی قدر ترج کی کید خی ضرور ہے کہ دوسرے دجالوں نہیں دوبالوں نے انبیاء کو گالیاں نہیں دی۔ اس میں و مرزا قادیانی ہی فرد ہیں۔ لا نا ذراستی ورئی ورئی ہوں اور وفن با دام میں دم کی ہوئی زعفرانی بیانی کا تعال۔ اور دوفن با دام میں دم کی ہوئی زعفرانی برائی کا تعال۔ اور دوفن با دام میں دم کی ہوئی زعفرانی برائی کا تعال۔

مرزا قادیانی بارباریدواگ الاسیت بین کداگریس خداکی طرف سے مامور موکرند آتا او

میر بے ساتھ اتن جماعت نہ ہوتی۔ ہم کہتے ہیں اول تو وس ہیں ہزار کی جماعت کوئی ہا وقعت جماعت نہیں۔ ودم .....کی بات پر جم غفیر کا تمثن ہوجانا ولیل حقانیت نہیں۔ ہندوستان میں ۱۷۴ کروڑ ہنود ہیں۔ کیا ہمقابلہ ۱۹ کروڑ سلمانوں کے بیحق پر ہیں؟ سالی اُلا کے ساتھ لا کھوں کی بھیڑ بھاڑ ہے کیا وہ حق پر ہے ادر سچا مہدی ہے؟ علی فیدالندنی میں اور فرانسی میں کے ساتھ حقاء کا کھیڑ بھاڑ ہے کیا وہ حق پر ہوتے تو کہ جو مہیں۔ آگر آپ حق پر ہوتے تو سیکٹروں آدی رس قراک نہ بھا میں کیوں نظر سیکٹروں آدی رس قراک نہ بھا میں کیوں نظر سیکٹروں آدی رس کو خوالے ہے۔ وراحیل دیکھتے۔ تیل کی دھار دیکھتے۔ سوڈانی میں بہا آگر دودنیل میں بہا دی تھی برابری بھی آپ کے دم خواہیں جس کی قبر سے فیریاں تک اکھاڑ کر دودنیل میں بہا دی تھیں۔

۲ ..... مرزائی زبب اورعیسائی زبب مولانا هوکت الله میرخی!

الکم پادر ہوں اور ان کے ہم خیال اگریزوں پر چیں پر جیس ہے جو گور نمنٹ کو ترخیب
ویتے ہیں کہ تمام ہندوستانیوں کوعیسائی بنایا جائے تا کہ ان کا باہمی اختلاف مث جائے۔ لیکن کیا
مرزائی مشن ریکوشش نہیں کرتا کہ نصرف ہندوستان بلکہ ساری دنیا سرزائی بن جائے گرافسوں ہے
کہ مرزائی غرجب بم شمس ہو گیا ہے اور اس کے مقابلہ جس عیسائی غرجب بہت کامیاب ہوا ہے
اور بور با ہے۔ کی کئے عیسائی غرجب جس ہر فرجب کے لوگ چوڑے چھار تک داخل ہورہے ہیں
اور مرزائی غرجب جس یا تو جائل متفاء یا اپا چے مسلمان داخل ہوتے ہیں۔ چوڑھوں تک نے مرزائی
غرجب پر جھاڑ دیار دی محر خبیث طعید سعہاء اس غرجب جس یوں فل کے جیسے گوہ جس موت اور
کوڑے میں کر کمٹ اور بول دیراز جی سلسلاتے کیڑے۔ اب تو کامیا بی کی کسی طرح صورت نظر

یں اور کہ بہتر ہوتا کہ مرزا قادیاتی اپنے ہمائی امام الدین کی سنت پکڑتے اور مرزائیت کا ٹوکرا مرف ہمتر ہوتا کہ مرزا قادیاتی اپنے ہمائی امام الدین کی سنت پکڑتے اور مرزائیت کا ٹوکرا صرف ہمتی ہوں کے مرزائیں ہے ہندو، مسلمان، عیسائی آریا، بودھ دغیرہ تو کیا قبول کرتے ۔ حلال خوروں تک کے دلوں میں اس کی جانب سے غبار اور کدورت بیٹے می ۔ جب مرزا قادیاتی سی خوروں تک کے دلوں میں اس کی جانب سے غبار اور کدورت بیٹے می ۔ جب مرزا قادیاتی سی دوران اور المام الزمان جی تو کیا وجہ ہے کہ حلال خوروں کی کرد بھی مرزائی جے اور قباادر عمام پرنے دیں۔ کیا حلال خوروں کو اسلامی علماء نے مسلمان نہیں کیا۔

پھراپنے بڑے بھائی امام الدین پر جو لعل بیکیوں کالال گروفغا۔ کیوں کھورولاتے ہیں۔غرض تو بھیڑ بھاڑ سے ہے کوئی مومرز اامام الدین کی روح بحالت یاس یوں غنغناری ہے \_\_\_\_

خساکسساران جهسان را بسمقارت منکر توچه دانی که درین گرد سوارے باشد

---- بمعنى الهام مولاناشوكت الديرهي!

## تعارف مضامین ..... همیم دهجه بندمیر ته سال ۱۹۰۴ء کیم نومبر کشاره نمبرا ۲ کے مضامین

| مولانا الوالمنظور فيرعبدالحق مر مندى! | قطعة تاريخ سزايا بي مرزاغلام احمد قاد كيني_       | 1  |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|----|
| مولا ناشوكت الله ميرهي!               | يانجوان دجال_                                     | ٢  |
| مولانا عركت الله ميرشي إ              | مرزا قادیانی سی موجود ہیں یا آریا؟                | r  |
| مولا ناشوك الله ميرشي!                | مرزائيت كي متى تاويلات كي طوفان مين د انوال دول ب | ۴  |
| مولا ناشوكت الله ميرشي!               | وجال کی علامت۔                                    | ۵ه |
| مولا ناشوكت الله ميرمني!              | مرذائيت سے قوبد                                   | ٢  |

#### ای رتب سے پیش خدمت ہیں۔ ا ...... قطعہ تاریخ سزایا بی مرزاغلام احمد قادیا نی مولانا ابوالمنظور محرعبدالتی سر ہندی!

ہوئی کذاب کی ظاہر نشائی
چلائی نیخ قلمی و بزبائی
کہ ہے طاعون میرا یار جانی
سزاء واجب ذرب لسائی
ہوئی مقطوع وحی آسائی
ہوا داغی مین قادیانی

بنا مجم غلام قادیانی ستایا علق کو خلام نے لیا کیا کیم مجمع طاعون کی دھمکی دکھائی ملی انسانی سے حاکم کے اس کو تمام الہام کی ترکی ہوئی اب سر الہام سے منظور تکھو

# ۲ ..... پانچوان دجال مولاناشوکت الدير مرفع م

چاردجال تواس وقت موجود ہے ہی لین ایک لندنی می مسٹر پک ، دوسرافرانسی می والا فرانسی می والا فرانسی می والا فرانسی می والا فرائل می اللہ میں اللہ فرائل کے بین اور اپنے نزدیک برے مضبوط دلائل سے ایک کتاب چھا سرزا قادیانی ، اب مرزائی کی میں اور اپنے نزدیک کا دجال مُزا عبداللہ چکڑالوی ہے جو مرف قرآن کو ما تتا ہے اور احادیث کوزید وعمر کی گھڑی ہوئی کہائی یعین کرتا ہے۔ کین مُلَا چکڑالوی ہے تو پوچھو کہ دہ مرزا قادیانی کو کیا جھتا ہے؟ علی ہذا بانچوں ایک دوسرے کی فی کررہے ہیں مرف اتنا فرق ہے کہ مُلَا چکڑالوی نے میجیت یا نبوت کا ایمی تک دعویٰ نہیں کیا۔ ہاں حضرت اللہ کی افرق ہے کہ مُلَا چکڑالوی نے میجیت یا نبوت کا ایمی تک دعویٰ نہیں کیا۔ ہاں حضرت اللہ کی اللہ کا دیاں میں سے بین تو عیسیٰ کے میکونیس مرمرز امکر ہے اوران کی شریعتوں کا نامخ ہے۔

تعجب ہے کہ آئ تک کی دجال نے دوسر دجال کا اٹکارٹین کیا۔خودمرزا قادیانی کو وکھولوکہ بعض انبیاء کا ذکر تو حقارت ہے کرتے ہیں مگر مجملہ ۲۰ دجالوں کے کی دجال کا تام بعولے سے جمی ندلیں ہے۔ کو تک پانی مرتا ہے مگر بیسویں صدی کا سے عیب خرق نیچر ہے کہ ہر دجال دوسرے دجال کا محربے۔ افسوس ہے کہ دجالوں میں ندتو باہی اخوات ہے ندتو می مدردی ہے دوسرے دجال کا محربے۔ افسوس ہے کہ دجالوں میں ندتو باہمی اخوات ہے ندتو می مدردی ہے

ایک دوسرے کوکائے کھا تا ہے اور قابو چلے تو ہرایک اپ تریف کو کھا تی جنبور کر کھا جائے۔
افسوس ہے کہ ان میں بیشنیٹی اور نیشن ہیں۔ کیا اچی بات ہو کہ سب منق ہو کر دنیا کی چاروں
کھونٹ و بالیں اور باہمی مجموعا کرلیں۔ کہ 'نصفی و نصف لکم هذا قوم جاهلین ''اور
فی الحقیقت باوصف وجو ہے تہذیب اور شاکتی کے دنیا جمانت و وحشت کی فلام نی ہوئی ہے۔ ورنہ
ایک عی زمانہ میں اسے د جالوں کا خروج غیر ممکن تھا۔ تو اربی شاہد ہے کہ ہر زمانہ میں بلا شرکت غیرے ایک عی و جال پیدا ہوا ہے گرخود موجووہ و جالوں کے اقوال کے موافق بیدویں صدی میں
پانچ و جال آکود ہے ہیں اور جب کہ بیآ کی میں عی ایک و وسرے کو د جال بتا رہے ہیں۔ تو و نیا کو
ان کی تروید کی کیا ضرورت رہی ہے بیا کی اس وقت دفع ہوں کہ سب کے سب آپ عی اپنی
آئی رشک دھ مد میں جل کئی النار ہوجا کیں اور ''اذا تعداد ضدا تساقطا '' کا جلوہ نظر آ نے
ورندوہ دن قریب ہے کہ آپس کی محوث اور فساد خول سے ان کا عضر بھوٹ کھے گا اور پھر تمام چیلے
جارٹ مرکز کر بھوٹ بھوٹ رو کیں گے۔

ہم کومہذب بور پین گورنمٹوں پر دورہ کر خصر آتا ہے کدان کے عبد میں وجالی حشرات الارض کی طرح خروج کر رہے ہیں۔ گویا دجالوں کی نانی بورپ میں گورنسٹوں کی عطا کی ہوئی آزادی ہے۔اس علامہ فیامہ نے وجال پیدا کئے ہیں اور ابھی تو تا نتالگاہے۔و کیمنے جائے ہی

عالمه كتنے وجال جنتی ہے۔

برنتی گورنمنٹ موان مہدی اور سومال ملاکا سر کھلے کوتی کوتکہ وہ بظاہر صرف معری کورنمنٹ کا رقب تھا۔ اگر چہ فیل روؤ غیل کے روٹ بیں اپنا بھی حصہ تھا گر کیا وجہ ہے کہ وہ دوسر میسیوں کا سرنیں کھاتی۔ مسٹر پکٹ تو اپنے بی بدن کا خون ہے۔ علی بذا ڈاکٹر ڈوئی فرانسی کورنمنٹ کی ویک کا باور ہی ہے۔ پس مجوزی ہر طرح بیاروں بی کے کیجے بیں ہے۔ کونکہ ان دونوں نے کوئی لیکھتا ہے کہ میرامشن دونوں نے کوئی پہلیکل ایجھیون قائم نہیں کیا۔ علی بذا قادیانی مرزا بھی بھی لکھتا ہے کہ میرامشن مرف فرجی ہے۔ اور بی فرجی اسلام کی اشاعت کرتا ہوں۔ لیکن بیا کی کھا کید ہے۔ کیا دین عبوی کی اشاعت کے لئے علاء اسلام کی میں۔ عبوی کی اشاعت کے لئے علاء اسلام کی میں موجودہ آزاد زیانے بیں فرجی از اور کی طاقت کوئی مزاح نہیں۔ پھرسے یا دجال بنے اور کرم بازاری اور میان موجودہ آزاد زیانے بیں فرجی طاقت کوئی مزاح نہیں۔ پھرسے یا دجال بنے اور کرم بازاری اور میان دانت اور دکھانے کے دانت اور دکھانے کے دانت اور دکھانے کے دانت اور دکھانے کے دانت اور د

ہوں کوخدائے سنچ کو نافن نیس دیے درنہ ذہی انجھیون اور پہلیکل انجھیون

دونوں ایک تنے اور ایک دوسرے کونمیانگ پہنچانے کا انجما خاصہ پہپ تھا۔ ذہبی جماوی بالآخر پولٹیکل جماؤ ہو گئے ہیں گزشتہ د جالوں نے اپنے کواول اول ذہبی لیڈرادر فرہبی رفار مرقر اردیا گر د کھیلوانجام کیا ہوا۔ادھر ہر چیونٹ کے پر لگے ادھر معدوم ہوئی۔ ہاں خلق اللہ کی تباہی اور خوزیزی کے بعد۔

ہم گورنمنے کو ہوشیار کرتے ہیں کہ فہ ہی رفارم کے مرقی (میخ اور مہدی اور نی)

ہاکل منافق ہیں۔ ان کی کارروائیاں ان کی نیت کا آئینہ ہیں۔ فہ ہی ہادی اور پیشوا جے ش کوئی

خرائی نہیں نہ شک کا کوئی موقع ہے تمام علماء تمام مشائخ ، تمام استف تمام فسیس فہ ہی پیشوا ہیں۔

ہاں مہدی یا میخ بنتا ہر طرح خوفاک ہے کیا وجہ ہے کہ اسلام کے کمی عالم یا بیخ سے کوئی تعرض نہیں

کرتا۔ عالا تک بعض مشائخ اور علماء کے پیرواور معتقداس وقت لا کھوں موجود ہیں۔ مولا ٹاسید نذیر

حسین صاحب وہلوی مرحوم ہند دستان کے دس لا کھا الجمدیث کے بیخ الکل تھے۔ مرزا کو تو است معتقد بن خواب ہیں بھی تا قیامت نظر نہ آئیں گے۔ اور اس وقت میاں صاحب کے جانشین

ہوے ہوے علماء موجود ہیں اور سب اپنے بیٹ کی طرح سنت وقو حید کی اشاعت میں سرگرم ہیں گر

علی بدا کچوکم آٹھ کروڑ سلمان اپنے مشائخ اور صوفیاء کو مانے ہیں اور ان کے تالی ہیں۔ اگر چدان کا سلسلہ خاندان جدا جدا ہے گرسب کے سب عقائد کے اعتبار سے متنق ہیں اور جملہ مشائخ کو مانے ہیں کین آج تک نبوت وسیحیت وامام الزمان ہونے کا دعویٰ کس نے نہیں کیا کہ ہیں جس بھی حق پر ہوں۔ جمی پر ایمان لاؤ ورند دنیا میں واجب المتنل اور عقبے میں دوزخ کی چشیاں ہوئے۔

اب ۲۴ کروڑ ہنودکو دیکھئے ہی جی اپنے مہاتما گرداور مہنوں اور سناسیوں ادر مندرول کے پروہتوں اور پوجاریوں اور تیاک اور تیشیا کرنے دالوں کو مانتے ہیں تکران کے کسی کھا کیں اور گرونے بیٹیں کہا کہ میں کل جگ اوتار ہوں۔ میری ہی مورتی کی پوجا کرداور سب مورتیوں کو مندروں سے نکال کرگنگایا جمنا میں ڈیودو۔

لا کھوں دیا نداری آریا ہنود سے مخلف ہیں تمریدوہ بھی نہیں کہتے کہ سرتی دیا نند بی کلچک اوتار ہیں اوران میں ان نیچر ل صفات تھیں جینے سرزا قادیانی میں قادیان میں بیٹے بیٹے۔ آسانی ہاپ سے لے پالک نے ہالک ہٹ کر سے خالفوں کے لئے طاعون کو بلوالیا اوراس نے سب کا صفایا کرنا شروع کردیا۔اور سرزا قادیانی صرف ہلاکت کی پیشینگو تیاں کرنے میں عالم الغیب ہیں اور ان کی بددعا تو ایس تیز بہدف ہے جیسے جاپانی اوکو گی تو پوں کے کو لے روسیوں کے مجمعی کی اور جنوں کر جیمجوں پر۔اور جزل بھی مسبنڈ کے بم کے کو لے تبت کے لاماؤں کے کلیجوں پر۔

مورنمنٹ کی میر پالیسی کہ وہ فہ ہی امور میں مداخلت نہیں کرتی بہت برجت ہے لیکن فہ ہہ ہہ ہاں ہے۔ مرزا قاویائی کہتا ہے کہ میں اسلامی نبی ہوں۔ لیکن وہ در حقیقت اسلام کی بخ کنی کرر ہا ہے۔ پس گورنمنٹ کوعلاء اسلام کے فتو وَل پر جومرزا قادیائی کے حق میں بین نظر کر تا اور دعوے نبوت سے اس کورو کنا چاہئے کیونکہ اس قسم کے دعوے ہمیشہ معز قابت ہوئے ہیں اور کا ال یقین ہے کہ گورنمنٹ کی ایک ہلکی وائٹ میں نبوت وسیحیت کی ہوئی گڈی بن جائے گی۔ میں نبوت وسیحیت کی ہوئی گڈی بن جائے گی۔ سال میں اس مرزا قادیائی میسے موعود ہیں یا آریا؟

مولا ناشوكت الله ميرشي!

مرزا قادیانی نے برامین احمدیکھی تواکش حصے آریوں کے جواب اور دھی تھی۔ سرمہ چشم آریالکھا تواس گروہ کے جواب میں تھا تقدیق تکھوائی تواسی فرقہ کے ردمیں نورالدین لکھا کیا تواسی ندمیب کے جواب میں نوگ ناول بنا تواسی گروہ کے شرمندہ کرنے اوران کی حیاسوز مسلہ نوگ کے دتائج قبیے دکھانے کوئیم دعوۃ وغیرہ کی کما ہیں لکھیں۔

مرزانے اپ لا ہوری لیکھر میں کہتے ہے ساختہ کی جذبہ میں کہ مارا کہ خدا چونکہ قدیم سے خالق ہے اس لئے ہم مانے اورایمان لاتے ہیں کہ دنیا اپنی نوع کے اعتبار سے قدیم ہے۔لیکن اپ خض کے اعتبار سے قدیم میں۔ (لیکھرلا مورس ۳۹، نزائن ج ۲۰س۱۸۲)

مطلب مرزا قادیانی کابیہ کے موجودہ دنیا گوقد یم نیس لیکن اس سے پہلی دنیا اوراس سے پہلی دنیا علی ہزاالقیاس دنیا کاسلسلہ قدیم ہے جب سے خداہے تب سے قلوق ہے یا یوں کہئے کہ خداکی قدامت اور دنیاک نوع کی قدامت برابر چلی آئی ہے۔

اب ای مسلم کی بابت سوامی دیا نند بانی آریا ساج کی کھا بھی سنتے جیے دن کے پہلے رات اور رات کے چیچے دن برابر چلاآ تا ہے۔ رات اور رات کے پہلے دن اور نیز ول کے چیچے رات اور رات کے چیچے دن برائش کے بعد پیرائش کا دور چلاآ تا ہے۔ اس کا شروع یا انتہائیس۔ البحثہ چیے دن اور رات کا آغاز اور اختام دیکھنے ہیں آتا ہے۔ ای طرح پیرائش اور فاکا کا آغاز اور اختام دیکھنے ہیں آتا ہے۔ ای طرح پیرائش اور فاکا کا آغاز اور اختام دیکھنے ہیں آتا ہے۔ ای طرح پیرائش اور فاکا کا آغاز اور اختام ہے۔

ناظرین!ان دونو بعرارتو لوطاكر برهیس لفظ توب شك مختلف بول مح مم مغمون بالكل ايك كارد بم ككسيس كرم في كوئي بالكل ايك بارد بم ككسيس كرم في كوئي

فلطی کی ہے یا مرزا قادیانی خود بی ول سے آر ہوں کی حمایت میں ہیں۔ آریا اس موقع پر مرزا قادیانی کو خاطب کر کے پیشھر پڑھیں تو بجاہے۔

کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی یہ ہوائی کی ویمن نے اڑائی ہوگی

آریاادرمرزائیوں کے اس دحدت الوجود پرتو ہم ان کومبارک باددیتے ہیں لیکن مسئلہ کی خلطی اظہار کرنے کو تخفراً اتنا کہتے ہیں کہ نعال کی جائی کے بعد بھی ایک مسئلہ ہے جوآ ریاسات کو اہل علم کے مانے کے لاکن نہیں رہنے دیتا۔ ایک مرزا قادیانی نہیں بیسیوں مرزا بھی ال کراس مسئلہ میں جا کی ایک جو کھا کھا کہ کراس سے زیادہ نہ ہوگی ۔

سگ چیوتی شد پلید ترباشد

سنے کھوٹک نہیں کہ دنیا جسام کا نام ہے۔ (مادہ اگر آر بول کے خیال میں کوئی شے ہوت اس کا نام دنیا نہیں وہ ایک مفرد حالت میں ہے) اور اجسام کتنے ہی ہوں۔ محرسب مرکب ہیں اور مرکب کوئی بھی ہو حادث ہے کوئکہ اس کی ترکیب ہی بتلا رہی ہے کہ میرے اجزاء ایک وقت میں ازہم جدا تھے۔ نتیجہ صاف ہے کہ کوئی جسم قدیم نہیں کوئی دنیا قدیم نہیں۔ دنیا کا سلسلہ قدیم نہیں۔ علاوہ اس کے جب دنیا کا ہرفرد حادث ہے تو مرز اقادیانی کی یا آریا سات کی کوئی منطق دلیل ہے کہ اس کے نوع کوقد کم کہا جائے کیا کی نوع کا وجود خارتی بغیر کی فرد کے ہوسکتا ہے۔ پھر کے کوئم مکن ہے کہ سلسلہ کے تیام افراد تو حادث ہول مگرسلسلہ اس کا قدیم ہو۔

مرزائیت کی کشتی تاویلات کے طوفان میں ڈانوال ڈول ہے مرزائیت کی کشتی تاویلات کے طوفان میں ڈانوال ڈول ہے مولانا شوکت اللہ میر شی!

قرآن مجیدآئیندی طرح بالکل صاف وشفاف ہے اگر کچھ بھی ویجیدگی یا اشکال ہوتا تو اس کی ہدایت کا آفا ب مشرق ہے لیکر لے کر مغرب تک ہرگز تاباں نہ ہوتا کیونکہ مشکل اور مغلق کلام سے ہدایت تلقہ کا ہوتا غیر ممکن ہے۔ محر مرزا قادیانی کے نزویک قرآن پاک تاویلات کا مختاج ہے۔ لینی مفصل اور کھل نہیں اور تاویلات بھی وہ کہ نہ مسیلمہ کذاب کو سوچھی نہ اسود علسی کو۔ نہ وجالوں کے کی گرو کھنٹال اور کلڑ دادا کو۔

آپ سے بھی بے اور نی بھی اور اہام الزمان بھی کین نہ سیجوں کے لئے نہ یہود کے لئے نہ یہود کے لئے نہ یہود کے لئے نہ میرود کے لئے نہ میرانوں کے لئے نہ مسلمانوں کے لئے نہ مسلمانوں کے لئے اور جب کہا جاتا ہے کہ میسیت کا کوئی کرشماور نبوت کا کوئی مجروہ دکھاؤ تو فرماتے ہیں۔ کہ مجزوہ کی

یعن اہل کاب بیلی ہے واقد صلیب پرایمان لا بھے ہیں۔ بدوہ تاویل ہے جس کو من کرخر وجال کوجی مارے فیظ وفضب کے بخار چڑھ جائے اور ایک میزان ومنصحب پڑھنے والا پچر بھی سے کہا ہے گئے کہ براض کیا ہیں میں کرتا ہے؟ پھر مقصود کی پر بھی سے پاک کے مند پر تھیٹر رسید کرنے گئے کہ براض کیا ہیں میں کرتا ہے؟ پھر مقصود کی پر ایمان لانا ہے۔ یا واقع صلیب پر ۔ دوم ..... آیت میں قبل مون حشوم ہرتا ہے کو تکہ ایمان لانے کو موت وحیات سے کیا علاقہ ۔ میسائیوں کا ایمان بے شک صلیب پر ہے۔ گر میود کا ایمان صلیب اور کفارہ پر کہاں ہے۔ میود اچھے کود سے شرور کرد 'انیا قتلنا المسیع '' گرخوتی کی ایمان کور پران کا ایمان ایسا ہی ہے جیسا مرز ااور مرز ائیوں کا وفات میں پراور اس صورت میں میود ہوں اور مرز ائیوں میں کیا فرق میں کیا فرق رہا؟

انہوں نے ہی سے کو مارا۔ انہوں نے ہی، دونوں پنے برابرہو گے۔ خداے تعالی تو بہود کے دونوں پنے برابرہو گے۔ خداے تعالی تو بہود کے دونوں پنے برابرہو گے۔ خداے تعالی تو بہود کے دونوں پنے برابرہو گے۔ خداے تعالی بہود کے دونوں کے دونوں کے فقت اللہ منے مارا! ہم نے! ہم نے! اور حقیقت میں مرزائوں کی فقع میں بہود ہوں کی فقع سے کم نہیں اور جب خود لے پالک عدالت کو داسپور کی صلیب پر چڑھ کر اور مشہ بالمصلوب ہوکر فالا کی ارداب اپنی موت مرے گاتو علی سے کے مصلوب اور میں ہوگی اور میں ہے مماثلت تامہ عیلی سے کے مصلوب اور میں بالمصلوب ہونے کی پوری تقد ایت ہوگی اور میں ہیں تکوئی کرتے ہیں ظہور میں آئی۔ اس سے بڑھ کر فق اور آسانی نشان کا اور کہا تاجور ہوگا؟ اور ہم بیشینکوئی کرتے ہیں ظہور میں آئی۔ اس سے بڑھ کر فق اور آسانی نشان کا اور کہا تاجور ہوگا؟ اور ہم بیشینکوئی کرتے ہیں

کے مرزائی اخباروں اور رسالوں میں اس فتح کی بدی دھوم دھام ہوگی اور مرز اقاویانی کی مسیحیت پریمی دلیل قائم کی جائے گی۔انشاء اللہ!اورائیل میں کامیابی ہوگئے۔ بیٹی جرمانہ معاف ہوگیا پھر تو نج تکلنے کی سے پوری مماثلت ہوگی۔

کونکہ مرزائوں کے زدیکجر ماندموت سے کم نہیں۔ بیسات سوروپیہ جوعدالت کی جہنم میں کفارہ سے کی طرح جمونکا میا ہے۔ ستعقوری مجونوں اور لے پالک ئے ہو لیے مند کے زمفرانی اور جند بے دستری حلووں میں کام آئے گا۔ درنہ ضعف اوراختلاج قلب عمر طبعی تک ابھی ن مجافظہ درنہ شعف اوراختلاج قلب عمر طبعی تک ابھی ن مجافظہ درئے۔

مرزا قادیانی جوآیت بالای بے من تا دیل کرتے ہیں تو ان کوید دوتا ہے کیسی کی علیہ السلام پرتو تمام اہل کتاب ایمان لے آئیس کے اور جھے کوئی عیسائی ،کوئی یہودی دمڑی کوئی خیس کی چھتا۔ طال خورد ل تک نے کوڑے کرکٹ کے برابر نہ جھا۔ پس قرآن کریم کولا طائل تا دیلات سے منح کر کے اپنے حقاء میں سرخرو ہونا اور سواد الوجہ فی الدارین کا سرمایہ جس کرنا چاہتے ہیں۔ اب بجائے آیت قرآنی کے بیم ارت ان پر صاوق آتی ہے "اہل الک نساسة ایسنساً یومن اب بہائے اللہ الک نساسة ایسنساً یوفن ہوئی آسانی باپ کے لیے پالک پر ایمان ندلائے۔ افسوس کے سے پالک پر ایمان ندلائے۔ افسوس آرز دوک پر جھاڑ دی پھر می اور امیدیں زمیں میں وفن ہوگر کی سرئر کھا و ہوگئیں۔ اچھا فی النار والسق

#### ۵ ..... دجال کی علامت مولانا شوکت الله میرخمی!

مرزا قادیانی ای کتاب (ترضی الرام کی ۱۸ افزائن جسی ۱۰ می لکھتے ہیں کہ: "بیہ عاجز خدائے تعالی کی طرف ہا اس مت کے لئے محدث ہوکر آیا ہے۔ اور محدث می ایک معنی ہے نی ہوتا ہے۔ گواواس کے لئے نبوت تامینیں تا ہم دو جزوی طور پرایک نی بی ہے۔ "طلانکہ حدیث بریف میں اس امرکی تی ہے کہ امت محدیث میں محدث ون می پیدا ہوں گے۔ چنا نچر ( بغاری علی من الامم ناس محدثون من غیر ان جاس ۱۵ میں ہے "لقد کان فیما کان قبلکم من الامم ناس محدثون من غیر ان یکون انبیاه فان یکن فی امتی احد فانه عمر " ﴿ کرشت امتوں میں چنداوگ محدث ہوتے ہیں جو نی نہ ہے آگر میری امت میں کوئی ایسا محدث ہوت و دو عرب ہو۔ کو می محدث میں بطور شرط بیان کیا گیا ہے۔ یعنی آگر محدث کوئی ہوتو عرب ہوگا۔ اس سے تابت ہوا کہ عمر بن المطاب شرحد نہیں ہیں جیسا کہ دومری صوری میں ہے۔ "کے کان بعدی نبی لکان عمر ( ترمذی محدث میں محدث نبی لکان عمر ( ترمذی

ج ۲ ص ۲ · ۲) ''نیعی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اس سے بھی صاف ثابت ہوا کہ عمر " نبی ہیں ہیں ہال عمر کی علوشان صاف ظاہر ہے۔

ملاحظ فرمائے کے عمر قون نی ہوں ندید شاور مرزا قادیانی نی جی ہوں ہوئے بھی کے سے دوالی علامت نیس قرکیا ہے جس کو خور آنخفرت اللہ نے فرمایا ''لاتقوم الساعة حتی یبعث دجالون کذابون قریب من ثلثین کلهم یزعم انه رسول الله (بخادی جا ص ۹۰۰، مسلم ج ۲ ص ۳۹) ''یٹی قیامت اس وقت تک قائم نیس ہوگ جب رتیس کے قریب دجال مبعوث نہ ہوں گے۔ ان علی سے ہرایک یہی دوئی کرے گا کہ علی نی ہوں پھر صدیث شریف شی آنفیدما کان قبلکم من الامم ''ہے۔ مرزا قادیانی کادوئی جب فابت ہوتا کہ فیدما کان قبلکم منا الانبیاه ''ہوتا۔ اس سے صاف فابت ہے کہ کو دیا تی ہونا آتی کی حقیق کے مدیث کے احتال کی حقیقت اور بساط سے بعد ہے مرزا قادیانی کی ہت دھری کے دیکھئے کہ مدیث کے احتال خالف کوا پی سپر بناتے ہیں۔

حدیث کا بھی مطلب ہوا نا کہ پہلی امتوں میں خود امت می لوگوں میں سے محدث ہوتے سے محرث موتے سے محرث میں کے مرزا قادیانی کو سے محدث میں شہول کے۔مرزا قادیانی احداث باب افعال سے محدث میں۔ورشان کی باتیں گوزشتر شہوتیں۔

#### ۲ ..... مرزائیت سے تو به مولانا شوکت الله میرخی!

مجدد کاالہام پیقیطیع البضاح خداکی عنایت سے ضرور پوراہوگا اور پوراہور ہاہے۔ چنانچہ پیبدا خبار کا نامہ ڈکار قلعہ دیدار سکھ سے لکھتا ہے کہ ہمارا ایک بھائی تسمی غلام مرتضی ولد میاں فضل احمد صاحب علیم مرزا قاویانی کے بڑے کچے مرید تھے۔

الما كوبركوانبول في مرزا قادياني كواس مضمون كا خطاكها كداب جمع يقين بوكيا كد آپ كي جمع يقين بوگيا كد آپ كي جميع دعوت جمو في بيل اس لئے شران اعتقادات سے توب كرتا بول ميرا تام فيرست مريدال سے تكال ديں ـ فيرست مريدال سے تكال ديں ـ

کیامطوم ہے کہ مرزا قادیانی کی تکست پر کتنے مرزائی مرزائیت سے بدول ہوکراز سر نومسلمان ہے ہیں۔ ناظرین شحنہ وضیمہ عمراً کھوج نکال کرہم کومطلع کریں۔ بعض مرزائی عالبالیے بھی ہیں جومرزا قادیانی کی کیدسے واقف ہوکر دل میں منحرف ہو گئے۔ مگرز پانی اقراراس کے نہیں کرتے کہ تافت ظاہر ہوگی اورلوگ کہیں گے کہ کیا سجھ کرمصنوی نبی کے کلے کو بینے متے اور کیا سجه کراب اس پرلعنت بیج ہو۔ اگرایے لوگوں کوخوب یادر کھنا چاہے۔ شرع میں کیاشرم بوے بوے لوگوں کومفالطے ہوئے میں ادر دہ راہ راست سے بہک مے میں گربالآخر جاذبوقی الی سے ہدایت پاکے میں۔ پس ان کوخدا کا شکر اداکرنا چاہے کہ شیطان کے دام سے لکل مے۔ ''واما بنعمة ربك فحدث''

## تعارف مضامین ..... صمیم هجنهٔ مندمیر تھ سال ۱۹۰۴ء ۸رنومبر کے شارہ نمبر ۲۲ رکے مضامین

| مولا ناشوكت الله ميرتهي! | مرزااورمرزائيول كادجال _        | 1        |
|--------------------------|---------------------------------|----------|
| مولا ناشوكت الله ميرتهي! | جي مين مرزا قادياني كي ايل_     | <b>r</b> |
| مولا ناشوكت الله ميرتهي! | ضعیف مدیثوں سے استدلال۔         | ٣٠       |
| مولا ناشوكي الله ميرشي!  | الخلافة بالمدينة والملك بالشام. | ۳        |
| مولا ناشوكت الله ميرشي!  | مرزا قادیانی کافریب۔            | ۵        |

ای ترتب سے پیش فدمت ہیں۔

ا ...... مرزاا درمرزائيون كا دجال مولانا شوكت الله ميرهمي!

مرزائی جماعت مُلَّا چکڑالوی کو جال بتاتی ہے تو ان کی رہنمائی یقینا مرزا قادیانی نے کی ہے اور مرزا قادیانی پر آسانی ہاپ نے الہام کیا ہے۔ پس دہ دجال کو پچان سے ہیں۔ ولسی داولسی مے شد اللہ دیکن تجب ہے کہ مرزا اور مرزائی اپنے رقیبوں مسٹر پکٹ ، ڈاکٹر ڈوئی، سومالی مبدی کو دجال نیس بتاتے ۔ خالبًا ان کو سے اور مبدی مانے ہیں۔ ان کے مقیدے میں دجال تو متعدد ہوئیس سکتے ۔ نداس تعدد کا نچرل طور پر کوئی جوت ۔ ہاں مبدی اور سے متعدد ہو سکتے ہیں ۔ ویکی لومرزا قادیانی جدد بھی ہیں، محدث بھی ہیں، اور متعدد کیا میں انحل اور متحد ہو سکتے ہیں۔ دیکی لومرزا قادیانی جدد بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مامور امام الرمان بھی ہیں، خالف اور میں ہیں، برش عدالت کے مقبور بھی ہیں، آسانی ہاپ کے مظفر بھی ہیں، جد بیدستری اور سختقوری بھی ہیں، پرش عدالت کے مقبور بھی ہیں، آسانی ہاپ کے مظفر اور منصور بھی ہیں، عسل زنبور بھی ہیں، (عسل مصفی ایک مرزا قادیانی میں بیساری صفتیں نجرل اور منابط سے سوکھ کرا چور بھی ہیں، آسانی ہاپ نے مرزا قادیانی میں بیساری صفتیں نجرل ہوکر ذیا بیلس سے سوکھ کرا چور بھی ہیں، آسانی ہاپ نے مرزا قادیانی میں بیساری صفتیں نجرل ہوکر ذیا بیلس سے سوکھ کرا چور بھی ہیں۔ آسانی ہاپ نے مرزا قادیانی میں بیساری صفتیں نجرل

طور پر شونی ہیں اور جس طرح مرزا قادیانی مجی اپنے ندکورہ بالا رقبوں کا نام تک نہیں لیتے۔اس طرح ان کے رقب بھی برازی مرزا قادیانی کوئی کھتے کی کھادنہیں سیجھتے۔

ورنداگریسب ایک دوسرے کے اترے ہترے کھولنے لکے اور باہم ہترے بازی

مرف کلیس تو رہیں کہاں؟ افسوس ہے کہ مسٹر پکٹ اور ڈاکٹر ڈوئی کی مسیحیت اور طاسو مالی کی
مہدویت تومسلم ہوجائے گی۔ کیونکہ ان شیوں ہیں کوئی ہمی ایک دوسرے کا باہمی مشکر نہیں۔ گرمرز ا
قادیانی کا بھا عذا پھوٹ جائے گا۔ کیونکہ وہ مل چکڑ الوی کو جال بتاتے ہیں۔ یہ تو و جالی سنت کے
بالکل خلاف ہوا۔ کیونکہ کسی مہدی اور سے بینی (وجال) نے آج تک دوسرے مہدی اور سے
دوسروں کو وجال نہیں کہا۔ اس سے صاف جابت ہے کہ مرز ا قادیانی ہیں خود وجال بننے اور
دوسروں کو وجال بنانے کی بھی قابلیت نہیں درند وجالوں کے داز سر بستہ کی پردہ دری نہ کرتے جو
سید اسید چلاآتا ہے۔

تعجب ہے کہ جو محض بعد فتم نبوت (حسب فوائے حدیث شریف) نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ وجال بن جائے۔شاید کرے تو وہ وجال ندہوادر جس محض نے لب پر مبر سکوت لگا رکھی ہووہ وجال بن جائے۔شاید آسانی باپ نے بینگی البام کیا ہے کہ ملا چکڑ الوی بھی کسی زمانہ میں نبوت اور تبنیت کا وعویٰ کرے گا جو لے پالک کی آسانی باوشان کے لئے معز ہوگا۔ پس ہتھے تی سے کاٹ وینا چاہئے۔ورن میں مگڑی بھی آسانی غبار بن جائے گی۔

کی پوچھوتو مرزا قادیانی بھی ملا چکڑالوی ہے کچھ نہیں بلکہ بہت ہو معے پڑھے ہیں۔ چکڑالوی نے صرف احادیث کا وفتر بھی دریا بردکر دیا ہے۔ مرزا قادیانی کی عمیاری دیکھئے کہ مطلب کی تو قرآن دصدیث دونوں ہے لیے بیں اور جوصدیث یا آیت مطلب کے خلاف ہوتی ہے یا تو اس سے اٹکاریا ایک تادیل کہ دھری جائے نداٹھائی جائے اور بسااوقات قرآن کی آنتوں کوسٹ کر کے اپنے لئے وی تراثی جاتی ہے۔ مُلا چکڑالوی میں ایسا کمال نہیں۔ زمانہ سازی اور دنیا طبی کے منافقاند وا نوگھات میں قومرزا قادیانی بھی لاجواب ہیں۔

مُلَا چَكُرُ الوى كَالَةِ جَوَ بِحَرِعَقيده بـاس في چهاتی تفوك كر كھلے بندوں كهدد يا اوركوكی بات نبيل چمپائی ندك كر برا بحلا كہنے كی مطلق پرواه كی وفات سے بس اس كا بھی ہى عقيده ہے كه "وسا قتل وه وسا حسلبوه "لينى نديسائ كى كى فىلوب كرف كے لئے صليب پر چرا حايا ندل كيا۔ يہى عقيده اجماع الل اسلام كا ہے۔ اس كا بي عقيده نبيل كيسى مصلوب بمى كئے محلوب بمى اور تل بھی گرسخت جال تھے۔ اى لئے في كھلے۔ يبود بمى جيب الوكے بی تھے كمان كو

اپنے ایسے خوفتاک وشمن کا قمل کرنا اور پھانی وینا بھی نہ آیا اور سے بھی وہ جو ہرطرح بیکس اور بے بس اور تنہا تنہا کوئی مجرم جب ایک وفعہ جیل خانے سے بھاگ لکتا ہے تو پھر پکڑا جاتا ہے۔ کیا یہود ہوں میں بیاستطاعت نہ تھی جوہیٹی سے علیہ السلام کو دوبارہ پکڑ کرصلیب پر چڑھاتے۔ یہودا تو موجود تھا۔ غالبًا اس عقیدہ کے باعث دجال اور اس کے قوالع نے چکڑ الوی کو دجال قرار دیا۔

مُلَا چَكُرُ الوى كود جال بنانے كى وجہم سے سنے ۔ چونكہ مرزا قاديانى سے موعود بنے ہيں اور سے كرنانہ بيں دجال ہى آئے گاتو مرزا كو لكتے ہاتھ قاديان سے كوئى پچاس كوس كے فاصلے پر دجال ہل كيا ۔ فى الحقیقت نہایت پرچ ب پہلو شكار طاجس كو پكڑ كرا پئي سیحیت کے جوت بيں پلک كے سامنے پيش كرديا ۔ ليكن مرزا قاديانى تو پورے سے اس دفت ہوں جب اپنے دجال كوئل كريا ہے دواس بيس ہمى بينے ہى رہے ۔ گھر سے باہر لكل كرا يك چوہيا تك تو مار دبیس سكتے ہيا رہ سے دجال كو الله جارالوى مرف حدیث كامكر ہے۔ مرزا قاديانى حدیث ادر قرآن دونوں مل برداد جال كون ہوا؟

اچھاہم مرزائیوں کی خاطر تھوڑی دیرے لئے مانے لیتے ہیں کہ مُلا چکڑ الوی دجال ہی سی کیکن ددیور پی ادرایک مومالی دجال اکرکا کے بات کی اسٹ کی اسٹ کی کا مسیح کے زمانہ ہیں تو ایک دجال الحجومی کی میں میں کہ اسلامی کی میں کہ سی کے اسانی باپ کے گنڈوں پر بہت بکر کود مجار ہاتھا۔ آخر دجالوں کے کھونٹے جابندھا۔

مرزا قادیانی باربار کہتے ہیں کہ کوئی نی دنیا کی زبانوں سے نیس بچا۔ مخالفوں نے سب
پرالزام لگائے مگر ہم پوچھے ہیں کہ و نیا نے کسے بچی کو بھی آج تک دجال بنایا ہے ہوئے نی بی
دجال بنتے رہے ہے وہیں ۲۰ دجال جوآج تک گزرے قادری شاہ ہے کہ وہ دجال بی رہے۔
اقل اقل اقل حقاء کی بدولت خوب زورو شور خوب اکرفوں رہی ۔ مگر بالآخر حرف فلط کی طرح صفحہ دنیا
سے مٹ مجے ۔ بتا کاس وقت کو نے دچال کی امت موجود ہے۔ پھر مسٹر پکٹ اور ڈاکٹر ڈوئی بھی
سے مٹ مجے ۔ بتا کاس وقت کو نے دچال کی امت موجود ہے۔ پھر مسٹر پکٹ اور ڈاکٹر ڈوئی بھی
مزا قادیانی کو ۔ جب امت جمد یہ میں مرزا قادیانی ان بینوں کو مانتے ہیں۔ ندوه
مزا قادیانی کو ۔ جب امت جمد یہ میں مرزا قادیانی جسے نی پیدا مور ہے ہیں اور حسب پیشینگوئی
مزا قادیانی کو ۔ جب امت جمد یہ میں مرزا قادیانی دوعیسائی مسیحوں پر ایمان ندائا ہیں ۔ مرزا
کورا نی پیدا نہوں؟ اور کیا وجہ ہے کہ مرزا قادیانی دوعیسائی مسیحوں پر ایمان ندائا ہیں ۔ مرزا
قادیانی محمد کی جانب تواسی مارڈا کار کی میں اور دوسری جان مردودوں ، کذابوں کو ذرا بھی شرم نہیں
آتی ۔ کہا کی جانب تواسی خواسی متاتے ہیں اور دوسری جانب نی ۔

یورپ میں ڈاکٹر ڈوئی اورمسٹر پک کا پھی بھی اثر اورغل غیار ہ نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہاں کے فیلسوف ان کو پاگل بچھتے ہیں۔ ان کے دعودُ سی مطلق مخالفت نہیں کرتے۔ مگر مرزا قادیانی کو ہندوستان میں کوئی پاگل نہیں سمجھتا۔ بلکہ علاوہ علاء اور فضلاء اور مشائخ کے جولوگ پھی تھے ہیں۔ سب کے سب مرزا قادیانی کو عتار مسکار، وکا ندار، پڑھے ہیں۔ اور ذرا بھی توت میتر ہ رکھتے ہیں۔ سب کے سب مرزا قادیانی کو عتار مسکار، وکا ندار، حریص اور طامع یقین کرتے ہیں اور یہی وجہ خالفت کی ہے۔ اگر مرزا قادیانی بجائے نبی بننے کے پاگل اور و بوانے بن جاتے تو ان کی اچھے ہی دن ہوتے۔ ضعیف الاعتقاد لوگ ان کو غوث اور قطب اور ابدال بھی کتے۔

دیدوانه باش تاغم تو دیگر ان خورند کیکن مرزا قادیانی کے چیلے سب پاگلول سے بڑھ کر ہیں جنہوں نے قطوں اور ابدالوں سے بھی کی بانس بڑھا کرمرزا قادیانی کوسیے اور نی بنادیا اورمرزا قادیانی ان خطابوں پر پھولے نہیں ساتے اور کہتے ہیں

لے بادصبا ایس همه اور دہ تست

مسلمان کیے بی ضعیف الاعتقادیا سادہ لوح ہوں وہ پاگلوں کو مجذوب اور خدارسیدہ ولی ہتا دیے ہیں۔ گرممکن نہیں کہ کی کو نی بنا کئیں۔ نبوت کا ذکر جب آئے گا۔ سر جھا کیں گے اور جب بیش مے کہ بعد ختم نبوت کی مکارنے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو لاحول پڑھیں کے اور لعنت مجیوں کے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس قرآن مجید اور فرقان حمید موجود ہے۔ جس میں آخضرت اللہ اللہ کو خاتم النبیین کا خطاب دیا گیا ہے۔ آفرین ہے مرزا قادیانی کی قساوت قلمی اور ہو جائی کی حساوت قلمی اور ہو جو ایک کی حساوت قلمی اور ہو جو ایک کر قام النبیون کا خطاب دیا گیا ہے۔ آفرین ہے مرزا قادیانی کی قساوت قلمی اور ہوئی کر النبیوں کے باوصف مسلمان ہوئے کے ہواور نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور آفرین ہے مرزا تیوں پر کہ انہوں نے باوصف مسلمان ہوئے کے ایک برمعاش کندہ فاتر آش کو نبی بنادیا ہے اور اس پر ایمان لے آئے ہیں۔

مبر پر چڑھ کرآ تخضرت ﷺ کی نعت بیان کرنا بالکل دھو کے کی ٹی ہے۔جس فخض نے کلمۃ اللہ اور دوح اللہ سیدنا کہ سے علیہ السلام کو برا کہااس نے تمام انبیاء کو برا کہااور جو مخض انبیاء کا دشمن ہے دہ خدا کا دشمن ہے۔شیطان ہے، دجال ہے،اس کے قرب سے بھی بناہ مانکٹی جاہئے۔

موجودہ زمانے کے دجال آپس میں از رہے ہیں۔ ہر دجال دوسرے دجال کو کہدرہا ہے کہ تو دجال ہے۔ میں نبی ہوں۔ تو تو اور میں میں ہور بی ہے۔ ان کے نزاع کا آخر می کمہ کرنے والاکون ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ زمانہ ہے لینی زمانہ نے جس طرح دوسرے دجالوں کومٹادیا کدان کاکوئی تام لیوابھی ندر ہا۔ چندروز میں یہی خیال ان کا بھی ہوگا۔اس سے بڑھ کرکوئی معیار فہیں۔ بالفعل تو ہروجال کے لئے ایک وجال ہے جس نے منطقی دورد تسلسل کا استحالہ جائز بلکہ واقع کر دکھایا ہے۔ مہدی ایک ہوگا، سے ایک ہوگا۔ ہاں دجال بہت ہے ہوں گے۔ان کا جوت ٹل رہا ہے۔ مرزا قادیانی کھے ہیں؟ سے ادر مہدی نہیں کھھا؟ ہم کہتے ہیں ارے کم پختو ! تعہاری قسمت میں کیا دجال ہی کھے ہیں؟ سے ادر مہدی نہیں کھھا؟ ہم کہتے ہیں کہ ہروجال یہی کہتے کہتے فی النار ہوگیا ہے جوآپ کہدرہے ہیں۔ ایمان سے کہودہ دجال ہے یا نہیں۔ کہدد کہ نی ہے بس ایسان ہی آپ ہیں۔

چه دلاور ست دریے که بکف چراغ دارد

مرزا قادیانی تو نبی اور سے اوران کے دوسرے رقیب د جال۔ دوسرے کا دودھ کھٹا اور مرزا قادیانی کی چھاچیٹھی۔آخراس کا کوئی ثبوت بھی ہے؟

مغرصاوق ﷺ نے جس وجال اکبر کے آنے کی پیشینگوئی کی اس کا وقت ابھی نہیں آیا ندان کے آنے کے آثار ظاہر ہوئے۔بس سے نبی کی تجی پیشینگوئی کی یمی شناخت ہے۔ سا ...... ججی میں مرزا قاویانی کی اپیل

مولا تا شوكت الله ميرهي!

جتاب عالی! پیس نے اپنے لا ہوروا لیک پھر پیس کوئی وس لا کھآ دمیوں کے سامنے بیان
کردیا ہے کہ پیس ہندو بھی ہوں، سکھ بھی ہوں، بودھ بھی ہوں، آریا بھی ہوں، لعل بھیوں کالعل
بچھکو بھی ہوں۔ خدا جانے کیا کیا ہوں۔ الغرض جو پچھ ہوں سکے کل کا برزخ ہوں۔ بیس نے کرم
الدین کو کسی بد بیتی سے کذاب اور لئیم اور صاحب بہتان عظیم نہیں کہا بلکہ کمال شفقت اور ولسوزی
سے کہا ہے اور میرایوس تھا کیونکہ پس آسانی باپ کالے پالک ہوں۔ اس نے جھے ربوڑ اور کھے کی
چوکس کے لئے بھیجا ہے۔ اگر کوئی بھیڑ کسی کے کھیت میں کھس کر درختوں پر منہ مار نے گئے تو
گدڑ ہے کا فرض ہے کہ اس کوڈ اپنے اور سوئنا رسید کرے۔ لیکن کوئی محض بینیں کہ سکتا کہ گلہ بان
کدڑ ہے کا فرض ہے کہ اس کوڈ اپنے اور سوئنا رسید کرے۔ لیکن کوئی محض بینیں کہ سکتا کہ گلہ بان
کا لم ہے۔ قصائی ہے بھیڑ وں کو بلاوجہ ذری کر رہا ہے۔ ووم ..... کذاب اور لئیم کوئی گائی نہیں۔
کذاب مبالفہ کا صیخہ ہے لیتی جھوٹوں کا بادشاہ ہونا خواہ کی قوم کا ہوجیب ہے؟ بیتو بہت
بڑی مدح ہے۔

خودمسلمانوں کی کتاب صدیث میں ہے کہ بادشاہوں کی اطاعت کرو۔خواہ وہ کیساہی ہواورکوئی ہو۔ دنیا میں دوہی تشم کے لوگ ہیں جھوٹے یا سے ۔ کیا وجہ ہے کہ پچوں کے لئے تو بادشاہ ہول اور جھوٹوں کا بھی ہے اور جھوٹوں کا بھی ہے اور جھوٹوں کا بھی ۔ پس ہم کوخدا کی تقلید

کرناچاہے دینے خلقوا باخلاق الله تعالیٰ حتی الامکان "اورانساف توبیہ کرچھوٹوں پرجھوٹوں پرجھوٹوں کرناچاہدی کریں اور پھول پر سے باوشاہ بینیں کدونوں گڈ لدکروسے جا کیں۔ لیس میں نے کرم الدین کی تعریف کی ہے۔ اے بادشاہ بنایا ہے۔ نہ کرتو بین۔

سوم .....کذب کے افوی معنی واجب کرنا اور درگے کرنا بھی ہیں۔ پس کذاب کے معنی بہت بڑا واجب کرنا ہی ہیں۔ پس کذاب کے معنی بہت بڑا واجب کرنا واجب کرنا ہوئے۔ لیمن کرم الدین لوگوں پر جھے دجال کہنا واجب کرنا ہو رمیری نبوت اور سیحیت پر ایمان لانے میں درگے کرنا اور دوڑے الکانا ہے اور بیواتق ہے۔ پس اس میں دالا زاری اور تو بین کہاں ہے تھی ؟ اور تو بین بھی ہے تو اپیلا نے کی نہ کدر سیا غزن کی۔ پھر جب کذب کے دومتی ہیں تو شک پیدا ہوگیا کہ شکلم کی مراو کو نے معنی ہیں اور شک بیدا ہوگیا کہ شکلم کی مراو کو نے معنی ہیں اور شک بیشہ طزم کے تن میں مفید ہوتا ہے نہ کہ مدی کے تن میں۔ لہذا جرمانہ والیس ملنا چاہے۔ عدالت ماتحت بالکل واقف ہی نہیں کہ افت سے کہتے ہیں اور اصطلاح کیا چیز ہے اور فقط مشترک المعنی کس جالور کانا م ہے؟

چہارم .....الالہ چندولال صاحب کی عدالت لکھ چک ہے کہ کرم الدین نے بہت سے جوٹ ہو لیے اس اللہ چندولی میں میں اللہ جوٹ ہے جوٹ ہوں کی اللہ جندولی کی عدالت کے عدالت مرکز مجاز نہ تھی کہ لالہ چندولی کی عدالت کے عدایہ کومسر دکردی کی کیونکہ وہ

عدالت اویل نقی ـ

پنجم .....الئيم كے لغوى معنى نالائق اور بخيل كے بيں۔ بيصفت برانسان پرصادق آتى ہے۔ ايک عالم وفاضل بمقابلہ ايک طبيب کے يا شاعر کے نالائق ہے۔ يعنی وہ بيار کے علائ كرنے اور شعر كہنے كى ليا خت نہيں ركھ اور برفض بخيل ہے كيونكہ كوئى سائل اگر كمى لكھ پتى سے ايک لا كھ روپيہ جو اس كاكل سر مايہ ہے مائلے تو وہ ہرگز نددے گا۔ پس بيد افتى صفت ہے اس ميں كونسا از الدحيثيت ہوگيا جبكہ برانسان كى بجى حيثیت ہے۔

ارار حییت بوایا ببد براسان میں یہ سے ہے۔

در جران کرنے اور جران ہونے کے بھی ہیں۔ اس کوازالہ حیثیت سے کیاتعلق اول تو شک کا اپنے
اور جران کرنے اور جران ہونے کے بھی ہیں۔ اس کوازالہ حیثیت سے کیاتعلق اول تو شک کا
وہی پوایہاں بھی لگا ہے۔ ووم .....کرم الدین نے جھے اچا تک آلیا، جران کیا اور تو دیکی جرائ ہے
ہوا۔ وہ اور میں اور میرے حواری عدالت میں سرگاڑی اور پاؤں پہنے ہے ہے متواتر دوسال
پورے پھرکی بن گئے۔ چوکڑی بھول گئے۔ ہوش گڑ گئے۔ حواس لٹواور عمل چیر علو ہوگئی۔ اللی
پناہ! یہ تو واقعی بات ہے اگر تو بین اور دل آزاری ہوئی تو فریقین کی۔ کرم الدین ہی میں کونسا

سرخاب کاپرلگ گیا۔ پس ندکورہ بالا وجوہ پر کامل لحاظ فرما کر بیلغ سات سور و پیدوالیں اور عدالت ماتحت کوؤانٹ ملنی چاہئے کہ آئندہ میرے معاملہ میں ناانصافی نہ کرے۔ کیونکہ ابھی تو پہل ہوئی ہے۔ خدا جانے جھے عدالت میں تنتی بارآنا پڑے۔ ہزاروں بلکہ لاکھوں کرم الدین میرے جان کے لاگوم وجود ہیں۔

س ..... ضعیف حدیثول سے استدلال مولانا شوکت الله میرشی!

صحح احادیث جومرزا قادیانی کے دوول کے خلاف ہوتی ہے۔ بال مستردکردی جاتی ہیں۔ مثلاً حدیث جاتی ہیں۔ مثلاً حدیث بیں اورضعیف حدیثیں جومطلب کی ہوتی ہیں۔ نگار آسیں بنائی جاتی ہیں۔ مثلاً حدیث من المسماء امتی کا نبیاء بنی اسرائیل " بالکل موضوع ہے۔ آنخضرت الملی نہو ترج کو دفیارا نبیاء سے ممانعت فرمائی ہے۔ بخاری ہیں ہے 'لا تنخیروا فی انبیاء الله " پھرآپ کو کھرا پی امت کے علاء کو بی اسرائیل کے اولوالعزم انبیاء کا جسر قرارویتے کیا معنی کہ جب آپ کے مرد میں اندیدہ تمام انبیاء ہے کیا میں اور تعلیم قرآنی کے خلاف ہوا کہ 'لا نفرق بین احد من رسله "

آپ اپنے مخلف رسالوں میں لگھتے ہیں کہ علاء امت کے بعض افراد کوعلی سبیل التفاوت انبیاء بنی اسرائیل سے نسبت ہوجاتی ہے۔ جیسے حضرت ہایزید بسطامی عیسوی المشر ب تھے۔انہوں نے بیمعنی اس وقت سمجھ جب ایک چیونی کو مارکراس میں پھونک ماردی اورز عدہ کر دکھایا۔

کیوں جناب احیاء اموات پر تو خدائے تعالی بھی قادر نہیں اور سنت اللہ کے خلاف
ہے علیہ میں علیہ السلام نے بھی کی کوزندہ نہیں کیا۔ بلکہ قرآن میں زندہ کرنے سے مرادا جیاء
قلوب یعنی ہدایت ہے اور بایزید بسطائی نے خلاف سنت اللہ موقی کوزندہ کردیا۔ بایزید بسطائی عیسی میں علیہ السلام ہی ہے بور کرنہیں رہے۔ بلکہ خداہ بھی معاذ اللہ بڑھ کے جس کا قانون قدرت مردوں کوزندہ نہیں کرسکا۔ پھر بایزید بسطائی نے تو صرف نبست سیحی کے فیض سے مردے کوزندہ کیا۔ آپ اپ استدلال میں قویدواقعہ پیش کرتے ہیں مگر میسی سے علیہ السلام اوران کے مجوزات کے منکر ہیں۔ اب خابر ہے کہ جو من انہا کو کہیں مات بلکہ بعض پرشب وشتم کرتا ہے وہ اولیاء کو کیوں مائے لگا۔ یہ بڑیان اور مالنے لیا نہیں بلکہ بنسی اور شرارت ہے پھرآپ کو صوفیہ کے اولیا سے کیا واسطہ کہنا چاہے۔ آپ نی ہوکرولی اقوال سے کیا واسطہ آپ کو آسانی باپ کے الہام سے واسطہ رکھنا چاہے۔ آپ نی ہوکرولی

کوں بنے ہیں۔اوراپے کوبلندی سے فاک فرات پر کیوں گراتے ہیں۔ ۵ ..... الخلافة بالمدینة والملك بالشام (مشكرة ص٥٨٥) مولانا شوكت الله ميرشي!

مندرج عنوان حدیث بیعی می ہے جوتغیر ہے: الیست خلف نهم الآی کی لینی خلافت کا مشقر مدید ہے اور ملک وسلطنت کا مشقر شام ہے۔ اب مرزا قادیانی جوایئ کوخلیفہ نہیں بلکہ خاتم الخلفاء قراردیے ہیں۔ تو وہ منی ہیں یا شای وہ تو موضع قادیان کے جمونیٹ ہیں یا شای وہ تو موضع قادیان کے جمونیٹ ہیں بیٹے خلافت کا خواب و کھے رہے ہیں۔ خدانہ کرے کہ وہ مدید اور شام کی جانب منہ کر کے بھی سوے اور مفکل قاص میں ہیں ہے 'عن عبداللہ بن حوالے اذا رایت المخلافة قد نزلت الارض المعقد سنه فقد دنت الزلازل والبلابل والا مور اعظام '' ولینی نزلت الارض المعقد سه فقد دنت الزلازل والبلابل والا مور اعظام '' ولینی الله الله الله میں جاتم اس کے ساتھ الله بن حوالہ جب تو و کھے گا کہ خلافت بیت المقدی کی زمین پراتر آئی ہے تو اس کے ساتھ زئر لے اور غم اور امور اعظم وابستہ ہوں گے۔ کہ اس حدیث نے خلافت کا خاتم کردیا یعنی خلافت مور نہ دور تو ایا تیں۔ اب قادیان میں خلافت کا قائم مون نیادہ تر نزول مصائب کا باعث ہور ہا ہے اور جب تک خود بدولت زندہ ہیں اسلام کے لئے معانب بی کا مامنار ہے گا۔

۲ ..... مرزا قادیانی کافریب مولاناشوکت الله میرشی!

مرزا قادیانی اپنی پیشنگوئیوں کے فلط اور جھوٹ ہونے پر بڑی بڑی تاویلوں کے ساتھ اڑجا کیں گئی ہوں تاویلوں کے ساتھ اڑجا کیں گئی ہیں۔ کیا نہیاء کی پی ساتھ اڑجا کیں گئی ہیں۔ کی بیشنگوئیوں کا کبھی ذکر تک نہ کریں گے۔ وجہ یہ ہے کہ سپے ہوں کی باتوں کا ذکر کرتے ہیں اور جھوٹے جموثوں کی باتوں کا۔

فكر هنركنس بقدر همت اوست

مگر نذکورہ بالا تاویلیں بھی محض ظاہری ہیں ورنہ آھم کی نسبت اور آسانی مکورہ سے عقد ہوجانے کی جو پیشینگوئی تھی۔اس کو اب تک محجے قرار دیتے ہیں۔ بھلا اس اندھے بن کا کیا جواب ہے۔ کو یا ایک جانب اقرار اور دوسری جانب الکار۔اس کے بیمعنی ہوئے کہ نبی سے بھی ہوتے ہیں اور جموٹا بھی۔کوئی ہو جھے انبیاء علیہ السلام تو ہوتے ہیں اور جموٹا بھی۔کوئی ہو جھے انبیاء علیہ السلام تو محض صدت سے بہچانے محلے ہیں۔ چودھویں صدی کا نبی اپنی فطرت میں لاجواب ہے کہ کذب

ے بھی پیچانا جاتا ہے۔ پھر خوبی ہے ہے کہ انبیاء کا تو صدق (معجزات وغیرہ) بھی فطرت کے خلاف اور مرزا قادیانی کا کذب بھی وافل فطرت بلکے عین فطرت ۔ 'السعن نہ الله عسلسی الکاذیب ''

شکرید.....مولا ناسد الله صاحب نے تحریفر ماکر ہم کومنون کیا کہ آگر کسی ماہواری دو ورقی والے مرزائی نے تصویر بنا کرا پنامنہ کالا کیا تو شوکت اللہ کی بیشان نہیں کہ تصویر کا جواب تصویر سے ویے شوکت اللہ کی تحریریں کیا کم میں کہ طحدوں کا منہ ہندوستان سے لیکر یورپ تک کالا کر رہی میں ۔ پس ہم نے اپناوہ خیال مستر وکرویا۔ جزاکم اللہ۔

## تعارف مضامین ..... ضمیم دهجنهٔ مندمیر ته سال ۱۹۰۴ و ۱۲ ارنومبر کے ثارہ نمبر ۲۳ کے مضامین

| مولاً ناشوكت الله ميرتهي! | لات كالجوت بات فيس مانيا-        | 1   |
|---------------------------|----------------------------------|-----|
| مولا ناشوكت الله ميرشي !  | دوورتى والے كاد جال اور د جالن _ |     |
| مولا ناشوكت الله ميرهمي!  | ہر دجال دوسر کو دجال بنا تا ہے۔  | ٠,٢ |
| مولا ناشوكت الله ميرهي!   | انبياء يضداورادلياء يساز         | ٢   |
| مولا ناشوكت الله ميرهي!   | تاخلف منافق مرزائي -             |     |
|                           |                                  |     |

ای ترتیب ہے پیش خدمت ہیں۔

ا ..... لات كالجوت بات سيخبين مانتا

مولا ناشوكت اللدميرهي!

جس طرح بعض درمر نوزاد مرزائی پر پے ضمیے شخنہ ہند کا مدمقابل بنتے ہوئے جہنم رسید ہو گئے۔ یہی حال بہت جلد انشاء اللہ دوورتی کا ہو نیوالا ہے کہ گھسوں اور گڑوں میں آکر پھٹ پیٹا کرچھٹر یا پیر کے مزار پر چڑھ جائے گی۔ بھلا دوورتی وہ بھی ماہواراور ضمیمہ شحنہ ہند ہفتہ وارچار ہاروہ رنائے دارا تھار ہویں بڑکانے کی بوچھاڑ ہوگی کہ تعلیم یک بول کے لال گروکو پکڑسنجالنا مشکل ہوجائے گااور چند یا ایجھی خاص گلٹ بن جائے گی۔ یہ بھے لین آسمان ہے کہ مجد دکوسر بازار ماں بین کی فحش اور مخلقات دیے سے مرزائی قدر کریں گے۔ راجب جھا کیں مجے مرمآل کار سمجھنا مشکل ہے۔ یہ خیالی بلاؤلوہے کے پینے ہوجائے گااور لے پالک کا زعفرانی بلاؤاور جند ہے وستری مجونیں چھٹی کے دودھ کے ساتھ راہ اسٹل سے نکل پڑیں گی۔ بھلا دو درتی کی بساط اور وسعت بن کیاہے چلی ہے ہاتھی سے بیعانہ لینے۔

ناظرین! کومعلوم ہے کہ ہم نے عالماند، فاضلاند، حکیماند، مجددانداور نیز فداق کے میرانید میں استدلال سے کام لیا ہے میرانید میں استدلال سے کام لیا ہے اور سارے دعووں کی جڑ کھود کر پھینک دی ہے۔ غیرممکن ہے کہ کوئی بات لغویا حشویا پر کن قلم سے لکل سکے۔

ہم نے معقول انعامات بھی مشتہر کئے کہ جواب دیں اور انعام لیں گرکسی کا بوتا نہ ہوا اب بعض ننگو ٹیاں دھن نہ بھکوں۔ فانر کشوں ، لفاقیوں کا بیار ادہ کہ وہ د جال کا کفارہ بن سکیں گے۔ خودشی کے اقدام سے نہیں۔

س باددورتی والے ہم توجب جائیں کرتو چیجان بن کرخرد جال کو مجدد کے میدان مناظرہ میں دوقدم بھی چلا سکے۔اس کی کمر پہلے بن کی ہوئی ہے۔ پشت میں کھا دُر پڑ گئے ہیں۔ دم جھڑکی ہے۔ ہم کر مجھے ہیں تو کب تک فخ فح کرتا سہارالگا تا سوطع پھٹکارتا اس کے چیھے گئے گا۔ تو بہتوں کر سے کرکسی طرح خرد جال کی آنکھوں کی پٹلی نہ بے گا۔ بلکہ از ہر سورا ندہ مور مائدہ ہوگا۔انشاءاللہ!

ایک خدانے پھوڑی دوسری مجددنے۔اب تو وہ اندھوں کا کاناسردار بھی نہیں رہا بلکہ چو پٹ اور تا م ہوکر دکسان من السکافرین "ن گیا۔اندھابیان آئے آئے ہے اور تمام کور ان مادرزاد بلکہ فطری کو تھے اور ہیں ہیں ہیں۔اندھوں کی محفل گرم ہے اور اندھائی الکا سیکر لیکھرار اور لیڈر ہے کانا دجال اب دجال نہیں رہا بلکہ بروز (آواکون) یا کرسوراواس بن گیا ہے۔ کے ہے ''من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرة اعمیٰ "

سن او دو درتی والے تیرا د جال تو د جال کا پورا نقال بھی ٹیس جو نبوت کیسی خدائی کا دعویٰ کرے گا اورخود مجرصا د تی تائیز نے فرما دیا ہے کہ وہ کا تا ہوگا۔ حالا تکہ خدا کا تاثیل نبوت کا دعویٰ تو و جال کی شان کے خلاف ہے اگر تہارا ہیر مغان خدائی کا دعویٰ کرے تو ہم سمجیس کہ وہ د جال اکبرہے۔افسوس ہے کہ اسے تو و جال بنتا بھی نہ آیا۔

خوب یا در کھ کہ ٹوت کا دعوی کرنے والے بی دجال ہوئے ہیں اور ہوں گے۔ دیکھ دنیا کے دجال کھر ہی ہے۔ گرکون دیکھے اور کون کے اور کون سنے 'صب ہدکت عدی فہم لا یہ رجعون '' تیراصغیرہ اصرارے ضرور کیرہ ہوجائے گا گرمر دست صغیرہ کی مکافات بھکت، کیرہ ك نوبت آئى توقيامت برپا موجائے گی۔ ۲ ..... دوور قی والے كا د جال اور د جالن مولانا شوكت الله بير شي!

|                                                                                                                | ولایا وحتایا                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| وجال کو جان کے بڑے ہیں لالے                                                                                    | رکھے جو مجدد کے تلم کے بھالے                                          |
| تفامیں کے اسے خاک وو ورتی والے                                                                                 | گے ما و کا حب منار ارارا کرکے                                         |
| اسل کی برهی ہے آور بھی بیاری                                                                                   | جس ون سے مقدمہ کی بازی باری                                           |
| جمارہ بھی نہ لال بیکیوں نے ماری                                                                                | کالا ہوا مند لال گرو کے منہ کی                                        |
| طراری وجعلسازی وعیاری                                                                                          | مرزا کی رگ ویے میں بجری مکاری                                         |
| جیتی ہوئی احقوں نے بازی ہاری                                                                                   | جورہ کو لے جوابرات اور زیور                                           |
| جورو بھی ہوئی اینے دھنی کے صدقے                                                                                | بورو ہو سے بوہروں اور اور میں اور |
| كوكرند بول يس الني في كے صدقے                                                                                  | اردا بوا دیاہے وی کے مالا<br>الوا مجھے زیور سے گدمی کے مالا           |
| آمیری صدف کو موتیوں سے بجر دے                                                                                  | الادا عظے رہور سے تدن ہے اس                                           |
| کھا کھا کے سقفور جو نزکا کردے                                                                                  | جورو نے کہا لا مجھے سیم وزردے                                         |
| ابلیں ہے مند خلافت پائی                                                                                        | جم جم سے فدا ہوں اپنے لے پالک پر                                      |
| یہ چور میں گئے کئے ہیں ان کے بھائی                                                                             | طے پرنے بلا کے ہیں مرذائی                                             |
| یہ چور ایل کا سے ایل الی الی الی الی الی الی الیال الیال الیال کا اللہ الیال الیال الیال الیال الیال الیال الی | سب لوضح ہیں گئے کے مطانوں کو                                          |
| مرول ول الراب ہے الله<br>الله                                                                                  | ممامس ہے کہ نمنی کا ہے قورم سالا                                      |
| کس ورجہ ہے واوٹ وو ورتی والا                                                                                   | یہ کول کے سب کے سامنے رکھتا ہے                                        |
| ہر بات کو اس کی جعل سازی کہتے                                                                                  | ایک ایک جتن کو روبہ بازی کیئے                                         |
| مرذا کو بروزی کہ برازی کہتے                                                                                    | معمور عنونت سے ہے از سر تایا                                          |
| کما مزیہ نجوی ہے اناؤی رمال                                                                                    | التي عي يزى مقدمه كي جو لكل فال                                       |
| وہ ہے سک زروبیر براور ہے شغال                                                                                  | مرزا كا سكا ينا وو ورني والا                                          |
| ہے ثیر بنا ممر ہے روباہ خصال                                                                                   | ہے خوف جہاد سے تعین کو زلزال                                          |
| لنکار ا ج وزیر اور کاتا دجال                                                                                   | یخے نہ حمار منزل مقعد ی                                               |
| بال بخول ہے بن گئی ہے دہمن                                                                                     | لالوں كى ئى بے زبوروں سے لالن                                         |
| ہو گئر ہے گھٹو سے بہت دجالن                                                                                    | ہر سال یہ دجال کو کھل وی ہے                                           |
| ہر وول کو زمین میں وفن کروے کردول                                                                              | ار خامه فکر کو ذرا چکردول                                             |
|                                                                                                                |                                                                       |

| کانا جو ہے دجال اسے اندھا کردوں | اعجاز دکھاؤں دشمن عیسیٰ کو     |
|---------------------------------|--------------------------------|
| فالى جوصدف مواس مس كوبر بحر دول | بھوکے مرزائیوں کو سیم و زردوں  |
| اس آنکھ میں نیل کی سلائی کردول  | يتلى نبيس جس آكھ ميں تيري دجال |

دوورقی والا کرشمہ تجدید دیکھئے

س باد، کانے ٹو کے بعونفر۔ تو جومنہ پر خالی تو براچ ھا کر را تب کے لا کی بیل دجال کے اصطبل میں کفر کے کھوٹے جابندھا ہے تو بچہ بتا تو نے کیا ہریالی دیکھی ہے۔ بچہ دانہ بجرے تو برے کو جگھ مرچوں کا تو برائم تھٹی پرنہ پڑھا تو جبی کہنا۔ دولتیاں اور چھکس تو کیا چھیکے کا فقر اور فاقد کے دنوں کی سوکھی لید تک پلیدگی آئتوں سے لکل پڑے گی۔ خوید تو کہاں تھیب۔ مرزائیوں کے را تب کے لائج پر بعض دوسری مرزائی بھی بے گھاس دانے تھان پر بندھ کر ٹاپ چکے ہیں۔ مرزائ وکیا ملاجو تھے ملے گا۔ کان دہا کراوردم اٹھا کرسید ھے عدم کوسدھارے۔

تھے سے پیشتر بھی دو در قیال نکل چکی ہے۔ گر سمبری کے تکر جموتکوں نے ان بیس سمانی ہی ڈالے۔دوور قیال خرد جال کے سینگوں کی طرح نائب غلہ ہو کئیں۔ تمام مرزائی سرجوڑ کر مجد دے برابرایک نقرہ اورایک معرص تو موز وں کریں منہ نہ گڑ جائیں توسی ۔ پھوٹی آتھوں سے رباعیات مجد د کی ذرا فصاحت و بلاغت د کی گر مرتد وں سے تجدید پر ایمان لانے کی امید کہاں یوں کا تا اور لے دوڑی تو تیری خالا آیک جولائی بھی کر سکتی ہے۔ توضیح و بلیغ بلکہ ججز رباعیاں پڑھ بول کا تا اور لے دوڑی تو تیری خالا آیک جولائی بھی کر سکتی ہے۔ توضیح و بلیغ بلکہ ججز رباعیاں پڑھ جی کا اب سطر پر (نہیں مصرہ پر) انگلی رکھ کرائی علامہ تھا مہ جورو کے سامنے ذیل کی تھم پڑھے۔ پھر دکھی بہتے اور کے سامنے ذیل کی تھم پڑھے۔ پھر

کتے ہیں مرزائی جے مرزا نطفہ ہے وہ ر مالوں کا بيسوال خيمهاس فے كا الآكريال دجالوں كا دارالامان من باو حكت تاكه برى تماثلون كا فرض جو تقا اسلام میں بردہ اس کو اٹھایا مرتدنے ساتھ کے ساتھ ستارہ میکی دیوٹوں ولالوں کا بحيك كى بحيك اور مائيون كانظاره بوحامل كمربيض کوئی تنبولن کوئی تیلن چومیں انگوٹھا آ آ کر ہو کے نہال کے پھر لائن لال ہے مرز الالوں کا جس نے ایون سبکو بنا کر چرفحہ بنایا مالوں کا میرا مرزا براعیلی میرا لے پالک جوٹے مال ومنال سے یال مطلب ہنال گڑا ہے حسینوں کا نالے نال چلیں سب پیھے تا نتالگاہے جہالوں کا پیوانا دیکھے آکر کوئی سوکھے میکیے گالوں کا کھا کے سقنقوری معجونیں ہوگئے ساٹھے یا تھے مر کا tt بانا تنا لینی مثیل عینی بنتا چرعیسی کو گال رینا۔ ہے یہ کام رذالوں کا تم کو بنایا ہے احمدی اس نے ضد ہوئی نام محم سے رو گیااے مرزائیوتم پر پھندا شرک کے جالوں کا

و کھے آتے دو ورقی والا بنا ہے جو دجال کا سالا یول مجدد کا بے بالا بند بے دم جہالوں کا

# ۳ ..... ہر دجال دوسرے کو دجال بتا تا ہے مولانا شوکت اللہ میر شی !

مرزا قادیانی ہمیشہ دجالوں کے منگرر ہے اور یہی کہتے رہے کہ دنیا ہیں دجال کوئی آیا ہی خبیس نہ آئندہ آئے گا۔ ہاں نبی لا کھوں آپکے ہیں اور قیامت تک کروڑ دل آئیں گے۔ مرزا قاویانی کے عقید ہے اورزعم کو بعض نا خلف مرزائی جمٹلا رہے ہیں کہ حضرت اقد س تو دجال نہیں بلکہ ان کا فلال فلال مخالف دجال ہے۔ بیوبی بات ہے کہ چور کی داڑھی ہیں شکا۔ بھلا مرزا قاویانی کے خالفوں میں سے نبوت کا دعویٰ کس نے کیا ہے ہیں جو خص ایسا دعویٰ کرے وہ حدیث شریف کے موافق بے دکت دجال ہے کہ مسلمان کواس سے انگار نہیں۔

مرزا قادیانی کے دجال ہونے کا ثبوت خودان کے مورثوں (دجالوں) کے خوارق ہیں۔ یعنی وہ بھی بمی کہتے رہے کہ ہم انبیاء ہیں کسی نے بھی نہیں کہا کہ ہم دجال ہیں۔ مرزا قادیانی جواب دیں کہ آپ اپنے دجال نہ ہونے کا کیا ثبوت رکھتے ہیں؟ آسانی باپ ہی کا کوئی دثیقہ پیش کریں۔ لے یا لک دجال نہیں۔

ناخلف مرزاتو ہوں ہے کہ ایک پرافسوں ہے کہ اپنے پیرومرشدکا خلاف کر کے جہنم میں جانا چاہتے ہیں۔ مرزاتو ہوں ہے کہ اگریزی ریلیس دجال جیں اور مرزائی کہیں کہ ہمارا مرشد جمونا ہے۔ بلکہ فلاں فلاں فعص دجال جیں جب گھر ہی جن کی چوٹ ہے اور وہ بھی دجال کے معاسلے میں تو پروزیت ومیسے یہ محاسلے میں تو پروزیت ومیسے یہ محرکوئی فیصلہ جہیں ہوسکتا کہ جو محص نبوت کا تصفیہ معلوم جیسا ہم لکھ بھی جیں۔ اس فیصلہ سے بڑھ کر بان جی مند وال ہے۔ اب مرزاادر مرزائی اپنے کر بان جی مند وال کراس آئینہ میں دیکھیں جو مجدد آٹھویں روزان کود کھا تا ہے۔ خود معلوم ہوجائے گا کہ دجال کون ہے؟

## م ..... انبیاء سے ضداور اولیاء سے ساز مولانا شوکت اللہ مرحی ا

اولیاءاللہ کی کرامات کا تو اقر ار کہ فلاں ولی کی روح فلاں ولی بیں طول اور بروز کرگئ مقی بیں اس کئے بروزی مینی تنائن نبی ہوں اور انبیاء کے تمام بھزات فلا۔ کیونکہ وہ لا زاف نیچر کے خلاف ہیں۔اس صورت میں اولیاء کا مرتبہ انبیاء سے بڑھا ہوا ہے۔ پس میں سب انبیاء پر فوقیت رکھتا ہوں۔ گویا اولیاء اللہ تو خرق نیچر کر سکتے ہیں گر انبیاء نہیں کر سکتے۔ بھلاقر آن وصد یث میں بروز اور تناسخ کہاں تکھا ہے۔ اور اب تو آپ کرش کی کے اوتار بھی بن مکتے ہیں جیسا کہ سیالکوٹ والے لیکچر میں بیان کیا۔ کوئی ہو چھے کہ وہ ولی تنتے یا نبی۔ اگر نبی تنفیقو کسی نبی نے آج تک دوسرے نبی میں حلول نہیں کیا۔ نہ بیاتوریت وانجیل سے ثابت ہے نہ قرآن سے۔

اور اگر ولی تصافر آپ نے اپنی نبوت کوآسانی باب کے ابوان سے تحت الحری میں كيول كرايا \_ پيشرارت آميز مالخوليا آپ كے د ماغ جن كس في شونسا - بااي بهدني موياولي آپ اسيخ مقاطع مل كى كوميتيت بيل مجمع اول اول جبسب يرسب وهتم كها تو جارطرف سے چندیا پر پرانے لئیروں اور کھوٹٹروں کا بینہ برسا۔ اب ہوٹ آیا توسب کے بروزی بن محے مح بھی میں، نبی بھی میں، کرش بھی میں، گرونا تک بھی میں، کبیر پنتی بھی میں ابعل بیکیو ں کالال گرو بھی مِن اور حسين عليه السلام سے تو آپ بدر جهاافضل بین كيونكه وه آنخضرت عليه السلام سے تو آپ بدر جهاافضل بین كيونكه وه آخضان کی چینی مثل کے نطقے ،اور قوم علی بداعتبار حسب ونسب کے سیدوں سے بہت برھی ہو گی ہے۔ ہاتھ تیرے پریدی سادھو بچ کے مندیس وہ اور پیٹ میں جہنم کے انگارے۔ ہرنی نے دوسرے نی کی تصدیق کی ہے مرمرز الیا خضبتاک نی ہے کہ دوسرے نی کو دیکھ بی تیس سکتا۔ بعض میں علانيه برائيال تكالبا ب اور باقي انبياء كوابي دل من في مجمتا بدويد بدكه ند مرف ميلي بلكه تمام انبیاءمر مے ان کی کتابیں منسوخ اورمستر وہوکئیں۔ زبانہ بیشہ بدلتار بتا ہے۔اب برانے قانون كى ضرورت تىلى مى زندە نى مول مىر كىر كەر يەرى دى اورالهام زندە بى وغىرە مىرىم یو چیتے ہیں کدآپ نے جو بروزیت سادھ کرئی امت پیدا کی ہے تو کیا کوئی وثیقہ لکھ دیا ہے کہ میرے مرنے کے بعد ند صرف نبوت بلکہ تمام الهامات منسوخ اور کالعدم ہوجا تیں مے۔جولوگ زندہ پر کے بادر سے بیٹے ہیں ان کے خوارق سے صاف عیاں ہے کہ بروزی کے مرنے پرایک نقاره خاص منارے پردحرا جائے گا اور برجعرات کونوبت بج گی اورساللندع س بھی دھوم دھام ہے ہوا کرے گا۔ حالا مکد و نیاض کسی ٹی کاعرس نہیں ہوتا۔

۵ ..... ناخلف منافق مرزائی مولانا شوکت الله میرشی!

بعض مرزائی این بھائی مرزائیوں کی جڑکاٹ رہے ہیں تا کدان کی خود فرضی خوب سے پھولے بھولے۔ ایک بگل بھٹ مرزائی جب ویکتا ہے کہ قادیان میں دوسر مرزائی بروزی کی دکان پر بیٹے مزے اڑا رہے ہیں تو اس کے مندمیں پانی مجرآتا ہے اور دل میں کہتا ہے کہ میں حضرت اقدس کی منادی کا ڈھول گلے میں ڈال کر، جابجا پیٹیا پھرتا ہوں اور ساتھ ہی مارے فاقوں

کا پناپیٹ پٹیٹا اور رقبوں کی جان کوروتا اور حضرت اقدس کی قدروائی اور مرتبہ بھی کا ماتم کرتا موں۔افسوس ہے کہ اس روسیاہ برقسمت کو دین کھوکر بھی و نیا نہ لی۔ ہمارے خیال میں آگر عیسائی موجاتا تو بہت مزے میں رہتا۔اصطباغ پاکر عیسائیوں کا اوھن بیف اور تان پاؤ اور براغری تو مجمع بھی کی جایا کرتی۔

میں ایسا اور میں ویسا۔ جھے میں وہ ملکہ اور جمر اور علوم وفتون میں وہ لیافت اور مہارت
وطلاقت ہے کہ قاویان کے مرز ائیوں کو پانچ پانچ برس پڑھاؤں علی بذابیہ مردووا ثیر بیڑا لکم کی اکثر
فرمت کرتا ہے کہ اس کی حیثیت اور بساط ہی کیا ہے۔ الکم میری ایڈیٹری میں نظیاتو دکھا دول کہ
بروزی مضامین ایسے ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ پرانے خیال کا گھامڑ ہے ارود کی دوسطری بھی صحح
خبیں کھے سکا۔ ایڈیٹر الحکم کے لگم کی جولا نبول کے کیا کہنے ہیں یہ اس کے سامنے ایسا بطی السیر ہے
جیسے ربلو نے ٹرین کے مقابلے میں کمہار کا لنگڑ اگد حا۔ وہ کہتا ہے کہ فاضل امروہی و کھے بھال کر
جیسے میں کے میں کے بیں مرطلیق اللمان اور فصح البیان ہونا تو کھاتھ ربیمی صاف نہیں۔ جابجا
یوں الجھتے ہیں۔ جیسے کی ہوئی کسی اناڑی کی گڈی علی بذا البدر کا ایڈیٹر بھی واجی ہی لیافت رکھتا
یوں الجھتے ہیں۔ جیسے کی ہوئی کسی اناڑی کی گڈی علی بذا البدر کا ایڈیٹر بھی واجی ہی لیافت رکھتا

وہ کہتا ہے کہانی پٹر افکم طامع بہت ہے۔ وق کرتا ہے سال بحر میں دو دوو فدخر بداروں
سے قیت وصول کرتا ہے۔ افکم کی اشاعت تو زیاوہ ہے گرکم بتاتا ہے اور یہال کے احمد بول نے
اسی دیہ سے افکم کی ٹریداری بندکر دی اور البدر منگا ناشروع کردیا۔ اس کی قیت بھی کم بینی اڑھائی
روپے افکم کا ایڈ پٹر تو کھاؤ گھپ اور گلتی بطخ ہے۔ بے صاب المفلم کھاتا ہے اور پیٹ نہیں بحرتا۔
ہماری رائے میں تو ایسا بیخواہ اور صاسد تاک کان کاٹ کر مرز ائی مشن سے نکال دینے اور گدھے پ
سوار کر کے جلاوطن کردینے یا بھائی دینے کے لائق ہے۔ آئندہ اختیار۔

## تعارف مضامین .... ضمیم فحق مندمیر تھ سال ۱۹۰۴ مرنومبر کے شارہ نمبر ۲۲ مرکم مضامین

| مرزا قادیانی کانیاسوانگ۔             | ·1                                                                                               |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قادياني سرى كرشن سيالكوث ميس-        | Y                                                                                                |
| مرزائيول كرش جى مباراج كود ندوت كرو- | ٣                                                                                                |
|                                      | مرزا قادیانی کا نیاسوانگ۔<br>قادیانی سری کرش سیالکوٹ میں۔<br>مرزائیوں کرش جی مہاراج کوڈنڈوت کرو۔ |

"وان من امة الاخلافيها نذير" مولانا شوكت الديرهي ا

۳ ....

ای رتب سے پیش خدمت ہیں۔

### ا ..... مرزا قادیانی کانیاسوانگ یلک میگزین!

پبک میگزین لکھتا ہے لا ہور کے لیچر میں مرزاغلام احمد قادیا نی نے مرف اتنا ظاہر کیا تھا کہ دہ مہاران رام چندرتی ادر سری کرش چندرتی کو بھی کامل انسان اور نبی مانتے ہیں ۔ لیکن گزشتہ ہفتہ میں بمقام سیالکوٹ مرزا صاحب نیارنگ لائے۔ می موجود عیمائیوں کے لئے اور مہدی آخرالز مان مسلمانوں کے لئے تو آپ بن ہی چکے تھے۔ اب ہندویا تی تھے۔ ان کے لئے کرشن چندرتی بن گئے ۔ چنا نچہ اپنی نبست الہام سنایا کہ'' ہے کرشن ردور کو پال تیری مہما گیتا میں لکھی گئی ہے۔ "(تذکرہ میں ۱۳۸ جی سوم) مرزا قادیانی نے خطرہ فلا ہرکیا کہ'' جامل مسلمان فی الفور ہیکہیں کے کہ مرزا قادیانی نے کافر کا نام قبول کر کے صریحاً کفر قبول کرلیا ۔ لیکن سے خدا کی طرف ہیکہیں کے کہ مرزا قادیانی نے کافر کا نام قبول کر کے صریحاً کفر قبول کرلیا ۔ لیکن سے خدا کی طرف ہیکہیں سے ہے جس کا اظہار کئے بغیر میں نہیں بائی جاتی ۔ وہ اپنے دفت کا نبی تھا جس پرخدا کی طرف سے دورے القدی اثر انتقا۔ وہ اپنے دفت کا نبی تھا جس پرخدا کی طرف سے دورے القدی اثر انتقا۔ وہ خدا کی طرف سے دورے القدی اثر انتقا۔ وہ خدا کی طرف سے دورے القدی اثر انتقا۔ وہ خدا کی طرف سے دورے القدی اثر انتقا۔ وہ خدا کی طرف سے دیا منداور باا قبال تھا جس نے آریدورے کی ذمن اور کیا ہوں۔ کو پاپ سے صاف کیا۔ اور میں کرش سے مجب کرتا ہوں۔ کو نکہ میں اس کا مظہر ہوں۔ "

(لیچرسیالکوٹ م ۳۳،۳۳۰ نزائن ج ۲۹م ۲۲۸)

مرزا قادیائی نے اپی خیالی شہرت کی ایک اور منزل طے کی لیکن شاید انہیں خیال ہوگا

کہ ہندوؤل کے کرش کا مظہرین کر انہوں نے کیسی عظیم ذمہ داری سر لی۔ کرش اور اس کی تعلیم کو

قبول کر کے مرزا قادیائی کوتقر بیا سارے اسلامی عقائد سے انگارادر بجائے اس کے کہ وہ قرآن کو

الہامی ما نیس ۔ انہیں کرش کا مظہر ہونے کی غرض سے گیان کا بھنڈ ارا آریاؤں کی قدیمی الہامی کتب

ویدول کی ہدا بخول کے سامنے سر شلیم خم کرنا پڑے گا۔ مرزا قادیائی کرش کے مظہر تو بیائی گئت کہ مرز قادیائی کرش کے مظہر تو بیائی گئت کو دہ فلاس فی کا گوڑہ فلاس فی کا گوڑہ فلاس فی کا گوڑہ فلاس فی کا گوڑہ فلاس کی کو گئت کہ مرزا قادیائی مونا پڑے ادر نئے ہند دمرید مونڈ نے کی امید بیس پرانے مسلمان مرید

تعلیم کیا ہے تو شاید پھیمان ہونا پڑے ادر نئے ہند دمرید مونڈ نے کی امید بیس پرانے مسلمان مرید

مرزا قادیائی دما فی تبخیر سے رنگ برگی دعوے کرنے پر مجبود ہوتے ہیں۔ ہند دمرزا کا دیائی کورش تو کیوں ما نیس گے۔ البتہ مرزا کرش بن کرائی مسیحت اور مہدد ہت بھی کھو بیٹھیں

قادیائی کوکرش تو کیوں ما نیس گے۔ البتہ مرزا کرش بن کرائی مسیحت اور مہدد ہت بھی کھو بیٹھیں

مے کرش ادم کا ایک ہی مسئلہ مرزا قادیاتی کو چپ کردے گا اور مرزا قادیاتی کرش کا مظہر بنے
سے کا نوں کو ہاتھ لگا کیں ہے۔ کرش کرم کا نٹر کوموش کا سادھن بناتے ہیں۔ مرزا قادیاتی کی عمر
شفاعت کا وُحکوسلا سناتے گزرگئی۔ کیامرزا قادیاتی اس کورواج دیں گے اور کیا اطلان کریں گے۔
کہرشن کا مظہر ہونے کی حیثیت سے دیداور سازے دیدک کے مسائل ان کے مقبولہ ہیں؟ اگر یہ
ہوتو ہندوؤں کوا پنے دھرم کی بزرگی اورو حار کم اصول کی عظمت اور دائتی پر فخر کرنا چاہئے جس نے
مرزا قادیاتی کو آخری عرش اپنی صدافت کا قائل بنالیا۔ اب دیکھنا ہے کہ اہل اسلام مرزا قادیاتی
کے اس معیاد کا کیانا مرکھتے ہیں؟

۲ ..... قادیانی سری کرشن سیالکوث میس انجار الحدیث!

الجندیث لکھتا ہے ہم قادیانی مسیح تو سنتے رہے ہیں۔ مگر قادیانی کرش جی نہیں سنا۔ میہ وہی حصرت قادیانی مسیح ہیں۔ بقول استادے

قیامت کے مفتن ہو غضب کے وارباتم ہو خدا جانے پری ہو حور ہو انسان ہو کیا تم ہو

آپ کا نزول اجلال سیالکوٹ میں ۱۷راکور بوقت ۲ربع شام کے ہوا۔ چونکہ تشریف آوری کے خروم کے کانوں تک تشریف آوری کی خرعوام کے کانوں تک پہنچا دی تقی گروونواح سیالکوٹ کے علاء اپنا فرض مضی پورا کرنے کو چندروز پہلے ہی رونق افروز سے اورخوب زوروشور سے آپ کی آؤ بھت مناسب الفاظ میں کررہے تھے اور چشم براہ تھے کہنا گاہ گاؤی قریب شیشن سیالکوٹ پینچی پھرکیا تھا ۔

الكيال سرد الخات بين كه وه آت بين

د کیھتے ہی لعنت کا نعرہ بلند ہوا۔ تمام ریلوے ٹیٹن اور باہر کا میدان جس میں تقریباً وو اڑھائی ہزار آ دی ہوں گے پرتھا۔ جدھر کو حضور کی گاڑی جاتی تھی لعنت کے چیرز اور نعرے بلند ہوتے تنے۔خاک اڑائی جاتی تھی۔ خیر بصد شکرانہ آپ فرودگاہ تک تشریف لے گئے۔

اس واقعہ کومرزا قادیانی کے لیکچر کے سرورق کے صفح ۱۲ پر بوں لکھا گیا ہے کہ'' تقریباً پینیتیں چالیس ہزار ہندومسلمان استقبال کوآئے تھے اور بہت سے لوگوں نے اس خوشی میں روشی کی تھی۔'' حالا تکہ تمام شہر سیالکوٹ کی مردم شاری تقریباً ۴۸ م ہزار ہے۔ جن میں ہندوہ مسلمان، چوڑے، چار، زن ومرد، بوڑھے، جوان، ہالغ وتا بالغ سب شامل ہیں۔ درش کا بید عالم تھا کہ خاک اور دھول کے اڑانے سے ایک اندھیرے کی صورت پیدا ہوری تھی۔کاش اس روز بادل بن چکا ہوتا تو ہم تیجھے کہ مرزا قادیانی کی خاطر آسان پر روشن ہوئی ہے۔جیسا کہ خودان کا خیال ہے۔ چٹا نچہ اا رش ہو ہو کہ استہار میں لکھتے ہیں کہ آج جو میں بیاری سے اٹھ باہر آیا ہوں اور باول چک رہا ہے۔ بارش بھی کسی قدر ہور بن ہے۔ یہ ای طریق سے ہے۔ جو بادشاہوں کے آنے پر سرکوں پر چھڑ کا ذکیا جاتا ہے اور آسحبازی چھوڑی جاتی ہے۔ اس طرح ہماری (خود بدولت) باہر تشریف آوری کی وجہ سے آسان پر چھڑ کا ذہوا ہے۔ اور آتش بازی چھٹی ہے (حاضرین) سجان اللہ جل جاللہ امام الزبان کی برکت ہے گرشتی از کی ایسے صریح

خیرخدا خدا کر کے معرت فرودگاہ تک پنچے اور لیکچر کیسے میں مشغول ہوئے۔ اردو مرکی تاریخ لیکچرکے لئے تھی کیا تھا وہی معمولی شاعروں کی طرح بطور تشویب چندلفظوں میں اسلام کی تعریف اور آریوں سے دوجار ہوکراپی آخریف کہ میں ایساایسا ہوں میں بیہوں میں وہ ہوں۔

ہاں ایک بات نی میکی میں کی گئی جواس سے پہلے نہی گئی تی جس کا خود حضرت کو یعی اقرار ہے کہ آج سے پہلے میں نے یہ بات ظاہر نہیں کی تھی لینی آپ نے فرمایا کہ میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے لئے تو میں میں مود دو کر آیا ہوں گر ہندوؤں اور آریوں کے لئے خدانے جھے کرش جی بنا کر جیجا ہے۔

اس دھوے کون کرصاحب مجسٹریٹ کیے سیالکوٹ نے مسلمانوں سے کہا کہاں گوارہ جاؤ مرزا قادیا نی جانیں اور ہندو جانیں گرمسلمانوں کوا ہے پیدائشی مسلمانوں کی جدائی کہاں گوارہ میں۔ جس حال میں کہ وہ بابوعبدالنفورنو آریہ کی جدائی کوابھی تک نہیں بھولے تھے۔ حالا نکہ بابو مذکورا کیے کست بائیس تیس سالہ عمر کالڑ کا اور مرزا قادیا نی ایک معرج بربکار مسن ۔ پھر بھلاا لیے گرگ کہن کی جدائی مسلمانوں کو کہاں گوارہ ہو تکتی ہے۔ چنانچہ جہاں تک بوسکا مرزا قادیا نی کا ساتھ دیا۔

روائی کے وقت برستور بلوے میشن تک جیسا استقبال کیا تھا اس سے بور کر استد بار
کیا۔ بلکہ مزید بات بیہوئی کہ سلمانوں نے قادیائی کرش کی کم مہا میں این اسلامی اخلاق کو بھی
بالائے طاق رکھ دیا۔ چلتی گاڑی کے دفت میشن سے ایک طرف پر ہائد ھرکھڑ ہے ہو گئے اور مرز ا قادیانی کی مستورات کے سامنے جوش جنوں میں نظے ہو کرنا چتے رہے گران کا بیان ہے کہ اس کی
وجہ بھی مرز اقادیانی کی مستورات ہوئی ہیں۔ جنھوں نے ریل گاڑی پر بیٹے کرائی مبارک پاپش (جوتی) رِتَعُوك كرمسلمانوں كو وكھائى۔ پس چرات بجنونوں نے سمجھا كہ بم پر كمال عنايت مبذول

لین اسلامی غیرت میں اس کہنے پر مجبور کرتی ہے کہ کومستورات مرزائیے نے چھٹر کی ہو۔ تاہم بیر کت اسلامی اخلاق سے بہت کرمی ہوئی ہے۔

۳ ..... مرزائيوكرش جي مهاراج كودُ عدُّوت كرو مولا ناشوكت اللدميرهي!

ہے آدمی بجائے خود اک محصہ خیال ہم المجمن سمجھتے ہیں خلوت ہی کیوں نہ ہو

سالکوٹ والے لیکھرنے مرزا قادیانی کی کایا پلٹ دی۔ نداب آسانی ہاپ کے لے پالک رہے ندامام الرمان رہے ندروزی ہے۔اب و گفرے گفراے اور چھلے چھلاتے کرش جی کی مورتی بن مجے ۔ یا یوں کہوکہ آپ کی ذات طلسم سات میں متضاد کمپویڈ مسالاجمع ہوگیا ہے۔ مگر اس مجون مرکب میں ابھی چدا جزاء کی کسر ہے۔ کیامعنی کدندہ آپ ابھی آریا کے دیا تند جی مهاراج بيغ نه بوده ك كوتم فتكرا جارج ندآتش پرستول كے زرتشت ند تكمول كرونا كك بند لعل بیکیوں کے تعلی مرور مناسب تھا کہ سب سے پہلے اپنا ور شسنجالتے کیونکہ آپ بیکیوں کے بیک بیں اورآپ کے بڑے ہمائی امام الدین لعل بیکوں کے سرپرست بن بھی بچے ہیں۔ مرآپ ایے نا ظف بیں کدان کی گدی پراب تک لات ماررہ ہیں۔ تاہم گھرانے کی کوئی بات نہیں۔ رفت رفتہ جب آپ سب کھ موجا کی مے تب لعل گرد بنیں مے۔ کیامعی کے فضلہ سب کے بعد موتا ہے۔ ابھی دوایک کی اور باتی ہیں۔ کھکنا کرقبض کملے گا تو بالکل صفائی ہوجائے گی سردست تو باؤ مولے اٹھ رہے ہیں ایراز ہوکرتمام غداجب کے کرد محفظال میں پروز کرجا کیل ہے۔

سرى كرش جى ش اس كے آپ نے دھارن كيا ہے كەمرزائيوں كا پرده اشادين كا جزل آرؤر جاری کر بچے ہیں۔ پس آپ گو پول میں تھمیاجی بن کر بیٹھیں گے۔اورایک عی وقت میں سب کے برالب می فورا پرایت ہوں گے۔

ايامعلوم بوتا ب كدل يالك في جواس عرصه بن شرارتني كيس يعنى نصرف آسانى بعيروں كوبلكة سانى بري سينى سيخ كوشب وشتم كى ايك بى القى با تكا تو آسانى باپ نے زنائے دار چپت رسید کیا که مردود بدذات ،شریریا تی ، می نے تو مختبے اس لئے بعیجاتھا کہ چرواہا بن کر بھیٹرول کی چوکسی کرے۔اس لئے نہ بھیجاتھا کہ بھیڑیا بن کرسب کو بھاڑے۔بس لے یا لک ایک بی بھیر

كھاكرسيدها موكيا اورآئنده كوكان چكڑے اوركرش جي كي كويانا وياتيل بن كيا۔

کون صاحب جب آپ ام الرمان بین تو آریا کیون برے بین اور آپ دیا ند جی کارشتہ بخو بی طاہوا ہے۔ کیامعنی کہ لازاف نیچر کے وہ بھی متقد آور آپ بھی۔ گرچ کہ وہ بوت وہ بھی متقد آور آپ بھی۔ گرچ کہ وہ بوت ورسالت کونیس مانتے اور دیا ندسری کوا کیے معزز انسان کر ہے سے ذیا وہ رہ نہیں دیے اور خوو برسالت کونیس مانتے اور دیا ندسری کوا کیے معزز انسان کر ہے سے ذیا وہ رہ نہیں دیے اور خوو براست بنود ۲۲ کروڑ بیں۔ جن بی آریا وکل کا ستارہ نہ طا۔ اب آپ نے دیکھا مندوستان بیل بت برست بنود ۲۲ کروڑ بیں۔ جن بی آریا وکل کی تعداد الکھوں سے زیادہ نہیں اور بت پرستوں سے برح کرکوئی قوم احمق اور ساوہ لوح نہیں ۔ لہذا کیا جب ہے کہ بنوو آپ کی جانب رجوع الا کیں۔ گر سے کہ بنوو تو اور بی جانب رجوع الا کیں۔ گر سے کہ میں شخت کہ بعداز جنگ یا وآید کامضون ہے۔ ویداور شاسر کے اصول نیوگ و غیرہ کی جو آپ اور خود ہری کرش بھی مانتے جی اور خود کری گر کے گویا آپ اپنی جز کا فائے ہے۔ انجام یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح کرش ہے جو وید کا افکار کر کے گویا آپ اپنی جز کا فائے ہے۔ انجام یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح میں سے ایکوں نے بتلون سے دھار ماردی ای طرح ہنود دھوتی سے پھللی کی تلی مند پر مارد میں گے اور عیسائیوں نے بتلون سے دھار ماردی ای طرح ہنود دھوتی سے پھللی کی تلی مند پر مارد میں گے اور عیسائیوں نے بتلون سے دھار ماردی ای طرح ہنود دھوتی سے پھللی کی تلی مند پر مارد میں گے اور عیسائیوں نے بتلون سے دھار ماردی ای طرح ہنود دھوتی سے پھللی کی تلی مند پر مارد میں گے اور عیسائیوں نے بتلون سے دھار ماردی ای طرح ہنود دھوتی سے پھللی کی تلی مند پر مارد میں گے اور کی ایکا کول بالاتو کیا ہوگا سر نیچا ہو جائے گا۔

پھر ہنود کھمیا جی کوانسان نہیں مانے بلکہ کرٹن لینی خدا مانے ہیں۔ پس جیسے اہل الراء کا عند بین تفاکہ آپ بہت جلدی خدائی کا دعویٰ کریں مے۔ سیالکوٹ میں پورا ہو گیا۔

اب دفت آپنجا ہے کہ بجائے اس کے کہ قادیان میں منارۃ آسے کمڑا کیا جائے۔ مناسب ہے کہ مندر بنایا جائے جس میں بالغعل کرشن جی کی مورتی رکھی جائے۔اور جب قادیا نی کرشن ارتھی پرلدے تواس کی مورتی استعالیٰ کی جائے۔

اس عیاری اور دنیاطلی کو دیمے کر دنیا بی جس قدر باعظمت لوگ کررے ہیں۔ان
سب کا جو ہراورست آسانی باپ کے بھیکے بی کھنے کر آپ کے وجود بے بہود بی آگیا ہے۔ پہلے
ایک قوم کے نی یا اوتار کا دامن پکڑا جب دہاں سے جمٹا طاتو دوسرے کا دامن جا پکڑا ہے لم ہزاکس
نے تام کا کتا تک نہ پالا۔ اورسب طرف سے سک ونیا پر دوت دوت ہی رہی رحضرت ب دل
مرحم نے مند بجد ذیل شعر غایت مجوری و بمدردی اور اکساری حالت بیل کھا تھا محرم زا قادیانی
کی واقعی حالت کے مطابق ہے ۔

نه بد امنے زحیار سد نه بدستگاه دعارسد چور سد به نسبت هار سد کف نست آبِله دارما

بینی میرے ہاتھ میں پائے آبلہ داری نبست ہے نہ تو کسی کے دامن تک ہاتھا ہے کیونکہ سب لوگ حیا اور عار کرتے ہیں۔ دامن تک نہیں چھونے دیتے نہ دعا کے لئے افستا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح آبلہ دار پاؤں ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں ہنچا۔ یہی حالت میرے ہاتھ کی ہے گویا وہ ہاتھ نہیں رہا بلکہ پائے آبلہ دار بن گیا ہے۔

طرح طرح کے رنگ بدلنے ہے اس عیار کے دومطلوب ہیں۔ ایک تو شہرت۔ دوم .....الوکے پٹوں کا امتحان کہ پنجرے سے نگلتے ہیں یانہیں اور حافظ شیراز کا بیشعر پکڑ کراوریا بدوح کی ہا تک لگا کر پھر موجاتے ہیں یانہیں ۔

> مامریدان رو بسوئے کعبہ چوں آریم چوں روبسے وٹے اعبتان دینر دار وہیرما

مرمرزا قادیانی کاعندیہ بورا ہوتا جاتا ہے اور جینے روپ اور سوا تک بدلے جاتے بیں۔تمام چیلے جان اور ایمان سے اس میٹھو کے نظارے کے بوے بھاری فدائی تماشائی نظر آتے بیں اور برمرید بیشعر پڑھتاہے۔

مبنم تبصوب عبندروية خدها

آراه من عكفوا على النيران

یعن میرامعثوق ایساصنم ہے کہ جب اس کا بعبوگار خسار دیکھا جاتا ہے ہو آتش پرستوں کی عقلیں صواب پرمعلوم ہوتی ہیں۔ لیعنی ان کا آتش پرست ہوجاتا بجاہے۔ کیونکہ آگ میں اس صنم کے دخسارہ کی جملک ہے۔

ہم کوئیش تی کے دوٹ میں حصد لگانے والوں اور زعمہ پیرے چر ہادے کا ملیدہ چکھنے والوں کا تو خیال نہیں جو دین بدنیا فروش ہیں۔ البنتہ مولوی نور الدین سے صاحب سے ہمردوی سے جوکسی زمانے میں المحدیث تھے۔ اگر وہ اب بھی بروزی کے ہشکنڈوں سے عبرت حاصل نہ کریں تو سخت افسوس ہے۔ کیا کا نشنس قوت میٹر ، ہالکل بی سنح ہوگئی۔ کیا قرآن وحدیث کو ہالکل بی منح ہوگئی۔ کیا قرآن وحدیث کو ہالکل بی جواب دے دیا ۔ تقلید شخصی تو بددیا تھی ۔ مگر ایک رنگ برنگ کے دوپ بدلنے والے کی تقلید بلکہ خلامی اور عبدیت میں دین والے ان جانا للد۔

اب رعی تاویل \_ بدخرب والا کرسکتا ہے اور زبروست ولیل پیش کرسکتا ہے۔ وہم

پرست اور بت پرست قو مل بھی فلفرکھی ہیں گروا تعیت اور بی چز ہے۔ پائے استدلالیاں چوبیس بود پائے جوبیس سخت ہے تمکیں بود

نصرف بروزی صاحب بلکہ یقینا کیم صاحب بھی آیت قرآنی ہے وہی ولیل پیش کریں کے جوکا گریس والوں نے اس وقت پیش کی تھی۔ جب سرسید نے مسلمانوں کو اس جس شامل ہونے سے روکا تھا کہ بت پرستوں کا ساتھ ندووہ آیت 'منہم من قصصصنا علیك ومنهم من لم نقصص '' ہے۔ یعنی اے جم اللہ ایم نے بعض انہیاء کے قصیحے پر بیان کے جی اور بحض کے قصے بھی بینی اور بحض کے قصے بھی بین کہ مار سے جی کہ مار دیش کے راس پر کا گریس والے کہتے ہیں کہ مار سے بین کہ جواب ہوگی اور اگر ختم نہیں ہوئی۔ آت بالا میں گر شتا نہیاء مراد بین کو نکہ نبوت آن خضرت بھی اور کی اور اگر ختم نہیں ہوئی۔ آت کیا اور آت کی اس آت بی بوت کی اور آت کی اس کے میں دوسول الله و خاتم النبیین ''کا اٹکاراب دی ختم نبوت کی اور علی ۔ ہم بار باان کی چھا اور کر بھی ہیں۔

"" "وأن من أمة الآخلا فيها نذير" مولانا شوكت الشمير شيا

مرزااورمرزائی بروزی نبوت کے جوت می مندرجہ عنوان آیت پیش کیا کرتے۔ لینی
کوئی امت الی نہیں جس میں کوئی ڈرانے والا (نی) ندگر راہو۔اول تو خلد کا صیغہ اضی کا ہے۔
مطلب بیہ اوا کہ دنیا میں جس قدرامتیں گزری ہیں۔ان میں ضرور کوئی ندگوئی نی گزرا ہے۔ یہ خلو
فیھا ندیر جہیں فرمایا گیا۔ جس کے بیمتی ہوتے کہ جس قدرامتیں قیامت تک گزریں گی۔ان
میں کوئی ندکوئی ڈرانے والا ضرور آئے گا۔ کوئکہ آنخضرت علی کے بعد نبوت ختم ہو چکی اور
آنخضرت اور نیز امت محدید کے لئے کوئی شرف وا تمیاز باتی ندر ہے گا۔اور وین کی تحیل پوری
ہوگی۔ حالا نکہ خدائے تعالی فرما تا ہے "المیدوم اک ملت لکم دید نکم واقد ممت علیکم
نعمتی "اور ظاہر ہے کہ دومرانی ای وقت معوث ہوتا ہے جب دین میں تھی ہوتا ہے۔

پھرامت ہے مراد مختف امتیں ہیں۔ اگر مرزا قادیانی کا مطلب مان لیا جائے تو ہر امت کے لے وایک نیا نی مبعوث ہوتا جائے۔ موجودہ زمانہ میں بتایے کہ نصار کی کا نیا نی کون ہے۔ یہود کا کون ہے۔ ہنود کا کون ہے۔ علی فراسینکڑوں امتیں اور فداہب ہیں سب کے لئے مرزا قادیانی کواٹی طرح ایک ایک نی تراشتا پڑے گا۔ پھرخو بی ہے ہے کہ مرزا قادیانی تمام سلمانوں کو بلدائ کوامت محریم سے بتاتے ہیں تو بتاؤ جداگاندامت کہاں ہوئی۔جس کے لئے نی کی ضرورت ہوتی ہے ،

خود غلط، الما غلط، انشاء غلط

ہاں میں ہے ہے کہ اس وقت بعض امتوں میں نے نی اور عینی ادر مہدی موجود ہیں۔ مثلاً لئدن میں مسئر پک ، فرانس میں ڈاکٹر ڈوئی، سومالی لینڈ میں ملاعبداللہ، مرزا قادیانی ان تیوں کو کیوں نہیں مانتے۔ خالباً آپ کا بیمطلب ہے کہ صرف امت محمد بدمیں دس میں برس کے بعدا یک نی پیدا ہوتار'ہے گا۔ ندکہ کی دوسری امت میں۔ حالانکہ آیت ندکورہ اس معنی کا اٹکار کرتی ہے۔

یں پید اور اسم اسم کی است کی جاتی ہے۔ گردوسرے بزرگوں اوتاروں یا مصلحوں کو اسے نی بنے کو لویہ آیت پیش کی جاتی ہے۔ گردوسرے بزرگوں اوتاروں یا مصلحوں کو نہیں مانا جاتا ہوا تسام کی مان ہوں کی اسے تعیشر کھا کراب صرف سری کرشن جی نی مانے گا اور نے پالک ہرامت کے انبیاء کو مانتا چلا جائے گا۔ جائے گا۔ جل ہرامت کے لئے نی پیدا کرتا چلا جائے گا۔

پیرغینی سے مرصے۔ تمام انہیاءاوراوتارمر سکے۔ نے پالک کوان سے کیا سروکاررہا۔ رونا تو یمی ہے کہ لوگ مردہ انہیاء کوزندہ نے پالک کے ہوتے نبی مان رہے ہیں۔ لیکن سری کرشن زندہ نبی ہیں۔ جن کو نے پالک نے مانا ہے اور جن پراولالا ہور میں اور پھر سیالکوٹ میں ایمان لایا ہے اور چیلوں چاپڑوں نے بیشعروجد میں آکر خنفتایا ہے۔

دوش از مسجد سرقے بتخانه آمد هیرما چیست یاران طریقات بعد ازین تدبیر ما

ہم بھی کہتے ہیں چیسے موجودہ زماتے میں لندنی مسیح اور فرانسی سیح ہیں۔ایسے ہی ہی خود بدولت ہیں۔گرمزہ تو جب ہے جہ سرطرہ آپ نے سری کرشن کی مورتی کو بجدہ کیا۔ای طرح لندنی اور پیرس کی گرجا ہیں جا کر مسٹر پکٹ اور ڈاکٹر ڈوئی کے آھے بھی سر جھکا تیں اور گھٹتا شکیس جوآپ کے دقیب بیٹی ہے بندے ہیں اور پھر میشعرصادتی آئے۔
اس تعش پاکے بجدہ نے کیا کیا کیا گیا ذکیل اس کھی سرے بل کیا گیا گیا گیا

کوں جناب ہرامت ہیں آیک ہی گزرا ہے گر آپ کے عندید کے موافق فد ہب اسلام ہیں کوئی ہی ہیں گزراج می تو آپ کے مبعوث ہونے کی ضرورت ہوئی اور اگر واقع کوئی ہی گزراہے تو آپ کی نبوت کی ضرورت ندری کے کوئلم سلمان کوئی نی امت نہیں ہیں۔ آیت سے تو بیٹابت ہوتا ہے کہ ہرامت کے لئے ایک نی ہے۔ گرآپ کا دعویٰ بیٹا تا ہے کہ ہرامت کے لئے
بہت سے نی ہوں گے۔ تمام اولیاء کو آپ انجیاء تاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قیامت تک انجیاء آتے
رہیں گے۔ گرآپ کی بعثت کے موجودہ زمانہ ٹس آپ کے سوانہ تو کوئی ولی ہے نہ آئندہ کوئی ہو۔
کیونکہ آسانی ہاپ نے آپ کو خاتم الخلفاء بنا دیا ہے۔ ناظرین خیال فرمائیں کہ بات بات میں
مخالف اور ہردعوے ٹس تاتف ہے۔

قیامت تک جو ابنیاء آپ کے دعوے کے موافق آکیں گے۔ تو آخر ان کی کوئی شاخت بھی محد تو آخر ان کی کوئی شاخت بھی حضوری۔ تو سخن فلمی آسمانی بدر معلوم شد ۔ اورا گرکوئی شاخت بھیں اور تمام آسیس اور تمام مہنت اور تمام گرواور تمام اسلامی مشائخ جن کے لاکھلا کھرید ہیں۔ انبیاء ہیں کوئکہ آپ انبیاء کی کوئی شاخت بتانہیں سکتے۔ اور جبکہ آیت مندرجہ عنوان پرآپ کا ایمان ہے۔ توجوانبیاء آپ کے مقیدے کے موافق اس آیت کے صداق بیں توان پرآپ کا ایمان کول شہو۔

چرجس طرح مرزائی آپ کوئی مانے ہیں۔ تمام فداہب والله بیٹا اپنے اپنے وائی و کی اسے میٹواؤں کو کیا تی نہ مانیں۔ کرآپ پرکوئی کیوں ایمان لائے۔ لیج امام الزمانی خرد جال کی سینگ بن گئی اور آپ نے اپنے ساتھ بہت سے نی پیدا کر لئے۔ مبارک!

'چرآپ کا تذیر ( و رائے والا ) ہونا تو دنیائی تک ہے کہ ظلال بارا جائے گا۔ فلال در اجائے گا۔ اور جس طاحون جرا خالواور باموں ہے۔ آخرت اور قیامت سے پکوعلاقہ نیس ۔ ندآپ نے اپنے لیکروں جس بھی بہشت اور دوز رقح کا و کر کیا۔ بہشت آپ را ایمان لا نا اور دوز رقح ہے آپ کا مخرف یا مکر ہونا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نیچر پر ایمان لا نا اور دوز رقح ہے آپ کا مخرف یا مکر ہونا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نیچر پر ایمان اور دوز رقح کی روسے احیاء اموات کال ہے۔ پھر آپ حشر اجسام اور قیامت اور بہشت اور دوز رقح کی راگ مالا کول جینے گئے؟ آپ کے لئے جو پچھ ہے دنیا تی جس ہے۔ پس آیت اور دوز رقح کی راگ مالا کیول جینے گئے؟ آپ کے لئے جو پچھ ہے دنیا تی جس ہے۔ نہ کہ اس پر وان میں امة الاخلا فیلھا فذید "مرف آپ کے نی بٹنے کے لئے ہے۔ نہ کہ اس پر مال ہونے کے لئے۔ پھر آپ کا یہ انداز اور تیز پر کتنا ہوا تھا کہ موالت کی ایک ہی واند جس والی ہی ہوئے ہواں ہے تکلاتھا الناسید ھاو ہیں چلا گیا۔ ہاتھ تیر کو کر (مرز آئی) دھون میں آتے وہ طاحون سے مرے اور جو دھمکی جس نہ آئے۔ مثلاً آسانی مکود کا شو ہر یعنی آپ کا رقیب اور دشلا آسما کیا گیا گیا گرا ہوئے میں نہ آئے۔ مثلا آسانی مکود کا شو ہر یعنی آپ کا رقیب اور دشلا آسما کیا گیا گیا گیا گور آپ کی نئر ھانہ ہوا پھر آپ کے نذیو ہوئے میں مند آئے۔ مثلا آسانی مکود کا شو ہر یعنی آپ کا رقیب اور دشلا آسما میا گیا گیا گور اس کی بال بھی ٹیز ھانہ ہوا پھر آپ کے نذیر ہوئے

نے کیا جر مارا خوب یا در کھود نیوی موت انسان کے حق میں پھولیں بلکہ حقیقی سزاوہ ہے جو بعد موت ملے گی جس سے آپ عافل ہیں۔

## تعارف مضامین .... ضمیر دهنه مندمیر ته سال ۱۹۰۴ء کیم رسمبر کے شارہ نمبر ۲۵ مرکے مضامین

| مولا ناشوكت الله ميرهي!    | اسلامی نی موکرکش جی کی پستش-         | <u> </u> |
|----------------------------|--------------------------------------|----------|
| مولانا شوكت الله مير تفي ! | مرزا تادياني مبله-                   | ٢        |
| مولانا شوكت الله ميرهمي!   | الخل خارج_                           | سر       |
| مولانا شوكت الله ميرهمي !  | نى بنا غاله تى كاباڑە نبير -         | سما      |
| مولا ناشوكت الله ميرهمي!   | مرزا قاد مانی اور عبدالله چکر الوی _ | ۵۵       |

اى رتىب سى چىش خدمت إلى-

ا ..... اسلامی نبی موکر کرشن جی کی پرستش مولانا شوکت الله میرشی!

عرزا قادیاتی ای دور ای شیخوب خوب رنگ وروپ بدل رہے ہیں۔ اول اول آو

آپ اسلامی ولی رہے کا راسلامی ہودین سے گر ما بھولیا کا تقر ما میٹر پر حاق مشل آسے اور بروزی

نی ہے ۔ پھر امام الزیان ہو سے گر چونک ڈالا اور باوصف اسلامی نبی ہونے کے قارے اوقا آپ

زکل قدا ہب کے اور کفر واسلام کو بول گڈ ڈ کر دیا۔ تمام انبیاء کا فد ہب مرف اسلام ہے اور وہ اس لئے

مبعوث ہوئے ہیں کہ ونیا ہے ہت پرتی اور کفر کو مٹا کی اور تو حد کا جمنڈ اگاڑی اور بیال وقت

عک مکن نہ تھا جب تک بتوں کو ریزہ ریزہ نہ کیا جائے اور بت پرستوں اور ان کے راہوں،

شاسیوں اور آئش پرستوں پر ففر سے اور لعنت کا دار البوار اور جبنم نہ کھولا جائے اور ان کے راہوں،

معوث ہوئے ہیں۔ اور انبیاء اس کے تا پاک

لی انہوں نے اپنا فرض اوا کیا اور بت پرتی اور کفر کی بڑ کھود کر پھینک دی۔ کی نبی نے یہ کہ کر میں نبی ورامام الزماں ہوں بت پرستوں کے اوٹاروں کوئیں مانا۔ کیونکہ بہتی تعینہ بت پرتی کا مان لینا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ ہمہ تن صدق ہے۔ دنیا پر لات مار تے ہے۔ ماہدت ان کی شان کے خلاف تھی۔ فرصد ان کی شان کے خلاف تھی۔ فرصد ہوں اللہ ہیں تو نہ صرف بت پرستوں ہے بلکہ برعتیوں سے بلکہ برعتیوں سے بحکی میل جول کی ممانعت ہے۔ لیکن مرزا قادیانی عجیب اسلام نبی ہیں کہ جب تک مشرکوں اور بت پرستوں کے اوتاروں کو نہ مانیں اور ان کی مورتیوں کے سامنے سرنہ جمکا کیں اپنا فرض بلخ وفرض نبوت اوانیوں کر سکتے۔ بدونیا کے منصب وجاہ کی چوکھٹ پر سجد وہیں تو کیا ہے۔ فرض بلخ وفرض نبوت اور اپنی کر سکتے۔ بدونیا کے منصب وجاہ کی چوکھٹ پر سجد وہیں تو کیا ہے۔ بدونیا کی منصب وجاہ وہی ہونیا وہ وہ اسلام نے مردار دنیا اور اس کے جاہ وہم کو تھا تھا کہ کی دیکھا ہو۔ اس کے جاہ وہم کو تھا تھا کہ کی دیکھا ہو۔

انبیاء نے بے فک انبیاء کی وقعت کی ہے اور ہارے نبی ای فداہ ابی وای نے تو انبیاء کا اعزاز از حد طحوظ رکھا ہے۔ گرجس طرح تمام انبیاء نے بت پرستوں کی طامت کی ہے۔ آئخضرت الم ان نہیاء نے بحی لات عزی اور ہمل وغیرہ اصنام عرب اور ان کے راہوں اور پجاریوں اور بجاریوں اور بجاری کی صداؤں سے دنیا گوئے ری ہے۔ کون نہیں عبدۃ الاصنام کی وہ تو بین اور بے وقتی کی ہے کہ ان کی صداؤں سے دنیا گوئے ری ہے۔ کون نہیں جات کہ سری کرشن جی بت پرستوں کے ہیں۔ جات کہ سری کرشن جی بت پرستوں کے ہیں۔ اسلای اصول سے ان کوکوئی علاقہ نہیں گرمرز اقادیائی نے جو بت پرستوں کے سروار کو بانا ہے تو محق دندی طبع سے ان کوکوئی علاقہ نہیں گرمرز اقادیائی نے جو بت پرستوں کے سروار کو بانا ہے تو محق دندی طبع سے انہوں نے اپنی کامیا ہی کے لئے تی الوسے ہر طرح بائر بیلے گر جب کی طرح عقدہ کشائی نہ ہوئی تو اب ریک میں اور بھی بین گرا ہی سلمان تو ہر طرح بھوکے اور لکو ٹیا ہیں۔ مال ود ولت میں ہنود سے ہر طرح گرے ہوئے ان سے خاطر خواہ موہن بھوگ کی تمنا فنول کی باہ میں آنا ضروری تھا ۔

دولت بغلط هنود از سعی پشیمان شو

کافر نتوا بی شد ناچار مسلمان شو

چرسری کرش اوردام چندر جی نے کوئی کتاب میں اپنے کو ٹی یا اوتار کہا ہے اور وید میں بیوں کا آتا کہاں لکھا ہے۔ کیا آریاء ہنوونیس ۔ وہ رام چندر جی اور کرش جی کو کیوں نی نہیں مانتے صرف آپ پر الہام ہوا ہے کہ نود کے تمام رقی اور متی نی تنے ۔ مری ست گواہ چست۔

۲ ..... مرزا قاد بانی سے مباہلہ مولانا شوکت اللہ میرشی!

مرزا قادیانی پہلے تو مسح تھے اب راجہ کرش تی بھی ہیں۔معلوم نہیں خلل و ما فی کا تقربا

میٹر کس درجہ پر ہے۔ بادی النظر میں تو شاید انتہائی درجہ پر پہنچ کیا ہے۔ آپ اپنی کتاب میں علاء دین اور فقرائے صالحین کو نا طب کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

" آپلوگ جھے ہے آ کرمبلاء کریں۔اگر آپلوگ اپند دعویٰ میں سے ہوں کے تو خدا آپ کی مدد کرےگا۔اورا گریس جا ہوں گا تو خدا میری مدد کرےگا۔وغیرہ۔''

( وفض انجام آئم م ٢٥ تا ١٥ فزائن ج ااص ١٥١٥)

میں مرزا قادیانی کے لاطائل دموئی کے مقابلہ کے لئے تیاراور بخرشی مبللہ کے لئے مستعد ہوں۔ مرزا قادیانی کو واضح ہوکہ میرانام پہلے محد شفح تھا۔ اب محد شاہ ہے میں اپنے اللہ کی جناب میں سر بھی و ہوا کہ اے مالک کون ومکاں! اے قادر دوجہاں! اے میرے پروردگار! اے میرے خدا! جو بات حق ہو مجھے پرعیاں کردے۔ معبود برحق کی جناب سے جواباً میرے تیرہ وتار کی دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ تو مرزا قادیانی سے مبللہ کو ہمتن تیار ہوجا۔ خدا تیری مدد کرےگا۔ یہ مبلدک آواز الی تقی جس نے جمھے فوراً آمادہ کردیا۔ کہ میں مرزا قادیانی کومبللہ کے الحال عدد اس

چنانچہ وی آواز آج میری قوت بازو بن کرکھواری ہے یہ مبللہ اس طرح کرنا چاہتا ہوں کہ پانچ من بارود کے ڈھر پرایک تخت جو بی اتنا ہوا بچھادیا جائے جس پر میں اور مرزا قادیا نی دونوں بخوبی اور بارام کھڑے ہوئیس بعدہ باجازت کو زمنٹ بارود میں دیا سلائی دکھلائی جائے۔ اگر میں حق پر ہوں تو خدا میری مدد کرے گا اور میں سوزش تارہ محفوظ رہوں گا اور اگر مرزا قادیا نی حدد کرے گا۔ میری اس قدر آرز داور ہے کہ اس خدائی فیصلہ کے جلس میں ہر نہ ہب و ملت والے شریک ہوں اور جس جگہ میر مبللہ ہود ہاں کے جناب مجسل بیٹ صاحب بہا در بھی تشریف فرما ہوں۔

امید ہے کہ مرزا قادیانی بعد ملاحظہ مغمون ہذا بتید تاریخ، دن، وقت ومقام سے ناچیز حقیر کومطلع فر مائیں مے۔خاکسار بلاکی حیار وجت کے حاضر ہوگا۔ بالفرض اگر مرزا قادیانی اس میں کوتا ہی کریں تو ہر خص اور ہرنہ ہب ولمت دالے کولازم ہے کہ وہ مرزا قادیانی کوالیک اعلیٰ نمبر کا کاذب اور نجوی سجھ کراپے آپ کودام تزویر سے بچائیں۔ سید تحمیر شاہ اٹاوہ۔

الدیر اسد محرشاه صاحب دار فی بین ایک ایک دار فی لیث پر الو آسانی باپ می مهم کر نوک دم بوجائے گا اور پر نشا منالے پالک لا دارث یتیم مسکین ره جائے گا۔ دارث علی شاه صاحب کے مرید کی لاکھ بین۔ ابھی تو تا تا لگنا شروع بواہے۔ جب بیقادیان پر نٹری دل کی طرح پڑا تو بانس رہے گانہ بانسری۔مرزائیوں کا ٹھاکر دوارہ،منارہ بھی مبللہ کی بارود سے بحق سے اڑجائے گا اور پھرلق دوق چیٹل میدان ہوکر باپ بیٹے دونوں کا منہ فق ہوجائے گا جواس سے پہلے شغق یا حتائی خندق بنا ہوا تھا۔ گریہ جیب بات ہوئی کہ دارے علی شاہ صاحب نے تو بقول مرزائیاں مرزا قادیانی کوئیسٹی سے مرتبہ پر پہنچا ہوا بتایا تھا۔اب ان کے مریدرشید مرزا قادیانی سے مبللہ کے دود د ہاتھ کرنے کومستعد ہیں۔یالی کوئی کیوں بہنے گی۔

۳ ..... البيل خارج مولانا شوكت الله مير شمي!

مجدد السندمشرقيدى پيشينگوئى آسانى باپ كے بروزى كى پيشينگوئى نبيس كداو پراو پر او پر او پر امرتسر سے بعض پشيند فروشان وارد مير تھ نے بيان كيا كدم زا قاديانى كى ائيل دوباره معانى جرانہ جو جى ميں كى گئی تمى خارج ہوگی۔ قرينہ بتا تا ہے كہ ضرورايا بى ہوا ہے۔ اورا گرنہيں مواتى جر انشاء الله تعالى الكونكي بيں كه عدالتيں عادى مجرموں كومزادية ميں يہ بات خرود لمح قارض بيں كہ ملك پراس كاكيا اثر ہوگا۔ خصوصاً ايسا بجرم جس كے ما تھ خوداس كے قول كے مواتى دولا كھ سے او پردائيكم ہوں (چيلوں، جا پروں) كا متلكم دور

پہلو متواڑ یا الها ی بیشینگوئیاں ہوئیں کے لیا لک اچھوٹا ہری ہو گااور جب جرانہ کاردامر پردھراکیا تو بیا الهام ہوا کہ منظوب ہوجائے کے بعد ظبر حاصل ہوگا۔ تا کہ تقاء تھے رہیں رہے اور رہے اور رہے گائیں۔ لیکن اب بھی توت منظوہ باتی ہے کوئلہ چیف کورٹ جانا ضروری ہے اور جب وہاں سے بھی ہدھوں تا ہوں کہ درکے اسر رہی تو معلوم نیس کیا تاویل کی جائے گی۔ اچھا صاحب یہ بھی کردیکھو گرانجام معلوم ہے۔

۳ ..... نبی بننا خاله جی کابا ژونبیس مولاناشوکت الله میرشی!

قرآن جمید تیره سوبرس ب دنیایی موجود ب اور ندصرف دنیا کے ۴۰۰ کروژ مسلمانوں میں بلکہ برطبقہ دملت میں پھیلا ہوا ہے۔ اورا کشر خالفین بھی ازروئے انصاف اقرار کرتے ہیں کہ بیر خدائے تعالیٰ کا کلام ہے اور محد تیلی پراتر اہے اور دوسر افخص اس کا مورد نیس ہوسکا۔ کیونکہ کلام جمید نجمانجما ان معاملات اور دافعات کے موافق نازل ہوتا رہا ہے جو آنخضرت تیلی کے زمانہ میں واقع ہوئے ہیں۔

ابقرآن وي ين دفة المعاحف إورقيامت تك ين الام متداول ربي كا

گرندوہ زبانہ ہے ندوہ داقعات ہیں۔ ہاں مرزا قادیانی کے خوارق سے کھے بعید نہیں کہ جس طرح آپ ہروزی ( تنائق) ہے ہیں۔ ای طرح آئخضرت ہے آپان کے زبانے کو بھی موجودہ زبانے کا ہروزی بانتے ہوں۔ یعنی وہ زبانہ بھی عود کر کے موجودہ زبانے ہیں۔ جسے آریا کہ جزات کو تو ان نجرل خرق نجر کو تائن نہیں۔ گر بروز اور حلول کے قائل ہیں۔ جسے آریا کہ جزات کو تو ان نجرل بتاتے ہیں۔ گرزندگی ہی نہیں بلکہ مرنے کے بعد جب انسان خاک یارا کھ ہوجا تا ہے تو گدھا اور کتا اور سور بن سکتا ہے ہی عقیدہ مرزا قادیائی کا ہے۔ دنیا ہیں بہت سے جھوٹے نبی اور دجال کتا اور دجال برکیا حصر ہے ہوئے کہ میں بیات تا اور دجالوں پر کیا حصر ہے ہوئے میں بیا۔ لیکن ایسافض پاگل خانے ہیں جسے ہوئے میں بیسے ہوئے اور دجالوں پر کیا حسر ہوئے میں بیسے برائے گاستی ہوگا۔

معلوم نیس آپ اپ کوم و اقعات اوران کا وقوع مسر و بوکرآپ کے زمانہ مل حلول کر ایال ہوئی ہیں اور حض خیال میں وہ واقعات اوران کا وقوع مسر و بوکرآپ کے زمانہ میں حلول کر آپ ہو آگا نہ میں جداگانہ مستقل نبی آئے ضرت بھالا کے بمسر اور رقیب تغیر سے نہ کدائتی ۔ اور واقعی ہے بھی ای طرح ۔ کیونکہ علیہ السلام کو آپ رقیب اور حریف ہیں جی ۔ پھر تمام انبیاء کے کیوں حریف اور رقیب نہ بوں ۔ ہندوستان میں تو زیادہ تر مسلمان اور عیسائی جی ہیں ۔ یہودی وغیرہ و مگر اسٹیں بہت کم ہیں ۔ پس آپ نہ حضرت مولی علیہ السلام کے رقیب ہیں ۔ نہ عزیم علیہ السلام کے رویب ہیں ۔ نہ عزیم علیہ السلام کے راور چونکہ مسلمانوں اور عیسائیوں بلکہ المل نے امیب سے می حصر زیادہ ہنود ہیں ۔

پس اب آپ کرش جی بے بروزی بن کران کی حریف ہے ہیں۔ یعنی جس طرح محر اللہ اس اب آپ کرش جی ہے بروزی بن کران کی حریف ہے ہیں۔ ای طرح اب بندو فد ب کی جرکا کی اس کے ۔ ابھی تو ہنوو کا سر سہلا یا ہے۔ بوجا دا مجیرا ہے قدرا و کی محتے جائے۔ رفتہ رفتہ کیا ہوتا ہے۔ مح بنے پرکوئی عیسائی ایمان شرلا یا توعیلی اس کے کومخلقات سنا کیں۔ اب کرش بنے پر کوئی ہندو آپ کے سامنے ڈیڈوت نہ کرے گا تو بھی گالیاں کرش تی کے پر البعد میں آسی میں۔ انشا واللہ!

ایک کملی بات ہے کہ جو تنمی بنا ہے اور اس نے اپنا نیا نہ جب تراشا ہے تو وہ دوسر سے انہا نیا نہ جب تراشا ہے تو وہ دوسر سے انہا واردان اور وں کو کول مانے گا۔ بلکہ صفی جس سے سب کا نام مک مثانا چاہے گا۔ مگر یاو رہے کہ چندروز میں خود بدولت ہی مث جا کیں کے اور بیز ماندان کی اور ونیا طلبی بہت جلدز مین میں وفن کرد ہے گی کیا وجہ ہے کہ قرآن کی بعض آئیتن آپ پرنازل ہو کیں اور بعض واقعات بھی

عود کرآئے تمام قرآن کول تازل نہ ہوا نہ آنخضرت اللہ کہام واقعات اوٹ کرآئے۔ انہی
میں جنگ بدر، جنگ حنین، جنگ جوک، جنگ خندق بھی ہیں اور سب میں خدائے تعالی نے
آخضرت اللہ کہ کوئے دی۔ آپ بروزی محد بن کر جہاد کے نام ہے بھی تقرقر کا نیتے ہیں۔ کھر ہے
ہار کلک کر چو ہیا تک نہیں ماری۔ بلکہ جہاد کومنسوخ کر دیا۔ ہات تیرے جبوٹے برازی کے منہ بیل
د وجال کا براز اور بلید کے منہ میں خرد جال کی لید۔ آپ (براہین س ۲۵، خزائن جام، دی) میں جدا آخول نفی منا ھا سلیمان اور فاتخذوا من مقام ابر اھیم مصلی "کوایک جگہ جدا آخول نفی میں اپ کے الہام بناتے ہیں۔ اور یہ می گھڑتے ہیں کے وہ نشانی سلیمان کو سمجالی لیمی
اس عاجز (مرزا) کو۔

پستم ابراہیم کے تقش قدم پر چلولینی (میرے) پہلی آیت میں اپ کوسلیمان اور دوسری آیت میں اب کوسلیمان اور دوسری آیت میں ابراہیم بنایا۔ یعنی خدات تعالی نے ساری خلقت کومیری اجاع کا تھم دیا۔ یہ منہ اور ہاس ساگ۔ یہ لی کے بھاگ اور آسانی ہاپ کا بیب وقت کا راگ باایں ہمدد وئی مار فضل اتنا بھی سلیقہ نہ ہوا کہ اپنا مطلب دوسرے الفاظ میں گھڑ لیتا۔ آیات قرآن جمیدی کوشن محمد دوسرے الفاظ میں گھڑ لیتا۔ آیات قرآن جمیدی کوشن کوشن کوشن کوشن کوشن کوشن کی تجدید کر الداراس کی تجدید کرائیان لاتا تو ایسے انچھوتے الہام القاء ہوجا ہے کہ آسانی ہاپ کے فرشتوں کوخواب میں بھی نہ سوجھتے۔

برائے نام تو آپ سے موجود ہا بروزی مجر جیں گر درختیقت سلیمان بھی جیں ابراہیم بھی جیں ابراہیم بھی جیں اور اب شب بی کی کرپا سے اس کلنجک شی دھاران کر کے سریکرش بھی رام چندر بھی جیں۔
کھیں بھی جیں ہنو مان بھی جیں،مطلب یہ کردنیا میں جس قدر باعظمت اکا برگزرے جیں سب آپ جیں اور نیچر کے بھیکے جی سب کا طراورست کھنچ کرتو ندشریف جی وارد ہو کیا ہے۔ایسا العجب صدر کی دجال آج تک کوئی نہیں گزرا۔ سب کے کان کاٹ ڈالے۔ لیکن مرزا کیے بی جتن کرے ہم

پر بھی کہیں کے کدوہ دجال اکبر ہر کرنہیں۔

ن مرزا قادیانی اور عبدالله چکر الوی مولاناتوک الوی مولاناتوک الله میرشی!

منیمہ شحنہ مندم مطبوعہ ۱۱ راد مبریں ایک مراسلہ جرت انگیز نظر سے گزرا خلاصداس کا بیہ ہے کہ چکڑ الوی اور قاویا نی بیں دجن و آسان کا فرق ہے۔ قادیانی بہد وجوہ فدمت وجرح وقد ح کے لائق اور چکڑ الوی ہے دوجوہ سے مدح وثناء کے قاتل ہے۔ اس لئے کہ چکڑ الوی نے کوئی ٹیا دوئی بیں کیا۔ پاکسٹر وقر آن مجید پر چلتا ہے اور لوگوں کو چلانا چاہتا ہے وغیرہ۔

اس کی نبت افسوں کے ساتھ گزارش ہے کہ اسلام کے سواجس قدر فرقے و نیا شی موجود ہیں۔ اگر ان جی سے ایک کا دوسرے کے ساتھ مواز نہ دمقابلہ کیا جائے تو صاف طور پر معلوم ہوگا کہ ایک فرقہ دوسرے کے مقابلہ جیں اچھا ہے۔ لیکن اس اضافی خوبی اور برائے نام عمرگ سے وہ قابل مدح و شاء اور اسلام کے شل کسی طرح نہیں ہوسکتا۔ مثلاً اس زمانہ جی اسلام کے شاک کے خالف زیادہ تر وفرقے مشہور جیں عیسائی و آریہ، جب ان دونوں جی مواز نہ کیا جاتا ہے تو آریہ کی قدر اچھا نظر آتا ہے۔ اس لئے کہ عیسائی خدا کے لئے بیٹا تجویز کرتا ہے اور سٹلیث کو جزو ایک ان قرار دیتا ہے اور سٹلیث سے دار کے اور سٹلیث سے داسلار کے جیں۔ نہ تا ہے واحد ہونیکا اقرار کرتے جیں۔ لیکن پا استعمد جس طرح عیسائیکا فروشرک جیں ای طرح آریاء جیں۔

يبودونسارئ كانبت حق تعالى نيسوره ما كده ش فرمايا "لتجدن اشد النياس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشركو .....الخ "ليحى مسلمانول ك خت وشن يهود اور بت يرست لوگ بين اور مسلمانول سے دوئ كرنے والے نصارئ بين - ليكن بااين بمرجس طرح يبودكا فروشرك بين اى طرح نصارئ بين "لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث شلته .....الخ وغيرها من الآيات"

نمازی فرض ندہوئی تھیں۔ بلک صرف پانچ ہوئی تھیں۔ آنخضرت عظی نے ان کو پہاس کے مان کو پہاس کے معان کو پہاس کے معاد معموم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معودہ سے بار بار جناب باری میں تخفیف کا سوال کیا۔ اس غلطی میں تن تعالیٰ کو بھی شامل کیا حمیا۔

چکر الوی نے دعویٰ قربت بواکیا یعنی تمام مسائل دید قرآن مجید سے تابت ہوسکتے ہیں صدیث کی کوئی ضرورت نہیں ۔ لیکن جبان سے سوالات کے مجات جواب میں حیلہ بہانہ محن ملمع سازی ۔ نماز کے ارکان وفرائف کے متعلق دریافت کیا گیا کہ قرآن کی کس آیت سے ثابت ہے ۔ لیکن جواب میں کوئی آیت پیش نہ کرسکا ۔ فی تعالی فرما تا ہے ' واف زان المیل المسلک المسلک کتب نہ المان سا منزل المیہ "اور فرمایا' انسا علیا خاجمعه وقد آنه الی قوله شم ان علیانا بیسانه "اس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ صدید قرآن مجید کی شرح وقد پر کے الوی کواس سے صاف الکار۔

اب وہ قادیانی کے مثل کو گرنیں۔ ہاں اس قدر فرق ہوسکتا ہے کہ قادیانی ہڑا اور چکرالوی چھوٹا ہمائی ہے کین آ بیکر نیم 'وسن یشاق ق السول من بعد ما تبین له الهدی '' کے تحت میں دونوں پورے طور پرداخل ہیں۔ اور دونوں میں بیفرق کرنا کہ قادیانی محصنہ اور کنواری مستورات کو حقد میں لانے کے لئے نئے نئے الہامات بناتا ہے اور چکر الوی کی بیا اور کنواری مستورات کو حقد میں لانے کے لئے نئے نئے الہامات بناتا ہے اور چکر الوی کی بیفت کے ایک نئے میں دامن گیر نہیں ہوئی۔ اس کی نبست گر ارش کیفیت ہے کہ چکڑ الوی کی ہوں دامن گیر نہ ہونے کی جدد جدے کہ عصمت بی بی از بے چا دری زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں۔ بیا تیس بہت سے کفاروش کین میں بھی پائی جاتی ہیں۔ کیکن صرف بیہ وجد قابل شریع ہوں دام کال نگر آئی ''مشنی و ثلاث و رباع '' کاصری الکار کرنا آ بیقر آئی ''مشنی و ثلاث و رباع '' کاصری الکار

تعارف مضامین ..... ضمیم دهی مند میر تھ سال ۱۹۰۴ء ۸رومبر کے شارہ نمبر ۲۷ سرکے مضامین

| ! | مولوي محمصاحب وبكاوي    | قطعه تاریخ سزایا بی مرزا قادیانی به             | 1   |
|---|-------------------------|-------------------------------------------------|-----|
|   | مولا ناشوكت الله ميرهي! | مرزا قادیانی کا گر گشه کی طرح رنگ بدلنا۔        | Y   |
|   | مولا ناشوكت الله ميرشي! | مرزا قادیانی این عیوب انبیا و کرمر پرتعویت میں۔ | ۰۳. |

| اخبار زمیندار!           | مرزاصاحب.               | ۳۱ |
|--------------------------|-------------------------|----|
| مولا ناشوكت الله ميرهي!  | بروزاور تائے۔           |    |
| مولا ناشوكت الله ميرضي!  | مرزااورمرزائيولكومبارك- | Υ  |
| مولا ناشوكت الله ميرخي!  | صورت مثالي-             | ∠  |
| مولا ناشوكت الله ميرهمي! | نام میں بھی خبط۔        | ^  |

ای ترتیب سے پیش خدمت ہیں۔

ا ..... قطعه تاریخ سزایا بی مرزا قادیانی مولوی محمرصاحب دیکاوی!

ہوئی تحو مروک کی سب لئرانی
گیا بھول بیٹے کی گردن چیرانی
کہاں گم ہوئی تیری وہ غیب دانی
گر قدر نا الل کی کچھ نہ جانی
کہ بیٹے کو ہے ضعف اور ناتوانی
مریدوں نے کچھ بھی نہ کی آنا کائی
تو آئے نظر کیا کاب آسانی
پھراس کے چھوں پےلعنت کا پانی
پھرے کو بکو در بدر خاک چھانی
عدو کے مقابلے ہوئی مہریانی

### مرزا قادیانی کے مرتد ہونے بعنی تعمیاجی بننے کی تاریخ ازمولانا ابوالمنظور محمد الحق صاحب وظوی السر مندی!

نیا تار کڑی نے ہر سو تا بہت سے کھنیں تاکہ مجمر کس جو چورون کو کرتا ہے زعمان میں قید کیا در سے بیٹے کو اپنے بدر

سیا سے مرزا کھیا بنا بنا کر کی تیلیوں کا تنس کملا آخش شحنہ پر اس کا کید خفا ہوگیا آسانی پدر یہ تاریخ سن لیس خواص وعوام ہوا من اب قادیانی غلام ۔ ۔ ۱۹۲۱ کری

۲ ..... مرزا قادیانی کا گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا مولانا شوکت اللہ برخی!

آپ جبولی بے تو خیال کیا کہ ولی تو بہت ہے گزرے ہیں۔ یس نے بی کیسا کمال
کیا۔ پس ترتی کرنی چاہے۔ جب ہے مثیل عیلی بے گراول تو مثل کے لئے مساوات ضروری
نہیں۔ اونی امور میں بھی مما ثمت ممکن ہے۔ دوم ......آپ کے اس خیالی بلاؤ پر عیسائیوں نے
منارے ہے بھی کہیں زیادہ لمجے مند بنائے۔ آپ کا مطلب تو یہ تھا کہ عیسائی میری آؤ بھت کریں
گے۔ بیف ایسکٹ، جبلی ، چاہ قوہ و فیرہ لیکر دوڑیں گے۔ جیسے عشاء ربانی میں۔ گرانہوں نے تو
یہور بچھ کرا فھار ہوال فل بوٹ کھو پڑی شریف کی چھیا پر دوری سے بڑویا۔ جس کی آواز گوئے اخی
کے دی فیا کیں۔

جب خرد جال کا بس عیدائیوں پر پھر نہ چال تھیئی سے طیدالسلام پر کوتیاں دہا کراوروم الفا کروولتیوں کا ایراز شروع کردیا۔ کوسیلی علیدالسلام ایرا تھا اور ویرا تھا۔ تاہم بجائے مثل کی ہونے کے عین بیں اور ہو بہو کے موجود بن سے حرعیلی بن مریم نہیں بلکہ سے بن آلاتوا۔ اب یہ معیبت آپری کہ اطاویٹ بی مہدی علیدالسلام کے ساتھ اصحاب ہف کا آ نامشروط ہے۔ چنا نچہ امام ترطبی نے فرمایا 'وروت فرقة ان الدنبی قال لید حجن عیسی بن مریم و معه اصحاب الکھف فرایا 'وروت فرقة ان الدنبی قال لید حجن عیسی بن مریم و معه التورة و الانہ جیل سسف فرای ہوتوں الی یوم القیامة قبیل یموتون و الانہ جیل سسف فرای ہوتون نے بالہ الساعة (الجامع لاحکام القرآن ج ۱۰ ص ۱۳۵۸،۳۳۷) 'واورایک بڑے کروہ نے مرایت کی ہے کہ نی تا ایک بی بن مریم ضرور ج کریں گاوراسی بیف آپ کے ساتھ ہوں گے۔ کو کہ اس کا اور ایرائی تو رہت و انجیل میں ہے۔ اس مورت میں اصحاب کہ فرای کے سوتے ہیں۔ مرے ہیں اور نہ قیامت تک مریں گے۔ بلکہ سوت سے بہلے فوت ہوں گے۔ کہ سوت سے بہلے فوت ہوں گے۔ کہ سوت سے بہلے فوت ہوں گے۔ کہ ساتھ سے ساتھ سے بہلے فوت ہوں گے۔ کہ سوت سے بہلے فوت ہوں گے۔ کہ ساتھ سے بہلے فوت ہوں گے۔ کہ بھوت کے اس سے بہلے فوت ہوں گے۔ کہ بھوت کے بھوت کے بھوت کہ بھوت کے بھوت کی بھوت کی بھوت کے بھوت کی کو بھوت کے بھ

على بدادار قطنى شرير بن على سدوايت م كدان المهدى يخرج مع عيسى فيساعده على قتل الدجال بباب لد " ومهدى بالعروريسى كساته فرون كريس ك اورد جال كل من بابلد رئيسى كدوكرين ك كسيالى معينت م كروااورم وايون

کے سروں نے ٹی نہیں سکتی عیدیٰ سے کوتو جوں توں کر کے یہود بن کر مارا تھاا ب غضب بیہوا کہ اصحاب کہف بھی زعرہ ہیں۔ ایک کو مارا تو چھاور پیدا ہو گئے۔ سب سے زیادہ غضب اللی بیٹوٹ پڑا کہ بیسب مردود د جال کوئل کریں گے۔ لیس مرزا قادیا نی کواپی موت نظرا گئی۔ تو جہٹ سے بول اضے کہ مہدی بھی میں، بینہ کہا کہ د جال بھی میں بیسی سے بھی آپ۔ گر د جال کوئی ادر۔ پھر مصالح معہ لحرمہ جال اور ام کہاں پورا ہوا۔ حدیث لامبدی الاعیس کی جو نہ مرف جو دح یک کمدون و یک معمدی آپ کا ایمان اور حج احادیث جوآپ کے مطلب کے خلاف میں ان کا بالکل الکار چود مویں صدی میں میں کی ادر طرف ہیں کہ ایک ہی بیز نے اور شخص میں۔ اور انہیاء بھی میں میں کا کہ کوئی اور کروڑ وں آئیں گے گر د جال ایک بھی نہ آگا۔

ابھی ابھی ہارے دیکھتے سوڈان میں کتے مہدی گزرے کیا دلیل ہے کہ وہ تو جھوئے تھا درآپ ہے ہیں۔ آپ میں بیرطرہ لگا ہے کہ آپ مہدی بھی اور بیسیٰ بھی۔ گرہم ان دونوں مادوں کا جوعام خاص من وجہ ہیں افراق بھی دکھائے دیتے ہیں۔ سومانی لینڈ میں ملاعبداللہ مہدی ہے گرسے نہیں اور لندن میں مشر پکھ اور بیرس میں ڈاکٹر ڈوئی سے ہیں گرمہدی نہیں۔ فرمائے الا مہدی الاعیسیٰ والی حدیث کو کر مجھ ہوئی۔ پھرعیسیٰ اور سے کا ایک وجود میں جمع ہوکر آتا تو آپ قرآن دھدیث سے جابت کرتے ہیں۔ گران دونوں میں مہاراجہ کرش جی کا دھارن کرتا کہاں سے جابت کریں کے کیا وید ہے؟ اور خاہر ہے کہ جب آپ کرش جی ہیں ادرصا حب الہام اور وی اور صاحب روح القدیں مان بھے ہیں تو وید دل کو کیوکر دی ادرالہام نہ ما نہیں گے۔ اب آپ کو جابت کریں ہے۔ اب آپ کو جابت کریں ہے دید میں کرش جی کا نی اوراوتار ہونا اور پھر دوبارہ ایک ہی ہے۔ (مسلمان) عاب کے سریر میں دھاران کرنا کھا ہے۔

یدگدها پن تو طاحظہ فرمایئے کہ آج تک لفظ موجود کے معنی بھی معلوم نہیں۔ اگر موجود سے وی سے مراد ہے جو پہلے گزر چا ہے تو یہ آپ کے دعوے کو مصر ہے کیونکہ وہ تو وفات پا گیا اور اگر کوئی اور مراد ہے جس میں وہ صفات پائی جائیں سواس کا نام سے کیوں ہوا۔ اگر اشتراک اسکی ہے تو ہزاروں سے اور مہدی دنیا میں موجود ہیں۔ مثلاً محمد مہدی اور محمد کی اور ایوا کے دغیرہ۔ آپ میں سرخاب کی کئی دم لگ گئی۔ دغیرہ۔ آپ میں سرخاب کی کئی دم لگ گئی۔

علی بدا آپ اپنے کو آخضرت اللہ کا بروزی بتاتے ہیں اور جہادے ڈرکر بیتاویل چھانٹے ہیں کہ افظ محر جلال اور افظ احمہ میں جمال ہے۔ اس میں احمہ بول لیتی غلام احمہ محر نہیں بول ۔ پھر جب ایک مغت سلب ہوگی تو آپ سنج بروزی تغیرے۔ پھر جلال اور جمال کسی فض کے نام سے متعلق ہے یا ذات ہے۔ ذات تو مجموعہ صفات و شخص کا نام ہے اور جب ایک مسلمہ صفت سلب ہوگی تو ذات من حیث الذات کہاں رہی۔ بیات کے دھکو سلم مجد دالسند مشرقیہ شوکت اللہ کے حضور ایک منٹ کے لئے بھی نہیں تفہر سکتے۔ ندم معکمہ طفلان سے زیادہ ان کی وقعت ہوسکتی ہے۔

۳ ..... مرزا قادیانی این عیوب انبیاء کے سر پرتھو پتے ہیں مولاناشوکت اللہ بیر شی !

جب پیشینگوئیاں فلط ہوجاتی ہیں تو مرزا قادیانی لاطائل تاویلی سے پبک کی آتھوں میں خاک جمونکنا چاہتے ہیں اور فلط ہوجانے کو ہرگز تسلیم نہیں کرتے۔ آتھم ادر آسانی متکوحہ والی اور مقد مات میں فتحیائی کی جو پیشینگوئی کی۔ ناظرین کے اب تک نصب العین ہیں۔ حالا تکہ مرزا قادیانی اور مرزائی بھی کے جاتے ہیں کہ مولوی کرم الدین کو فکست ہوئی ہے اور ہم کو ہر طرح کی فتح کی ہے۔ اس دروغ کو بھی ہروئے تو کا کیا علاج کے ہے۔

> بے حیا باش هرچه خواهی كن پرالكارسى سےاوراقرار بحى يون پيشينگوئياں فلوبحى بيں اور سيح بحى \_

دروغ گورا حافظته نیاشد

پھریہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ بمری پیشینگوئیاں فلط ہوگئیں تو کیا ہواا نبیاء کی پیشینگوئیاں بھی فلط ہوگئ ہیں۔خود آنخضرت قطالیا کی فلاں پیشینگوئی ادر فلاں خواب یا کشف دمشاہرہ فلط ہوگیا۔اس کے بیمنی ہوئے کہ میں ہی جموٹائیس ہوں بلکہ انبیاء بھی معاذ اللہ جموٹے تھے۔ حالانکہ کسی نبی کی کوئی پیشینگوئی بھی فلطنیس ہوئی۔ بیانبیاء پرسراسر بہتان ہے۔

کی ہی نے دوسرے ہی پر کذب دافتر اوکا عیب ٹیس لگایا۔ کونکہ بیت کو این این اوپر عیب ٹیس لگا ہے۔ گرمرزا قاویانی کواس کی کیا پروا۔ انبیاء پر تو عیب ٹیس لگ سکتا۔ مرزائی اپنے کو عیوب کا بتال بتارہ ہے اگرانبیاء میں معاذ اللہ کو بھی عیب ہوتا تو خدائے تعالی اپنی کتاب یا ک میں ان کی نبوت صاوقہ اور نوع انسان پر ان کی افغلیت کی ہرگز تعدیق نہ کرتا اور نہ ہم کو یہ تعلیم و بتا کہ ''لا نسفرق بیسن احد من رسله ''اگرانبیاء میں کذب کا کچھ بھی شائبہ ہوتا تو تمام آسانی کتابی جوان پرنازل ہوئی اور تمام محیفے اور تمام و تعلی اور البامات فلط اور جموٹے ہوجاتے اور تمام تال ہوجاتی اور ایک وفد جموث۔ تو وہ جموثا بی کہلائے گا۔ تموڑی ی نباست بہت سے پانی کونا پاک اور ایک گذہ جھی سارے تالاب کو گندہ کرو ہی ہے۔ تموڑی ی نباست بہت سے پانی کونا پاک اور ایک گندہ جھی سارے تالاب کو گندہ کرو ہی ہے۔

یہ و اجب النبائث مرزای کا جگر ہے کہ اپنے ساتھ تمام انبیاء کوکا ذب بتاتا ہے۔ بڑے بڑے جفا دری کفارا در شرکین کو بھی سے کے سواچا را نہ ہوا کہ ' مساید کفار کے بھی جھوٹ نہیں بول اگر مرزا قادیانی نے کفار کے بھی کان کتر لئے لعنت لعنت!

مرزا قادیانی

اخبارزمیندار!

اخبار زمیندار لکھتا ہے مرزا قادیائی نے سیالکوٹ کے لیکھر بیٹ موجود کے علاوہ سری
کرش تی کا اوتارہونے کا بھی دعولی کیا ۔ صوفیات کرام بیٹ 'فسانسی الشخ فنا فی الرسول
ف فنا فی الله ''ہونے کے وور ہے ہیں ۔ جس کا مطلب ہے کہ انسان جس محف کے خیال بیس
محواور متخرق رہاس کے وہاغ بی اس چیز یا اس محف کا عس بھی اس ورج تک منعکس ہوجاتا ہے
کہ وہ اپنے کو وہی چیز وہی محف لگتا ہے۔ ایک زمیندار ایک ہزرگ کی خدمت بیس مرید بنے
کے لئے حاضر ہوا۔ اس برزگ نے پہلاستی ہویا کہ جھے تو اپنی ایک بھینس بہت عزیز ہوا اس کا خیال اپنے ول بیس باعموم ید نے کہا کہ جھے تو اپنی ایک بھینس بہت عزیز ہے۔
برزگ نے کہا کہ اس کا خیال ول بیس قائم کرو۔ اس ارشاو کی قبیل بیس زمیندار اپنے چو ہارہ بیس
بیٹے کر بھینس کا خیال ہوا نے اور ایک بیٹے کرمہ بیس فنا فی البھینس ہوگیا۔ اور ایک
بررشر مصاحب اس کی بیس ہے گزر ہے جہال زمیندار کا چو ہارہ تھا۔ زمیندار نے کو ٹی بیٹوائی کو حاضر
ہارم شدکو و کیولیا اور کہنے لگا کہ آگر میر سے سینگ در پہیس ندا تھتے تو بیس آپ کی پیٹوائی کو حاضر
ہوتا۔ منصور کا انسا المحق کہنا ہی اصول پرجئی تھا۔ پس مرزا قادیائی بھی جوعرصہ دراز ہے ہے کہ حالات کے دوسان کا جا بال حالات کے دوسان کا ایک بین ہی کا جوعرصہ دراز ہے تا کہ ایک بھی بالے حالات کے دوسان کا السیح کہد یں تو مندرجہ بالا حالات کے دوسان کا ایک بین ہی بی بین کی بیٹوائی کو جا اس کی بین ہیں کہنا ہالگل جا تر ہوگا۔
ایسا کہنا ہالگل جا تر ہوگا۔

اورا کردہ انسا المسکوشن کہ اٹھیں تو فلط نہ اناجائے گا۔ ذلک مسیع المقادیان قول المحق الذی فید یمترون ممکن ہے کہ جس طرح بہت سے مسلمان مرزا قادیانی پرایمان لائے ہیں۔ بہت سے ہندہ بھی ایمان لے آئیں۔ اور ممکن ہے کہ مقدس گرونا تک کسی طرح مرزا قادیانی کے دفات پر مسلمانوں اور ہندؤں میں ان کی لاش مبارک کی نبست جھڑ اہو۔ ایک فراین کے کہ ہم مسلمانوں کے فرہب کے مطابق ان کا جنازہ پڑھیں کے اور ان کا جندمقدس قبر میں کے کہ آپ ہمارے کرش نی کا روپ ہیں۔ ہم آئیس جلائیں مرزا قادیانی کوچاہے کہ اس بحث کا تی دندگی میں فیصلہ کرجائیں۔

#### ۵ ..... بروز اور تنامخ مولا ناشوکت الله میرشی!

ہم پہلے ان دونوں لفظوں کے معنی بتا کیں گردونوں کے مصدات اور مرور پر بحث کریں گے۔ پس واضح ہوکہ پروز بالفسم کے معنی باہر آ نا اور طاہر ہوتا ہے اور پراز بالکسر کے معنی باہر آ نا اور طاہر ہوتا ہے اور پراز بالکسر کے معنی بنگ کے لئے صف سے باہر آ نا یعنی مبازرت اور بالفتح زیرن فراخ اور عائط ، پروز کے معنی ازروئے لفت اور اصطلاح کو کا ایک قالب سے لکل کر دوسری جانب ہی جانب کا کر خوت ہوں۔ لہذا پروز کی مندرجہ بالا اصطلاح بھی یاروں کی مخرت ہے ماصل ہے ہے کہ پروز ہر گز نتائ کا کا مرادف نہیں جس کے معنی ایک قالب سے مخرت ہے ماصل ہے ہے کہ پروز ہر گز نتائ کا کمرادف نہیں جس کے معنی ایک قالب سے دوسرے قالب بھی روح کا جانا ہو کیس۔ البتہ تنائ کے لفوی معنی زائل ہونا اور ایک قرن کا دوسری قرن کے بعد آ نا در میراث کی تعنی سے پہلے دوسرے قالب بھی مناخت اور اصطلاحی معنی کسی ردح کا ایک قالب سے لکل کر دوسرے قالب بھی جانا۔

مرزا قادیانی کواول اول یہ کہتے ہوئے تو شرم آئی کہ بیں تناخی نی ہوں کیونکہ تنائے کے معنی عرف مار قادیانی کو اول اول یہ کہتے ہوئے تو شرم آئی کہ بیں وافل ہے۔ اس کی جگہ بروزی ہے گر بات ایک ہی ہے کو انہیں جی جی ۔ براز نہیں خا لط۔ اخیر بیں اپنے مند پرآپ تعیشر مارا کہ میں نے آریا ہے مناظرہ کرتے ہوئے تنائخ کی کول تردید کی تھی۔ کرش جی کی وزی بن میں اسلان ہے۔ اس مرددد سے کوئی ہوئے کہ کرش ہندوتھا اسلمان۔

پر طرہ یہ ہے کہ ہندو دھرم آپ کے تائی اوتار ہونے کا بھی افکار کرتا ہے۔ کیؤنکہ
آوا گون کے معنی ایک ہی روح کا ایک ہی قالب میں جانا ہے۔ نہ کئی روحوں کا ایک قالب میں
جانا اور جمع ہونا۔ کیا معنی کہ پہلے تو آپ پروزی محر بنے۔ لینی آنخضرت بھاتا کی روح مقد سہ
ومطیر نے آپ کے پلید جم میں طول کیا ہے اور اب کرش تی کے اوتار بنے کہ ان کے جیونے
میرے سریمیں وحارن کیا ہے۔ ووسر اطرہ اور لیجئے۔ آسانی باپ نے آپ پر البام کیا ہے ۔ ووسر اطرہ اور لیجئے۔ آسانی باپ نے آپ پر البام کیا ہے ۔ فہری
الله فسی حلل الانبیاء (تذکرہ س مے طبع ہی) ' لینی خداکا نی انبیاء کے حلول میں۔ جس کے مین
ہوتواس کورویا جائے آپ کو تو آسانی باپ نے سیکٹر وں خطوں کا مرق منا کر بھیجا ہے۔
ہوتواس کورویا جائے آپ کو تو آسانی باپ نے سیکٹر وں خطوں کا مرق منا کر بھیجا ہے۔
ہوتواس کورویا جائے آپ کو تو آسانی باپ نے سیکٹر وں خطوں کا مرق منا کر بھیجا ہے۔
ہوتواس کورویا جائے آپ کو تو آسانی باپ نے تالب میں حلول کرے دنیا میں آیا بھی ہے۔ ایسے

انو کے اور بوالعب نی تو آپ می بین کہ می تو آپ کی روح با نیٹی کا نیٹی (جہاد کے خوف سے) دوسرے مردہ جسموں میں حلول کر کے پاتال کو کانی جاتی ہے اور بھی آپ کا ٹاپاک جسم دوسری بہت میں روحوں میں کانچ کران کو گندہ اور نجس کرتا ہے۔

آپ کو یا آپ کی روح کو مکم معظمہ اور مدیند منورہ یس تو خدا کیوں لے جانے لگا بلکہ اپنے چیلوں کو بھی جج سے منع کر دیا ہے۔ ہاں اب گرواور چیلے مہتر ااور چیکن ناتھ جی کی جاترا تیرتھ کے درش کریں گے۔اور خدانے چاہا تو انساندی ہوگا بشر طیکہ پھے ہند دمنڈ جائیں۔

۲ ..... مرزااور مرزائیوں کومبارک

مولا ناشوكت اللدميرهي!

امریکہ میں بھی ایک سے پیدا ہوا ہے جو اگریزی نسل سے ہے میفض ۱۸۳۹ ھیں بہتا ماؤنبرگ پیدا ہوا۔ اور ۱۸۳۹ میں اپنیا پ کے ساتھ آسٹریلیا پہنیا اور پھراؤنبرگ اکر مدرسہ لا ہوت میں واقل ہوگیا۔ اور جب تحصیل سے فارغ ہوا تو سڈنی واقع آسٹریلیا میں پادری مقرر ہوگیا۔ یہاں پھوون رہ کر دیکا گو پہنیا تو اے معلوم ہوا کہ بید ملک ہجا بب برست ہے۔ پس ایک ڈھکوسلا لکا لا اور دوگی کیا کہ سے کا روز جھ میں طول ہوگئ ہے۔ بہت سے آوئی اس کے مدی کا ذب کے متعقد ہو گے جن میں سے اکثر رودار اور بالدار بھی تھے۔ غرضیکہ شدہ شدہ یہاں کے نوب ہے بہت کی ذمین خرید کرخود سیوں تائی ایک شہر آباد کیا ہے جس میں ۱۹۰۰ ہر آباد کیا ہے اور خود کی نوب میں ۱۹۰۰ ہیں۔ اور خود کی نوب میں ۱۹۰۰ ہیں۔ اور خود کی ایس ایس کی ایس اور جو دہاں رہتے ہیں۔ نوب ایس کی میں جب تک امریکن میں کا متعقد اور مطبع نہ ہوکوئی نیس رہ سکا۔ اور جو دہاں رہتے ہیں وہ اس شہر میں جب تک امریکن میں کا متعقد اور مطبع نہ ہوکوئی نیس رہ سکا۔ اور جو دہاں رہتے ہیں وہ نوب اس شہر میں جب تک امریکن میں کا متعقد اور مطبع نہ ہوکوئی نیس رہ سکا۔ اور جو دہاں رہتے ہیں وہ نوب نوب میں جب کے افراج ہو دہا کو جو دہا کو میں اس شہر میں جب تک امریکن میں اور ۱۰۰ مرمطر ب اور ۱۰۰ مربا ہے دالے ساتھ لے کر ہدا ہے فام ادر دووت دین کوش سے باہر لکلا۔

ایل پر سسم زااور مرزائی ذرا کھوٹے ویدوں سے دیکھیں کہ نی عرب وجم عظالہ کی دجالوں کذابون والی پیشینگوئی کیسی صادق ہورہی ہے۔ گویا ہر ملک کی زمین دجالوں کواگل رہی ہے۔ پی تکہ مرزا قادیائی کرش معمیا ہے ہیں۔اور فد جب ہنووش راگ اور بجن عبادت اللی میں واقل تھے اور اب پی مرید نیوں سے پردہ بھی ساقط کردیا ہے۔ لہذاان گو بیوں کو معہ ساز وسامان طبلہ سارگی پکھادج ستارو غیرہ ساتھ لیں اور جا بجائجن اڑاتے بھریں۔ پھر دیکھیں چھوں پر کتنے

لال كرتے بين اور مرزائى ند ب كس قدرتر قى كرتا ب اب توامر يكن من كى تقليد كے بغير چاره ند موگا ـ پھر جب آپ تاديلوں سے تصوير پرتى جائز كردى ب تورقص وسرودكا جائز كردينا كيابزى بات ب اس كى تاويل بم متائے ديے بيں ـ كلام مجيد ش ب "ان انسكر الا صوات الصوت الحميد " يعنى تمام برى آوازوں بيل كدھى آواز برى ب دو يكھ اس سے الحجى آوازى خوبى تكلى محرايا كلت تروجال كب مجمع كسكتا ہے؟

#### ے ..... صورت مثالی مولانا شوکت اللہ میر شمی!

مرزا تاویانی این آسانی باپ کی الهامی کتاب (ازالد اوبام ص ۲۵، خزائن جسم مرزا تاویانی این آسیدی الله اوبام ص ۲۵، خزائن جسم مرد مرد کرد می کنی آب سول یاتی من بعدی اسمه احمد "سےمراو میں ہوں اور کیا خدائے جی تحوم ایک انسان کو دوسرے انسان کی صورت مثالی پرنہیں بنا سکتا ..... الخ" بے شک خدائے تعالی میں سبطرح کی قدرت ہے گرمرزا قادیانی کے ذر یک تو خدائے تعالی مرف صورت مثالی بنانے پر قادر ہے کہ ایک بی انسان کو بھی آنخضرت علیا کی صورت مثالی پر بنا کے بھی کرشن جی کی صورت پرلیکن احیاء واموات اور انبیاء کے بھی است قدرت وفطرت دست الی کے خلاف ہیں۔

ناظرین! نے آج کل اخبار دل میں پڑھاہوگا کہ ولایت میں ہو بہودو فخص ملک معظم ایڈورڈ ہفتم کی ہم شکل ہیں لیکن کیا وہ ملک معظم ہیں۔اگر ان کے دماغ میں بھی ایسا ہی خبلہ ہوجیسا مرزا قادیانی کے دماغ میں ہے قو ملک معظم ہونے کا دعویٰ کریں۔اورعلی الاعلان نقارہ بجا کیں کہ تاج برطانیہ کے مالک اور وارث ہم ہیں۔حقام کا ایک جم غفیران کے ساتھ ہولے بہت ک مثالی صور تیں باہم مماثل ہیں محرزی مماثل ہے کیا کا م چل سکتا ہے۔

> ہوتے سرت سے ہیں مردان ولاور متاز صورت میں تو کھی کم نہیں شہباز سے جیل

صورت بی پر تکیہ بوتو فوٹو کی تمام تصویریں بالکل اصل کے مطابق ہوتی ہیں۔ مراصلی
انسان بیں ہوتیں۔ خدائے تعالی نے آنخضرت بھی کو ارشاد فرمایا" قسل انسسا انسا بشر ر مثلکم "مرکیا آنخضرت بھی صرف مما ثلت بشرید کی وجہ سے عام انسانوں کے ماند ہیں اور کیا کوئی مسلمان دعویٰ کرسکتا ہے کہ میری اور آنخضرت بھی کی صورت مثالی ایک ہے۔ معاذ اللہ ۔ کار ہاکان راقیاس از خود مگیر گرچه ماند در نوشتن شیرو شیر

پر بھی مرزا قادیانی کی صورت مثالی میں دومیشیتیں ہیں۔ اس حیثیت سے کہ خود
بدولت کے عند بیاوراؤ عان کے موافق سے علیہ السلام (معاذ اللہ) فاس وفاجراور مداری کا تماشا
دکھانے والے تھے۔ آپ شل مسے نہیں ہیں اور اس حیثیت سے کہ سے علیہ السلام نصار کی کے
عقید کے موافق ابن اللہ تھے۔ آپ بھی حملی (لے پالک) ہیں گویا آپ معمل سے ہیں بھی اور
خبیں بھی ۔ مصل یہ کہ آپ کے ہرایک دعویٰ کے اجزاء آپ اپی تر دید کررہے ہیں۔ تمام گزشتہ
دجالوں اور جمو نے مہدیوں نے اپنے لئے ایسی عی مثالی صور تیں جو یز کیس مگروہ خود بخو دمث
سیس ای طرح بہت جلد آپ کی صورت عباریا حباب بن کر ہوا ہوجائے گ

زندگی میں بیخبدا کے برزخ میں ہمیشہ سے سایا ہوا ہے کہ دعویٰ او خاص ہوتا ہے اور دلیل عام، بلکہ دعویٰ او فعلیت کا اور دلیل امکان کی ۔ لین میں بانعل بروزی ہوں اس کی دلیل یہ ہے کہ کیا خدائے تعالی ایک انسان کو دوسرے انسان کی صورت مثالی پڑیس بنا سکتا۔ ہدآ پ کی منطقہ

۸ ..... نام مین مجی خبط مواد ناشوکت الشیر هی!

صدید میں پیشنگوئی ہے گر تورسی بن مریم علی السلام کا شنگ ہی ہر مردا قا دیائی
معیل کی کربن کے ؟ اس سے صاف طاہر ہے کہ آپ عینی موجود قبیل ہیں۔ مینی موجود قایک ہی ہوگا

ذرکہ متعدد البتہ دجال بہت ہوں کے اور ہو بچکے ہیں۔ لبندا آپ کو مثیل الدجاجلہ کہنا تھے اور
موزوں اور حدیث ٹریف اور واقعات کے مطابق ہے جس قدر دجال اب تک آئے اور اس وقت
موجود ہیں کمی نے اپنے کوسیلی بتایا کمی نے مہدی۔ کیا یہ سب مہدی اور کی تھے اور ہیں پھر ساتھ
موجود ہیں کمی موئی ہوئی ہے۔ حدیث میں کہاں ہے کہ آئے ضرت المائی کا ہروزی آئے گا اور آئے تک
کوئی ہروزی نی آیا بھی ہے؟ پھر آپ امام الزبان بھی ہیں نی قوام الزبان ہوتا بی ہے۔ یہ شواور
کوئی ہروزی نی آیا بھی ہے؟ پھر آپ امام الزبان بھی ہیں نی قوام الزبان ہوتا بی ہے۔ یہ شواور
کوئی ہرو کی ہیں۔ بھر دبھی آگر چر ہوالفظ ہے لبندا آپ نے وہ بھی اپنے لئے تر اش لیا۔ پھر
آپ بھر دبھی ہیں۔ بھر دبھی آگر چر ہوالفظ ہے گر نی سے ہوانیس خود بھر در کے معنی بی شہادت دیے
ہیں کہ وہ اس بھر دبھی ہی تھر بھی اگر جہ ہوالفظ ہے گر نی سے ہوانیس خود بھر در کے معنی بی شہادت دیے

نی پر ہرگز مجد د کا اطلاق نہیں ہوتا نداختہ نہ شرعاً۔ ندعرفا۔ پس آپ بھی تو تعمیگل لگا کر
آسان پر چڑھ جاتے ہیں بھی تحت الحولی میں گرجاتے ہیں۔ پھر آپ مریدوں کو حضرت امام
الوصنیف کی تقلید کا اکثر تھم وسیتے ہیں۔ اس ہے معلوم ہوا کہ نی اور مجد دتو کیا آپ جہتہ بھی نہیں ہیں۔
بلکہ آنخضرت تھا لیک اکثر تھے ایک امتی ہیں۔ کہا نی کیا امتی الامتی۔ بالکل لٹیا بی ڈیووی۔عش بلکہ آنخضرت تھا لیک ایک امتی کے امتی ہیں۔ کہا نی کیا امتی الامتی۔ بالکل لٹیا بی ڈیووی۔عش بلکہ آنخضرت تھا لیک ایک ایک اس کے ایک اس کی کے اور اور کا نہیں کہنچا کہ ان کا مرشد نی ہے۔ بہر حال آپ سے ہیں۔ بروزی ہیں۔ امام الزمان ہیں۔ مہدی ہیں۔ خلیفہ ہیں۔ کرش تی کے اور تارہیں۔ اے بیان اللہ کیا کیا صفیتیں آپ کی ذات میں کہیا دُیٹر ہوکر انجما خاصہ کھی بین گئی ہیں۔

### تعارف مضامین ..... ضمیم دهی مندمیر ته سال ۱۹۰۴ اردمبر کشاره نمبر سر ۱۹۰۸ کے مضامین

|   | مولاناشوكت الله ميرشي!     | مروجی سے چیلوں کی مخالفت۔                 | 1 |
|---|----------------------------|-------------------------------------------|---|
|   | - مولانا شوكت الله ميرهي ! | بقيه مرزا قادياني الي عيوب انبياء ريقويتي | Y |
| , | مولا ناشوكت الله مير تفي!  | خرق اجماع فيفتاني كو بردباد كرتاب_        | ۳ |
|   | مولانا شوكت الله ميرتمي!   | خدائے تعالی مردوں کوزندہ نہیں کرسکتا۔     | ۳ |
|   | آدياً گزٺ!                 | قادیانی کش بندا _                         | ۵ |

ای ترتیب پیش مندمت ہیں۔ ا ...... گروجی سے چیلوں کی مخالفت

مولانا شوكت الله ميرهي!

دنیاطلی اور حب جاہ وناموری کی تک میں مرزا قادیانی جو کھ ہاتکا ہے ہے مطلب کے موافق ٹھی ہانکا ہے۔ مروہ چیا جو در حقیقت چیان سے مکہ کرو تی کے استمان سے دائد ہے ہو در حقیقت چیان سے بیاں کہ کہ کروتی کے استمان اس کے مندمیں کوہ دیتے ہیں کہ تبارے پروزی نے اب کرش بی کہ یہ دری ہونے کا ابراز کیا ہے تو وہ کرو جی کے کلام کی تاویل مالا برخی بالقائل کرتے ہیں کہ انہوں نے یون کیس کہ ایک بول کہا بیک ہوں کا مطلب بیٹیس بلکہ بیاس کا خطاوں پرجو کھر کے جدی بن کرانکا و حارب ہیں اس قدر خصر آتا ہے کہ قابو چلے تو قاویان سے بلکہ کھر کے جدی بن کرانکا و حارب ہیں اس قدر خصر آتا ہے کہ قابو چلے تو قاویان سے بلکہ

ہندوستان سے جلا وطن کر کے لندنی یا پیری یا امریکن سے کے اردل بیں ان کو چاتا کردیں یا سومالی مبدی کے مات ماریں گرونے تو صاف کہددیا کہ میرے سریر بیں اب کرشن نے دھارن کیا ہے اوراب جھے اسلام اورائل اسلام سے کچھواسط نیس رہا۔

چنانچ جب اللوف میں بوی بھاری سجا کے سامنے اپدیش کیا تو دہاں کے صاحب فر پی کھشر بہاور نے بھی بھی فر مایا کہ اب مسلمانوں کواس اپدیشک سے پھے سابقہ شدہا۔ نہودجا میں اور وہ جا میں۔ صاحب بہاور نے بجافر مایا لیکن وہ یہ فر مانا بحول مجے کہ اب اس بہرو ہے سے عیسائیوں کو بھی پچھ واسطہ شدرہا کیونکہ وہ اس سے پہلے مسیح بھی بن چکا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس عیسائیوں کو بھی تحق تحق ہوتا چلاجائے گا۔ اور اخیر میں آپ صرف چینی مغل رہ جا میں کے اور مخرے آسانی طرح قطع تحق ہوتا چلاجائے گا۔ اور اخیر میں آپ صرف چینی مغل رہ جا میں کے اور مخرے آسانی باپ نے وقع فوقع جو خطابات کے خلاع فاخرہ اپنے لے پالک کو ویئے ہیں۔ سب سلب ہوجا میں کے اور خرتی لیگو ٹی باتی رہ جائے گی۔ یا ایک ہاتھ آگے اور ایک بچھے دھرنے سے شاید ہوجا میں کے اور خرتی لیگو ٹی باتی رہ جائے گی۔ یا ایک ہاتھ آگے اور ایک بچھے دھرنے سے شاید میں گئی وآ پر وہوجائے ۔

نہیں عربانی سے بہتر کوئی دنیا میں لباس یہ وہ جامہ ہے کہ جس کا نہیں سیدھا النا

جب کہا ہیں پروزی نمی ہوں و سی مسلمانوں نے لاحول کی پیزادس پر بڑی جب کہا ہم حسین سے افسل ہوں و شیعہ نے وہ تھرے سے چھر ساورلوں کی گرا ہیں اور طعن کی قبقا ہیں اور نفرین کی کھا بین رسید کیس کہ بیسے کا پلامٹر بگر کیا اور کلیجے کا پلیسے نکا کہا۔ جب کہا ہی سیانی سے کی بانس او نچا ہوں و عیسا نیوں نے ایسا نجا و کھایا کہ زہن و وزکر دیا۔ اب کہا کہ میں کرش بی کا اوتار ہوں تو دیکھیں بنوو کیا موہ بن بھوگ اور لڈو کچوری اور امر تی اور جلی کیکر دوڑتے ہیں۔ بھوان اور مہا نے چا باتو اس کو برکنیش کے مد پر گو متر بھی نہ ماریں کے کیونکہ گو متر تو پوتر ہے جو ڈسٹون اور مہا میچھوں کہی دیوتا بناور ہی اس چلو میں مانس متر لے کردوڑیں کے۔ اس کے بعد آپ لال گرو بین کے جو آپ کے بوے ہوائی لال بھی کھی اے اور گدی ہے گریفین کر لیجے کہ لال بھی بھی منہ پر بول و پراز کی بھری جھاڑ و ہی ماریں گے۔ گوہ کے ساتھ آپ کا موت بھی نکل پڑے گا۔ منہ بھی رہنے گے۔ منہ پر بول و پراز کی بھری جھاڑ و ہی ماریں گے۔ گوہ کے ساتھ آپ کا موت بھی نکل پڑے گا۔ بھر بھی رہنے گے۔ منہ پر بول و پراز کی بھری جھاڑ و ہی ماریں کے گونٹر ساتھ آپ کا موت بھی نکل پڑے گا۔ کوہ کے ساتھ آپ کی اور کی بھری و سے کیوں بیجھے رہنے گے۔ جب چماروں کے مہتو بنیں گوٹوں کے گونٹر ساتے تھا کی گا نوں کے گونٹر ساتے تھا کی اور کی کھوٹر کی استر کی جوتی کا طابن جاتے گی۔ اور آپ کی چڑی ومڑی کو بھی نہ کیلی سے کیوں بیکھے۔ بہاں آگر خدا افرانی خوا باتو خاتر ہوجا کا۔ الخبیشات للخبیشین

# ۲ ..... بقیه مرزا قادیانی اپنے عیوب انبیاء پرتھو پتے ہیں مولانا شوکت اللہ پرٹھی!

الزای جواب ہیشہ تھم کو دیا جاتا ہے تصوصاً غیر فدہب والوں کو۔ مگر مرزا قادیانی عجیب مسلمان اور آنخضرت بھی کا اس ہے کہ اسپنے نبی پر تخلف پیشنگوئی (کذب) کا الزام لگا تا ہے۔ پہلے پہل جب میں کہ عیوب کا مرقع قرار دیا تھا تو بافراست اور مصرائل ایمان تا رکئے تھے کہ مرزا قادیانی کے دل میں انبیاء کی کوئی وقعت نہیں۔ حالا تکہ نبی سب ایک ہیں۔ ایک کی بیت کے مرزا قادیانی کومر قد اور جبنی سجھ مجے تھا ب تو کی بیت کے دل میں اور اس مرزا قادیانی کومر قد اور جبنی سجھ مجے تھا ب تو کہ مر یر چڑھ کے بولے جادو وہ جو سر یر چڑھ کے بولے

مرزاخود بول اٹھا کہ فلال فلال معاملے میں آنخضرت ﷺ کا کشف اور دیا اور پیشینگوئی غلط (کاذب) ہوگی اور چونکہ کذب بہت بڑا عیب ہے۔خصوصاً انبیاء کے لئے اور خود مجمی نجی بنا ہے۔ لہذا کہتا ہے کہ انبیاء کی پیشینگوئی کا غلط ہونا اور دعدہ الجی کا تخلف سدند اللہ ہے اس کا بیر مطلب ہوا کہ انبیاء بی جموٹے نہیں بلکہ خدا بھی جموٹا ہے۔ ہاں تیرے جموٹے خرد جال کے مندیس ناردوزخ کا لگام اور دم میں مرخ انگارے کی طرح تیتے ہوئے سینجے۔

علی براجس سلمان کو پکی بی استعداد ہے وہ چھوٹی کی کتاب اللبۃ مولفہ قاضی شاء اللہ ماحب پائی بی کی مندرج ذیل عہارت پڑھ کر بچھ سکتا ہے۔" ملعونے کے درجناب باك سرور كا قنات شخص دشنام وبديا اهانت كند دروصف از اوصاف اويادر صورت مبارك او خواہ آنكس مسلمان بوديا ذمى يا حربى۔ اگرچه ازراه هزل كرده باشد واجب القتل كا فراست توبه او مقبول نيست اجماع امت بر آنست كو بے ادبى بهركس از انبياء كفرست خواہ فاعل او حلال دانسته مرتكب شود يا حرام دانسته انتهى''

مراب قرآزادی کا زمانہ ہے برٹش گورنمنٹ کے عہد میں کون کی کولل کرسکتا ہے۔
زرامرزا قادیانی افغانستان، فارس، ترکی وغیرہ ممالک اسلامیہ میں جاکر کسی نبی کی شان میں اب
کشائی کریں تو حقیقت معلوم ہو۔افغانستان میں افغانی دنبہ لے پالک کی جعینٹ چڑھ تی گیا۔
برٹش گورنمنٹ بھی کسی کی تو بین جائز نہیں رکھتی اور قانو تاسزاد ہی ہے۔ فد ہی تو بین تو سڈیش میں
برٹش گورنمنٹ بھی کسی کی تو بین جائز نہیں رکھتی اور قانو تاسزاد ہی ہے۔ فد ہی تو بین تو سڈیش میں
داخل ہے جس کی بیزی سزاجس ووام احم روریائے شور ہے گر بھی غیمت ہے کہ میاؤں کی آ داز نہیں
تی ۔ورنہ بھا گئے کو چو ہے کا بل بھی نہ ملے جیسا ایک لائل میں ہوچکا۔

سو ..... خرق اجماع نيفتنش كوبرد با دكرتاب مولانا شوكت الله مرطى!

تمام انبیا علی مینا و میم العملوة والسلام جدی جدی امت کے لئے مبعوث ہوئے اور ہر امت میں اتفاق واتحاد پیدا ہوا۔ ورند دنیا میں چشتنٹی اور نیش (قوم اور قومیت) کا وجود نہ پایا جاتا اور بددرحقیقت قدرت وفطرت کا لایزال قانون ہے۔ تمام حیوانات بلکہ نباتات ومعد نیات و بھا اوروں بھا اور یہ درحقیقت قدرت وفطرت کا لایزال قانون ہے۔ جمیر وں بحر اور کر ہوں، بندروں کوؤں، مرغابیوں وغیرہ جانوروں میں کیسا اتفاق ہے۔ ہر حم کے نباتات و بقولات کا کیسا تفاق ہوں ایک ہی رنگ ہوتا ہے۔ یعنی تمام کی جواہرات کا ایک ہی رنگ ہوتا ہے۔ یعنی تمام کی وقت سرخ ہی ہوں گے۔ تمام خم کے زمر دسبزی ہوں گے۔ علی ہذا۔ پس انسانوں کے قوی اتفاق کا منانا کو یا قانون قدرت کا منانا ہے جو کال ہے۔

امت محدیکا اجماع می دین اور دیوی اموری محص نیشن اور میشنگی کے قیام و دوام کے لئے ہا اور کتاب وسنت سے جو مسائل متبط ہو کرتیرہ سویرس سے معمول بہار ہے ہیں اور جوعقا کد مسلمانوں کے دلوں میں مرکز ہیں ان کی بنیا دہمی پیشنگی ہے۔ پس اجماع کاخرق کرنے والے ہوئے نیش کے مطلع پر چھری پھیرر ہے ہیں۔ اس کا ضمیم مسئلہ بوت ہوگئی۔ نوالے ہوئے میں کہ نیشن اور پیشنگی کے مطلع پر چھری پھیرر ہے ہیں۔ اس کا ضمیم مسئلہ بوت محمول ہوگئی۔ نوالے میں کہ نیشن ارشاد اللی و خاتم النہ بیدین "اب کسی مکارکا دوگی بالکل خرق اجماع اور محمول ہوگئی۔ نوالے میں اور عقد ٹریا کو جات العش بتا تا اور نی امت اور نیا نیشن ایجاد کرتا قوم اور قومین کی تباہی اور عقد ٹریا کو جات العش بتا تا اور نی امت اور نیا نیشن ایجاد کرتا قوم اور قومین کی حقیر و بیا ہے۔ لاکھوں سلف صالحین اور علما و محد ثین و مجتدین و مفسرین میں سے کسی کو آیت خاتم النہیں ہی وہ جن کوئن کر بیچ تک قبقے لگا کیں اور الل تراہب واقوام غیر مفتی کے سرچمی ہیں اور اللی تراہب واقوام غیر مفتی کے از اکسی میں اور اللی تراہب واقوام غیر مفتی کے از اکسی میں اور اللی تراہب واقوام غیر مفتی کی ضرورت نہیں۔

مردود کا مطلب یکی ہوا تا کہ اجماع کرنے والے نادان اور بے وقوف یا گراہ تھے اور زیادہ سے نیادہ آخضرت ہے گئے نہ کہ است نے بی تھے اور دہ بھی عرب کے لئے نہ کہ خت اللہ میں کے لئے ۔ یس موجودہ روثی کے زمانہ کا نی ہوں۔ اور ہندوستان میں تو کوئی نی بجر رام چندر اور کرشن کی کے آیا بی نیس ۔ اور محمد ہے آئے نے بوی ناطمی کی کہ ان کی نبوت کوئیس مانا۔ اگر چہوہ بت پرست تھے یا کی فرہب کے تھے گرنی تو تھے۔ اب میں اسلامی مجدد اور رفار مربن کر رائیحد راور کرشن کی نبوت اور منوانے آیا ہوں اور دلیل بیا ہے تقرآنی من من قصص من قصص ملیك "بیات وسات سے صاف ظاہرے کہ بیگر شندانہ یا مکا

ذکرے ندکہ کندہ کا۔ کو تکہ استدہ کے لئے تو نبوت شم ہوگئ۔ اگر کہو کہ دام چھر داور کرش بھی شل دیگر انہیاء کے انتخفرت علیہ پہلے کا ریچے ہیں۔ تو تعجب ہے کہ انتخفرت علیہ پر تو خدائے تعالیٰ نے ان کی نبوت کا قصہ مجمل رکھا اور مرزا قادیانی کو مفصل بال کی کھال تکال کر دکھا دی۔ دوم ہم کھے بچے ہیں کہ نبوت شم ہو بھی ہے اور تھم الی نازل ہو چکا کہ "و من ببت نے غیسر الاسلام دیناً فلن یقبل منه"

سوم .....مرزا قادیانی کوآوان الوسیدها کرنااوریددکهانا ہے کہ مسند اسم نه قصص علیك " میں میں مجی شامل ہوں اور جس طرح لا کھوں اور کروڑوں بلکدار بول نی شل رام چندر وکرش پہلے گزر بچے ہیں۔ان سے بڑھ کر جھے جیسے غیر متابی نی قیامت تک گزریں کے۔بات ہے کہ آپ اس وقت تک نی نہیں سکے جب تک کفارومشرکین کونی نہ بنالیا۔

ے۔ پات سے جو اپ ان اس میں میں میں اور چوکد آپ امام الزمان ہیں۔ لہذا آپ کی نیوت کرش ہی کی نبوت کی تعام تھی اور چوکد آپ امام الزمان ہیں۔ لہذا اس اور ہودکا امام یا اوتار بنتا ہمی تو آسانی باپ کے بتائے ہوئے فرائعش میں سے تھا۔ اب ہم منظر ہیں کہ آپ ہنود پر کیا اہلائے دہلی کرتے ہیں۔ کرش ہی تو ویدی سے کیا آپ ان پروید کا او پیشن کریں گے۔ اگر قرآن کی ہین کو ہنود دھو تیاں گلے میں ڈال کر اور اینظر کرآپ کا گھونے ڈالیس کے۔ پر احسس اس دیش میں کہاں سے آمرا۔ اگر آپ ویدی نبی ہیں تو ویدی کی ایس تو ویدی کے اشاکو کہ آپ پر کوں الہام ہوئیں اور ویدو قرآن کے اشاک آپ پر کوں الہام ہوئیں اور ویدوقرآن کے اشاک آپ پر کوں الہام نہ ہوئے۔ قرآن ہواور دوسرے ہاتھ میں وید۔

لین ایک ہاتھ میں توحید اور دوسرے ہاتھ میں بت مرآپ سادھو بچوں کے فن میں بھی پور نہیں بلکہ ادھورے ہیں۔ ہندوتو کیاؤ ھب پر چڑھیں گے۔اس دورگی میں تو نوگر فار اُلو بھی ہاتھ سے جاتے رہیں گے۔

سرکفے جام بلورین سرکفے سندان عشق هر هوسناکے نداند جام وسندان بلختن

آخضرت المنظمة كوتو قرآن مجيد من بدار شاو بواكين انبياء كفف م في تحديد المان كردية اوربعض كم يوان مجيد من بدار شاو بواك باب في بالك بريدوى المان كردية اوربعض كے بيان ميں كئے۔ اس كے طلاف آسانى باب في ليك بالك بريدوى المان كردة قصصنا عليك الانبياء كلهم "كويا نبياء كا جوام فيب اور شاخت تحضرت المانيا مى كويا نبياء كى كول شاخت نبيل كرتا۔ كو عطانيس بوكى وه كرش كے اوتاركو عطا بوكى \_ كاربرووورتام انبياء كى كول شاخت نبيل كرتا۔

جن کے قصص جناب ہاری نے بیان جیس فرمائے اور سب کا نام لے کر کیوں نہیں بتا تا کہ قرآن میں جناب ہاری نے بیان جیس فرمائی وہ فلاں فلاں جیں کیام ہم میں مرف کرشن ہی وافل ہے اور آئندہ جس قدر لا کھوں اور کروڑوں نبی قیامت تک گزریں کے ان کے نام کیوں نہیں بتا تا۔ کیا وجہ ہے کہ مجھے گزشتہ انجہاء کا فلم غیب تو ہو کیا اور انجہا و مستقبلہ کا علم نہ ہوا جبی تو ہم نے کھا ہے کہ

جمونا یہ نجوی ہے انازی رتبال ۲۰۰۰ فیدائے تعالی مردوں کوزندہ نہیں کرسکتا؟ مولانا شوکت اللہ مرشی!

جب مرز ااورمرزائول كے مامنے قرآن مجدى يدائت يرحى جاتى بيد ابر والاكمه والابسرص واحي العوتي باذن الله "تونيمرف يميني يجريلكة (آن اورخدا عثر آن ير مجی چین برجیس اور غنبناک ہوتے ہیں کہ ایں! مردول کا زعره کرنا تو نچر کے ظاف ہے اور خدائے تعالی کی بھی طاقت ہیں کدلازاف نیچر کا خلاف کر سکے۔خدائے تعالی نے جوا بی صفت محی راثی ہو نیچر کا افراف کیا ہے۔ ہاں اس کی صفت ممید صرور ہے وغیرہ ہم کہتے ہیں ممید تو بہت ی اشیاء کی صفت ہے۔ تمام ورعدے اور کرنارے تمام سمیات ممیت ومہلک ہیں ہرانسان اسيخ لئے اوراسے وشن كے لئے مميد ومملك بيعنى جب چاہا ہے كواور جب جاہے كى ووسرے کومارسکتا ہے۔ اس میں ضدائے تعالی کا کیا کمال اور فقدرت ظاہر ہوئی۔اس پرق لے یا لک ادراس كا آسانى باب بهت آسانى سے فقدرت ركت بيس آمقم كو ماد الاس ان مكور كو برك مار ڈالا اور اب طامون بھیج کروشنوں اور ووستوں دونوں کا خطاب خطا وجہ بے وجہ صفایا کردہے بیں۔اس میں لازاف نیچر کو پھی دخل نہیں۔نداس کی منظوری کی ضرورت۔ میزھی کھیر تو زندہ کرتا ہے۔اس پر چونکہ باب بیٹا اوران کا نچر قادر نہیں۔ لہذا خدائے تعالی بھی قادر نہیں۔ بدخک اعمول كالي نچرے كان كنزوكي ساراجان اعماے "أن الله على كل شدى قديد "يرايان مراحياء اموات في من الاشياء ين اورجب خدائ تعالى ايك بركى يرقا دربيس تو كل اشيام يرقادر كوكر ابت مواف مدائ تعالى مرده زين تك كوزيره كرسكا ي-"يسحيسى الارض بعد موتها "مرمردهانانول كوكده بحى زين (خاك) عى سے پيدا ہوئے ہيں زيره آیت فدکورہ بالا بیس سیدنا کہ علیہ السلام بیفر ماتے ہیں کہ بی ضدا کے تھم سے اندھوں کو بینا، کو ٹیمیا، کا زندہ کرنا بھی سنت اللہ اور ڈاکٹر اندھوں کو بینا اور کو ٹیمیوں کو اپنے علاج سے تندرست کرویے ہیں۔ گوایک عرصہ کے بعد سمی مگر مردوں کو بجز انبیاء کے بھی الی کوئی زندہ نبیل کرسکا۔ اب مندرجہ بالا آیت میں میسی می کا دعوی کو یا دومتفا واجز اء سے مرکب ہوا۔ ایک سنت اللہ وفطرت اللہ کے خلاف موافق ہے۔ یعنی اندھوں اور کو ٹرمیوں کا اچھا کرنا اور دومرا دعوی کی سنت اللہ کے خلاف بتاتے ہونہ کہ لینی مردوں کا زندہ کرنا اور خودتم بھی صرف احیاء اموات کو سنت اللہ کے خلاف بتاتے ہونہ کہ اندھوں کے بینا کرنے اور کو ٹرمیوں کا چھا کرنے اور کو ٹرمیوں کے بینا کرنے اور کو ٹرمیوں کا چھا کرنے کو بھی ا

تم نے تو ہیشہ احیاء اموات ہی کی تاویل کی ہے کہ مراواحیا وقلوب یعنی ہدایت ہے نہ کہ 'اب او الاکسم و الا برص '' کی بھی در نہ کو مانتا پڑے گا کہ بھاروں کا تندرست کرنا بھی فطرت اللہ کے خلاف ہے۔ اور پھر حکیم اللمة المرزائید کی بینے مطراق کی طبابت طاق میں وھری جائے گی۔ نبض و یکھنے سے ان کے ہاتھ شل ہوجا کیں گے اور قارورہ و یکھنے سے پیشاب خطا ہوجا سے گا۔ اس تاویل سے آپ ہی کا دوئ مناقص نہیں ہوگیا بلکہ کلام الملک العلام میں بھی اختا ف پیدا ہوا کہ ایک ہی آیت میں ایک دوئی قناقص نہیں ہوگیا بلکہ کلام الملک العلام میں بھی اختا ف پیدا ہوا کہ ایک ہی آیت میں ایک دوئی قنامت اللہ کے مطابق ہے اور دور مرافق الف۔ بہت کم امید ہے کہ مرز ااور مرزائی مجد والمنہ شرقیہ کی لطیف اور نازک اور باا ہم ہم و قبق تحریر میں سمجھیں گے اور ایمان لا کیں گے۔

## ۵ ..... قادیانی کا کرش بنتا آریاکزٹ!

آریگر ف لکھتا ہے۔ مرزا قادیانی جوسے موجود بنے تھے اب سری کرش جی کے اوتار بن بیٹھے چہ نبست خاک راباعالم پاک۔ اگر مرزا قادیانی سے ہی بندرج تو شاید پی کے مفرر چل سکتا لیکن کرش مہاتما کا اوتار بنیا اور یہ دجوئ کرنا کہ میں ہندوؤں کی اصلاح کے لئے آیا ہوں۔ اپنے منہ کی کھانا ہے۔ کہاں کرش کامل انسان اور کہاں مرزا قادیانی! ہم نہیں جانے۔ یہ الہام آپ کو قادیان کے چرہ میں آیا یا مجسلریث کی عدالت میں۔ مرزا قادیانی ہندوؤں پرنظر شفقت رکھیں۔ ہندوان کی انوکی لیلاؤں سے بناہ ما گئتے ہیں۔ صطاح تو بدلقائے والی بہتوں کو بھولے نہ ہوں گے۔ مرزا قادیانی جنوں کو بھولے نہ ہوں گے۔ مرزا قادیانی جن نفظوں سے ہندوؤں کو یاوکیا کرتے تھے وہ شاید بہتوں کو بھولے نہ ہوں گے۔

حرزا قادیانی کے منصوا تک سے لوگ بھرے میں نہیں آئیں گے۔

مرزا قادیانی کی بیمودگافیال کیسی بی جمی جائیں مران کا اصلی مطلب ان سے سدہ نہ ہوگا۔ بہتر ہوتا کوئی ادر جال چلتے

ازیس موشگافی چه اندوختی چسرا موتسراشی نیسا موختی اگرمرزا قادیانی موثر منزا کرکی سیاس کے چیلے بنے ہوتے تو شاید بیرداؤچل جاتا۔
کر ہندوتو ایسوں کی شدھی کرنے کو تیار نہیں۔ اکبرنے بیر بل سے کہا کہ جھے کو ہندو بنالو۔ بیر بل نے کہا ایک ہفتہ کے بعداس کا جواب دوں گا۔ جب ایک ہفتہ گزرگیا بیر بل ایک گدھا لے کرشائی محل کے پیچ نہر کے کنارے صابن لگا کراس کو خوب ال ال کردھونے گے۔ بیر بل کے دتبہ کے آدی کو ایسا ذکیل کام کرتے ہوئے دیکھ کرلوگوں نے اکبر تک خبر پنچائی۔ فہشاہ اکبرخود آئے اور متحیر ہوکر ہو چھے گئے۔ بیر بل یہ کیا ہور ہا ہے۔ بیر بل نے سادگ سے جواب ویا خداد تد گدھے کو دھوکر ابناؤں گا کبرنے نہس کر جواب دیا۔ تا دان! ایسا بھی کہیں ہوا؟ بیر بل نے کہا خداد نداگر سے برامرغیر مکن ہوتا تو حضور کیسے تھے دیے کہ آپ کو ہندو بنالوں؟

کویایدایک فراقیروایت ہے۔ کین اس کومرزا قادیانی کے آخری اعلان سے کسی قدر نسبت ضرور ہے۔ مرزا قادیانی مسلمان کے گھر پیدا ہوئے۔ فرض کردم وہ مسلمان نہ بھی ہوں کیونکدا کشر زمیندار بزرگ مسلمان ان کے محری طریقہ کے پیروکار ہونے میں شک کرتے ہیں۔ لیکن ان کی محری پیدائش ہندوؤل کی لگاہ میں ان کے حوصلہ کی راہ میں رکاوٹ بھی جائے گی۔ مرزا قادیانی کو تو ہندو بھی کشن بھگوان کا اوتار نہ بھیس کے۔ بلکہ ان کی بینی الہائی او نج مقارت اور تشخر کی نگاہ سے دیکھی جائے گی۔ ہم نہیں جانے مرزا قادیانی کے اللہ پاک کو کیا ہوگیا ہے کہ مرزا قادیانی تفکیک کے لئے آئے دن الی راہ اقل جبلول وی نازل فرما تا رہتا ہے۔ اگر ہم سے ملاقات ہوتی تو ہم ضرور کہتے۔

افسوس چندیں مدت خدائی گردی گا دو خرر رانه شناختی

تعارف مضامین ..... ضمیمه محنهٔ مندمیر تھ

سال ۱۹۰۴ و ۲۲ روتمبر کے شارہ نمبر ۲۸ رکے مضامین

ا..... پروزی نیر تگی۔ از رساله اتحاد!

| مولا ناشوكت الله ميرهمي !      | كيا بنووالل كتاب بين _     | r |
|--------------------------------|----------------------------|---|
| مولا ناشوكت الله ميرهمي!       | احیاءاموات_                | ۳ |
| مولا ناشوكت الله ميرهمي!       | تفيديق انبياء يبهم السلام- | ۳ |
| عفرجد بدرساله!                 | -447                       | ۵ |
| بم عصر مولا ناشوكت الله ميرهي! | قىمت كے دھے۔               | Υ |

ای ترتیب سے پیش فدمت ہیں۔

ا ..... بروزی نیرنگی

ازرساله اتحاد!

رسالہ اتحاد لکھتا ہے۔ مرزا قادیانی اس سے پہلے تو مسے موجود ہی تھے جنکے منظر یہود
دفساری ادراہل اسلام ہیں۔اب کرش مہاران ہونے کا بھی دعوی کرتے ہیں۔جس کی دجہ سے دہ
ہندووں کے بھی مطلوب وجبوب بن گئے۔ ہندومسلمانوں ہیں اتحاد پیدا کرنے کا یہ نیا ادر بہت
اچھوتا پہلو ہے۔شایداب بھی پارسیوں اور بودھو غیرہ کی طرح بعض فرقد ان کے مانے سے انحراف
کرتے ہوں۔جن کو ذریح سے بھی علاقہ ہے نہ سری کرش جی سے ہیں جھتا ہوں کہ الوہیت کی شان
ونیا کے تمام فدا ہب جی مشترک ہے۔ لہذا اب کی روحانی عروج میں آئیس خدائی کا دعوی کرنا
چاہئے۔ پھرکوئی گروہ ان کے مانے سے مشتی ندرہ جائے گا۔اگر چدسری کرش مہاراج بنے میں بھی اس کے مانے دوحانی بردگ کواس جدیدترتی پرمبارک بادد سے ہیں۔
کو مظہراورخودخدا ہیں۔خوض ہم اپنے روحانی بردگ کواس جدیدترتی پرمبارک بادد سے ہیں۔

بمقامے که رسیدی نه رسد هیچ نبی ۲-..... کیا پنوواال کتاب بیل مولانا شوکت الله میرخی!

سلے مرزا قاویانی محمد علی اللہ کے بروز تھے اب کرشن کے بروز ہیں۔ یعنی اسلام کے بھی بروز اور کفر کے بھی بروز۔

بات بہ ہے کہ عیسیٰ سے علیہ السلام اور تمام انبیاء کی جوصفات قرآن وحدیث میں سی بیں۔ وہ سب مصنوی طور پراپنے برزخ میں تھونستا چاہتے ہیں۔ بھلا کہیں نضن اور تکلف سے بھی کوئی نبی بنا ہے۔

جبآب کے بین او ضرور ہے کہ آیت 'وان مین اھل الکتاب الا لیؤمنن به قبل موته (النساء: ۹ ۱) ''کا بھی اپنے کومصداق بنا کیں۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب عینی دوبارہ نزول فرما کیں گے والل کتاب میں سے کوئی باتی شد ہے گا کہ آپ پرایمان شدا نے حالا تکہ آپ اس معنے کی جس پر جمہور مفسرین وجہتدین علاء وفضلاء کا اتفاق ہے۔ تاویل وقریف حالا تکہ آپ اس معنے کی جس پر جمہور مفسرین وجہتدین علاء وفضلاء کا اتفاق ہے۔ تاویل وقریف کرتے ہیں کہ لئے من بہ میں بہ کا مرجع عینی کے مشارع کو متفقیل بنائے۔ مرآپ فلاف بیات وسباق تواعد عرب مستقبل کو بمعنی ماضی لیتے ہیں اور بیمنی گھڑتے ہیں کہ تمام اہل کتاب عینی مسیح کے آل وصلب کر ایمان لا تھے ہیں مان مزعوم معنی کی کسی گزشتہ ضمیمہ میں کامل تردید کر تھے ہیں۔ اور چونکہ جمور نے ہیں ہم ان مزعوم معنی کی کسی گزشتہ ضمیمہ میں کامل تردید کر تھے ہیں۔ اور چونکہ جمور نے کے یاؤں نہیں ہوتے لہذا اب مرزا قاویانی آپ اپنا منہ پیٹ کر کرشن کے بروز ہیں کہ ہود جمے پرایمان لا کیں گے۔ اور میں ہندوستان کے ہندوسملمان کومرزائی بنا کر متحد کر دول۔

اب ہم پوچھے ہیں کیا ہنوواہل کتاب ہیں۔ ہاں ہاں کہ و پیجئے کہ وید بھی آسانی
کتاب ہے اور عیلیٰ مسے علیہ السلام کے قل وصلب پر ہنود بھی ایمان رکھتے ہیں۔ حالانکہ مرزائی
مقولہ بلکہ عقیدہ یہ ہے کہ ہندوستان میں کوئی نی آیا بی نہیں اور نبی آئے ہیں قورام چندراور کرشن
وغیرہ رشی اور منی ۔ تو ہم پوچھے ہیں کہ انبیاء نی اسرائیل سے ہنود کو کیا واسط رہا اور وہ کوئر عیلی
مسے علیہ السلام نے قل وصلب پر ایمان لائے کہ جب واقعات صلیب وغیرہ کی ان کے فرشتوں کو
میں خبر نہ تھی اور اب بھی کروڑوں ہنووا سے موجود ہیں جو انبیاء کے واقعات سے آگاہ نہیں۔ چہ
جائیکہ ان پر ایمان ہو۔

آپ امام الزمان ہیں اور خیرسے دنیا کی تمام اقوام و خدا ہب کو تحدہ کرنے آئے ہیں۔
عمر میتو ہتا ہے کیا عیسائوں کے فلف فرقے فرہب ہنود سے شنق ہوجا کیں گے۔اور بت پرتی
اور صلیب پرتی اور خلیث پرتی گڈ ٹھ ہوجائے گی۔ کیا اب تک کوئی سائن دھری ہندویا آریا آپ
پرایمان لایا ہے۔ کیا کی عیسائی نے آپ کی کی سالہ بعثت میں بت اور صلیب کولو ڈکر آپ کا کلمہ
پڑھا ہے۔ونیا کے فرا ہب تو اس دفت متحد ہوں کہ پہلے آپ پرایمان لاکیں میہ عجیب خیالی بلاؤ ہے
جس سے خود بدولت بی اپنا پید بحررہ ہیں ۔

وهن کا ذکر کیا یال سری فائب ہے کر ببان سے آپ بادصف امام الزمان ہونے کے بورپ کو بھول گئے۔ چین کو بھول گئے۔آتش پرستوں کو بھول گئے۔آپ کے زدیک نہود یس تو انہیاء گزرے گرونیا کے کسی دوس نے نہب میں ایک بھی نی نہیں گزرا۔ ہاں کھ فرہب، پاری فرہب میں کوئی نی کیوں نہیں گزرا۔ ہاں کھ فرہب کے نی گورونا مک پرآپ ویسائی ایمان لا عے جیسا کرشن پر لیکن ان کے سوااور بھی بہت سے فراہب بیں جن کے متحد وشفق کرنے کا آپ نے اب تک بیڑ انہیں اٹھایا تا ہم کچھ جلدی نہیں اگر بھی لیل ونہار بیں تو آپ ہنود سے حلال خوروں تک کو یوں ملا دینا چاہیں کے جیسا کھیت میں کھاد۔ اس وقت سری کرشن کی روح کیا کے گا۔ بھی کے کہ ہے رام ہے دام اس کلجگ میں آئے کر کیسے راحس اور مہا کی بھی الراز اجس نے ہندود ہم کونسٹ کردیا۔

### ۳ ..... احیاءاموات مولاناتوکتالله میرخی!

مرزا قادیانی احیاء اموات کو جوست الله وفطرت الله کفلاف بتاتے ہیں تو اپنی عصمت بی بی از بے چارگی کی پردہ دری کرتے ہیں کی تکہ خود بدولت کوئی پروزی کرشمہ نیں دکھا سکتے۔ اب ہم کلام مجید کے کھلفظوں سے احیاء واموات قابت کرتے ہیں جن میں کی خم کی تاویل کی گئی اور بے معنی تاویل کی پیرلگا کیں گے۔ تاویل کی گئی الکی مقال کی پیرلگا کیں گے۔ پرچو۔ 'الم تر المی المدین خرجوا من تدیار هم و هم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم (بقرہ: ۲۶۳) " فوات کھ تالی الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم (بقرہ: ۲۶۳) " فوات کھ تالی الوف حذر الموت فقال لهم (یعنی کیا کھے معلوم نہیں) جواب کھرول (مقام واور دان) سے موت کے ورسے نظے اور وہ اس تی کی مرجاد کہی وہ مرکئے پھران کوزیرہ کیا۔ پہنے مولا لین میں اس آیت کے تحت میں بی عبارت کھی ہے 'بعد ثمانیة امام او اکثر بدعا نبیهم حزقیل اس آیت کے تحت میں بی عبارت کھی ہے 'بعد ثمانیة امام او اکثر بدعا نبیهم حزقیل فعاشوا دھرا علیهم اثر الموت لا یلبسون ثوباً الاعاد کالکفن و استمرت فی اسباطهم " ویعنی بر برادوں آدمی ایک مرت تک زندہ رہے مران پرموت کا اثر باتی میں معنی کے جو کپڑا پہنے کفن کی ما ند ہوجا تا (تا کہ بجرہ و کا اثر نمایاں رہے) اور ان کی تمام قبال میں معنی کے جو کپڑا پہنے کفن کی ما ند ہوجا تا (تا کہ بجرہ و کا اثر نمایاں رہے) اور ان کی تمام قبائل میں معنی کے جو کپڑا پہنے کفن کی ما ند ہوجا تا (تا کہ بھرہ و کا اثر نمایاں رہے) اور ان کی تمام قبائل میں معنی کے جو کپڑا پہنے کفن کی ما ند ہوجا تا (تا کہ بھرہ و کا اثر نمایاں رہے) اور ان کی تمام قبائل میں معنی کہ جو کپڑا تو تھا تا تا کہ بھرہ و کا اثر نمایاں رہے) اور ان کی تمام قبائل میں ما است قائم دی کو تا تا کہ تو تک کو تا تا کہ بھرہ و کا اثر نمایاں رہا کہ کھرہ کو کہ کو تا تا کہ تا کو تا تا کہ بھرہ و کا اثر نمایاں رہا کہ کو کہ کو تا تا کہ کھرہ کو کپڑا کہ کو کہ کو تا کہ کو کہ کو تا تا کہ کو کہ کی صوت کی کھر کو کہ کو کھر کو کہ کو کہ کو تا کہ کو کھر کو کہ کو کہ کو کھر کو کہ کو کھر کو کو کھر کو کھر کو کہ کو کھر کو کہ کو کو کھر کو کو کھر کو کھر کو کھر کے کھر کو کھر کو کو کھر کو کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو ک

اس آیت سے صاف طاہر ہے کہ ان کی موت تعیقی موت اور ان کی دوہارہ زندگی تعیقی زعد کی تھی اور وہ اسی تعیقی موت کے ڈرکے مارے اپنے گھروں سے بھا گئے تھے۔ نیز حضرت محر کے زمانے میں ذریت بن برقملا وسی عیسی روح اللہ کا کوہ حلوان سے آواز وینا اور سعد بن الی وقاص سے باتیں کرنا اور حضرت عمر کا جواب سلام کہنا اور وسی عیلی علیہ السلام کا تا زول عیلی علیہ السلام زعرہ رہنا یہ سب کتاب ازالہ الحقائل شد کور ہے۔ پھر طرفہ یہ ہے کہ خود مرزا قادیانی اپنی کتاب (ازالہ ص ۹ سم ۲۵۰) میں لکھ بچے ہیں کہ السمع کی لاش نے بھی وہ مجزہ و دکھایا کہ اس کی ہڈیوں کے گئے سے آیک مردہ زندہ ہوگیا۔ گر چوروں کی لاشیں سیح کے جم کے چھو جانے سے زندہ نہ ہو کیا۔ گر چوروں کی لاشیں سیح کے جم کے چھو جانے سے زندہ نہ ہو کیا۔ گر چوروں کی داوران سے تعلم فر ما یا اور جانوں نے بھی آخضرت علم فر ما یا اور انہوں نے بھی آخضرت علی ہوتی کی شہادت دی۔

اور متاخرین کے نزویک بالکل ثابت ہے کہ آنخفرت ہے والدین بدعوت آخفرت ہے والدین بدعوت آخفرت ہے اور متاخرین کے اور حافظ جلال الدین سیوطی نے یہ مسئلہ بوجہ آخم کھا اور مواجب لدنیہ اور لئم الدرد بھراس کی پوری تشریح کی گئی اور علامہ شائی نے بھی قاوی شامی کی جلد دوم باب الرقد علامہ قرطی اور این ناصر الدین حافظ الشام سے ان کی سے دیکھو حضرت بونس علیہ السلام مجھلی کے پید بھی کتنے ہی ونوں زندہ رہے اور زندہ نکلے ۔ پڑھوسورہ والعافات کی آیت 'فسلو لا انسه کان من المسبحین للبث فی بطنه الی یوم یبعثون ' ویشن اگر بونس علیہ السلام خدائے تعالی کی تیج فی کرتے تو مجھلی کے پید بھی قیامت تک زندہ رہے ۔ کا سجان اللہ مناس کا اللہ من کا میں کھتے ہیں۔ سجان اللہ اللہ من المسلم کی کھتے ہیں۔

دویہ بالکل ممکن اور جائز ہے کہ خدائے تعالی کسی حیوان یا انسان یا پرندہ کوالی حالت میں بھی کہوہ کوئے مکن اور جائز ہے کہ خدائے تعالی کسی حیوان یا انسان یا پرندہ کوالی حالت میں بھی کہوہ کوئے سے کوئے کہ است صحیحہ سے بہت سے نظائر جوابھی خبیں عیسی کسی کی حیات سے اسے کیوں اٹکار کیا جاتا ہے جبکہ سنت صحیحہ سے بہت سے نظائر جوابھی ابھی نہ کور ہوئے ہمارے سامنے موجود جی گرمرز اقادیا فی جب نصوص قرآنے در بارہ احیاء اموات کوئیس مانے توا حاویث کوکب مانیں گے۔

انبیاء پرمرزا قادیانی غضبناک ہوتے ہیں کہ انہوں نے خدائے تعالی سے مجزات کیوں طلب کے اور کیوں خدائی مغرزات وکھانے کا دعویٰ کیا۔ جعوجمل میں آکرمسے علیہ السلام پر بروزی فصے کا ابراز کیا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام پر بروزی فصے کا ابراز کیا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام پر بروزی فصے کا ابراز کیا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ''کرب ارنبی کیف تحی الموتیٰ ''اور''ولسکن لیطمئن قلبی ''کول کہا؟ کیاان کو خدائے تعالی پر پوراایمان نہ قا۔ حالانکہ توت مطمئن کا استحصال انبیاء کی شان اوراعلی ورجہ کی صفت ہے۔ پڑھ' یہا ایتھا النفس المطمئنة ارجعی الی ربك ''انبیاء پر غضبناک ہوتا بعنیہ خدائے تعالی پر غضبناک ہوتا ہے کہ انبیس تو مجزات دکھانے کی توت عطا کردی اور جھے باوصف نے گیوں کے اس قدر یا پڑ بیلنے کے موم رکھا۔

خدا عندائی کا قانون و دو دالك فسنسل الله يدونيه من يشاه " اورفضل كى شان عى بعلت عطا مونا به الله يدونيه من يشاه " اورفضل كى شان عى بعلت عطا مونا به بال لے پالك كاكام به كدا بي آسانى باپ كا جموني الي حوال كى الااس جس نے ايسے البابات تھے جن سے چہنے كى كردن أو فے اور بميشہ كے لئے استروں كى مالااس كے ملے ميں وال دى بهم بھى تو ديكھيں بحر كى مال كب تك خير مناتى سهد وائى امت كاكفاره بن نہائى دورى به مسلم بنا خالدى كا كمر نہيں بسر طرح وہ الى امت كاكفاره بن مسلم كاكفاره بن سے كم شمل اسے الى مرزائيوں كاكفاره شبنے۔

بروزی نیر کی تو دیکھے کھیٹی سی کوچونکہ کروڑوں آدمی مائے ہیں اور تمام ہورپ ان کو خدا ہجستا ہے اور دنیا کے دس کروڑ سلمان ان کے اولوالعزم نی اور کلمۃ اللہ ہونے پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس لحاظ سے تو آپ نے ان کو بڑا سمجھا اور ان کے نام سے بگنا چاہا اور چونکہ انہوں نے معجزات دکھائے اوراحیاء موتی کیا۔ اس لحاظ سے وہ برے ہوگئے۔ انہیاء کوتو خدائے تعالی نے اپنی صفت احیاء اور امانت دونوں کا حصد اور پر قوعطا فر مایا محرآ سانی باپ نے اپنے لے پالک کوامانت می کا تمغداور پوٹلا بخشا کہ میں فلال کوائے ذنوں میں۔ اور

اب میں نے بی ساری و نیا پر طاعون کو مسلط کر دیا ہے جومیر رے تمام منکروں کو کیا بھنجو رہم نجور کر کھار ہا ہے۔ ک کھار ہا ہے۔اور کھائے گا۔ یہ شیل ایسے کی شان اور لے یا لک اور آسانی باپ کے خوارت ہیں۔ سم ..... تصدیق انبیا علیہم السلام مولانا شوکت اللہ میر شی!

انجیل نے توریت کی اور قرآن نے توریت اور انجیل کی تقدیق کی۔ چنا نچھیلی سے علیہ السلام نے فرمایا میں توریت کے ابطال کے لئے نہیں آیا۔ بلکہ اس کی تحیل کے لئے آیا ہوں۔ اور 'مصدقاً لما بین یدی من التوراة والانجیل ''ہم لکھ کے بیں کہ برئی نے دوسرے نی کی تقدیق کی ہے بلکہ برئی کو دوسرے انبیاء کا تجب ہی کا تقدیق کی ہے بلکہ برئی کو دوسرے انبیاء کے اتباع کا تھم ہے کے وکد سب انبیاء کا خرب ہی اسلام تھا پڑھو' قبل بل ملة ابر اھیم حنیفا''اور پڑھو' ما کان ابر اھیم یھو دیاً و لا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما اور انا اول المتسلمین'

اب فالم مرزا كود كيم كدوه نبوت كامدى بيم انبياء كاتو بين بلكدا يك من سه آسانى
كتابول كى تو بين كرتا ہے كيونكه كتابيں تو انبياء عى پر نازل بوئى بيں۔ اور انبياء كى تو بين بعديه
كتابول كى تو بين بلكه خود خداكى تو بين ہے كه اس نے ایسے نبى بيم جن بيس عيوب بيں اور ان پر
الكى كتابيں نازل كيس جو ناتص بيں۔ كيونكه برنى نے اس الها فى كتاب پر عمل كيا ہے جواس پر
نازل بوئى ہے۔ كى نى نے اپنى جانب سے پھوئيں كها نہ كھى كيا۔ پر حود و مسايد خطق عن نازل بوئى ہے۔ كي نبى جانب سے پھوئيں كہا نہ كھى كيا۔ پر حود و مسايد خطق عن ناجون ان هدو الا و حسى يو حسى "بيعى محد الله الله الله عن كان جواس پروى كى جاتى ہے۔

ندہب اسلام نے توریت اور انجیل اور قرآن کو ایک بی پتے ش رکھا ہے۔ "لا نفرق بین احد من رسله "کولائی عنی بی ایس کہ "لا نفرق بین کتبه "کوئلہ نی کی عظمت محض کتاب سے ہاورہم ہیشہ "آمنت بالله و ملا ٹکته و کتبه و رسله "بطور تلقین ورد زبان رکھتے ہیں۔ دیکھوائیان لانے کے لئے پہلے کتب ہیں اور اس کے بعدرس ہیں۔ کیا ہمکن ہے کہ انبیاء پران کے مدارج کے موافق ایمان ہولین کی پرتھوڑ اائیان اور کی پرزیادہ ایمان یا کی برتقس ایمان اور کی پرکال ایمان ہے جب ہو کہ کوئی نی ناقص اور کوئی کا مل ہوجیسا مرز ا قادیا نی کہتا ہے کہ میں ناقص نی ہوں۔ خودرسول کے معنی پرخور کرنے سے معلوم ہوسکا کہوہ خدا کا بیام یا خدائی کتا ہے کہ میں ناقص نی ہوں۔ خودرسول کے معنی پرخور کرنے سے معلوم ہوسکا کہوہ خدا کا بیام یا خدائی کتا ہے کہ ہیں۔ کی ہیں۔ کی ہیں خدائی کتا ہے نیا دائلہ ہیں۔ کی ہیں

کوئی فرق اور مابدال متیاز نیس اب ایک نی کودوسرے نی پرفضیات دینامفضل علیدی تو بین کرتا ہے اور انبیا و کا تعلیم کا تو بین کرتا ہے اور انبیا و کا تو بین بالا جماع کفرہے۔

مرزا کہتا ہے کہ اگر میں بھی عیسیٰ سے کی طرح مسمریزم وغیرہ کے شعبدے دکھا تا تو سے ہیں زیادہ دکھا سکتا تھا۔ کو یا اپنے کو عیسیٰ سے پر فضیات اور ترجے دی جوصرت الحادادر کفرہے۔

جب مرزاآیت من بعدی اسماحد کواین کے تراشتا ہے قو ضرور ہے کہ ف ف ل ن ا بعضهم علی بعض "کو محی اپنے لئے تراشے کونکہ الی آیوں کودہ بمیشہ ڈھویڈ تا اوراپنے اوپر منطبق کرتار متا ساتا مورت میں او بعض رئیس بلکہ تمام انبیاء پرمعاذ الله مرزا کوفضیات ہوگی۔

منطبق کرتار ہتا ہے اس صورت میں آو بعض پڑیں بلکہ تمام انبیاء پرمعاؤ الدم زاکوفضیات ہوگ۔

آیت 'فضلنا بعضهم علی بعض '' کی فیر (عمراً) تکسی ہے کو یا پرمتی ہوئے

کہ ہم نے جو بیا آیا کوکل انبیاء پرفضیات دی ہے لیکن پرمتی اس وقت تھیک بیٹے کہ آیت کانگر بیل ہوتا کہ 'فضل نا بعضهم علی الکل ''اب مجد والنه شرقی کا اجتہاد و رافور سے اور کے میں مرادا نبیاء کی ایک وصرے پرفضیات ہر کی ہے نہ کہ گی۔ چنانچہ پوری آیت یول ہے ' تلک الرصل فیضل نا بعضهم علی بعض منهم من کلم الله ورفع بعضهم ہے 'تلک الرصل فیضل نا بعضهم علی بعض منهم من کلم الله ورفع بعضهم انبیاء کی ہر کی فضیات کابیان ہے کہ موئی علیہ البیاء کی ہر کی فضیات کابیان ہے کہ موئی علی المام کے براتھ خدا کے تعالیٰ ہم کلام ہوا ادر عینی بن مریم البیان سے مدودی۔ یعنی بینی کی کی جا تھی۔ تا کہ اس کو دیگر انبیاء پرفضیات ہوا کر ہوا ہو ایک ہوا کی جا تھی۔ تا کہ اس کو دیگر انبیاء پرفضیات ہوا کہ اس کے دیر تا کہ اس کو دیگر انبیاء پرفضیات ہوا کہ اس کے دیر تا کہ اس کو دیگر انبیاء پرفضیات ہوا کہ سے کہ دیر تا من کو دیکھ کو کہ بعض انبیاء الله ''مردود مرز اقادیا تی کو دیکھوکہ بعض انبیاء الله ''مردود مرز اقادیا تی کو دیکھوکہ بعض انبیاء الله ''مردود مرز اقادیا تی کو دیکھوکہ بعض انبیاء الله ''مردود مرز اقادیا تی کو دیکھوکہ بعض انبیاء الله ''مردود مرز اقادیا تی کو دیکھوکہ بعض انبیاء الله ''مردود مرز اقادیا تی کو دیکھوکہ بعض انبیاء الله '' مردود مرز اقادیا تی کو دیکھوکہ بعض انبیاء الله '' مردود مرز اقادیا تی کو دیکھوکہ بعض انبیاء الله '' مردود مرز اقادیا تی کو دیکھوکہ بعض انبیاء کی کھوکہ بعض انبیاء کا کھوکہ بعض انبیاء کو دیکھوکہ بعض انبیاء کا کھوکہ بعض انبیاء کا کھوکہ بعض انبیاء کی کھوکہ بعض کے کھوکہ بعض کے کھوکہ بعض کھوکہ بعض کے کھوکہ بعض ک

عيسى كجا است تا بنهد پابمنبرم

(ورجين فاري ص 29)

۵ ..... ريولو عمرجديدرسالها

عمر جدید لکھتا ہے کہ ایک ہفتہ وار اخبار'' الحکم'' قادیان سے لکتا ہے وہ بھی معمولی رسالوں سے کم تر ذخیرہ مضامین کانہیں رکھتا۔ پید سالہ خاص طور پر مرز اُسے کے دائرے میں شاکع ہوتا ہے۔ اور اپنی طرف سے دعویٰ کرتا ہے کہ اسلام کی صدافت کوہم ظاہر کرتے ہیں۔ ہم نے خور سے اس رسالے کے مضامین پڑھے۔ ایڈیٹر کے مضامین زیادہ تر ای تیم کی تا گفتہ بہ خوشا مداور اپنی تیرک نفرت انگیز بھٹے سے بحرے ہوتے ہیں۔ جن کوسی خداق آدی نہ بلی ظاعبارت کے اور نہ بلی ظاخیالات کے پیند کر سکتے ہیں جو وعظ یا لیکچر مرز اقادیانی کے چھپتے ہیں ان میں محرار بے انتہا ادر طول بلاضر ور ہوتا ہے۔ اور کوئی نئی بات الی نہیں ہوتی جو افلاق کی معمولی کتاب مثل گلتان، انوار سیلی یا افلاق محسنی میں بہتر نہ ل سکتی ہوجوان کا ادعائے شخصی ہے۔ اس سے ہم کو پھوتعلق نہیں۔ اس لئے کہ ایک اصلاحی رسالہ کے لئے اس بحث میں پڑتا فنول ہے۔ کہ زید کا بھیجا برا ہے باعر دکا بیا۔ الغرض بیا خبار بھی نہیں اصلاح کا کام دے سکتا ہے نہو می رفاہ کا۔

## ۲ ..... تسمت کرد هکے ہم عمر مولا ناشوکت اللہ میر طی!

ایک ہم عمر لکھتا ہے ہم مرزا قادیانی سے ان کی زار حالت پر تجی ہمرودی کرتے ہیں۔
ان کی پڑھردگی اور مالیوی حدسے زیادہ برقعی ہوئی ہے۔ وہ بے چارے جہاں جاتے ہیں و حکے
دروازہ سے کا لے جاتے ہیں۔ داقتی حضورا نور ٹھا آپارے دروازہ سے جس نے منہ موڑا جس دروازہ
پر گیا اس کی عزت نہ ہوئی۔ پہلے آپ نے عیسا تیوں کا آسرا ڈھوٹڑ ااور کہا ہیں مثیل عیسیٰ ہوں۔
جھے اپنے ہاں جگہ دو۔ انہوں نے نہایت درشتی اور تختی سے کہا کہ جدھر سے آپ تھریف لائے ہیں
سیدھے پلے جائے۔ بے چارہ مالیوں دسرگرواں مسلمانوں کے دروازہ کی کھٹکسٹائی کہ ہیں مہدی
ہوں ادر تہمارا سہاراد کھے کے آیا ہوں۔ میری مددکرو۔ اس کا جواب مرزا قادیانی کو دبی ملا جوعراتی
کوائل حرم نے دیا تھا۔

## بطواف کعبه رفتم بحرم رهم نداوند تو برون درچه کردی که درون خانه آثی

اب چاروں طرف نظر اٹھا اٹھا کے دیکھنے لگا کہ کہاں جاؤں؟ اور کس کا سہارا ڈھویڈوں؟ آخر بنرار پریشانی صنم خانہ بی پنچ اور صنم خانہ والوں سے کہا میری مدوکرواور جھے کرشن کا اوتار سجھو ہریہاں مرزا قاویانی کی قسمت عراقی سے بھی بدر نگل عراقی کے لئے توصنم خانہ کا دروازہ کھول ویا تھا اور صنم خانہ والوں نے علی مجاویا تھا کہ آؤ آؤتم ہمارے خاصوں بیں سے ہو گریہاں بھی مرزا قادیانی کود تھکے لیے۔



## كتاب بذا

بطورنشان کے پیش کی جارہی ہے کیونکہ اس خاص انسان نے نہ جب کے نام پرطویل عرصه نصرف بلیک میانگ کی بلکه سلسله کے بانی اورائے والد مرز اغلام احمد قادیانی کے اصولوں کی صرت خلاف ورزی کی۔ فدہب کے تام پر نارواسکیمیں مرتب کر کے سیاس ہتھکنڈے استعال کے اوراین کرتو توں کو چھیانے کے لئے آل وغارت جھوٹ فریب اور دغابازی سے کام لیا اور خود کو بھی مقدس ظاہر کرنے کی نایاک کوشش کی۔خدا کے گھر میں دریضرور ہے مگر اند ھیرنہیں۔اس نے طویل مہلت کے بعداس مخض کواپنی خاص گرفت میں لےلیا۔ دماغ ماؤف اور فالج کاشکار ہے۔ كروت لينے كے لئے بھى دوسروں كاسہارالياجا تا ہے۔ حتى كمٹی پيشاب بھى جاريائى پر كرتا ہے۔ بینشان این آنکھوں سے ویکھتے اور اس نایاک انسان سے نجات حاصل سیجئے۔اس وقت اس کی وہی حالت ہے جو کسی زمانہ میں'' ڈاکٹر ڈوئی'' کی تھی۔ بہرحال ندہبی اور ونیاوی طریق سے تمام ولائل پیش کئے گئے ہیں۔ تاکہ جماعت احمدید کا ہرفر داس خاص انسان کا احتساب کر سکے۔ یہ کتاب محض خدمت اور بطور نشان کے اصولوں پر مرتب کی گئی ہے۔ تاقد ہب کے نام پر لوگول کو بیوتوف بنانے والول کی تاریخ دنیا کے سامنے آجائے اور ایسے ناپاک بخس، زمبی رہنما سے خلاصی حاصل کریں۔ پس ہرصدافت پیندانسان سے مخلصاندا پیل ہے کہ اس کتاب کواوّل ے آخرتک مطالعہ کریں۔ تا کہ تن وصدافت میں آپ خود بھی فیصلہ کرسکیں \_

فادم ملت مظهرالدين ملتاني!

•اراكتوبر•۱۹۱ء

شہید احمدیت حضرت مولانا مولوی فخرالدین صاحب ملتانی آپ کوسیم کے مطابق الاست ۱۹۳۷ء کوسر بازار ساڑھے چار بج عصر کے وقت (قادیان میں) حملہ کروایا گیا۔ خلیفہ کا اشتعال انگیز خطبہ ڈی بی نے حکما روک دیا۔ آپ کو گوردا سپور مہیتال لے جایا گیا۔ ۱۳۱۸ گست ۱۹۳۷ء کوساڑھے تا سے بالگیا۔ ۱۹۳۷ء کوساڑھے تین بجے وفات پاگئے۔ پوری سوائح عنقریب شائع کی جائے گی۔ اناللہ واناالیہ راجعون! آپ کا آخری پیغام آگے ملاحظ فرماویں۔

# انڈکس

| 1                                      | ح ف آ غاز                                                            | הוה        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>r</b>                               | ناپندیده بات د کھ کرخاموش ندرمو (مرزابشیراحدایم!)                    | הוה        |
| سر                                     | امام جماعت احديد كااعلان                                             | MP         |
| ۳                                      | دى شرائط بيعت (حضرت ميح موعود (مرزا قادياني))                        | . Ma       |
| ۵                                      | کیازنا کے الزام پرمبابلہ جائز ہے؟                                    | MIZ        |
| ¥                                      | كھلى چىشى بنام مرزامحوداحمد                                          | MIV        |
| 4                                      | عرض حال                                                              | P**        |
| ······································ | نا پاک سیرت برحلفیه شهاد تنس ۲۸ عدد                                  | ۳۲۵        |
| 9                                      | امام بهماعت احمد بيك متعلق داكثر مير محمد اساعيل (سول سرجن) كي شهادت | L.L.L.     |
| 1•                                     | اعتاه!                                                               | rai        |
| 11                                     | مرز امحودا تمد كادور خلافت                                           | ror        |
|                                        | زلت                                                                  | 70r        |
|                                        | نظارت امورعامه كاعكسى خط                                             | ran        |
| ۱۳۰۰۰۰                                 | شهيداحه بهت مولا نامولوی فخرالدين كا آخری پيغام                      | <b>MOZ</b> |
| ۵۱                                     | مقتدرستيان                                                           | ۲۵۸        |
| 17                                     | تعارف وخطوط ، تاریخی تحریرات حضرت شیخ عبدالرحن مصری                  | וציח       |
| 1∠                                     | مطالبة ق (چوہدری فلام رسول ایم اے)                                   | orr:       |
|                                        |                                                                      |            |

#### حرف آغاز

ساتی! میرے خلوص کی شدت تودیکھنا پھر آگیا ہوں۔ گردش دوراں کو ٹال کر

آج پھرتمام معائب وآلام اور ہرقتم کی مشکلات کو بالائے طاق رکھ کرخدمت کا عملی طور سے آغاز کرنے کی سعاوت حاصل کررہا ہوں۔ میں ایک طویل عرصہ کیوں خاموش رہا؟ یہ ایک تلخ حقیقت ہے جس کی تفصیلات میں جانے کا ٹیر موقد نہیں اور میں اس وقت اختصاراً صرف کہی عرض کرنے پراکتفا کرتا ہوں کہ یہ خطوط جوا حباب کرام کی خدمت میں پیش کررہا ہوں۔ یہ وہ گاری خطوط ہیں جو فاضل اجل حضرت شیخ عبدالرحمٰن معری مولوی فاضل بی اے سابق امیر جماعت احمد یہ قادیان نے مرز احمووا حمد کو بحثیت خلیفہ تحریر کئے تھے۔ مگر بعد میں پیش آ مدہ حالات کی وجہ سے شائع کرنے کی غرض سے کا تب کے حوالے کئے گئے۔ اس کے چند کھنے بعد ہی مولا تا کی وجہ سے شائع کرنے کی غرض سے کا تب کے حوالے کئے گئے۔ اس کے چند کھنے بعد ہی مولا تا مولوی فخر اللہ بین صاحب ملائی مالک احمد یہ کتاب کھر قادیان کو سر بازار سوچی بھی سیم کے مطابق صورج کی روشنی میں چار بج قتل کروایا گیا۔ انا للدوا نا الیہ راجعون! اس لئے ان کو ''یا دگاری خطوط'' سے موسوم کیا جارہا ہے۔

بہرحال اپنے تین بیخیال کرتا ہوں کہ اگر بیخطوط شائع نہ کئے گے تو فہ ہی دنیا کی تاریخ نامکمل اورادھوری رہے گی۔ بلکہ یوں کہنا چاہئے کہتا ریخ کی بھی بحرمتی ہوگی اورانسانیت بھی بچھے بھی معاف نہیں کرے گی۔ اندریں حالات اپنے فرض کا کماحقہ احساس کرتے ہوئے یادگاری خطوط منظر عام پرلائے جارہے ہیں۔ تا کہتا ریخ بے حرمتی سے محفوظ ہوجائے۔ بالآخر ونیا کے ہر نظمند اور سعید الفطرت انسان سے خلصا نہ اپیل کرتا ہوں کہ اس کی اشاعت کر کے ثواب دارین حاصل کریں اور جماعت احمد بیر ہوہ کے ہرفردتک پہنچانے کی پوری پوری سعی کریں تا کہ وہ سے جرفردتک پہنچانے کی پوری پوری سعی کریں تا کہ وہ صحح راست پرگامزن ہو۔

اے خدا تو ہی ہاری مدد فرما

خادم احمديت: محم مظهر الدين ملتاني

ناپىندىيەەبات دىكھ كرخاموش نەر موبلكەا صلاح كى كۈشش كرو

حضرت مرزابشراحمدایم اے فرماتے ہیں۔"اخوت اور جماعتی تربیت کا ایک پہلویہ بھی ہے کہ جب ہم اپنے کسی بھائی میں کوئی تا پہندیدہ بات یا خلاف اخلاق یا خلاف شریعت بات

دیکسیں تو یہ خیال کر کے کہ ہمیں اس سے کیاغرض ہے۔ خاموش ندر ہیں۔ بلکہ جس طرح بھی ممکن ہواصلاح کی کوشش کریں۔ ہمارے آ قاملی فرماتے ہیں۔

"من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فان لم يستطيع فبلسانه فان لم يستطيع فبقلبه"

ردینی جوفف کسی ناپندیده یا ظاف شریت بات کودیکھے۔تواسے چاہے کہاس بات کواپنے ہائی۔ کواپ ہے کہاس بات کواپنے ہائی۔ کواپنے ہاتھ سے بدل دے۔لیکن اگر ایسا کرنے کی طاقت ندہو۔ تو زبان سے اس کے متعلق اصلاح کی کوشش کرے اوراگراہے بیرطاقت بھی حاصل ندہوتو کم ازکم اسے براسمجھ کراپنے دل میں ہی (دعا کے ذریعہ) اصلاح کی کوشش کرہے۔''

اس ارشاد کے ذریعہ آنخضرت اللہ کے باہر مسلمان کو ہر دوسرے مسلمان پر ایک چوکس سنتری کے طور پر کھڑ اکر دیا اور برفض کو ہر دوسر فیصف کا نگران بنادیا ہے اوراس بات کی اجازت نہیں دی کہ کسی بدی کو دیکھ کرانے آپ کو لاتعلق بیجھتے ہوئے پاس سے گزرجاؤ گرافسوں ہے کہ آج کل اکثر لوگ خلاف شریعت باتوں کر دیکھتے اور منکرات کو سنتے ہیں اور پھر بے مس وحرکت ہوکر بیٹے رہتے ہیں اور بدی ان کی آنکھول کے سامنے جڑ پکڑتی اور پودے سے پیڑ اور پیڑے درخت بنتی چلی جائیں ہے اور کانوں پر جول تک نہیں ریگتی۔

## امام جماعت احمد بدر بوه كااعلان

غیروں کا لٹریچر پڑھنا عیب کی بات نہیں۔ بلکہ میں ان لوگوں کو بے وقوف مجھتا ہوں جو الی کتابیں جھپ جھپ کر پڑھتے ہیں کیونکہ جو کسی دوسرے کو تحقیق سے روکتا ہے وہ اپنے جھوٹے ہونے کا آپ اقرار کرتا ہے۔'' (الفضل مورندا راگست ۱۹۳۹ء)

دى شرائط بيعت

ا ..... بیعت کنندہ نیچ دل سے عہداس بات کا کرے کہ آئندہ اس وقت تک کہ قبر میں داخل ہوجائے شرک سے مجتنب رہے گا۔

م...... بیرکتجموٹ اور زیااور بدنظری اور ہرا یک فیق وفجو راور خیانت اور فساداور بغاوت کے طریقوں

ے پرتارے گادرنفسانی جوشوں کے وقت ان کامغلوب نہیں ہوگا۔ اگر چکسانی جزبہ پٹن آئے۔
سسسسسسسے کے داکر تاریخ وقت نماز موافق تھم خدا اور رسول اللطنے کے اواکر تاریخ اور حتی الوسع نماز تہد کے پڑھنے اور نبی کریم اللہ پر وروو تیسیخ اور استفقار کرنے میں مداومت اختیار کرے گا اور ولی محبت سے اللہ تعالیٰ کے احسانوں کو یا وکر کے اس کی حمد اور تعریف کو ہرروز ابناورو بنائے گا۔

۳ ..... بیر که عام خلق الله کوعموماً اور مسلمانوں کوخصوصاً اسپے نفسانی جوشوں سے کسی نوع کی ۔ ناجائز تکلیف نہیں وے گا۔ ندز بان سے نہ ہاتھ سے نہ کسی اور طرح سے۔

۵ ..... یہ کہ ہر حال رخج اور راحت اور عمر اور پسر اور نعمت اور بلا میں اللہ تعالی کے ساتھ وفاواری کرے گا اور ہر حالت راضی بقضاء ہوگا اور ہر ایک فالت اور وکھ کے قبول کرنے کے لئے اس کی راہ میں تیار رہے گا اور کسی مصیبت کے وارو ہونے پر اس سے منہ نیس چھیرے گا بلکہ قدم آگے بوجائے گا۔

۲ ..... بیکه اتباع رسم اور متابعت ہوا وہوں سے باز آجائے گا اور قر آن شریف کی حکومت کو بعکی اپنے پر قبول کرے گا اور قال اللہ وقال الرسول کواپٹی ہرایک راہ میں دستور عمل قرار دے گا۔ کے ..... بیکہ تکبر اور نخوت کو بعکی چھوڑ وے گا اور فروتی اور عاجزی اور خوش خلقی اور حلیمی اور مسکینی سے زندگی بسر کرے گا۔

۸ ...... مید که دین اور دین کی عزت اور جدروی اسلام کواپی جان اورای مال اوراپی عزت اوراپی مزت اوراپی عزیز ترسیحی کار

۹ ..... بیک عام حلق الله کی بعدردی میں محض للله مشغول رہے گا اور جہاں تک بس چل سکتا ہے۔ اپنی خداداد طاقتوں اور نعتوں سے بنی نوع کو فائدہ پہنچاہے گا۔

۱۰ ..... اس عاجز سے عقداخوت محض کلٹہ باقراراطاعت دمعروف باندھ کراس پرتاوفت مرگ قائم رہے گااوراس عقداخوت میں ایساعمل درجہ کا ہوگا کہاس کی نظیر دنیوی رشتوں اور تعلقوں اور تمام عام حالتوں میں پائی نہ جاتی ۔

# مبابله كامطالبه جائزب

حفرت سی موجود (مرزا قادیانی) کافرمان جنور فرماتے ہیں: 'دو چن بھی مبللہ کرسکتا ہے جس کو کی ردیت پر یفین کال بوادر کی

الہام ہوا ہے کہ مولوی اساعیل صاحب نے کسی اجتبادی مسئلہ میں اختلاف نہیں کیا تھا۔ بلکہ اس عاجز کی دیا ہت اور صدق پر ایک تہت الگائی تھی جس کی اپنے ایک دوست کی رقبت پر بنار کھی تھی۔ لیکن اگر بناصرف اجتباد پر ہواوراجتبادی طور پر کوئی شخص کسی مؤمن کو کا فر کم پالمحد نام رکھے تو یہ کوئی تہت نہیں بلکہ جہاں تک اس کی مجھاور علم تھا اس کے موافق اس نے فتوی دیا ہے۔ خرض مباہلہ صرف ایسے لوگوں سے ہوتا ہے جوا پے قول کی قطع اور یقین پر بنار کھ کردوسرے کو مفتری اور زانی قرار دیتے ہیں۔'' الحکم مور دیہ ۲۲ رمار چ ۲۹۰۱ء

كيازناكالزام رمبابله جائزے؟

سائل الله دتا جالندهری قادیان (المعروف مولوی) بوالعطاء جالندهری سابق رئیل جامعه احمدید)
سوال نمبر ۲۱۳ .... الف نے ب رالزام زنا لگایا۔ محر چارگواہ چی نمین کرتا بلکه اس سے
عاجزی کا اقرار دیتا ہے ادرب سے مطالبہ حلف کرتا ہے۔ بلکه اس کومبابلہ کی دعوت دیتا ہے۔ ب
مطالبہ حلف ادر مبابلہ کو اپنی بات میں نا جائز قرار دیتا ہے۔ از روئے شریعت اسلامیہ حقیقت ادر
اصلیت کیا ہے؟ بینوا و توجرو!

جواب نبر۲۲۳ الزام زناکا جوت بے شک چارشاہدوں سے ہوتا ہے۔ اگر الزام لگانے والا شہادت پیش نہ کر سکے تو طرم کاحق ہے کہ اس پردعویٰ جنگ کر کے سزا دلائے۔ گرید دونوں صورتیں عدالت کے متعلق ہیں۔ یعنی گواہوں کالیتا یا دعویٰ کاسنا قاضی (حاکم) کا کام ہے۔ اگر صورتیں عدالت کے متعلق ہیں۔ یعنی گواہوں کالیتا یا دعویٰ کاسنا قاضی (حاکم) کا کام ہے۔ اگر صورتیں عدالت کے متعلق ہیں بھانی بیدا ہوگئی یا ہونے کا احتمال ہے۔ اس کو کھم حدیث

ظیفه صاحب قادیان کوبار باران کے مرید بھی اس طرف متوجہ کرتے رہے کہ وہ راہ خداا بی پوزیشن کوصاف کریں اورا پی بریت کے لئے میدان بیس آئیں ۔ کین خلیف صاحب کے بحر مغیر نے کسی طرح بھی انہیں اس طرف نہ آئے دیا۔ ایک مخلص مرید کی تاریخی چھی بھی صفحہ قرطاس پر لائی جارہی ہے۔ اگر آپ نے ای طرح حق پندی کا جوت دیا تو یہ مسئلہ جو خلیفہ قادیان کی ذات سے تعلق رکھتا ہے۔ بہت جلد صاف ہوجائے گا چھی ورج ذیل ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم ····· نحمده ونصلى على رسوله الكريم! سيدنا حفرت ايرالمومنين ايده الشرقالي بتمره العزيز!

السلام علیم ورحمت الله و برکاته 1 بادب گزادش ہے کہ ایک عرصہ سے بعض باتوں کے متعلق حضور کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا جا ہتا تھا۔ لیکن بعض معروفیتوں کی وجہ سے حضور سے عرض نہ کر سکا۔ اب مور حد ۱۹۳۸ ما کتو بر ۱۹۳۸ء خاکسار کو تبلغ کا موقعہ ملا۔ جب خاکسار نے بعض لوگوں کو تبلغ کی تو انہوں نے میری گفتگو کوروک کر کہا۔ کیا تم لوگ ہم سید مصر ساوھے مسلما توں کو درغلا کرا ہے خص کا مرید بنانا جا ہجے ہیں۔ جو کہ بدچلن اور زانی ہو۔ (نعوذ باللہ من ذلک) جس کی

برچلنی کے متعلق اس کے مرید بھی شور مچار ہے ہوں۔ جب تک تم اپنے خلیفہ کی پوزیش صاف نہ کرو۔اس وقت تک آپ لوگوں کو قطعا حق حاصل نہیں کہ ہم مسلمانوں کو آکر کھسلانے کی کوشش کرو۔سیدی میں نے ان گندے الزامات کو غلط اور جھوٹا ٹابت کرنے کی اپنی لیافت کے مطابق از صد کوشش کی ۔ لیکن وہ یمی اعتراض کرتے رہے کہ اگر یہ الزامات جھوٹے بھی ہیں تو آپ کے خلیفہ کو اپنی طرف سے پوری طرح پوزیش صاف کرنے کی کوشش ضروری ہے۔اب تہمارا تبلیغ خلیفہ کو ای بیس کوئی حق نہیں ہے۔اس تہم کے واقعات کی بارساستے ہوتے رہتے ہیں اور دشن کے باس تو اس وقت حربہ ہی ہی ہے۔

، جو کہ تبلیغ کے لئے بقیبتا رکاوٹوں کا موجب ہے اور حضرت میں موجود علیہ السلام فداہ روی کے لائے ہوئے نورکواس طریق سے مدھم کرنے کی کوشش کی جارتی ہے۔

ان جالات میں حضور پرنورجس طریق ہے مناسب خیال فرمادیں میرے نزدیک بھی ضروری ہے تاکوئی تسلی بخش علاج مجویر فرمادیں کہ جس سے حضور دالا کی پوزیشن الی صاف ہو کہ دشن کے اس حربہ کا پورے طور پر انسداد ہو جاوے اور آئندہ حضور کی ذات والا صفات پر ایسے الزامات لگانے کی کسی حریف سلسلہ کو جرائت نہ ہو۔ میرے بیارے آثا اس متم کے الزامات کا سلسلہ ایک عرصہ سے جاری ہے۔ چنا نچے عبدالعزیز نومسلم کی لڑکی کا واقعہ مستریوں کی لڑکی اور لڑکے کا گذا جھالا جانا۔

پھرنے نب اور صلیمہ کا واقعہ پھر والدہ عبدالسلام کا واقعہ۔اس طرح محمودہ اور عاکشہ کا واقعہ اور اس اس طرح محمودہ اور عاکشہ کا واقعہ اور اس میں جو دقا فو قا حضور کو بدنام کرنے کے لئے الزام اڈائے جارہے ہیں۔ مگراب اس شم کے الزامات صدیے بھی تجاوز کررہے ہیں۔ جس کے تعلق حضور نے مور دیا کا گست ۱۹۳۷ء کے خطبے ہیں ایک سلسلہ خط و کتابت کے دوران و کریں بھی کی الزامات کا ذکر فرمایا تھا۔

توبدیں حالات میرے بیارے آقا از حد ضروری ہے کہ حضور سنت نبوی کے مطابق کوئی ایساطریق اختیار فرماویں کہ جس سے مخالف کا ہمیشہ کے لئے منہ بند ہوجائے یا ہمیں کم از کم وہ جتھیار مل جاوے جس سے دشمن کولا جواب کیا جاسکے۔

مثل حضرت سے موجود (مرزا قادیاتی) کی کتب ہے معلوم ہوا ہے کہ حضور نے دیمن کے چھوٹے دیمن کے چھوٹے الزام کا بھی عقلی نوتی خرضیکہ ہرطریق سے دندان شکن جواب دیا ہے اور پھروہ جواب بھی ایسا کہ دیمن کے تسلول تک اس جواب کا درجواب نہ بن سکا۔ ہاتی رہا ہے کہ ہمارے علاء چار

گواہوں کی شرط کو پیش کرتے ہیں۔ ہمارے خالف کے پاس تو بیسیوں گواہ پیش کرنے کادوئی ہے۔
پس اس قسم کے ولائل عوام الناس کے لئے بجائے تسلی کے اور ٹھوکر کا موجب بن رہے
ہیں۔ ان حالات کو پیش کرکے عاجز حضور والاسے تو ی امیدر کھتا ہے کہ حضور نہ صرف جماعت کی
تسلی تشفی کے لئے بلکہ دیگر بندرگان خدا کی ہدایت کے لئے بھی جو کہ حض اس قسم کے وساوس کی
دجہ سے احمدیت جیسی صداقت سے محروم ہورہے ہیں۔ ان الزامات سے اپنی ذات بابر کات کو
یاک دصاف کر کے عنداللہ ماجور ہوں کے۔ اللہ تعالی حضور کا حافظ ناصر ہواور وشمنوں کے ہر شر
یاک دصاف کر کے عنداللہ ماجور ہوں کے۔ اللہ تعالی حضور کا حافظ ناصر ہواور وشمنوں کے ہر شر

# عرض حال

مير احمى بزركوا بهائتوادر بهنون!

آج سے متر سال قبل حضرت مسے موعود (مرزا قادیانی) ایک ممنام بہتی قادیان میں مبعوث ہوئے۔انہوں نے ہمیں ایک لائح عمل عطا کیا ہم نے اپنی نجات کے لئے یہ جہد کیا کہ ہم دین کودنیا پرمقدم رکھنا فرض اولین سمجھیں مے اور حضور پرنور کے شرا کط بیعت پر پوری طرح عمل كركے ترتی كے داسته پر كامزن موں مے \_ محرافسوں ہے كہ ہم بجائے ترتی كے تنزل كى طرف بدستورآ رہے ہیں۔ اب ہم نے پرسکون ماحل میں شفرے دل سے سوچتا ہے کہ تنزل کے اسباب کیا ہیں ادرہم میں کون کی قلطی ہے جس کی وجہ سے آج بے پیند ساوٹے کی طرح کھو کریں کھارہے ہیں۔اگر میں خلطی نہیں کرتا تو آپ ۱۹۱۰ء تک کے زمانے پرطائزانہ نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم اس وقت تک کس شہرت کے مالک تھے۔ یعنی دشمن تک کوبھی ہماری دیانت ادرا مانت کانتیج طور پراعتراف تفار عدالت میں بھی ایک احمدی کی گوای کو بنظر استحسان دیکھا جاتا تھا۔ بلکہ بوں کہنا جاہے اس کا کرداراور بلند کر یکٹر پوری قوم کے لئے ایک موند حیات تھا اور پھر حضرت سے موجود (مرزا قادیانی) کی کتابوں سے ظاہر ہے کہ اپنی معترض کی ہرطریق سے تسل كروات من جهال مبلله كي ضرورت پيش آتى و بال آپ اس چين كو قبول فرما ليت بم نے ان عامداندزرین اصولوں کے تحت می کو تبول کیا وطن چھوڑ احق کی خاطر پچھلے رشتوں ناطوں کوتو ڑا حق کی خاطر محر ہمارا جذبہ ایمانی اور طاقت روحانی اس قدر کر چکے ہیں کہ حق کوئی اور راست گفتاری کے لئے اس لئے جرأت نہیں کرتے کہ ہمارے دغوی اغراض ضائع ہوں مے یاسوشل تعلقات من فرق يزع كا اور اخراج يا بايكات كا بعوت مرير سوار موكا تو بحر مارى رق ايماني معلوم شد، فتزنسادی خاطرینی \_ بلکتن کی خاطر \_ اگران مشکلات کے لئے "موتوا قبل انت تموتوا" پر پوراپورامل کرے اپنے دل ود ماغ کوتیار کرلیا جائے تو پھرکوئی وجنوف کی تیس \_

یں اس وقت اس بحث میں پرنانہیں جاہتا کہ مرزامحود احمر خلیفہ رہوہ احمد ہوں کے بائکاٹ ومقاطعہ کومہذب اورشریف دنیا میں کس لگاہ ہے دیکھا جاتا ہے۔ میں صرف بدواضح کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام بائیکاٹ ومقاطعہ کو جائز قرار ویتا ہے یا نہیں۔ نیز خلیفہ صاحب بائیکاٹ ومقاطعہ کا جائز قرار ویتا ہے یا نہیں۔ نیز خلیفہ صاحب بائیکاٹ ومقاطعہ کا حربہ کیوں استعمال کرتے ہیں۔

زنا كارى كاالزام بدستور

یامرواقعہ ہے کہ خلیفہ رہوہ پر، حضرت سے موعود (مرزا قادیانی) کے زمانے میں بھی زناکاری کا الزام لگا ورخصوصاً ۱۹۲۷ء ہے متواتر بدکرواری اور بدچلنی کا الزام لگ رہا ہے۔ لیکن خلیفہ صاحب اس کوٹال مٹول کررہے ہیں۔ آپ کوفضل عمر ہونے کا وعویٰ بھی ہے۔ آپ ہائیکاٹ اور مقاطعہ اس لئے کرتے ہیں تا کہ میری بدچلنی کا اظہار کسی اور احمدی کے کا نوں میں نہ پڑے اور وہ و رہا تقدس کے بناوئی پروے میں رنگ رایاں مناتا رہوں۔ اس حصمن میں ان کا بیان ورج ذیل ہے۔

''اس عرصه دوران بائیکاٹ میں مال باپ اور بیوی بچول اور دوسرے تمام رشتہ دارکا فرض ہوگا کہ جس طرح ایک گندہ چیتھوا اپنے گھرہے باہر پھینک ویا جاتا ہے اس طرح دہ اسے اپنے گھرے نکال دیں۔باپ بیچ کوٹکال دے۔''

(خواہ بے گھرے تکال کرآ وارہ ہوجا ئیں یا اسلام کوچھوڑ کرکوئی اور نہ بہب ہی کیوں شاختیار کرلیں۔ناقل!)

خليفه صاحب كى دور فكى شريعت

ظیفه صاحب رہوہ کا دستور ہے کہ وہ کام جس کو وہ خود کرتے ہیں اس تو شریعت کے مطابق گردانتے ہیں۔ گر جب وہ کام دوسرے لوگ کریں تو یہ شور پر یا کر دیتے ہیں۔ یہ کام شریعت کے خلاف ہے جن افراد کوآپ سے اختلاف ہوا۔ آپ نے ان کا کمل سوشل با ٹیکاٹ کیا اور ان کی جائیدا دیں تک صنبط کر لی گئیں۔ گر جب دوسرے لوگ بھی تبدیلی عقیدہ کی بناء پر ان کو مقاطعہ کا شکار بناتے ہیں تو ان کے سامنے قرآئی آ ہے "دلا اکداہ فی المدین " پیش کر کے یہ کہا جا تا ہے کہ "با ئیکاٹ کرنا تو یہود ہوں اور کا فروں کا شیوہ ہے۔ " (افضل موروعہ ارجون ۱۹۵۲ء) ان خیتوں کے باوجود پھراس کو کسی مقدمہ میں پھنسانے کی کوشش کی جاتی ہے۔

اس کومنافق مرقد دیمن سلسلة قرار دے کراس کے قل تک کو جائز بنایا جاتا ہے اور قاتل کی پوری پوری اور کا اعانت کی جاتی ہیں کہ دوسرے لوگ عبرت اعانت کی جاتی ہیں کہ دوسرے لوگ عبرت کیا شدت کی جاتی اور کوئی مظلوم جس کو اللہ تعالی نے بھی ظالم کے ظلم کی علی الاعلان اظہار کی اجازت دی ہے آواز ندا تھا سکے احباب کرام خدا کے لئے بتا کیں کہ کیا اس قسم کا حیا سوز سلوک بھی کسی خدا کے بیارے نے بھی اپنے معترضین کے ساتھ دوار کھا؟

اسلام بائيكاث ومقاطعه كى اجازت نبيس ديتا

ا ...... کیاجن عورتوں نے حضرت بوسف علیہ السلام پراس تم کا گندہ الزام لگایا تو آپ نے اپنی بریت فرمائی تھی یاباد شاہ ہونے کے بعد ان عورتوں کو انسانیت سوز مظالم کا تغییر مثل بنایا تھا؟

۲ ...... بھر کیاجن منافقوں نے ام المؤمنین حضرت عائش شمدیقتہ پراس تم کا الزام لگایا تھا تو آخض میں خدا کے تکم کے بخرت علیا تھا تھا تہ شروع کی؟ اور بھی بھی خدا کے تکم کے بخیرک کا با نکاٹ نہیں کیا۔

س..... پھر کیا جس معترض نے تقتیم غنیمت کے وقت کہ دیا تھا اے محمد انصاف سے کام لے تو کیا اس وقت ان کا با بیکاٹ کیا گیا تھا؟

س ..... اور فتح مکہ کے بعد جن نوجوانوں نے بیر کہا کہ خون جاری مکواروں سے فیک رہا ہے اور مال محدرسول اللہ اپنے رشتہ داروں کو ہانٹ رہے ہیں۔

کیااس قدر سخت انہا مات س کر حضور نے ان کابائیکاٹ و مقاطعہ کیایاان کی آسلی کرائی؟

۵ ...... پھر کیا وہ لوگ جنہوں نے حضور کا بائیکاٹ و مقاطعہ کیا کہ کوئی حض حضور اور حضور کے قبیلہ سے لین دین نہ کرے۔ نہان سے کی تم اقبیلہ سے لین دین نہ کرے۔ نہان سے کی تم کی قرابت داری کرے و غیرہ ۔ اس بائیکاٹ کی وجہ سے بعض اوقات سے ابدی کو جوک کے مارے پے اور سو کھے چڑے تک بھون کر کھانے پڑے۔ پھر کیا آنخضرت اللے تے بھی بھی ان لوگوں کا اور سو کھے چڑے تک بھی بھی ان لوگوں کا بائیکاٹ درست تھا؟

 میں نیزے مارے۔ یہاں تک کرحضوراور حضور کے خدام کواپنے وطن عزیز مکہ کوہی چھوڑ تا پڑا۔ پھر کیا جب حضورای مکہ میں ہزاروں کے فشکر سمیت فاتح کی حیثیت سے ودبارہ داخل ہوئے تو کیا حضور نے اپنے دشمنوں سے ذاتی انتقام لیا؟ یا بیفر مایا کہ میں وٹیا کے لئے رحمت اللعالمین بناکر جھیجا گیا ہوں۔ جاؤمیں نے تہمیں معاف کیا۔

المست المحرار المحرار

ا است پھرکیا جن اوگول نے حضرت عثان غی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ پراعتراض کے۔ کیاان ہر دوبرر گول نے اپنی بریت کی تھی۔ یا النام عرضین کوئی منافق و مرقد قر اردے کر پیچھا چھڑا یا تھا؟
ا است کیا حضرت سے موجود (مرزا قادیانی) نے بھی بھی کسی کا بائیکا نے ومقاطعہ کیا۔ یا تخالفین آب کود کھ و تکالیف دیتے رہے۔ آپ کے راستہ میں و ہواریں تھنج کر شارع عام پر گزرنے سے ردکتے رہے۔ آپ کے مانے والوں کا بائیکا نے ومقاطعہ کرتے رہے۔ یہاں تک کہ بعض احمد ہوں کو سرز بین کا بل میں بری ہے دو کو الوں کا بائیکا نے ومقاطعہ کرتے رہے۔ یہاں تک کہ بعض احمد ہوں کو سرز بین کا بل میں بری ہوئی۔

۱۱ ..... پھر کیا حفزت خلیفه اقل (نوردین) نے بھی بھی اپنے معترضین کا بائیکا کیا یا خلفاء راشدین کے نقش قدم پر چل کرا پی بریت کرتے رہے؟

بائیکاٹ ومقاطعہ سے اللہ اس کے دسول کی نافر مانی لازم آتی ہے۔اس لئے خدا تعالیٰ کے مانے والے کفاراور باطل پرستوں کے حربہ بائیکاٹ ومقاطعہ کواختیار نہیں کر سکتے۔

مباہلہ جائزے

حضرت سی موجود کے تین حوالہ جات پیش خدمت ہیں۔ اس میں زنا کے الزام پر مباہلہ کرنے کی پوری پوری بوری وضاحت موجود ہے۔ اس سے بیٹا بت ہے کہ زنا کے الزام لگائے والے خواہ چار گواہ چیش ندیمی کریں تو وہ میدان مباہلہ میں لکل آئیں تو ان سے مباہلہ کرنا چاہے۔ چنانچ حضور کا تھم ملاحظ فر مایئے۔

ا ...... در مبلد صرف ایسے مخصول سے ہوتا ہے جوابے قول کی قطع اور یعین پرینار کھرکسی درسرے کو مفتر کی اور ذائی قرار دیے ہیں۔' درسرے کو مفتر کی اور ذائی قرار دیے ہیں۔' ایس مثل کے ساتھ جو بے جاتہت کی پرلگا کراوراس کو ذلیل کرنا چاہتا ہے مثل ایک مستورہ مورت زائیہ ہے۔ کیونکہ میں نے بچشم خود ایک مستورہ مورت کو کہتا ہے کہ میں یعینا جاتیا ہوں کہ بیمورت زائیہ ہے۔ کیونکہ میں نے بچشم خود

اس کوزنا کرتے دیکھا ہے یا مثلاً ایک فض کو کہنا ہے کہ پس یقینا جاتنا ہوں کہ بیٹراب خور ہے۔ کیونکہ پیٹم خوداسے شراب پیتے دیکھا ہے۔ تواس حالت میں بھی مباہلہ جائز ہے۔ کیونکہ اس جگیہ

کوئی اجتمادی اختلاف نبیس کیونکد ایک مخص اپنے یقین اور رؤیت پر بناءر کھ کرایک مؤمن بھائی کوذلت پنچانا چاہتا ہے۔''

سسس "در آوای شم کی بات ہے جیسے کوئی کی ک نسبت یہ کے کہ میں نے اسے بھٹم خود زنا کرتے دیکھا ہے بانچشم خود شراب چیتے دیکھا ہے۔اگر میں اس بنیا دافتر او کے لئے مباہلہ نہ کرتا تو اور کیا کرتا۔"

خليفه صاحب كى عيارى

ظیفہ صاحب رہوہ نے جب بیدہ یکھا کہ میری بدچلنی کا بھا ندو اچورا ہے بیں پھوٹ رہا ہے ادر حضرت مسیح موجود کے فتو کا کی روشی بیں چار گواہوں کی بھی ضرورت نہیں اور کہیں احمدی جماعت کے افراد جھے مباہلہ کیلئے تیاری شروع نہ کروادیں فوراً کمال چا بکد تی سے پینتر ایوں بدلا کہ میں مباہلہ کے لئے تیارہوں گر گمتا م خض دعوت مباہلہ دے رہا ہے۔ اس لئے اس سے مباہلہ کا سوال ہی پیدائیس ہوتا اور مورودہ امر تقبر الا 190ء کے انفضل میں گواہیوں کورد کرتے ہوئے میاں زاہد کی گوائی کو مراہا اور بوں فرمایا: ''کہ جھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ۔ میرے لئے میاں زاہد کی گوائی اور اپنا جافظ کا فی ہے۔''
(افضل مورود امرائیا جافظ کا فی ہے۔''

الفضل ۱۳۱۱ جولائی ۱۹۵۱ء میں میاں محود احمد صاحب خلیفہ ربوہ نے بیہی مشکوہ فرمایا ہے کہ '' برخفاندانسان سمح سکتاہے کہ کمنام مخص سے مباہلہ کون کرسکتاہے۔''

(الفضل مورى ١٩٥١م)

میاں زاہر سے میری بیویاں پردہ نہیں کرتیں

چونکہ خلیفہ ماجب کواپے حافظ برناز ہے۔ بھولنا بھی ان کے بس کی ہات نہیں۔حفظ ما نقدم کے طور پر یاد کروانا ضروری خیال کرتا ہوں۔ ہاں! بیدونی میاں زاہد ہیں جن کے متعلق آپ نے انتہاں میں فرمایا تھا کہ میری ہویاں میاں زاہد سے پردہ نہیں کرتیں۔الفضل!

میں عرض کردہا تھامید دونوں صور تھی میاں زاہدنے پوری کردیں جوان کے بیان سے نفا ہرہے۔اس لیے خورسے ملاحظہ کیجئے۔

"فتمنوالموت ان كنتم صادقين"

شهاوت نمبر.ا

چيلنج مباہله

بنام میال محودا حمطیفه قادیان معدق و کذب میں فیصله کا آسان طریق

اب میاں زاہر صاحب کا بیان مبلد اخیر تیمرہ کے شائع کرنے کی سعادت حاصل کردہے ہیں اور میاں محود اسم صاحب ان کی گوائی ازخود تعلیم کرنچے ہیں۔ اس لئے آپ اخیر کسی تاویل کے حضرت سے موجود کے فتو کی کی دوشی میں اس مبللہ کو قبول فرمائے۔ (مبللہ ایسے لوگوں سے ہوتا ہے

جوایت قول کی قطع اور یعین کی بناه رکھ کردوسرے کو مغتری اور زانی قراردیتے ہیں۔ اخبارا الحکم!)

دمیاں محووا حمد خلیفہ قاویان کا نام نامی کسی تعارف کا مختاج نہیں۔ کو نکہ آپ مجیب وغریب تفرقہ انگیز فتو کی ومثلاً میر کمتمام روئے زمین کے فلے کو مسلمان کا فرجیں۔ ان کے چیچے نماز تعلق حرام ہے۔ ان کے اور ان کے معصوم بچوں کا جنازہ تک پڑھنا نا جائز اور ان سے رشتہ وناطہ حرام ہے۔ صاور فرمانے کی وجہ سے مسلمانوں میں خصوصاً اور باتی و نیامی عمواً کافی شہرت رکھتے ہیں۔ آ بخاب کا وعوی ہے کہ آپ خدا کے مقرر کروہ خلیفۃ المسلمین ہیں اور خدانے بی اپ کوونیا کی ہدایت واصلاح کے لئے مامور فرمایا ہے اور آگر فی زمانہ کوئی روحانیت کا جسم نمونہ اور اسلام کا سے جاتا کی وقات ہے۔

خلافت مآب کے ان عظیم الشان وعادی نے ایک ونیا کو جرت میں ڈال رکھا تھا۔
لیکن سے کونکہ کمکن تھا کہ اس قادر مطلق خبر وعلیم جس سے کوئی نہاں درنہاں تھل پوشیدہ نیس ادر جس نے ایک نہاں درنہاں تھل پوشیدہ نیس ادر جس نے ایندائے عالم سے تلوق کو گمرائی سے بچانے کے سامان پیدا کئے ادر بلاآ خر ہمارے مولی وآ قا سیدالکو نین حضرت محملی کو دنیا کی ہدایت کے لئے مبعوث فرمایا۔ کسی ایسے خص کو زیادہ مبلت دیتا جواس کے اور اس کے پاک رسول کے نام کی آڑیس بندگان خدا کو گمراہ کررہا ہو۔ آج اس مسبب الاسباب کے پیدا کردہ بیسامان ہیں کہ خود خلیفہ قادیان کے تلقی مرید آنجناب کے پوشیدہ راز دن کا انکشاف کررہے ہیں ادر عرصہ سے خلافت مآب کو (جو پوشتر ازیں ہر مخالف کو مبللہ کے دو ان سے مشتبہ چال جلن پر مبللہ کی دعوت دے رہے ہیں۔ گر آج تک اس روحانیت یا کیزگر اور تعین باللہ کے مدین کی جرائے نہیں)

فاکسادا پ فرض سے سبکدوش ہونے کے لئے اور دنیا پر حقیقت کو بے نقاب اور جملہ برادران اسلام کی آگا ہی کے لئے بذریعہ اشتہار ہذا اس امر کی آطلاع دیتا ہوں کہ یہ عاجز بھی عرصہ سے خلافت مآب کو بہی چینے و سے رہا ہے کہ اگر ان کی ذات پر عاکد کردہ الزامات غلط ہیں تو وہ میدان مباہلہ میں آگر اپنی روحانیت صدافت کا ثبوت ویں مگر خلافت مآب نے آج تک اس چیننے کو تبول ہی نہیں کیا۔ اس چیننے کو تبول ہی نہیں کیا۔

آج گراتمام جمت بذر بعداعلان بذاهی خلیفه قادیان کوچینی دیتا ہوں کدان کے دعاوی میں ذرہ بحر بھی صدافت ہے تواپنے چال چلن پرالزامات کے خلاف دعامبللہ کریں۔ تاکر فریقین میں سے جوجوٹا ادر کا ذب ہووہ سے کی زندگی میں ہلاک ہوجائے اور دنیا اس مباہلہ کے نتیجے سے حق دیا طل میں فیصلہ کرسکے۔

کیا میں امید کردل کہ آنخضرت اللہ کی مماثلت کا دعویٰ کر کے اہل اسلام کے داول کو مجر دح کرنے دالا ادر تمام انبیاء کی پیش کو تیول کا مصداق ہونے کا دعوبداراس دعوت مباہلہ کو تیول کر کے اپنی صداقت کا ثبوت دے گا؟

ذیل میں بی عاجر اس بستی کا فتوی درج کرتا ہے جس کے قائم مقام ہونے کا خلافت مآب کو عویٰ ہے اور جس کوآپ بعد آنخضرت اللہ حقیق نی تسلیم کرتے ہیں تا کہ خلیف صاحب سے کہنے کی جرائت نہ کرسکیں کہ ایسامباہلہ جائز نہیں۔

مباہلہ ایسے لوگوں سے ہوتا ہے جواپنے قول کی قطع اور یقین پر بناہ رکھ کرودسرے کو مفتری اور زانی قرار دیئے ہیں۔

خاكسار خليفة قاويان كاليكسابق مريد محد زابد واخبار مبابلة قاويان!

## شهادت نمبر۲

چونکہ شریعت نے عورتوں کو پردے کی اجازت دی ہے۔اس کئے اس نام کو بے پرو نہیں کہا گیا۔اس کی فے الحال ضرورت تو نہی کیکن اس خوف سے کہ خلیفہ صاحب کوٹال مٹول کا موقع نہ کے کر عورتوں کی گوائی کسی کی بھی نہیں۔اس لئے مبللہ نامی اخبار قادیان میں بیان شاکع ہوا ہے وہ ایک احمدی قادیانی خاتون کا ہے وہ پیش خدمت ہے۔

ايك احمري خاتون كابيان

دوی میں میاں صاحب کے متعلق کچوع ض کرتا چاہتی ہوں اور لوگوں میں ظاہر کرویا علی ہوں کہ وہ کیسی روحانیت رکھتے ہیں؟ میں اکثر اپنی سہیلیوں سے سنا کرتی تھی کہ وہ بڑے زائی محص ہیں ۔ گرافتر ارتبی آتا تھا۔ کونکہ ان کی مومنانہ صورت اور نچی شریع آتا تھا۔ کونکہ ان کی مومنانہ صورت اور نچی شریع آتا تھا۔ کونکہ ان کی مومنانہ صورت اور نچی شریع آتا تھا۔ کونکہ اور بہت مخلص احمدی ہیں۔ ایک فی جو ہر کام کے لئے حضورت اجازت حاصل کیا کرتے ہے اور بہت مخلص احمدی ہیں۔ ایک رقعہ حضرت صاحب کو پہنچانے کے لئے ویا۔ جس میں اپنے ایک کام کے لئے اجازت ما گی تھی۔ میں رقعہ حضرت صاحب کو پہنچانے کے لئے ویا۔ جس میں اپنے ایک کام کے لئے اجازت ما گی تھی۔ میں اپنے ہمراہ ایک لڑی لی جو دہاں تک میر سرے ساتھ گئی اور ساتھ ہی والی آگئی۔ چند دون اجد مجھے پھر ایک رقعہ ایک کی جو دہاں تک میر سے ساتھ گئی اور ساتھ ہی والی آگئی۔ چند دون ابعد مجھے پھر ایک رفتہ سے ایک رفتہ میں ہوئی ہی وونوں میاں صاحب کی نشست گا ہ میں پہنچیں تو اس لڑی کو کس نے بیچھے سے آتا واز دی۔ میں اکمی رہ گئی۔ میں نے رفتہ بیش کیا اور جواب کے لئے عرض کیا۔ گرانہوں نے قرمایا کہ میں تم کو جواب وے دوں گا۔ گس نے رفتہ بیش کیا اور جواب وے دوں گا۔ گس نے رفتہ بیش کیا اور جواب کے لئے عرض کیا۔ گرانہوں نے قرمایا کہ میں تم کو جواب وے دوں گا۔ گسراؤ

مت - باہرایک دوآ دی میراانظار کررہے ہیں ۔ ان سے ل آؤں جھے یہ کہ کراس کر ہے کا ہرکی طرف چلے گئے اور چند منٹ بعد چھے کتام کروں کونش لگا کرا غدراخل ہوئے اور اس کا بھی باہر والا دروازہ بند کر دیااور چھنیاں لگاہ یں ۔ جس کر ہے ہیں ہیں تھی دہ اندرکا چوتھا کرہ تھا۔ بھی باہر والا دروازہ بند کر دیااور چھنیاں لگاہ یں ۔ جس کر ہے ہیں ہیں تھے ۔ آخر میاں صاحب ہیں بیا حالت دیکھ کر تخت گھرائی اور طرح طرح کے خیال دل ہیں آنے گئے ۔ آخر میاں صاحب نے جھے سے چھڑ چھاڑ شروع کی اور بھے سے برافعل کروانے کو کہا۔ ہیں نے انکار کیا ۔ آخر زبروی انہوں نے جھے پٹک پرگرا کر میری عزت برباد کردی اوران کے منہ سے اس قدر بوآ رہی تھی کہ جھے کو چکر آگیا اور وہ گفتگو بھی ایس کر سے جمال کو چکر آگیا اور وہ گفتگو بھی ایس کرتے میکن ہے جھے کو چکر آگیا اور وہ گفتگو بھی ایس کہ بوش وجواس بھی درست نہیں تھے ۔ جھے کو چکر آگیا اور وہ گفتگو بھی ایس کہ وہی دھواس بھی درست نہیں تھے ۔ جھے کو دھکا یا کہا گرکس سے ذکر کیا تو تنہاری بدنا می ہوگی ۔ جھے پرکوئی فنگ بھی نہ کر سے ذکر کیا تو تنہاری بدنا می ہوگی ۔ جھے پرکوئی فنگ بھی نہ کر سے ذکر کیا تو تنہاری بدنا می ہوگی ۔ جھے پرکوئی فنگ بھی نہ کر ہے گا۔ ''

" حضرت مرز اغلام احمد (مسيح موعود ) کی تحریر میں مرز امحود احمد کی تصویر"

(نوت: يدرمالدا حساب ٢٥٥ من جيب كياب مرتب!)

شهادت نمبر ۳

"فاکسار پرانا قادیانی ہاور قادیان کا ہر فرو دہشر جھے خوب جانا ہے۔ ہجرت کا شوق مجھے بھی دامکیر ہوااور میں قادیان ہجرت کرآیا۔ قادیان میں سکونت اختیار کی خلفہ قادیان سے بحکہ قضاء میں بھی بچھ عرصہ کام کیا۔ مگر دل میں آرز دآ زاور دزگار کی تھی اور اخلاص بجور کرتا تھا کہ اپنا کاروبار شروع کر کے خدمت دین بجالا دل۔ چنانچہ خاکسار نے احمہ بدوا گھر کے نام۔ ایک دوا خانہ کھولا۔ جس کے اشتہارات عموماً اخبار الفضل میں شائع ہوتے رہے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں تو بجابوگا کہ قادیان کی رہائش میری عقیدت کو زائل کرنے کا باعث ہوئی۔ ورندا گرمیں اور تا دیان بھائیوں کی طرح دور دور زبی رہتا تو آج مجھے اس تجارتی کھنی کے ایکٹروں کے سریست واروں کا اعشاف نہ ہوتا۔ یا اگر میں خاص قادیان میں اپنا مکان بنالیتا یا خلیفہ قادیان کا ملازم ہو جاتا تو بھی مجھے آج اس اعلان کی جرائت نہ ہوتی۔ خاکسار بھنی مشاتی احمد بدوا گھر قادیان '' جاتا تو بھی مجھے آج اس اعلان کی جرائت نہ ہوتی۔ خاکسار بھنی مشاتی احمد بدوا گھر قادیان'' حشہا دیت نمبر ج

'' میں خدا تعالی کو حاضر و ناظر جان کرای کی تشم کھا کر جس کی جھوٹی قتم کھا نالع تیوں کا کام ہے۔ بیشہادت ویتا ہول کہ میں اس ایمان اور یقین پر ہوں کہ موجودہ خلیفہ مرز امحمود احمد و نیا وار، بدچلن کے متعلق خانہ خدا خواہ وہ مسجد ہویا بیت وار، بدچلن کے متعلق خانہ خدا خواہ وہ مسجد ہویا بیت اللہ شریف یا کوئی اور مقدس مقام ہو میں حلف موکد بعذ اب اٹھانے کے لئے ہروقت تیار ہوں۔ اللہ شریف یا کوئی اور مقدس مقام ہو میں حلف موکد بعذ اب اٹھانے کے لئے ہروقت تیار ہوں۔

ا گر ظیفه صاحب مبابلہ کے لئے تکلیں تو میں مبابلہ کے لئے حاضر ہوں۔

برالفاظ میں نے دلی ارادہ سے لکھوسیے ہیں تا کردوسروں کے لئے ان کی حقیقت کا اکشراف ہوسکے رواسلام! خاکسار: واکٹر محمد عبداللہ آتھوں کا سپتال قادیان!"

شهادت نمبر:۵ ..... حلفیه شهادت

'' میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر اس کی قتم کھا کریے تحریر کرتا ہوں کہ موجودہ خلیفہ مرزائحہوداحمد و نیادار بیش پرست اور بدچلن انسان ہے۔ میں ہرونت اس سے مباہلہ کے لئے تیار ہوں۔

شهادت تمبر: ۲

" بیگم صاحبہ ڈاکٹر عبداللطیف صاحب مرحوم ہم زلف، خلیفہ ربوہ فرماتی ہیں: "مرز انحود احمد خلیفہ ربوہ بدچلن، زنا کارانسان ہیں۔ میں نے ان کوخود زنا کرتے دیکھا اور میں اپنے دونوں بیژوں کے سر پر ہاتھ رکھ کرمؤ کر بعذ اب حلف اٹھاتی ہوں۔"

بےخوف مجاہد

خان عبدالرب خان صاحب برہم صدرا بجمن کے دفتر بیت المال میں کام کرتے ادر سر محدط اللہ کا مکرتے ادر سر محدظ اللہ کا کوئش کے ایک حصہ میں رہائش پذیر سے۔ آپ نے مرزامحود کی ہمشیرہ کا دودھ بھی پیا ہوا ہے۔ اس سے آپ مجرے مراسم کا اندازہ لگائے۔ باد جوداس قدر کرے تعلقات کے جب حق کی بات کا قصہ آیا جن کومقدم کر کے خدا کوخوش کرلیا۔

امر داقتہ یہ ہے کہ آپ نے ایک مخلص قادیانی دوست کو مرزامحود احمد صاحب خلیفہ
قادیان کی آلودہ زندگی کے تخفی در تخفی حقائق سنائے۔اس پراس مخلص احمدی دوست نے مرزامحود
احمد صاحب کو کھر بھیجا کہ خان صاحب بموصوف نے آپ کی بدچلتی کے واقعات سنا کر جھے تحوجرت
کر دیا ہے اور دلائل اس نے ایسے دیئے ہیں جو میرے دل ودماغ پراٹر انداز ہوتے ہیں۔اس
شکایت کے چند کھنے بعد مرزا بشیراحمدا میم اے المسروف قبرالانمیاء نے خان صاحب موصوف کو بلا
کر سمجمایا کہ اگر حضور کچھ ہاتیں دریافت کریں تو اس سے لاعلی کا اظہار کر دیتا۔ آپ خاموش
ہوگئے۔مرزا بشیراحمدا میم اے کہ دل میں خیال آیا اب بس کام بن گیا۔

ان کے ایک آ دھ محشہ بعد برہم صاحب کو تفر خلافت میں مرز اعمود احمد صاحب نے بلایا۔ جنب آپ وہاں محے تو وہ مخلص احمدی دوست بھی موجود تفا اور خان صاحب موصوف کے دالدمحرم بھی وہیں تھاور دو تین تخواہ دارا بجن بھی تھادرسب کوا کھے کرنے کا مطلب یہ تھا۔

تا کہ رعب ڈال کرت کو بدلا جاسکے ہیں عرض کر رہا تھا کہ ظیفہ صاحب نے جب خان صاحب
موصوف سے دریا فت کیا تو اس بے خوف مجاہد نے کہا جو پھر میں نے آپ کے بدچائی کے متعلق
ان صاحب سے کہا وہ حرف بحرف درست ہے۔ آخر جب کام نہ بنا تو کھڑے ہو کر ظیفہ صاحب
نے احسان گفتی شروع کر دیے ادرساتھ ہی ہے کہا کہتم نے میری ہمشیرہ کا دودھ بھی پیا ہوا ہے۔
خان صاحب موصوف نے کہا بیددرست ہے۔ لیکن بیچن کا معاملہ ہے۔ دنیاداری کے مقابلہ میں
خن مقدم ہے اور اس حق کے لئے ہم نے حضرت سے موعود (مرزا قادیانی) کو مانا ہے۔ اس لئے
آپ نے تفر ظلافت سے آکر ازخود بیعت سے علیم گی کا اعلان کر دیا۔ آپ نے ایک کتاب

"بلائے دمشن" بھی کھی ہے۔ جس میں حضرت سے موعود (مرزا قادیانی) کے حوالوں سے فابت
کیا ہے کہ خلیفہ قادیان غیرصالح ہے۔ اس کا اشتہاراس کتاب کے صفحہ ۸ پر ملاحظہ کریں۔ خان
صاحب کا حلفیہ بیان درج ذیل ہے۔

شهادت نمبر 2 ..... حلفيه شهادت

'' میں شری طور پورا پورا اطمینان حاصل کرنے کے بعد خدا کو حاضر ناظر جان کر ہے گہتا ہوں کہ موجودہ خلیفہ صاحب لیعنی مرزا محود احمد کا جال چلن نہایت خراب ہے۔ اگر وہ مباہلہ کے لئے آبادگی کا اظہار کریں اور میں خدا کے فضل سے ان کے مدمقائل مباہلہ کے لئے ہروقت تیار ہوں۔ والسلام!

شهادت نمبر: ۸ ..... حلفیه شهادت

''میری قادیانی جماعت سے علیحدگی کے وجوہات مجملہ دیگر دلائل سکے برا بین ایک وجہ اعظم جناب خلیفہ صاحب کی سیاہ کاریاں اور بدکاریاں ہیں۔ بیت تقیقت ہے کہ خلیفہ صاحب مقدس اور پاکیزہ انسان نہیں ہے۔ بلکہ نہایت ہی سیاہ کاراور بدکارہے۔

اگر خلیف صاحب اس امر کے تصفیہ کے لئے مباہلہ کرناچا ہیں تو یس بطیب خاطر میدان مباہلہ یس آنے کے لئے تیار ہوں۔فقل!

خاكسار: عتيق الرحن فاردق سابق مبلغ جماعت احديه (قاديان)"

شهادت نمبر .٩ .... حلفيه شهادت

· \* مِين خدا تعالى كو حاضر و ناظر جان كراس كي تنم كها كرجس كي جمو في فتم كها نالع تعيو س كا

کام ہے۔مندرجہ ذیل شہادت لکھتا ہوں۔ بیان کیا مجھے میری والدہ نے کہا کہ میں حضرت خلیفہ مرز انحور دوسا حب جوان تامحرم الرکیوں پر عمل مسر بردم کر کے انہیں سلادیا کرتے تھے۔ پھر آپ ان کوئی جگہ سے ہاتھ سے کا شیخے تب بھی انہیں ہوتی تھی۔ "

سسس ''ایک دفعہ حفرت صاحب کے گھریں سیر حیاں پڑھ دی تھی کہ اوپر سے حضرت صاحب آئیں سیر حیوں پر اتر تے آرہے تھے۔ جب میرے مقابل پنچ تو انہوں نے میری چھاتی کیڑلی میں نے زور سے چیڑائی۔''

شهادت تمبر:۱۰

جناب ملک عزیز الرحن صاحب جزل سیرٹری احمد ید فقیقت پشد پارٹی لا مور ، قادیا نی جماعت کے مشہور ومعروف سرگرم بیلغ ملک عبد الرحن صاحب خادم مجراتی مصنفه احمد بیپا کٹ بک کے حقیقی برادر ہیں۔ آپ وقف زندگی موکر ربوہ میں عرصہ تک قیام پذیر رہے اور وفتر پرائیویٹ سیرٹری میں بطور سپر ننڈنڈ نٹ کے فرائف سرانجام دیتے رہے اور آپ فارن مشن اکا وَنْش کے انچارج بھی تھے۔ان کی شہادت پیش خدمت ہے۔

حلفيهشهادت

دویس اس قیار خدا کی شم کھا کرجس کی مجوثی شم کھانالعثیوں کا کام ہے، یہ بیان کرتا ہوں کہ ڈاکٹر نذیر اجرصا حب ریاض واقف زندگی رہوہ (حال راولپنڈی) نے میرے سامنے سیرے مکان واقعہ لاہور پر کئی ایک ایسے واقعات بیان کئے جن سے خلیفہ صاحب رہوہ کے ادّل درجہ بدکار ہونے کا بقین کائل ہوجاتا ہے۔ اس نے میرے اور چند دوستوں کے سامنے بالوضا حت یہ بیان ویا کہ خلیفہ صاحب رہوہ مع اپنی بیویوں کے با قاعدہ پروگرام کے تحت بدکاری کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے مزید فرمایا کہ ہیں نے اس تمام بدکاری کو پیشم خود ویکھا۔ اگر ڈاکٹر نذیر احمد صاحب ریاض اس بیان نہ کورہ بالاسے انجواف کریں تو ہیں ان خورہ کیا۔ اگر ڈاکٹر نذیر احمد صاحب ریاض اس بیان نہ کورہ بالاسے انجواف کریں تو ہیں ان سے حاف مو کہ دو اب کا مطالبہ کروں گا۔ مزید برآ ں مجھے چونکہ خلیفہ صاحب کے دفتر پرائیویٹ سیرٹری میں بطور سپر نٹنڈ نے کام کرنے اور خلیفہ صاحب کونز دیک سے دیکھنے کام موجود کے برائیویٹ سیرٹری میں بطور سپر نٹنڈ نے کام کرنے اور خلیفہ صاحب کونز دیک سے دیکھنے کام موجود کے دوی مسلم موجود کے بارہ میں مباہلہ کرنے کو ہردفت تیار ہوں۔

فقل ملك عزيز الرحن جزل سكر ثرى احديد هيقت پيند بار في لا مود!"

شهادت نبر: ١١ ..... طفيه شهادت

اگرچدیں نے خلیفہ صاحب موجودہ کا مطالبہ پورا کردیا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ ان تحریروں میں کی نقص کا جواز نکال لیں میں ممکن ہے کہ یہ کہیں کہ میری زنا کاری کی وضاحت نہیں گی گئی۔ اس لئے مباہلہ نہیں کرسکتا۔وقت کی بچت کی خاطر محمد یوسف صاحب ناز کا بیان ہدینا ظرین ہے۔ محمد یوسف ناز کا حلقیہ بیان

"بسم الله الرحمن الرحيم · نحمده ونصلى على رسوله الكريم"
"اشهدان لا اله الا الله وحده لاشريك له واشهدان محمد عبده ورسوله"

میں اقرار کرتا ہوں کہ حضرت محصلیات خدا کے نبی اور خاتم النبیین ہیں اور اسلام سچا غرجب ہے۔ میں احمدیت کو پرخی سجھتا ہوں اور مرز اغلام احمد قادیا نی کے دعویٰ پر ایمان رکھتا ہوں اور سے موعود مانتا ہوں اور اس کے بعد میں مؤکد بعد اب حلف اٹھا تا ہوں۔

میں اپنام مشاہرہ اور رویت عنی اور آئھوں ویھی بات کی بناء پرخدا کو حاضر ناظر جان کراس پاک ذات کی جمع کے جان کر کہنا ہوں کہ مرز ابشرالدین محود احمد ظیفہ رہوہ نے خود اپنے سامنے اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد سے زنا کر وایا۔ اگر جس اس حلف میں جھوٹا ہوں تو خدا کی لعنت اور عذاب بھی پرنازل ہو۔ اس بات پر مرز ابشرالدین محمود احمد کے ساتھ بالمقابل حلف اٹھانے کو تارہوں۔ (دستھ جمہ بوسف ناز معرف عبدالقادر تیر تھ کے حاول دوڑ عقب شالیمار ہوئل کراہی تارہوں۔ (دستھ جمہ بول کا مرز اختراب موجود کی تحریب مرز اخلام احمد معمود کی تحریبی مرز احمود احمد کی تصویر ''(مطبوع احتساب حالا) شہاوت نمبر : ۱۲

ظیفہ صاحب کے رفیق کارجن کو۱۹۲۳ء میں انگلتان ہمراہ لے مجے تھے۔ یعنی فاضل اجل حضرت شخ عبدالرحمٰن صاحب مصری مولوی فاضل کی اے کا کھمل بیان آ مے ملے گا۔ آپ کی ظیفہ صاحب سے بیعت کی علیحدگی کے اسباب کا بیان درج ہے۔

"موجودہ خلیفہ بخت برچان ہے۔ یہ نقلاس کے پردہ میں عورتوں کا شکار کھیا ہے۔ اس کام کے لئے اس نے بعض مردوں اور بعض عورتوں کو بطور ایجنٹ رکھا ہوا ہے۔ ان کے ذریعہ یہ معصوم لڑکوں اور لڑکوں کو قابو کرتا ہے۔ اس نے ایک سوسائٹی بنائی ہوئی ہے۔ جس میں مرداور عورتیں شامل ہیں اور اس سوسائٹی میں زنا ہوتا ہے۔" (دور حاضر کا نے ہی) مرمطوع احتساب ح ۲۵) جناب عبدالمجید صاحب اکبراحمدی مخلص نوجوان ہیں۔قادیان کی مقدیس سرز مین میں آپ پیدا ہوئے اور مختلف طریق ہے جماعت کی خدمت میں منہمک رہے۔ اس خدمت کی جبہ ہے آپ اس قدر مقبول ہوگئے۔ آپ کوسیکرٹری خدام الاحمد بیہ طقہ اتصلی منتخب کرلیا گیا۔ آپ ہرکس وناکس سے متانت اور شجیدگی سے پیش آتے تھے۔ ان اوصاف حمیدہ کی وجہ سے مزید مقبولیت عاصل ہوگئی اور ممبر مجلس عالمہ خدام الاحمد بیال ہورکی رکنیت بھی خدمت کے اصول کے پیش نظراعز ازی طور پر قبول فرمائی ان کا حلفیہ بیان پیش خدمت ہے۔

شهادت نمبر ۱۳ ..... حلفیه شهادت

'' دقتم ہے جھ کوخدا تعالیٰ کی وحدانیت کی قتم ہے جھ کو قرآن پاک کی جائی کی ، اور قتم ہے جھ کو قرآن پاک کی جائی کی ، اور قتم ہے جھ کو جب کبریا کی معصومیت کی ، کہ میں اپنے قطعی علم کی بناء پر جناب مرز ابشیرالدین محمود احمد صاحب خلیفہ ربوہ کو ایک ناپاک انسان سجھنے میں حق الیقین پر قائم ہوں۔ نیز جھے اس بات پر بھی شرح صدر حاصل ہے کہ اپ جیسے شعلہ بیان لیمنی (سلطان البیان) مقرر سے قوت بیان کا چھن جانا اور دیگر بہت می امراض کا شکار ہونا مثلاً نسیان فائح وغیرہ یقیناً بقیناً خدائی عذاب ہیں جو کہ جانا اور دیگر بہت می امراض کا شکار ہونا مثلاً نسیان فائح وغیرہ یقیناً بقیناً خدائی عذاب ہیں جو کہ خداے عزیز کی طرف ہے اس کی قدیم سنت کے مطابق مفتریان کے لئے مقرر کئے گئے ہیں۔

علاوہ ویگر واسطوں کے آپ کے خلص ترین مریدوں کی زبانی وقا فو قا آپ کے گھنا وَ نے کردار کے بارہ میں عجیب وغریب اکتشافات اس عاجز پر ہوئے۔ مثال کے طور پر آپ کے ایک خلص مرید جناب محمد میں صاحب میں نے بار ہامیر سے سامنے جناب خلیفہ صاحب کے جال چلن اور غیر شری افعال کے مرتکب ہونے کے بارہ میں بہت سے ولائل وثبوت اور خلیفہ صاحب کے چال چلن اور غیر شری کئے۔

اس جگہ میں احتیاطاً بیلکھ ویتا ضروری خیال کرتا ہوں کہ اگر محتر م صدیق صاحب کو میرے بیان بالا کی صحت کے بارہ میں کوئی اعتراض ہوتو میں ہروم ان کے ساتھ اپنے بیان کی صداقت پرمبللہ کے لئے تیار ہوں۔

شهادت نمبر ۱۴ ..... حلفیه شهادت

''میں خدا کو حاضر و ناظر جان کرجس کے ہاتھ میں میری جان ہے اور جو جبار قبار ہے۔ ہے۔جس کی جھوٹی قتم کھانالعنتی اور مرود دکا کام ہے۔حسب ذیل شہادت و بتاہوں۔

میں ۱۹۳۷ء سے لے کر ۱۹۳۹ء تک مرزاگل محرصاحب ریمی قادیان کے تھر میں رہا۔ اس دوران میں کی مرتبہ ایک عورت مساۃ عزیزہ بیکم صاحبہ کے قطوط خفیہ طریقہ سے ان ہدایت پڑمل کرتے ہوئے کہ '' ان خطوں کا کس سے بھی ذکر نہ کرنا۔ خلیفہ تمود کے پاس لے جاتار ہا۔ خلیفہ نہ کور بھی اس طریقہ سے اور ' ہمرایت بالا'' کو دو ہراتے ہوئے جواب دیتار ہا۔ (خطوط انگریزی میں تھے ) اس کے علاوہ اس محورت کورات کے دس بج ہیر دنی راستہ سے لے جاتار ہا۔ جب کہ اس کا خاوند کہیں باہر ہوتا تھا۔ عورت غیر معمولی بناؤسٹکھار کرکے خلیفہ کے دفتر میں آتی تھی ۔ میں ہوجب بدایت سے گھنٹہ یا دو گھنٹہ بعد لے آتا تا تھا۔

ان واقعات کے علاوہ بعض اور واقعات سے اس نتیج پر پہنچا ہوں کہ خلیفہ صاحب کا حال چلن خراب ہے اور ہر وقت ان سے مباہلہ کرنے کے لئے تیار ہوں۔

حافظ عبدالسلام پسرحافظ سلطان حامة خان صاحب استادميال ناصراحمد!"

شهادت تمبر: ١٥ ..... حلفيه شهادت

'' بیں خدا تعالیٰ کوحاضرونا ظرجان کرادراس کی تئم کھا کر کہتا ہوں کہ بیں نے اپنی آ کھ سے حصرت صاحب ( یعنی مرزامحوداحمہ ) کوصا دقہ کے ساتھ زنا کرتے و یکھا۔اگر میں حجوث لکھ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی مجھے پرلعنت ہو۔

شهادت تمبر. ١٦ ..... حلفيه شهادت

'' بجھے دلی یقین ہے کہ مرز ایشرالدین محموداحمه صاحب خلیفہ قاویان نہایت برچلن، لوز کر مکٹر انسان ہے۔ بے شارعینی شہاوتیں جو جھ تک پہنچ چکی ہیں جن کی بناء پر میں ہے جاننے کے لئے تیار ہوں کہ واقعی خلیفہ صاحب قاویان زانی اور اغلام ہاز (فاعل مفعول) بھی ہیں۔

اس دلی یقین کا ثبوت میں یہاں تک دے سکتا ہوں۔ اگر خلیفہ صاحب قاویان اپنے کوکر یکٹر چال چلن کی صفائی کے لئے مباہلہ کرنے کو تیار ہوں تو ہر طرح اسے قبول کرنے کو تیار ہوں۔

شهادت نمبر: ۱۵ ..... حلفیه شهادت

میں خدا تعالیٰ کو حاضر د ناظر جان کریان کرتا ہوں کہ میں نے مرز ابشیر الدین محمود احمد صاحب کؤچشم خودز نا کرتے و یکھا ہے۔اگر میں جھوٹ بولوں تو جھے پر خدا کی لعنت ہو۔ یکنی بشیر احمد معری!''

مرزامحود کی این گواہی

عيم عبدالعزيز صاحب (سابق پريذيدن الجمن انصار احمدية قاديان بنجاب) في

ظیفہ صاحب کی برچلنی کے پیش نظر مبجد اقصلی میں جب ظیفہ صاحب بجت عام کے ساسے تقریر کر رہے ہے۔ علی الاعلان الکھر دیا کہ آپ زناکا راور بدچلن ہیں۔ اس لئے میں آپ کی بیعت نہیں کرسکتا۔ آپ پر بھی ۱۹۳۷ء پر جملہ کروایا گیا۔ پندرہ میں دن بہتال میں رہ اور ظیفہ صاحب کو لاکارتے رہے۔ آپ نے مرز اجمود احمد صاحب کو ایک خطاکھا۔ جس میں آپ نے تخریر کیا کہ: ''سنا ہے کہ آپ نے چارگواہوں کا فرکوگوں سے کیا ہے۔ اگر چہ ہم سے تو نہیں کیا اگریہ بات ورست ہے تو پھر آپ اس کے لئے تیاری فر مالیں۔ ہم صرف چار ہی نہیں بلکہ بہت می شہادتیں علاوہ عورتوں ، الزکیوں اور لڑکوں کی شہادت کے خود جناب والاکی اپی شہادت بھی پیش کریں گے۔ اگر جم مرف خورت نہ دے سکتو آپ کی بریت ہوجائے گی اور ہم بمیشہ کے لئے ذلیل ہونے کے علاوہ ہر ہم کی سز اجتماعت کے لئے بھی تیار ہیں۔ '' حکیم صاحب موصوف کا حلفیہ بیان درج فریل ہے۔ شہاوت نم بر اجتماعت کے لئے بھی تیار ہیں۔ '' حکیم صاحب موصوف کا حلفیہ بیان درج فریل ہے۔ شہاوت نم بر اجتماعت کے لئے بھی تیار ہیں۔ '' حکیم صاحب موصوف کا حلفیہ بیان درج فریل ہے۔ شہاوت نم بر اجتماعت کے لئے بھی تھیا وت

'' بیں خدا تعالی کو حاضر و ناظر جان کراس کی تم کھا کرجس کی جھوٹی قتم کھا نالعتنوں کا کام ہے۔ یہ تحریر کرتا ہوں کہ بیس مرزامحو واحمہ صاحب کی بیعت سے اس لئے علیمدہ ہوا تھا کہ میرے پاس ان کے خلاف احمد کی لڑکیوں ،لڑکیوں اور عورتوں کے جھے واقعات پنچے تھے۔ جن کے ساتھ مرزامحو واحمہ ساخہ والی کی تھی۔ اس بناء پر بیس نے مرزامحو واحمہ صاحب کو لکھا تھا کہ آپ کے خلاف احمد کی لڑکیاں اور عورتیں اپنے واقعات بیان کرتی ہیں۔ الی صورت بیس آپ یا جماعتی کیشن کے سامنے معاملہ چیش ہونے ویں۔

یا میدان مبابلہ کے لئے تیار ہوں یا حلف مو کد بعذاب اٹھا کیں یا ہمیں موقعہ دیں کہ ہمتام واقعات پیش کر کے جلسہ سالا نہ کے موقع پرتمام احمد یوں کی موجودگی بیس آپ کے سامنے حلف موکد بعذاب اٹھا کیں۔ تاروز روز کا جھڑا ختم ہوکر حق کا بول بالا ہو۔ لیکن مرز احمود احمد صاحب کو کسی طریق پر بھی عمل پیرا ہوئے کی جرائت نہیں ہوئی۔ سوائے کھار والا حربہ بائیکاٹ مقاطع استعال کرنے کے۔

۱۹۳۷ء سے لے کرآج تک میں ای عقیدہ پرعلی وجہ البھیرت قائم ہوں کہ میاں محود احراء سے لے کرآج تک میں اس عقیدہ پرعلی وجہ البھیرت قائم ہوں کہ میاں محود احراء سے موجود سے کی تم کوئی نبست نہیں۔اگر میں اپنے اس عقیدہ میں باطل پر ہوں او اللہ تعالی کی مجھے پر لعنت ہو۔

ہو۔

شهادت نمبر: ١٩ ..... حلفيه شهادت

'' میں خدا کو حاضر و ناظر جان کرجس کی جھوٹی قتم کھانا گٹاہ کبیرہ ہے۔ یہ تحریر کرتا ہوں کہ جس نے مرزامحمود احمد قادیانی کو اپنی آئکھ سے زنا کرتے دیکھا ہے اور میں اقرار کرتا ہوں کہ اس نے میرے ساتھ بھی بدفعلی کی ہے۔ اگر میں جھوٹ بولوں تو جھی پرخدا کی لعنت ہو۔ میں بچپن ہے۔ وہیں رہتا تھا۔
۔۔ وہیں رہتا تھا۔

شهادت نمبر: ۲۰ ..... حلفیه شهادت

''معری عبدالرطن صاحب کے بڑے لڑکے حافظ بشیراجم نے میرے سامنے ہاتھ میں آر آن شریف کے میرے سامنے ہاتھ میں آر آن شریف کے رخدا تعالی جھے پارا پارا کردے۔اگر میں جموث بولتا ہوں کہ موجودہ خلیفہ صاحب نے میرے ساتھ بدفعلی کی ہے۔ میں خداکی شم کھاکر بیدواقعہ لکھ رہا ہوں۔ بقلم خود محمد اللہ احمدی، سینٹ فرنیجر ہاؤس مسلم ٹاؤن''

شهادت نمبر:۲۱ ..... حلفیه شهادت

"مرزاگل محمد صاحب مرحوم آپ قادیان کے رئیس اعظم سے اور دہاں ہوی جائیداد کے مالک ہے ؟ اور مرزاغلام احمد صاحب کے خاندان کے رکن ہے۔ ان کی دوسری ہوہ (چھوٹی بیگم) نے مجھے بیان کیا کہ خلیفہ صاحب کویس نے اپنی آٹھوں سے ان کی صاحبزاوی اور بعض دوسری عورتوں کے ساتھ زنا کرتے ہوئے ویکھا ہے۔ یس نے خلیفہ صاحب سے ایک وفعہ عرض کی حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فر مایا کر قرآن اور حدیث میں اس کی اجازت ہے۔ البت کی ممانعت ہے۔ (نعوذ بالله من ذالك!)

میں خداد ند تعالیٰ کو حاضر نا ظر جان کر حلفیہ بیان تحریر کر دبی ہوں۔ شاید میری مسلمان بہنیں اور بھائی اس سے کوئی سبق حاصل کریں۔

فقط: سيدام صالحه بنت سيدا برار حسين من آباد لا بور"

شهادت نمبر:۲۲ ..... حلفيه شهادت

چوہدری علی محرصاحب واقف زندگی اپنے خاندان میں صرف اکیلے ہی احمدی ہیں جنہوں نے سب پھے قربان کر کے احمدیت جیسی تعت کو پالیا۔ آپ ملٹری میں حوالدار تنے ادر حضرت سبح موجود (مرزا قادیانی) کی کتب کے مطالعہ کے بعد آپ نے احمدیت قبول کی ۔اللہ بخش صاحب تسنیم کے برادر میر محر بخش، ایڈووکیٹ امیر جماعت احمدیہ کو جرانوالہ کے ذراید مور دے

۳۰ رمارج ۱۹۳۵ء کو جماعت احربید میں داخل ہوئے اور پکھ دن بعد آپ اپ آپ کو خدمت دین کے لئے وقف کر دیا۔ می ۱۹۳۵ء میں قادیان سے بلادا آیا تو آپ بلاجیل وجت پورے اخلاص وعقیدت مندی کے ساتھ قادیان تشریف لے گئے اور خدمت کی ابتداء دفتر و کیل صنعت تحریک جدیدسے ہوئی اور پکھ ماہ بعد مختلف شعبہ جات میں متعین کئے گئے۔ مثلاً:

سندھ جنگ فیکٹری کم میں بطورا کا وَنف مقررکیا گیا۔ پھراس دوران میں نمائندہ خصوصی بنا کر دی۔ اشیوافریقین لمیٹڈ کراچی پیش آؤٹ کرنے کی غرض سے بھیجا گیا اور پنڈی، گوجرہ میں بھی تحریک جدید کے حصوں کی گرانی کے لئے نمائندہ خاص مقررکیا گیا۔ لاہور میں انڈسٹریل کمرشل ڈویلپسنٹ کمپنی کے دفتر میں اکا وَنف مقررکیا گیا۔ تجارت اورصنعت کے دفتر میں ہیڈا کا وَنف مقررکیا گیا اور وی بورڈ آف ڈائریکٹر کا سیکرٹری مرزامحووا حمد کی ذاتی منظوری سے کیا گیا۔ جس کا چیئر میں مرزامبارک احمد ہے۔ بدستورسالہا سال سندھ کی زمینوں کے سلسلہ کے تجارتی کا رخانوں میں اورفعنل عمرائٹیٹیوٹ کا حماب آؤٹ کرتے رہے۔ بسا اوقات قیام ربوہ میں اکثر مالی خیانتوں کے قصوں پر آپ کو بطور کیشن مقرر کیا جاتا۔ بعض دفعہ وارالقضاء بھی کرتے رہے اورفلی مقرر کرتے ۔ آپ بطور محاسب خدام الاحمد یہ مرکزیہ میں بھی کام کرتے رہے اور فلی مقرر کرتے ہے۔ کرتے رہے اور فلی مقرر کرتے ہو ہردی صاحب موصوف سے خاص ملاقا تیں بھی کی کیا کرتے ہے۔ حافظ عبدالسلام وکیل اعلی نے جو اب میں کہا جو درجی صاحب کی شکارت خلیفہ صاحب نے بالوضاحت جواب میں کہا جو درجی ضاحب کی شکارت خلیفہ صاحب نے بالوضاحت جواب میں کہا جو درجی ضاحب کی شکارت خلیفہ صاحب نے بالوضاحت جواب میں کہا جو درجی فلی ہے۔

"میرے نزد یک توریمنت اور دیا نتداری سے کام کرتے ہیں۔"

الغرض چوہدری صاحب موصوف نے مختلف شعبہ جات میں اکا وکھٹ بطور نائب ڈائر کیٹر کے کام کے ۔ان کے علم اور یقین کے پیش نظران کوتما مخفی راز از بریاو ہیں کہ روپیہ کیے اور کسلطرین سے ہضم کیا جاتا ہے۔ پھر آپ نے ایک کتاب میں حساب بنا کر پیش کیا ہے اور چیننی بھی دیا ہے کہ یہاں مالی برعنوانیوں، خیا نتوں اور دھاند لیوں کے دیکار ڈکروسے میں جینی شاہد ہوں۔ بہر حال چوہدری صاحب موصوف کی خدمت جلیلہ قابل قدر ہیں۔ ضرورت پڑنے پووت کے تقاضوں کو ضرور پورا کریں گے۔ قیام ربوہ میں ان سے جو حالات پیش آئے اس کے ذریعہ سے ان کا حلفیہ بیان پیش خدمت ہے۔

" میں خدا کو حاضر تاظر جان کراس پاک ذات کی تم کھا تا ہون جس کی جھوٹی قسم کھا تا اور جس کی جھوٹی قسم کھا تا است احتیوں کا کام ہے کہ صوفی روثن دین صاحب جور ہوہ میں المجمن کی چکی پر عرصیت کے بھور مستری کام

اگریمن اس بیان میں جھوٹا ہوں اور افراد جماعت کواس سے بھن دھوکا دینامقصود ہے تو خدا تعالیٰ مجھ پر اور میری ہیوی بچوں پر ایبا عبر تناک عذاب نازل فر مائے جو تخلص اور ہر دیدہ بیٹا کے لئے از دیا دامیان کامو جب ہو۔

ہاں اس نام نہاد خلیفہ کی مالی بدعنوانیوں، خیانتوں اور دھائد لیوں کاریکارڈ کی روسے میں بینی شاہد ہوں۔ کیونکہ خاکسار نے ساڑھے نو سال تحریک جدید اور المجمن احمدیہ کے مختلف شعبوں میں اکا وُنکٹ اور نائب آڈیٹر کی حیثیت سے کام کیا ہے۔

خاکسار: چوہدری کلی مجمعفی عندواقف زندگی حال نمائندہ خصوصی کوستان ، لاکل پور!'' شہا دے نمبر :۲۲ ..... حلفیہ شہا دت

بناب مولوی محد صالح صاحب نور واقف زندگی سابق کارکن وکالت، تحریک جدید ر بوه مولا نامحد یا مین صاحب تا جرکتب کے چثم چراغ ہیں۔ صحابی ہونے کے علاوہ سلسلہ احمد میکا بے شار لٹر پچرشا کئے کرتے ہیں۔ آپ قادیان کی مقدس سرز مین ۱۹۲۹ء میں پیدا ہوئے اور مولوی فاضل تک تعلیم حاصل کی۔ بعداز ال مختلف شعبول میں آپ نے نہایت خوش اسلو بی سے خدمت سرانجام ویتے رہے۔ مثلاً: قادیان میں مجد خدام الاحدیہ کے جز ل سیرٹری کے عہدہ پر فائز رہے۔ زعيم مجكس خدام الاحدبيددارالصدرربوه ٠...۲ نائب نتظم تبلغ مركز بيخدام الاحمد بير بوه بـ سو.... سندھود بجی ٹیبل اینڈ پروؤکٹس کے ہیڈا فس میں کام کیا۔ رسالەر بويوآ ف رىلجتزاورىن دائىراخبار كے نيجر بھى رہے-۵.... محتسب امورعامه كے معتدخاص ربوہ بھی رہے۔

ان شعبہ جات کے علاوہ بھی جماعتی طور پرجس خدمت پربھی مامور کیا گیا۔ آپ ویانت اور تقوی کی راہ پرچل کر محیح معنوں میں خدمت کی۔ آپ عبدالرحیم احمد جوخلیفه صاحب کے دامات ہیں۔ان کے پرائیویٹ اسٹنٹ ویل التعلیم تریک جدیدر بوہ بھی تھے۔آپ نے جس چانفثانی اورا خلاص محنت سے کام کرتے تھے۔ای کی وجدسے آپ کے ذمہ کام سرد کئے جاتے تھے۔ آٹھ دس شعبہ جات کی کارکروگی آپ کی مقبولیت کی شاہر ہے اور گہرے تعلقات کا اندازہ مجىاس سے لگايا جاسكا باس كاحلفيد بيان بديناظرين ب-

حلفيهشهادت

۲....

میں اللہ کی فتم کھا کر مندرجہ ذیل چند سطور محض اس لئے سپر وقلم کر رہا ہوں کہ جولوگ اب بھی مرز امحمود احد خلیفہ ربوہ کے تقدس کے قائل ہیں ان کے لئے را ہنمانی کا باعث ہو۔ اگر میں ورج ذيل بيان مين جمونا مول تو خدا تعالى كاعذاب مجمه پراور مير سالل وعيال پرنازل مو-''

"میں پیدائش احمدی بول اور ۱۹۵۷ء تک میں مرز امحد واحمد کی خلافت سے وابستار ہا۔ خلیفه صاحب نے مجھے آیک خودسا ختہ فتنہ کے سلسلہ میں جماعت ربوہ سے خارج کردیا۔ ربوہ کے ماحول سے باہر آئیر خلیفہ صاحب کے کروار کے متعلق بہت ہی گھناؤنے حالات سننے میں آئے۔ اس ریس نے ظیفه صاحب کی صاحزادی امت الرشید بیگم میال عبدالرحیم احدے ملاقات كى انہوں نے خليفه صاحب كے بدچلن اور بدقماش ادر بدكر دار ہونے كى تعديق كى - باتكى تو بہت ہوئیں لیکن خاص بات قابل ذکر پیٹی کہ جب میں نے امت الرشید بیگم سے کہا کہ آپ ك خاوندكوان حالات كاعلم بي وانهول في كها كه "صالح نورصاحب" آپ كوكيا بتلا وَل كه جارا باپ ہمارے ساتھ کیا کھ کرتا رہاہے اور اگر وہ تمام واقعات میں اپنے خاوند کو بتلا دول تو وہ مجھے ایک منٹ کے لئے بھی اپنے گھر میں بسانے کے لئے تیار ند ہوگا۔ تو پھر میں کہاں جاؤں گا۔ اس واقعه پرامت الرشيد كي آنكهول عين آنسوآ محية اوربيارزه خيز بات من كرمين بهي ضبط نه كرسكا

اور دہاں سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔اس دقت میں ان واقعات کی بناء پر جو میں ڈاکٹر نذیرا حمد ریاض ، مجمد یوسف ناز ، راجہ بشیرا حمد رازی سے سن چکا ہوں۔ حق الیقین کی بناء خلیفہ صاحب کوایک بدکر دار اور بدچلن انسان سمجھتا ہوں اور اس کی بناء پر وہ آج خدا کے عذاب میں گرفتار جیں۔'' خاکسار: محمد صالح نور ، دا تف زندگی سابق کارکن دکالت تعلیم ، تجریک جدیدر ہوہ!'' شہادت نمبر : ۲۲ ..... حضرت ڈاکٹر نذیر احمد صاحب ریاض کی شہادت خلیفہ صاحب کا اصول

حضرت ڈاکٹر نذیراحرصاحب ریاض ہمولوی فاضل واقف زندگی خلیفد ہوہ کے خاص ڈاکٹر سے اور ڈاکٹر کی تعلیم ولوائی۔ ڈاکٹر صاحب موصوف علاج مخصوصہ میں کافی سے زیادہ مہارت رکھتے ہیں اور عرصہ وراز تک خلافت ما حب موصوف علاج مخصوصہ میں کافی سے زیادہ مہارت رکھتے ہیں اور عرصہ وراز تک خلافت مآب کے چنوں میں رہے۔ آپ نے حضرت مولوی شیر علی صاحب کی سوانح حیات مرتب کرکے شائع کی ہے جوتقر با اس صدصفیات پر مشمل ہے۔ آپ جامعۃ المبشر بین میں پروفیسر بھی تھے۔ آپ ہا ہی خدادادد ماغی صلاحیتوں کی وجہ سے خلیفہ صاحب کی آلودہ زندگی سے بی نہیں بلکہ اندرون خانہ کے ہر شعبہ سے پوری طرح واقف راز بھی ہیں۔ لیمنی بہت سے بچشم خودراز وارخصوص کے علادہ آپ خلیفہ صاحب کے اصول کے متعلق فر ماتے ہیں۔

"" پو یا و ہوگا جب تک ہم ر ہوہ میں رہے ہماری آپس میں پھھالی تجانس ہوں ہے۔ ربی کہ باہم مل کر طبیعت بے حد خوش ہوتی تھی۔ کبی شعر و شاعری کے سلسلہ میں تو کبھی خلص کے مصنوی تقدس پر نکتہ چینی کرنے میں بوالطف آتا تھا۔ دراصل خلیفہ صاحب کا اصول ہے کہ۔ مت رکھو ذکر و فکر منج گاہی میں انہیں

اور پخته تر کردو مزاج خانقای میں انہیں جوش

اورخودخوب رنگ رلیاں مناؤ، عیش وعشرت میں بسر کرو۔ہم نے تو بھائی خلوص دل سے دقف کیا تھا۔خدا ہمیں ضروراس کا اجر دے گا۔ انہیں پیخلوص پیند نہ آیا۔اللہ تعالیٰ بہتر تھم وعدل سے خود فیصلہ کردے گا کھ تھرائے ہوئے ہیرے کتنے قیمتی اور کتنے عزیز تھے۔

شروع شروع میرے ول کی عجیب کیفیت تھی۔ ہرونت ول مختلف افکار کی اماجگاہ بنا رہتا تھا۔ ماں باپ کی یاد، عزیز دں کی جدائی کا احساس دوستوں کے پچھڑنے کاغم اور حاسدوں کے تیروں کی چھبن سبھی کچھ تھا۔ لیکن ہے

بر واغ تفا اس ول مين بجر واغ ندامت

سب سے بوامعلم انسان کی فطرت صیحہ ہے۔جس کی روثنی میں انسان اپ قدموں کو استوار رکھتا ہے اور ہرا فقاد پر ڈ گمگانے سے بچاتا ہے۔ اگر پیکی طور پر شخ ہوجائے تو پھر کیسی ہے راہ روی کا احساس دل میں نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ جمیں اپنی رضا کی راہوں پر چلائے۔ آھیں!'' میں!

شهادت نمبر: ۲۵ ..... حلفیه شهادت

(اگر میں جموٹ بولوں تو خدا کی لعنت ہو مجھ پر )

جناب غلام حسین صاحب احمدی فرماتے ہیں۔ 'دھیں نے اپنی شہادت کے علاوہ حبیب احمد کا بھی ذکر کیا تھا۔ وہ مجھے قادیان میں لے گئے۔ میں نے ان سے سم دے کروریافت کیا تو انہوں نے .... فتم کھا کر مجھے بتلایا کہ حضرت صاحب (مرزامحوداحمہ) نے دومر تبدان سے لواطت (لیمنی منڈے بازی) کی ہے۔ ایک وفعہ قصر خلافت میں اور دومری دفعہ ولہوزی میں، میں نے اس سے تحریری شہادت ما گی تو پوری تفصیل کے ساتھ نہیں کھی بلک تا کھل کھے کر دی۔ حبیب احمد ما حب ایک وفعہ کی بلک تا کھل کھے کر دی۔ حبیب احمد صاحب اعجاز اس کی پوری بوری تھا دیتی فرمار ہی ہیں جودرج ذیل ہیں۔

بسم الله الرحمن الرحيم .....وعلى عبده المسيح الموعود .....نحمده ونصلى على رسوله الكريم بخدمت شريف جناب بماكى غلام حسين صاحب السلام عليم ورحمت الله وبركانته

کے بعد التماس ہے کہ جو میں آپ کو .....جو ہات بتا کی تھی میں خدا کو حاضر تا ظرجان کر کہتا ہوں کہ وہ ہات بالکل صحیح ہے۔اگر میں چھیٹ بولوں تو خدا کی لعنت ہو جھے پر .....

خاكسار: حبيب احمدا عجاز!"

شهادت نمبر:۲۶ ..... راجه بشيراحمه صاحب رازی

کری محتری راجی محدصا حب ریٹائرڈ انسر مال ،امیر جماعت احمدیہ مجرات کے چثم چراغ ہیں۔ آپ نے خدمت دین کے لئے ۱۹۳۵ء میں اپنے آپ کو دتف کیا اور پورے اخلاص کے ساتھ وین کو دنیا پر مقدم کرنے کاعہد کیا۔

اور خلیفہ رہوہ کے بلاوے پر آپ رہوہ تشریف کے آئے اور نائب ایڈیٹر صدر انجمن احمد یہ ہوں کے اس کے سرد کئے جاتے نہایت اس کے سرد کئے جاتے نہایت ہی استقلال اور دیا نتر اری سے مرانجام دیتے رہے۔ آپ رہوہ کے کے کواٹروں میں رہائش بذیر تتے اور دوستوں کے علاوہ آپ کے مراسم جناب شخ نورالحق صاحب احمد یسنڈ یکٹ سے ہوئے تو انہوں نے خلیفہ صاحب کی آلودہ زندگی کا الیا بھیا تک منظر پیش کیا۔ آپ مشمدردہ گئے۔ آپ کا

ذبن اس آلودہ زندگی کو تسلیم نہیں کرتا تھا کہ ایسامقد س انسان بدکا رئیس ہوسکا۔ بلآخر رفتہ رفتہ آپ کے مراسم راز دار خصوصی ڈاکٹر نذیر احمد صاحب ریاض ہے ہوگئے تو انہوں نے بھی اس تاپاک انسان کے عشرت کدہ کی رفتین مجالسوں کا ذکر فر مایا اور ان کومزید چنتگی کے لئے اس رفکین اور تھین مجالس تک لے جانے کا وعدہ کر کے اس مجلس جس شامل کرلیا۔ رازی صاحب موصوف نے جب اس مجالس خاص جس عملاً رسائی حاصل کرلی اور اپنی آئھوں سے اس منظر کو ویکھا تو آپ کو توجہ البھیرت ہوگئے۔ بعدازی آپ نے بالا علان پوری ویا نیز ارکی سے اس نقشہ خصوصی کو جو علی وجہ البھیرت ہوگئے۔ بعدازی آپ ساتھ دیکھ بھی العلان بوری ویا نیز درج وستوں سے تھلم کھلا اظہار کرتے رہے۔ رازی صاحب موصوف کا بجواب خطبیان درج فیل ہے۔ آپ فرماتے ہیں۔

''ارشادگرای پنچا۔خلیفه صاحب سے عدم دابنتگی کی اصل وجہ تو دی ہے جو ہمارے مکرم بھائی مرز امحر حسین صاحب بی کام

فرمایا کرتے ہیں کہ:''جوسفرہم نے ماموریت سے شروع کیا اے امریت پرختم کرنا ہمیں گوارانیس ۔''

مریداجال شایدآپ کے لئے وج تعلی ندبن سکے۔ لیج مخفرا ہماری روئیداد بھی من لیجے ۔ بیان دنوں کی بات ہے جب ہم ربوہ کے کیے قامر فطانت کے سامنے رہائش پذیر سے قریب مکان کے سبب۔ فطانت کے سامنے رہائش پذیر سے قریب مکان کے سبب۔ فیٹن نورالحق احمد 'احمد بیسند کیسٹ''

ے راہ درسم برحمی تو انہوں نے خلیفہ صاحب کی زعر گی کے ایسے مشاغل کا تذکرہ کیا جن کی روثنی میں ہمارا وقف .....فرآنے لگا۔ استے بوے دعویٰ کے لئے شخ صاحب کی روایت کانی نیکی ۔خدا بھلاکرے۔

ڈاکٹرنذ براحدریاض

جن کی ہمرکائی میں جھے خلیفہ صاحب کے ایک ذیلی عشرت کدہ میں چندالی ساعتیں گزارنے کا موقعہ ہاتھ آیا۔ جس کے بعد میرے لئے خلیفہ صاحب ربوہ کی پاک دامن کی کوئی ہی ہی تادیل و تعریف کانی نقی اور میں اب بغضل ایز دی علی وجہ البھیرت خلیفہ مِنا حب ربوہ کی بدا جمالیوں پر شاہد ناطق ہوگیا ہوں۔ میں صاحب تجربہ ہوں کہ بیسب بدا جمالیاں ایک مجمی سوچی ہوئی سکیم کے ماتحت دقوع پذر یہوتی ہیں اور ان میں اتفاق یا مجول کا کوئی وظافہیں۔ جن دنوں ہم متھے۔

محاسب كأكفريال

ان رنگین مجالس کے لئے سٹینڈرڈٹائم کی حیثیت رکھتا تھا۔اب نہ جانے کون ساطریق رائج ہے۔میرےاس بیان کواگر کوئی صاحب نہ کور چیلنج کرے تو میں حلف مؤکد بعذاب اٹھانے کو تیار ہوں۔والسلام! بشیررازی بی کام،سابق نائب ایڈیئرصدرالمجمن احمدید ہوہ!"

نوٹ: محاسب کا گھڑیال سے مرادا گرایک فخص کورات کے نوبیج کا وقت عشرت کدہ کے دیا گیا ہے تو اس کی گھڑی میں بیٹک نون کم بچکے ہیں۔ جب تک محاسب کی گھنٹی نو نہ بجائے اس وقت تک و وقحص اندرنہیں آسکتا۔

شهادت نمبر: ٢٤ ..... چومدرى صلاح الدين صاحب ناصر بنگالي

خان بہاور ابوالہاشم خان مرحوم چوہدری صاحب موصوف کے والدمحرم نے بنگال میں جماعت احمدیدی قیادت کی اور آپ نے پورے اخلاص کے ساتھ میسے موعود کی تعلیم کواجا کر کیا اور آب نے مرز امحود کی تغییر کا انگریزی میں ترجمہ بطور خدمت کے کیا اور آپ جب ریٹا ترڈ ہوئے تو آپ بمع اہل وعیال قاویان تشریف لے آئے اور محلّہ دار انوار میں ایک بہترین کوشی ر ہائش کے لئے نتمیر کی اور آپ کے خاندان کو خلیفہ صاحب کے خاندان سے والہا نہ عقیدت تھی۔ اس قری تعلقات کی وجہ سے آپ خصوصیت سے واقف راز ہو گئے۔ چو ہدری صاحب صدر الجمن كے شعبہ جات ميں بھي كام كرتے رہے اور آپ كى انتقك مسائ محض وين كى خاطر شال حال رہی۔ آپ بھی ربوہ میں کیے کواٹروں میں عرصہ تک رہائش پذیررہے۔لیکن جب آپ کو مرزامحودي ناياك سيرت كابخو لي علم موكيا اورعلى وجهالبعيرت في اليقين تك يني محكاتو آپ نے ربوه كوخير باوكرن كاتهيكرليا موقع باكرآب خفيه طورس بمع بمشيركان اوروالده محتر مكورات كى تاریکی میں لے کرلا مورروانہ موسے اور چرعی اعلان خلیفه صاحب کی تایاک سیرت پراخبارول ادر لیکروں میں بلاخوف اظہار فرائے رہے۔ چوہدری صاحب موصوف حقیقت لیند یارٹی کے بہلے جزل بیرٹری رہے۔ آپ نے اس کام کو بھی اپی صلاحیتوں کے پیش نظرسب دستور مستعدی اورجانفثانی سے کیا۔اس بدکار اور بداعمال انسان کے لئے آپ نے ایے آپ کودقف کیا اوراس کی ناپاک سیرت پر الارم دینا اپنا فرض اولین تصور کرتے ہیں۔ چوہدری صاحب کہرے راز داروں میں سے داقع ہوئے ہیں۔ لکھتے ہیں جو قادیانی جماعت کے اندر فدائیان احمدیت کے نام ک خفیه نظیم کوبے نقاب کیا جائے جوایک نقاب پوش خطرناک قتم کی نوجوانوں کی تنظیم ہے جوملی طور پرتشدوی حامی ہے اور اپنے کسی راز کوافشاء کرنے والے کا کام تمام کرویتی ہے اور ذیل کے

احمدي حفرات كوعدم أبادتك پنيا چكى ہے۔ " (لوائے پاكتان مورد ١٩٥١م إلى ١٩٥٧ء)

چوہدری صاحب کی تجاہدانہ مرگرمیوں کا اندازہ بہت ہے اخباروں کے علاوہ نہ کورہ بالا عبارت سے طاہر ہے۔ جس میں آپ نے طویل اسٹ مختلف لوگوں کی دی ہے۔ جن کوراز افشاء کرنے کے جرم میں ان کا کام تمام کر دیا گیا۔ طوالت کے خوف سے مثال کے طور پر صرف ایک نام پر اکتفا کرتا ہوں۔ چوہدری صاحب نے اپنی ہمشیرہ عابدہ بیگم بنت خاں بہاور ہاشم خاں صاحب آف بنگال کے اہم واقعہ کا ذکر بھی فرمایا ہے کہ ان کو بھی بذریعہ بند دق مارکرا چا تک موت ہے منسوب کیا گیا۔ ان کے خیال کے مطابق کے کہیں راز افشاء نہ کردے۔

بہرحال چوہدری صاحب محیح معنوں میں حقیقت پسندواقع ہوئے ہیں۔ان کا ہرکام دیانتداراندادراخلاص پرمن ہے۔اللہ تعالیٰ ہے دعاہے کہ ان کومزیداستقامت بخشے۔علاوہ ازیں جب مجرات میں جلہ ہواتو آپ نے اس وقت بھی صدافت کو پورے طور سے روثن کیا کہم نے تقدیں کے پردے میں جو بچھا بی آ کھے ہے ویکھا ہے۔ وہی ہماری اس سے علیحدگی کا باعث ہوا۔ چنانچہ چوہدری صاحب فرماتے ہیں۔

"بعدازاں چوہدری صلاح الدین صاحب نے جومشرقی پاکتان کے رہے والے ہیں۔ بنگالی میں تقریری اور بتایا کہ ہم نے تقدس کے پردے میں جو پھواپی آ تکھوں ہے دیکھا ہے۔ بنگالی میں تقریری اور بتایا کہ ہم نے تقدس کے پردے میں جو پھواپی آ تکھوں ہے دیکھا ہے۔ ہماری اس جماعت سے میلیدگی اس کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے بتایا میں مشرقی پاکتان کے ایک معزز خاندان کا نوجوان ہوں اور امام جماعت احمد یہی وھاند لیوں کی وجہ سے ملیحدہ ہوگیا ہوں اور یا نتداری سے بھتا ہوں کہ ان کے خلاف آ مریت کا ایک واضح شونہ ہے۔"

(لوائے یا کتان مورف ۱۹۵۸ رابریل ۱۹۵۷ء)

شهادت نمبر: ۲۸ ..... امام جماعت احدید (قادیان) ربوه کمتعلق حضرت داکشرسید میرمحد اساعیل مرحوم سول سرجن کی شهادت

حفزت ڈاکٹر میر محمد اساعیل صاحب خلیفہ صاحب کے ماموں اور خسر بھی ہیں۔ آپ کا صلی رائے ہے کہ خلیفہ عیاش ہوتو میں ڈاکٹر ہوں اور میں جانتا ہوں کہ عیاشی کی وجہ سے شد ماخ کام کرتا ہے اور نہ عقل اور نہ بی حرکات میچ طور پر کرسکتا ہے۔ سب تو کی برباد ہو جاتے ہیں جس کو انگریزی میں …… کہتے ہیں۔ زنا انسان کو بنیا وسے نکال دیتا ہے۔ حضرت ڈاکٹر صاحب موصوف فرماتے ہیں: '' …… بڑا الزام پر لگایا جاتا ہے کہ خلیفہ عیاش ہے۔ اس کے متعلق میں کہتا ہوں۔ میں ڈاکٹر ہوں اور میں جانتا ہوں کہ وہ اوگ جو چندون بھی عیاشی میں پڑجا کمیں وہ وہ ہوجاتے ہیں۔ جنہیں انگریزی میں (Wreck) کہتے ہیں۔ایسے انسان کا نہ دماغ کام کا رہتا ہے نہ عقل درست رہتی ہے۔ نہ حرض سب قو گاس کے برباد ہوجاتے ہیں اورسر درست رہتی ہے۔ نہ حرکات صحیح طور پر کرتا ہے۔ غرض سب قو گاس کے برباد ہوجاتے ہیں اورسر سے لے کہ پیرتک اس پرنظر ڈالنے سے فوراً معلوم ہوجاتا ہے کہ وہ عیاثی میں پڑ کراپ آپ کو برباد کر چکا ہے۔ اس لئے کہتے ہیں۔ المذنا یخرج البناء (کرزنا انسان کو بنیا وسے نکال ویتا ہے)''

جادووہ جوسر چڑھ کر بولے

ظیفہ رہوہ بھی اسی امراض میں جتا ہیں .....ان کا د ماغ ماؤف ہو چکا ہے۔ نہ تقل کام
کرتی ہے نہ حرکات صحیح طور پرکام کرتے ہیں۔ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ زیاانسان کو
بنیاد سے نکال ویتا ہے۔ من وعن ہی حالت طاری ہے۔ موذی امراض اور فالج کا شکار ہیں۔
خصوصا آپ نے ان کی عقل وہم کا اندازہ جلسہ سالانہ پر بخو بی لگا یا ہوگا کہ کس طرح وہ اپنی عقل کو
مھکانے لگاتے رہے اور حاشیہ بروار ورمیان میں لقمہ دیتے رہے۔ گریہ لقمہ بسوو ثابت ہوا۔
مھکانے لگاتے رہے اور حاشیہ بردار ورمیان میں تقمہ دیتے رہے۔ گریہ لقمہ بسوو ثابت ہوا۔
کی بوئن لگا ڈکیکن جس نے اپنے زعم میں حضرت می موعود کی تعلیم کی برحرمتی کی ہواور صحابہ کرام
کی بوئن کی ہواس کی بیسر افدا تعالی نے مقدر کر دی ہے تا کہ جماعت کے تمام افرادا پی
کی جوئی ہواس کی بیسر افدا تعالی نے مقدر کر دی ہے تا کہ جماعت کے تمام افرادا پی
کی حرکات و سکتات بچشم خود و کھے لیس اور آسلی کر لیس۔ یہ حقیقت ہے کہ حضرت سے موعود کی مقدس
تعلیم کواس برکر دار بدچلن انسان نے اپنے اعمال سے ذیل کرتا رہا۔ پھر بدکر دار بدچلن صلح موعود و نے کادعوی کردیا۔ اللہ تعالی نے اس مقدر تعلیم کی لائ مہیں ہوسکا۔ خلیفہ نے جھوٹا مصلح موعود ہونے کادعوی کردیا۔ اللہ تعالی نے اس مقدر تعلیم کی لائے میں خلیفہ کوا سے خلیفہ کوا سے خلیل کی برائی بھی اس کی تھد ہے۔ کار خود خلیفہ صاحب کا بیان بھی اس کی تقمد تی کردیا ہے۔ ان کی اپنی عبارت درج ذیل ہے۔
اورخود خلیفہ صاحب کا بیان بھی اس کی تقمد تی کردیا ہے۔ ان کی اپنی عبارت درج ذیل ہے۔

''ان کی وجہ ہے دماغ کوخورا کی پینچی بند ہوگئی۔ان ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ چند ہفتوں میں دماغی حالت اپنے معمول پر آ جائے گی لیکن اب تک جوتر تی ہوئی ہے اس کی رفتار اتنی تیزنہیں۔''

آ دمیوں کے سہارے سے ایک دوقع م چل سکتا ہوں۔ مگر دہ بھی مشکل سے .....د ماغ اور زبان کی کیفیت الی ہے کہ میں تھوڑی دمیر کے لئے بھی خطبہ نہیں دیے سکتا اور ڈاکٹروں نے د ماغی کا مول سے قطعی طور پرمنع کر دیا ہے۔

ڈاکٹر میرمحد اساعیل کی مزید تقدیق کے لئے خلیفہ ربوہ کی زبانی سنے کہ مجھ پرفالج کا

حملہ ہوااور اب میں پاخانہ بیشاب کے لئے بھی امداد کامختاج ہوتا ہوں۔ دوقدم بھی چل نہیں سکتا۔ (الفنل مورجہ ارابریل 1940ء)

۲۶ رفر دری کومغرب کے قریب مجھ پر بائیں طرف فالج کا حملہ ہواا در تھوڑے وقت کے لئے میں ہاتھ پاؤں سے معذد رہوگیا .....د ماغ کاعمل معطل ہوگیاا ور د ماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ ''میں اس دفت بالکل بریکار ہوں اور ایک منٹ نہیں سوچ سکتا۔''

(الفشل ٢٦ راريل ١٩٥٥ء)

حضرت مسيح موعود كافرمان

"جواس مقدس تعلیم کواپی بدکرداری نموند سے ناپاک کرے گا اس کا حشر ڈاکٹر ڈوئی سے کم ندہوگا۔ نہایت بخت دکھ کی مار، قبر اللی ،غضب اللی اور خبیث امراضی یعنی فالج اور پاگل پن کاشکار ہوگا۔ ''خلیفہ صاحب خود کہتے ہیں میں اب ۱۸ سال کی عمر کا ہوں اور فالج کا شکار ہوں۔ کا شکار ہوگا۔ ''فلیفس السنہ ۱۹۵۹ء)

خلیفه صاحب قادیان کی اپی شریعت میں سب پھے جائز ہے۔ فرانس کے ناچ گھر میں

خليفه صاحب كى اينى لتربعت

نظے ناج دیکھنا شریعت محودیہ کے عین مطابق ہے۔ پھراطالوی حینہ کوسسل ہوٹل لا ہور ہے اغوا کرے لے جاناان کے مقدی، پاکباز بننے کا دفی مثال ہے۔ مرزائحود نے خودی تنلیم کیا۔
'' جب میں دلایت گیا تو جھے خصوصیت سے خیال تھا کہ پور پین سوسائی کا عیب دالا حصہ بھی دیکھوں گا۔ قیام انگلتان کے دوران میں جھے اس کا موقعہ شدملا۔ واپسی پر جب ہم فرانس آئے تو میں نے چوہدری ظفر اللہ خال صاحب سے جو میر سماتھ تھے کہا کہ جھے کوئی ایک جگہ دکھا کیں جہاں پور پین سوسائی عربان نظر آسکے۔ وہ بھی فرانس سے داتف تو نہ تھے۔ مگر جھے ایک ادویرا میں جہاں پور پین سوسائی عربان نظر آسکے۔ وہ بھی فرانس سے داتف تو نہ تھے۔ مگر جھے ایک ادویرا میں لے جے جس کا نام جھے یادبیس رہا۔ چو جردی صاحب نے بتایا کہ یوبی سوسائی کی جگہ ہے۔ اسے دیکھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میری نظر چونکہ کر در ہاس لئے دور کی چیز انہی طرح سے نہیں دیکھر سات ہوئی ہیں۔ انہوں نے بیتایا کہ ینگل نہیں بلکہ کپڑے ہیں۔ میں نے چو جردی صاحب ہے کہا۔ کیا ینگل جی سے نہیں ویہ ہوئی ہیں۔ انہوں نے بیتایا کہ ینگل نہیں بلکہ کپڑے ہیں۔ میں نے چو جردی صاحب ہوئی ہیں۔ '' (افعنل مورجہ داس کے دوراس کے دہ نگل معلوم ہوئی ہیں۔'' (افعنل مورجہ داس کے دوراس کے دہ نگل معلوم ہوئی ہیں۔' (افعنل مورجہ داس کے دوراس کے دہ نگل معلوم ہوئی ہیں۔'' (افعنل مورجہ داس کے ہیں۔ تھوئے ہیں۔' دوراس کے دوراس کے دہ نگل معلوم ہوئی ہیں۔' دوراس کے دوراس کیا دوراس کی دوراس کے دوراس کے دوراس کے دوراس کے دوراس کی دوراس کے دوراس ک

درواز وان چاتھ سے اپنے پر بند کر لیتا ہے۔"

خلیفه صاحب کیا فرماتے ہیں: "اگر روحانی خلیفه بدگار ہوتو اسے فوراً چھوڑ ویٹا (افعنل سرجون ۱۹۳۸ء)

اطالوى حسينها ورخليفه قاديان

اگریزی ہوظوں میں اکثر جوان لڑکیاں خدمت گار ہوتی ہیں جومعزز لوگ وہاں کھانے پینے جاتے ہیں۔ وہ جوان لڑکیاں ان کےسامنے ان کی خوشی کی اشیاء لا کرچیش کرتی ہیں۔ آج کل کی تہذیب کی روسے ان مہذیوں کا بھی وستور ہے کہ کھا نالا نے والی کی بھی تواضع کرتے ہیں اور وہ عوباً اس کھا نامیں شریک ہوجاتی ہیں۔اس اثناء میں تفریح گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ حتی کہ دوران گفتگو میں ہی سب مراحل طے ہوجایا کرتے ہیں۔ خلیفہ قاویان لا ہورسسل ہولی منظمری روؤ میں مگے۔ وہاں پر جو کچھ ہوا اخبار کی زبانی سنئے۔

"مرزابشرالدی محددی آ مدادرسسل ہوٹل کی منظمہ کی گشدگی ، تلاش کے بادجوداس کا کوئی پینبیں ل سکا۔ کیم رمارچ سسل ہوٹل کی طرف سے مشتہر ہواتھا کہ جمعرات کیم رمارچ سسل ہوٹل کی طرف سے مشتہر ہواتھا کہ جمعرات کیم رمارچ پانچ سے ساڑھے نو بجے رات تک ناچ اوراکا و نٹ ڈرائیو ہوگا۔ بڑے بڑے انحامات بدستور سابق تقسیم کئے جا تیں ہے۔ ہماشائی چار بجے شام سے جمع ہونے شروع ہو گئے اور پانچ بجا چھا خاصا جمع ہوگیا۔ ہراکی خفس کھیل شروع ہونے کا منظرتھا۔ گرخلاف تو تع رسٹ ڈرائیوشر دع ہوا نہ ناج کا میڈ بھا تر ایک کا میڈ بینے اگر وع ہوا آخرا سفار پرسسل ہوٹل کے ایک بہرے سے معلوم ہوا کہ رسٹ ڈرائیوکا کا میں سامان منظمہ کے کمرہ میں ہے اور منظمہ کومرز ابشرالدین محمود موٹر میں بٹھا کر لے گئے ہیں۔ تام سامان مذکل تر ارتبار کا رہے ہوں شائع کیا۔

### اطالوى حسينداز نقاش

لاہور کا دامن ہے تیرے فیف سے چن پردردگار عشق تیرا دلربا چلن جیں جس کے ایک تارہے وابستہ سوفتن اور وہ جنوں ہے تیری بوئے پیرئن بیعانہ سرور تیرا مرمری بدن بیعانہ سرور تیرا مرمری بدن جس پر فدا ہے جیج تولو برہمن سب نشہ نبوت ظلی ہوا ہرن اے کشور اطالیہ کے باغ کی بہار پیغیر جمال تیری چلبل اداء الجھے ہوئے ہیں دل تیری زلف سیاہ میں پروردہ فسول ہے تیری آگھ کا خمار بیانہ نشاط تیری ساق صندلیں رون ہے ہوطوں کی تیراحین اور تجاب جب قادیان پہ تیری قبلی نظر پڑی جادو وہی ہے آج اے قادیان شکن

میں بھی ہوں تیری چثم پرانسوں کامتر ن اطالوی رقاصہ کا انفضل میں اعتراف

اس کے بعد مختلف اخباروں میں شور وغوغا ہونے لگا۔ خلیفہ صاحب قاویان کی خطبہ جمعہ کی تُقریر شائع ہوئی۔ جس میں اس اطالوی لیڈی کے لے جانے کا اعتراف کیا۔ مگر اس کی وجہ یہ بتائی کہ میں اس لیڈی کواپٹی بیویوں اور لڑکیوں کی انگریزی کہجہ کے لئے لایا تھا۔

(الفصل ١٩٢٨مار ١٩٣٣ء)

اس کا جواب اہل حدیث نے پوں لکھا: ''پس مطلع صاف ہوگیا۔ گرسوال ہیہ کہ اطالوی عورت خاص کر ہوٹل کی خاومہ اگریزی کیا پڑھائے گی۔ اطالوی لوگ تو خود اگریزی کھی خہیں بول سکتے۔ انگریزی زبان میں ووحروف ڈی (D) اور ٹی (T) بالخصوص متاز ہیں۔ ووٹوں حروف اطالوی لوگ عربیوں کی طرح اوانہیں کر سکتے۔ علاوہ اس کے ایسی معلمہ کا اثر معصوبات لڑ کیوں اور پر و فشیں ہو یوں پر کیا ہوگا؟''

اطالوى حبينه

سسل ہوٹل لا ہوری ایک اطالوی منتظمہ جوہوٹل میں مرز انحمود احمہ خلیفہ قادیان کے ایک روزہ قیام کے بعدا جا تک عائب ہوگئ تھی دوسرے دن قادیان کی مقدس مرز مین میں دیکھی گئی۔ ہوٹل سسسل کی رونق عربیاں

ہوئل سسل کی رونق عریاں کہاں گئ کیا کیا نہ تھا جو لے کے وہ جان جہاں گئ آگھوں سے شرم سرور کون ومکاں گئ لے کر گئی وہ شرکا سامان جہاں گئ اب کس حریم ناز میں وہ جان جاں گئ اتنا ہی جانتا ہوں کہ وہ تاویاں گئ اتنا ہی جانتا ہوں کہ وہ تاویاں گئ

عشاق شہر کا ہے زمیندار سے سوال اس کے جلویش جان گا ایمان کے ساتھ ساتھ خوف خدائے پاک دلوں سے لکل میا مین کر فروش طقہ رندان کم بزل رومات ڈھل کے برق کے سانچ میں آئی تھی ہے جیتان سی تو زمیندار نے کہا ہے جا

### اطالوي حسينهس روفو

زمانہ کے اے بے خبر فلیوفو جہاں جل کے سوتے میں آئی مس روفو طبیں مٹی نی الوم کی بھی خر ہے لے کا حبیں یہ سب قاویاں سے

حق پینداصحاب کی توجہ کے لئے

ا یی طرف سے نہایت اختصار کے ساتھ کھے حوالہ جات حضرت میچ موعود پیش کر دیئے ہیں تا کہ فیصلہ میں آ سانی رہے۔اہل دانش ادر طالبان حق کے لئے نہایت ضروری ہے کہ شنڈے ول سے ان تمام واقعات کو جوخلیفہ کے حال چلن پر سالہا سال سے بیان کئے جارہے ہیں اور وہ انہیں ٹال رہے ہیں۔آپ نے ولائل کی روثنی میں موازنہ کر کے خلیفہ صاحب کا احتساب کرنا ہے۔ تا کہ حفرت مسیح موعود کا اصول جو بدچلن اور بدکار کے متعلق موجود ہے اس کی بے حرمتی نہ ہو۔اگرآپ نے اس اصول کو جرات مندانداقدام سے اجاگر کردیا تو آنے والی سلیس آپ کی اس جمارت کو جواصول کے لئے برتی جائے گی قدر دمنزلت کی نگاہوں سے دیکھیں گی۔

علاوہ ازیں انسان غلطی کا پتلا ہے۔ بھول جانا کوئی بات نہیں ہوتی۔ چونکہ حضرت مرزابشیراحمه صاحب ایم اے مصنفہ جواہر یارے ، دیگر تخواہ دارعلاء اس امر کے لئے کوشال رہتے ہیں کہ اس خلافت کومضبوطی ہے پکڑواور لبعض حوالےان پر چسیاں کئے جاتے ہیں لیکن حضرت اقدس نے زانی ، بدکار ، عیاش کے متعلق ایک قطعی فیصلہ دیا ہے۔ جودرج ذیل ہے۔

" "مبابله صرف ایسے لوگوں سے ہوتا ہے جوایے قول کی قطع اور یقین پر بناءر کھ کر سی (الحكم مورخة ٢٢ رمارج ١٩٠٢ء) ودسرے کومفتری اورزانی قرار دیتے ہیں۔'' " يواى تم ك بات ب جيكوكى كى كى نبت يه كم كرين في اس بجشم خودزنا

كرتية ويكيايا بمجثم خودشراب ييية ويكعارا كرمين اس ببنيا دافتراء كے لئے مبلله بهرتا تو اور كمأكرتا

(تبلغ رسالت ج ٢صم، مجموع اشتهارات ج اص ٢١٣)

تواس كاطرف آن ين الكياب كون إجب آپ كادعوى ب كه خليفه صاحب س خداخلوت اورجلوت میں باتیں کرتا ہے۔اس عدالت میں حضرت اقدس کا حوالہ بھی یہی مطالبہ كرتا ہے۔ پھرڈ رتے كيوں ہو۔ ہاں ميں عرض كرر ہاتھا۔ حضرت اقدس كانطعى فيصلہ ہے يا آپ كى نگاہ میں حضرت اقدس کی کتابوں میں ایسا حوالہ موجود ہے۔جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ بدکار عياش بحى مصلح موعود بوسكتا بياتو خداك فتم اگريه حواله ميرے علم ادر سجھ بيس آھيا تو بيس سرتسليم خم كرون كارورند بصورت ديكرآ پ كافرض موكا كه حضرت اقدس كے ان حوالوں كى موجودگى ميں جو بدکار کے لئے آپ نے لکھا ہے مل کرنا ہوگا اور جماعت کے برفر دکوا حنساب کرنا پڑے گا۔ بدكر دارمصلح موعودنبين هوسكتا

یہ بات اظہرمن الشمس ہوچکی ہے کہ خلیفہ صاحب بدکار،عیاش، بدچکن انسان ہیں۔

بدكر دامصلح موعود بيس بوسكا اورايي اس بدمعاشي كوچهياني كي خاطر مختلف بهان اورجيل وجحت، قتل دغارت دبائيكاث ادرصدرا مجمن احمد بيكارو پييمقد ہے بيں ضائع كياجا تا ہے۔ پھرالفعنل ميں یوں کیا جاتا ہے کہ زنا کرنا جرم نہیں۔اس کی تشہیر جرم ہے۔ زنا تو آپ عین شریعت کے مطابق كرتے ہيں۔اس لئے اس كا تو جرم نيس مر مبللہ حضرت اقدس كفرمان كےمطابق كياجاتا ہے۔وہ جرم ہے۔خلیفہ صاحب نے حضرت اقدس کی تعلیم کوپس ویشت ڈال کراپنا سکہ جمانے کی کوشش کی۔مقدس اصطلاحوں سے اپنے آپ کونوازا۔ بھی صحابہ کرام کے متعلق بدتہذی کا مظاہرہ كيااورمهى أتخضرت بيجمي آم يرجينا قدم الهايا-انشاءاللدايي فخض كالنجام احيهانهين موكا\_ اس کواس و نیامیں جوسزامل رہی ہے وہ ایک زندہ نشان ہے۔ چلنے چھرنے سے بھی عاری ہے۔ دہاغ كسى قدر ما وَف بوچكا ب "فالح في اس كواپنا شكار بالياب" (الفضل مورديم راكست ١٩٥١ء) اليطخض كوائي بداعماليول كى وجه سة واديان كى مقدس سرزين مين بهى جگر نصيب نبيل ہوئی۔دراصل اگر غورے دیکھا جائے تواس کی وجہ بیے کہ ایک گندی مچھلی سب وخراب کرتی ہے۔ اس لئے الله تعالى نے اس نا ياك وجودكووبال سے تكال كرمقدس بستى كو حفوظ كرليا۔ يس عرض كرربا تھا کہ اب حاشیہ برداراس کوسہاراویے ہوئے ہیں مجھی ٹیکہ کے زوراس کوہوش میں لایا جاتا ہے۔ مجمی شیپ ریکارڈ سنا کر جماعت کوتنگی دی جاتی ہے۔ بار ہاطریق ہے اس میں پیوند لگائے گئے۔ لیکن جب ایک عمارت بوسیدہ ہوجاتی ہے۔اس کے پیوندکہاں تک سہارادے سکتے ہیں؟ بالآخراس بوسیدہ عمارت کوتبس تحس کر کے از سرنو بنانی پ<sup>و</sup>تی ہے۔ یہی حال خلیفہ کا ہے۔ اپنی بدا عمالیوں کی وجہ سے قصر مذات میں گر چکا ہے۔ اس دفت سہارا بے سود ہے۔ بی غلط ملط سہارے دیکھنے والول کے لے اس مخص کی بد کرواری کا زندہ ثبوت ہے۔ بیٹایاک وجود ختم ہوکر رہے گا اور مرزا قادیانی کا اصول بدى آب وتاب سے چكے گا۔ خداكے كريس دريضر ورب اند جرتيس ـ

میرے احمدی بزرگوا بھائیو! اور بہنوں! جماعت احمد بیکا ہر فرد جو حضرت سیح موعود کے اصولوں کو اپنانے کے لئے بے تأب ہے۔ ان سے استدعا ہے کہ خلیفہ صاحب اس وقت زندہ ہیں۔ ان کی موجود گی میں جس اسلامی شریعت کو آپ پہند فرماویں۔ فیصلہ کی راہ نکالیس۔ انسان کی سوجھ ہو جھ کے مطابق تین ہی صور تیں قابل عمل ہیں۔

عدالت، کمیشن،مباہلہ

اظهاروا قعه كوبدز باني نهيس كهاجاسكنا

حضرت اقدس ازالدادمام میں فرماتے ہیں: "وشنام دی اور چیز ہے اور پہال واقعہ کا

گودہ کیا ہی تلخ اور بخت ہود وسری شے ہے۔ ہرایک محق اور حق کوکا یہ فرض ہوتا ہے کہ تجی بات کو پورے بورے طور پر خالف کم گشتہ کے کا نوں تک پہنچادے۔ پھراگر وہ پچ سکر افروختہ ہوتہ ہوا کرے۔''

خلیفہ صاحب کی بداعمالیوں کے متعلق مختلف اتوال اور حضرت مسیح موعود کے حوالہ من تعب مرجمہ

جات اورشہاد تیں درج ہیں۔

میں انصاف پنداور فہمیدہ اصحاب سے درخواست کرتا ہوں۔ تینوں صور تمیں پیش کردی ہیں۔ جوصورت آپ کے لئے آسان ہو۔ اس پڑمل کریں۔ ورنہ بصورت دیگرا گراس میں لیت ولعل کیا گیا تو دہ اپنے متعلق شکوک میں اضافہ کریں گے۔ لیکن یا در تھیں۔ خلیفہ صاحب اپنی بدکرداری اور کرتو توں کواچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ بھی بھی مباہلہ کے لئے میدان میں نہیں تکلیں گے۔

"ولا يتمنونه ابداً بما قدمت ايديهم وانهِ عليم باالظلمين"

ولا يدمدونه ابدا بما فدمد، ايديهم وادا عديم بالمعتقيل حضرت محرف مقرركيا كيا اورسا ب كرجرم المعتقيل المحدد احد بركم فن مقرركيا كيا اورسا ب كرجرم البت تفار كر بدناى كي خوف سے اس كو درگز ركيا كيا۔ اگر ہمارے بزرگان ملت اس وقت اس خوف كو بالائ طاق ركاكراس كوگند مي هجر كى طرح نكال ديتے تو آج ہم اس بدنما داغ اور لعنت مے محفوظ رہتے۔

بس آپ این فرضول کو پیچانیں۔اس بدنمادھ بہ کومباہلہ کی صورت میں خدا کی عدالت میں لا کمیں تا کہ تقلاس اور پا کہازی الم نشرح ہوکر جماعت احمد یہ کیلئے خصوصاً ہدایت کا موجب ہو۔

### اغتياه!

جس قدرشهادتی اور صلفیه بیان کتاب بذاهی درج بین ان کی اصل تحریرات موجود میں ۔ اگر ضرورت پری تو اصل تحریرات کے عس شائع کردیئے جادیں گے۔ تاہم اگر کوئی صاحب کسی دباؤک ما تحت یا جماعت احمدید ربوہ کے سربراہ یا بالحضوص مرزابشیرا حمصاحب ایم اے'' قمر الانبیاء'' ان کے کریکٹر کے متعلق بھی شہادتیں موجود ہیں۔ جو کسی دفت منظر عام پر لائی جاسکتی ہیں ۔ اپنے تھیما نداور فلسفیاند لا طاکل انداز میں ان بیا تات کی تردید کرنے کی جرات کریں تو اس موقع پر بھی انہیں قہارہ جبار کی عدالت میں آتا ہوگا اور مؤکد معذاب حلف اٹھا تا ہوگا۔ جوصاحب تردید کریں۔ ان کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ پالقائل کم از کم ودصد اشخاص کے سامنے معبد میں کھڑے ہوکر بردی شہادمند رجہ ذبل مؤکد جذاب حلف اٹھا کمیں۔

'' میں اس خدائے ذوالجلال تی وقیوم اور قہار و جبار کی قتم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اور جس کی جموثی قتم کھا تالعنتوں کا کام ہے اور میں اپنے بیٹوں ، بیٹوں ، بیوی ، بینوں ، ماں ، باپ لکھتے وقت بھی جورشتہ دار زندہ یا موجود نہ ہوں ان کا نام کاٹ دیا جائے۔ سر پر ہاتھ رکھ کرمؤ کد بعذ اب حلف اٹھا تا ہوں کہ جناب مرز احمود احمد امام جماعت احمد بدر بوہ نے بھی زنایا لواطت نہیں کی ادر میری طرف جو سے بات منسوب کی گئے ہے کہ میں نے ان کے وامن کو ایک برکاری سے داغد ارقر ارویا ہے بالکل غلط ہے۔ میں نے بھی نہ آئیس برکار اور زانی سمجھا اور نہ کہا اور نہ ہی ہوگئی آخر پر لکھ کردی۔ نہیں کو کئی اس کے اس کی طرف منسوب کی اور نہ بی میں نے کوئی تحریر لکھ کردی۔

اے میرے خدایش تجھے حاضر وناظر جان کریہ کہتا ہوں کہ میرایہ بیان بالکل کچ اور واقعات کے مطابق ہے اور میں نے کسی ترعیب یاتر ہیب یا کسی بھی قتم کے دباؤ کے ماتحت یہ بیان نہیں دیا۔ میں جانتا ہوں کہ تیرے ہاتھ کے برابر کوئی ہاتھ نہیں۔ تیری قوت سے بڑھ کر کسی کی قوت نہیں۔ تو ہی جے چاہے زت دیتا اور جے چاہے ذلیل کرتا ہے۔

اے میرے فدا اگر اوپر کے سارے بیان میں جھوٹا ہوں اور فریب، دغا، مکاری، چالبازی لفظوں کے ہیر چیے فقرہ بازی اور خیانت سے کام لے رہا ہوں تو تیرا قبر تلوار کی مانند بھے پر پڑے۔ تیرا فضب مجھے جسم کردے۔ فالت، تباہی، غربت، بیاری، غزیزوں، رشتہ داروں، بیوی بچوں کی موت اور مصائب وآلام کی مار، مجھ پر مار اور اپنے ہیبت ناک ہاتھ کے ساتھ مجھے تباہ و بر باد کر کے رکھ دے۔ میرے درود بوار پر آگ برے۔ میرے دشمنوں کو خوش کردے۔ میں فریل ورسوا ہوجا وَل ادر میری اور میرے ہاپ کی نسل منقطع ہوجائے اور ابدالا بداد کے لئے مجھ پر لعننیں برسی رہیں ادر تیرے مفو کی چاور مجھے بھی نہ ڈھانے۔ لعنة الله علی الکاذبین!''

حضرت مسيح موعود (مرزا قادياني) كاليك عظيم الشان الهام

## بلائے ومثق

ازقلم جناب عبدالرب خان صاحب برہم!

"الرآپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت میچ موعود (مرزا قادیانی) کی پیش کوئی
بلائے دشق کس دضاحت اور عظمت کے ساتھ پوری ہوئی تو اس کے لئے کتاب بلائے دشق کا
مطالعہ کیجئے۔اس کتاب کے پڑھنے ہے آپ یقینا محسوس کریں گے کہآپ بیں ایک بھیرت پیدا
ہوئی ہے جس سے آپ کلام الی کو مجھ سکتے ہیں اور آپ میں ایسا ملا پیدا ہوگیا ہے جس سے آپ

حضرت سے موعود کے بہت ہے دوسرے الہامات کا سی مفہوم بھی آپ بڑی سہولت اور عمد گ سے سمجھ سکیں آپ بڑی سہولت اور عمد گ سے سمجھ سکیں گے۔ کتاب تقریباً دوصد صفحات پر مشتمل ہے۔ پند ذیل سے طلب فرمادیں۔ پند-دفتر برہم کوارٹر نمبر ۲۳ سے اے بلاک پیپل کالونی لاکل پور۔''

خلیفہ قادیان مرزامحموداحمر کے دورخلافت

جھوٹ، بائیکاٹ، آل وغارت، زنا کاری اور بدچانی کا دور دورہ اور حضرت اقدس کے دلائل کو محکرایا جاتا ہے۔ چنداہم واقعات۔

#### -1914

#### -1914

سسسسسٹے عبدالرحل معری، مولانا مولوی فخرالدین ملتانی، علیم عبدالعزیز، محمد صادق شبنم عبدالرب برہم جماعت سے علیحدہ ہوئے۔ان کا مطبع نظر بھی تھا کہ آپ مقدس انسان نہیں۔ عبدکار، بدچلن ہیں۔مرزا قاویاتی کی تعلیم کی روشی میں مبللہ کا چینے ویا۔ یا آزاد کمیشن کا مطالبہ۔ تجاعت احمدیة قادیان سے کیا۔اس کے جواب میں بھی بدستور بائیکاٹ، آل وغارت کا بازاد گرم رہا اورمولانا مولوی فخرالدین ملتانی مالک احمدیہ کتاب گھر قادیان پرجملہ کرے حضرت سے موجود کی تعلیم کی صریح خلاف ورزی کی گئی۔

#### £1907

کی تی ترکی کے جدید کے وقف شدہ تلص احمدی نوجوان ربوہ میں رہ کرمرز امحود کی بدچلنی کے واقف راز ہو گئی کا علان کیا کہ آپ حد درجہ کے بدچلن اور بدکار ہیں اور مرزا قادیانی کی تعلیم کے مطابق بدچلن خلیفہ نہیں ہوسکتا اور کہا کہ پیشخص بدکاراور زانی ہے۔ انہوں نے مرزا قادیانی کے اصول کے مطابق چیلنی دیا اور متفرق عنوان سے ٹریکٹ اور

کتابیں شاکع کی ہیں۔ان نوجوانوں کے نام حسب ذیل ہیں۔

ملک عزیز الرحن سابق سپرنٹنڈنٹ دفتر پراتیویٹ سیرٹری انچارج فارن اکا ونشف ربوه ، داجہ بیراحمد دازی ایڈیٹر صدرانجن احمد یہ چو ہدری غلام رسول ایم اے ،عبدالحمید مولوی فاضل، چو ہدری صلاح الدین ناصر بنگالی ،خواجہ عبدالمجید اکبر ممبر مجلس عالمہ لا ہور ، ملک عطاء الرحن راحت، محمد یوسف ناز ،جمد حیات اثیر مولوی فاضل ، محمد صالح نور مولوی فاضل ، چو ہدری علی محمد ایڈیٹر تحریک جدید ، اللہ رکھا بجمد یونس ملتانی ملک اللہ یار بلوچ ،مولوی عبدالمنان عمرایم اے ،مولوی عبدالوہ باب عمر، میاں عبدالواسع عمر (تینوں بمعد خاندان) ،عبداللطیف بیکم پوری قریش ،عبدالوحید رئیس ربوه ۔

ذلت

"دلی ایک عقمندانسان کے لئے بیدولت تھوڑی نہیں کداس کے خلاف تہذیب اور بے حیاتی اور بے حیاتی اور بے حیاتی اور با کی عادات کے کاغذات عدالت میں پیش کئے جا کیں اور پڑھے جا کیں اور عام اجلاس میں سب پر بات کھلے اور ہزار ہالوگوں میں شہرت پاوے کہ ان لوگوں کی بیتہذیب اور بیہ شاکتنگی ہے۔"

کیا؟ وہ مسلح موعود مسلح موال چلن کے خلاف عدالتوں ہیں ریکارڈ بنے وہ مسلح موعود ہوسکتا ہے؟ کیا قرآن پاک اور حضرت اقدس کی تعلیم کے خلاف فرانس کے نظے نامج و کھنے والا مسلح ہو؟ کیا پی ہویوں اور لڑکیوں کی تعلیم کے لئے ایک بازاری رقاصہ کولانے والا مسلح موعود ہوسکتا ہے؟ کیا نامجرم عورتوں ہے پہرہ دلوانے والا مسلح موعود ہوسکتا ہے؟ کیا عدالت ہیں حلف اشاکر جھوٹ بولنے والا مسلح موعود ہوسکتا ہے؟ کیا حضرت اقدس کے ممبر پر کھڑا ہوکر غلط بیانی کرنے والا مسلح موعود ہوسکتا ہے؟ کیا حضرت اقدس کے مسلم کی خلاف ورزی کرنے والا مسلح موعود ہوسکتا ہے؟ کیا جس کے چال چلن کے خلاف احمد کی لڑکے اورکیاں اورعورتیں گوائی دیں۔وہ مسلم موعود ہوسکتا ہے؟

اگر آپ مرزامحود احد خلیفہ قادیان کے کردار سے روشناس ہونا جائیس تو اس کی بدا ممالیوں کو اجا گر آپ مرزامحود احمد ملک ہیں۔ بدا ممالیوں کو اجا کر کرنے کے لئے بہت می کتابیں جماعت احمد یہ کی توجہ کے لئے کھی گئی ہیں۔ اختصاراً چندا کیک کتب وٹریکٹ درج ذیل ہیں۔ان کا مطالبہ از حدضروری ہے۔

ا..... مرزامحود ہوش میں آئ

۲..... دورحاضر کاند ہی آمر۔

r..... کاذب زانی میری جماعت میں ہے بیں ہے۔

خلیفه ربوه کے نایاک منصوبے۔ فتنهمود بيكالبس منظر .....۵ خلفه ريوه كودعوت مبابليه اشتهار به ٧.... ربوه كاخليفه يايا كستان كاراسيونين متحلی چھی بنام میاں محموداحمہ۔ ......**\** خطاب بدابل ربوه نمبرا .....9 خطاب بدائل ربوه نمبرا ...... ر پوی راج کے محمودی منصوبے۔ .....11 ملائے ومشق۔ ۱۲....۱۲ تاریخ محودیت کے چنداہم مگر پوشیدہ اوراق۔ ۳ا.... خلیفه ربوه کی مالی بے اعتدالیاں۔ سم ا.... حفرت مرزاغلام احمسح موعود كاتحرير مين مرزامحود كي تضوير ۵ا.... حصرت مولا ناصدرالدین ادران کی اولا د\_ .....١٧ قاومانيت كادم والسيس\_ .....|\_ جماعت احدبير بوه كفهميده اصحاب سے ۸۱.... نسیان نبوت کے منافی ہیں۔ .....19 خليفهربوه كيمظالم ......Y• شان مصلح موعود ـ .....YI دردمندانها پیل۔ .....ri دفتر انصاراحمه بيلا بورتمبرا! ذريت مبشره ـ ۳۲... خليفهصاحب كاظاهراور باطن

ظیفہ کو اپنی عیاری کی وجہ ہے اپنے نظام میں افتدار حاصل ہے۔ عوام الناس کو تقریروں میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ناظروں کا تھم میرائی تھم ہے۔ ان کے تھم کی تعمیل میرے تھم کی تعمیل میرے تھم کی تعمیل ہے۔ عوام الناس میں کوئی فردان کا تھم بجالائے تو اس کو ظاہری طور پر خلاف شریعت قرار دیتے ہیں۔ لیکن اندرون خانداس کی پوری پوری مدوکی جاتی ہے۔ بیدامر واقعہ ہے کہ خلیفہ نے دیتے ہیں۔ لیکن اندرون خانداس کی پوری پوری ہو کی جاتی ہے۔ بیدامر واقعہ ہے کہ خلیفہ نے سے میں کیم راگست کے اخبار الفضل میں شاکع سے میں ہے۔ اور ایک المین خطبہ دیا جو احد میں کیم راگست کے اخبار الفضل میں شاکع

کیا گیا۔اس خطبہ میں خلیفہ نے جماعت سے علیحدہ ہونے والے مخصوں پر حملے کئے اورایسے الفاظ سے۔ ان کی نسبت عدالت یہ کہنے پر مجبور ہوگئ کہ: ''منحوں اور افسوسنا ک سے۔''اس کے جواب میں ورج میں مولا نا مولوی نخر الدین ملتانی مالک کتاب گھر قادیان نے بھی جو جواب لکھا۔وہ ذیل میں ورج ہے۔''ای لئے تو ہم باربار جماعت سے آزاد کمیشن کا مطالبہ کرتے رہے ہیں۔ تا کہ اس کے روبروتمام امور اور شہادتوں اور مخفی ورخفی تھائق ورحفائق پیش ہوکراس تضیہ کا جلد فیصلہ ہوجائے کہ کس کا خاندان فحش کا مرکز ہے یا بالفاظ ویکروہ ہے جوخلیفہ نے بیان کیا۔''

اس کے چندون بعد بی سات اگست ۱۹۳۷ء کوسر بازار جملہ کر دیا گیا اور ۱۹۳۷ کست ۱۹۳۷ء کو گورواسپور سپتال میں اپ حقیق مولا ہے جا ملے ۔ ان کا آخری پیغام دوسری جگہ ملاحظہ فرما کیں۔ میں عرض کر رہا تھا خلیفہ ظاہری طور پر پچھ سرانجام دیتے اور اندرونی طور پر پچھ ملاحظہ فرما ہیئے۔ ''بعض لوگ اس وہم میں جتلا ہوتے ہیں کہ بس خلیفہ کی بات مانا بی ضروری ہوتا ہے جس کی ضروری نہیں ۔ خلیفہ کی طرف سے مقرر کر دولوگوں کا تھم بھی اس طرح ماننا ضروری ہوتا ہے جس طرح خلیفہ کی طرف سامی ہوتا ہے جس طرح خلیفہ کو براہ دراست ہرا کی خص تک اپنی آواز بیس پنچا سکتا۔' (افعن ۱۹۳۷ء) کی خرا ماتے ہیں ۔'' بیشک میاں عزیز احمد صاحب نے جو تھل کیا وہ خلاف شریعت تھا اور ہما اے براہی قرارو سے ہیں۔''

جیسا که ندکوره بالاعبارت سے طاہر ہے کہ آپ نے عزیز احمرے قا الان فعل کوخلاف شریعت اور براہی قرار دیا ہے۔لیکن اندرون خانداس کی امداد بھی جاری رکھی۔ ملاحظہ ہوچھی تا ظر امور عامد قادیان:

> بسم الله الرحمن الرحيم · نحمده ونصلى على رسوله الكريم! "وعلى عبده المسيح الموعود"

> > فظارت امورعامه

صدرانجمن احمرية قاديان دارالا مان ضلع گور داسپور نت

کری مولوی نفتل دین صاحب السلام علیم ورحمته الله و برکاته عزیز احمد کے خلاف جومقدمه شروع مواہاں کی تیاری پورے طور برآپ کے سپر د

ہوگ۔ مرزاعبدالتی کواس کی پیروی کے لئے کہددیا کمیا ہے۔ کل عالبًا جالان پیش ہوگا۔ آپ پورے طور پرتیاری شروع کردیں تا کہ مقدمہ میں کمی تم کانقص شدہے۔والسلام!

ین بردین مرسوسه من من مرد مرد مرد در ۱۹۳۷ میروند ۱۹۳۷ میروند ۱۹۳۷ میروند ۱۹۳۷ میروند ۱۹۳۷ میروند ۱۹۳۷ میروند

بسم الله الرحمن الرحيم ونصلى على رسوله الكريم!

"لا تقولوا لمن يقتل في سبيل اموات بل احياء ولكن لا تشعرون" ونده بوجات بين جومت بين حق كام يرالله الله موت كوس في مياكردياشهيدا حمد يت حضرت مولانا فخرالدين صاحب ملماني كا آخرى پيغام شهيدا حمد يت حضرت مولانا محمد يكنام

ساراگست ١٩٣٧ء کوحفرت مولا تا نخرالدین ما تانی نے اپ چھوٹے چھوٹے جو کے بکس بھی اورخون کے آنورونے والی معذور بیوہ کوخدا کے سرد کرتے ہوئے مش احمہ یہ کا طر جام شہادت نوش فر مایا لیکن رخصت ہوتے ہوئے انہوں نے ایک آخری پیغام جماعت احمہ یہ کو بیا جے قوم رہتی دنیا تک فراموش نہیں کر سمتی شہید کے خون سے بی قوم کو شات ہے۔ آج کھران ایمان کو تقویت دینے والے اور روحانیت کوزیرہ کرنے والے الفاظ کا اعادہ کرتے ہوئے ان کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے تا کہ الل ایمان کے دلوں میں یقین اور ایمان کی مشعل فروزاں رہے اور ابدلا اوتک ایک جی تر قربان ہونے والے مرد بجام کا آخری پیغام ہمارے اور ہماری لسلول کے کانوں میں گوبی رہے اور وہ اورون اورون اورون کی نظام کی کھڑت سے مرعوب ند ہوں اورون کی نظام کی کھڑت سے مرعوب ند ہوں اورون کی نظام کی کھڑت سے مرعوب ند ہوں اورون کی نظام کی میں احمدی ہوں۔ میں اور میرے سینے پرشہادت کا فشان ہے۔

یں شہیدہوں .....قادیان دالوں کو پیراسملام۔ قادیان دالوں کو پیرامیت جراپیام۔

انقال کرنے سے صرف دومنٹ پیٹٹر آپ کے دالد ماجد نے جواس دقت موجود
سے کہا: '' فخرالدین! اب بھی دقت ہے تو بہ کردادر مرزا قادیانی کوچھوڑ دو۔'' کرشہیداعظم نے
اپنی انگلی کو ہلایا اور نہایت جوش کے ساتھ فرمایا۔ نہیں، نہیں، ہر گرنہیں۔ اس کے بعد دردو پڑھنے
گئے۔ آواز کمز درہونے گلی۔ ایک بے خوف مجاہدی روح جدعضری سے نطخے کے لئے آخری کش کمش کرنے گلی۔ زبان صرف ایک لیے کے لئے متحرک ہوئی۔ کچھے کہنا چاہا۔ مگر کہدنہ سکے ادراآپ کی
آئیسیں دیکھتے دیکھتے بندہ ہو کئیں۔

میں سلسلہ عالیہ احدید کے نام پرکٹ مرنے والے مجابد اعظم کے آخری پیغام کوان لوگوں کے کانوں تک پہنچا تا ہوں جواپنے پہلوش ایمان ، انصاف اور محبت سے بحرا ہوا ول رکھتے میں اوروین کوونیا پرمقدم کرنا جن کا شیوہ ہے۔ والسلام علیٰ من اتبع الهدی! شب و روز ہے گیت گاتا رہے گا مدانت کی گرون دباتا رہے گا خدا کے خضب کو جگاتا رہے گا خدا کے خضب کو جگاتا رہے گا زبین آسان کو ہلاتا رہے گا حقیقت کا چرہ چھپاتا رہے گا میری داستان کو ساتا رہے گا کہاں تک خدا آزماتا رہے گا خدا تیری ری بڑھاتا رہے گا خدا افخرالدین کو اٹھاتا رہے گا خدا افخرالدین کو اٹھاتا رہے گا خدا افخرالدین کو اٹھاتا رہے گا خدا شری ورز ہے گیت گاتا رہے گا

مولوی فخرالدین ملتانی کی روح کی ایکار ہر اک احمای کا بس اب بچہ بچہ شہیدوں کا خون رنگ لاتا رہے گا فریانہ جالوں سے باطل کہاں تک میرے خون ناحق کا ایک ایک قطرہ مدانت، طہارت، حقیقت یہ کب تک میرے ننھے ننھے نتیموں کا نالہ کوئی این منطق کے پردوں میں کب تک مرے مرقد یاک کا ذرہ ذرہ کہاں تک انہیں وصل ملتی رہے گی کہاں تک، برستار باطل، کہاں تک کوئی میری مرگ شہادت پہ کب تک جو فرعون بھی پیدا ہوتے رہیں گے کسی کی زبردستیوں کے مقابل ہر اک احمدی کا بس اب بچہ بچہ

مقتدر جستیون اوران کی علیحد کی کے اسباب کری محتر می جناب مرزامجر حسین صاحب بی کام

جناب مرزا صاحب موصوف بہت ہی بلند پایدادیب ہیں۔ جن کی شہرت ادبی حلقہ میں نمایاں ہے اور جماعت احمد یہ کا ہر فرد بشران کی شخصیت سے متعارف ہے۔ آپ کے متعدد مضامین ریویو آف ریلجز اور سن رائز میں شائع ہو پچئے ہیں۔ آپ کو پڑھانے میں بھی قدرتی صلاحیت عاصل ہے۔ اس لئے خلیفہ قادیان (ربوہ) کے لڑکوں اور لڑکیوں اور بیویوں کے جلیل القدراستاور ہے۔ اس لئے خلیفہ قادیان (ربوہ) کے لڑکوں اور لڑکیوں اور نیویوں کے جلیل القدراستاور ہے۔ اس زمانہ میں انہیں خلیفہ کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقعہ ملا اور انہیں اس کی ناپاک سیرت کا بخوبی علم ہوگیا اور اپنے قطعی علم اور حق الیقین کی بناپر آپ نے خلیفہ سے علیحد گی ناپاک سیرت کا بخوبی علم کر لاہور میں قیام پذیر ہوگئے اور بدستور نہایت احسن طریق سے اپنی آگھوں دیکھی بات کا تذکرہ محض عوام کی بہودی کے لئے جرائت اور دلیری سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کدان کو خدمت دین کے لئے مزیداستقامت بخشے۔

جناب چوہدری محمر عبداللہ بی اے ، بی . ٹی

سابق قائمقام ہیڈ ہا سرسنر ہاؤل ہائی سکول لا ہور وجزل پریڈیڈنٹ انجمن اجمد ہیں۔ انہوں نے جناب چو ہدری صاحب موصوف نہایت دیا نت داراور مخلص احمدی ہیں۔ انہوں نے اپنی تمام زندگی احمد بیت کی تبلغ میں بسری ہا ور ہوشم کے چندہ میں بڑھ چڑھ کر نمایاں حصہ لیا ادر معتواز چندہ ہا قاعدگی کی سرتو ژکوشش کرتے اور ہمیت ہیں ہے مقوضہ کاموں کو محنت اور خلوص اور دیا نت سے سرانجام دیا ہے اور ہزار ہالوگ جنہیں آپ سے کسی رنگ میں بھی ملنے کا موقع ملا ہے۔ آپ کی صفات حنہ سے متاثر ہوا ہے۔ جب چو ہدری صاحب موصوف کو رخمنٹ کے محکم تعلیم میں ایک لمبی ملازمت کے بعد عزت وافتخار کے جو ہدری صاحب موصوف کو متعد دبگروں سے کام کی چیش کش آپھی تھی۔ لئے ربوہ بلوالیا۔ اس دفت چو ہدری صاحب موصوف کو متعد دبگروں سے کام کی چیش کش آپھی تھی۔ لئے ربوہ بلوالیا۔ اس دفت چو ہدری صاحب موصوف کو متعد دبگروں سے کام کی چیش کش آپھی تھی۔ لئے ربوہ بلوالیا۔ اس دفت چو ہدری صاحب موصوف کو متعد دبگروں سے کام کی چیش کش آپھی تھی۔ لئے ربوہ بلوالیا۔ اس دفت چو ہدری ساحب کو لئے دبال آئیس ربوہ کی جماعت کا جزل میں بیڈ یئے نئے نئے کیا گیا۔ یا در ہے کہ اور دنیا کولات مار کر محض دین کی خاطر ربوہ تشوین ہیں۔ اپنے ان فرائنس سرانجام وہ کی سیاسلہ پریڈ یئے نئے نئے اور تاکفتی اس کاملے ہوا تو آخر انہیں سرز مین ربوہ کو خیر با و کہنا پڑا۔

میں انہوں نے خلیفہ کے خاندان اور بعض ان حالی موالی کے زندگی کے ایسے گھنا کونے اور تاکفتی واقعات کاعلم ہوا تو آخر انہیں سرز مین ربوہ کو خیر با و کہنا پڑا۔

عبدالتنان عمر

حضرت مولا نا مولوی عبدالمنان عرفف حضرت کیم الامت حاتی مولوی نورالدین طیف اقرار آپ جماعت احمد یک مقدر در قابل قدرستی ہیں۔ آپ نے اپی خداواد قابلیت سے جماعت احمد یک مختف طریق سے خدمت کی اور مختف شعبہ جات میں کام کیا۔ آپ ۱۹۵۱ء میں ہار وُ در وُ یو نیورش کے بلاوے پر لیکچر کے لئے دعو کئے گئے۔ جماعت احمد یہ کام فرد بشر آپ سے بخو بی روشناس ہے۔ آپ کی مقبولیت اور قابلیت کے پیش نظر مرز احمود احمد کو خطرہ لات ہو گیا کہ کہیں خلافت ہاتھ سے ندنکل جائے۔ ظیفہ نے فوراً موقع پاکر سرا پا الزام لگا کر ان کو الگ کردیا گیا تاکہ اپنے لائے کے واسطے راستہ صاف ہو جائے۔ مولا نا موصوف کور بوہ کے مکان سے بھی جبر آ نکال ویا گیا اور پوری طرح سوشل بائیکاٹ اور مقاطعہ کا شکار رہے۔ بالآخر آپ کور بوہ چھوڑ نے پر مجبور کردیا گیا۔ خلیفہ اقل کا تمام خاندان ان سے الگ ہوکر لاہور میں قیام پذیر ہے۔ تھوڑ اسے مرز احمود احمد کے برادر نبتی بھی ہیں اور مرز احمود احمد کی آلودہ زندگی کو بہتر طریق سے جانے آپ مرز احمود احمد کی آلودہ زندگی کو بہتر طریق سے جانے آپ مرز احمود احمد کی آلودہ زندگی کو بہتر طریق سے جانے آپ مرز احمود احمد کی آلودہ زندگی کو بہتر طریق سے جانے آپ مرز احمود احمد کی آلودہ زندگی کو بہتر طریق سے جانے آپ مرز احمد واحد کے برادر نبتی بھی ہیں اور مرز احمد دور حمد کی آلودہ زندگی کو بہتر طریق سے جانے آپ

ادر بہتر طریق سے ادا کرتے ہیں۔ رنگین اور تھین حالات سے بخو بی روشناس ہیں اور خلیفہ ربوہ کی بے اعتدالیوں پر بھی کافی سے زائد عبور حاصل ہے۔ آپ ربوہ گورنمنٹ کی کمل ڈکشنری ہیں۔ بعض اوقات نہایت ولیری سے یہ بھی اظہار کرتے ہیں کہ خلیفہ مرتد نہیں متبدع ہیں۔ آپ کی پراسرارڈ پلومیسی کے داقعات آئندہ کسی وقت منظر عام پرلائے جائیں گے۔

جناب قريثى عبدالوحيد

جناب قریش عبدالوحید صاحب ر بوہ کے ایک بہت بڑے رکیس اور نہایت ہی گلص احمدی ہیں۔ ربوہ گول ہازار میں آپ کی ایک شاندار بلڈنگ ہے۔ جس میں ازخود بھی رہائش پذیر ہیں۔ قصور میں آپ کا بصٹر کا کاروبار ہے۔ آپ جفائش اور تڈر مجاہدوں میں سے ہیں۔ جب آپ سے علم میں بعض حالات خصوص آ کے توجس جذب ایمانی کے ساتھ آپ نے احمدیت قبول کی مقی اسی ایمانی قوت کے ساتھ کھلے بندوں اندرون خانہ کے راز افشا کے تو ربوہ گورنمٹ نے آپ کی کڑی گرانی کی اور کھل سوشل ہائیکاٹ اور مقاطعہ کا مظاہرہ کیا گیا۔ ہر لمحدان کو تختہ مشل بنا کر خوفز دہ کیا گیا۔ آپ نے بار ہا و فعہ خلیفہ ربوہ کی صاحبز اور کی کئی گئی روایات بیان کے اور خلیفہ ربوہ کی صاحبز اور کی گئی روایات بیان کے اور خلیفہ ربوہ کے بدکار ہونے کے واقعات سنائے ۔ اللہ تعالی ان کو ہر بلاے محفوظ رکھے۔

جناب مرزامحرحيات صاحب تاثير

مولوی فاضل واقف زندگی کھاریاں کے رہنے والے ہیں۔ دین کی خدمت کے لئے اپنی آپ کورزامحوواحدی ذاتی لائبریں اپنی آپ کورزامحوواحدی ذاتی لائبری کا عہد کیا۔ لیکن آپ کومرزامحوواحدی ذاتی لائبری کا انچاری مقرر کیا گیا۔ آپ نے لائبری کے کام کونہایت خوش اسلوبی سے دیکھتے اور طنے کے ہونورا آن واحد میں نگل آ وے۔ تا شیرصاحب موصوف کوظیفہ ربوہ کو قریب سے دیکھتے اور طنے کے بار ہامواقع میسر آئے۔ خلیفہ کے کردارکود کھی کرآپ تی الیقین تک پہنے گئے اور علی دہ ہوگئے۔ جناب مولوی فاضل

مولوی علی محد اجمیری، مولوی فاضل آپ سے جماعت کا ہر فرد متعارف ہے۔ آپ سالہاسال جماعت احدید قادیان کے بہترین اور کامیاب بیٹی رہے اور ہندوستان اور پنجاب میں آپ نے کامیاب لیکچر دیئے۔ جس کی وجہ سے بار ہاسعید روحیں آپ کی دلائل سے متاثر ہوکر احدیث کے بہت ہی قریب آگئیں۔ آپ نے ۱۹۵۱ء میں خلیفہ ربوہ کو ایک مفصل خط کھا جو کسی وقت شائع کیا جاسکتا ہے۔ جس میں آپ نے کمیشن کا مطالبہ کیا۔

جناب تحكيم عبدالوماب عمر

خلف حضرت الامت مولانانورالدین خلیفه اقل: آپنهایت بی پایا کے خاندانی کیم بیل \_ آپ نهایت بی پایا کے خاندانی کیم بیل \_ آپ کو سرزامحودکو بہت بی قریب سے دیکھنے کے مواقع میسرآئے۔اس کی وجہ سے کیم صاحب موسوف مرزامحود احمر کی ناپاک سیرت پر بے انداز روایتیں حقیقت پندانہ طریق سے برکس وناکس سے بیان کرتے ہیں ب

تعارف ....حضرت مولانا شيخ عبدالرحن مصرى مولوى فاصل بي اب

مندو كمرانے كے چثم وچراغ بيں ان كاپبلانام لالشكرداس تفارة بات اسے خاندان میں صرف اسکیلے ہیں جنہوں نے سب کھوت کے لئے قربان کر کے اسلام کوقبول کیا اور مرزا قادیانی كى ١٩٠٥ء مين بيعت كى اور مرزا قادياني كى صحبت من بيضناكا شرف حاصل كيا-مرزا قادياني كى وفات کے بعد خلیفہ اوّل کی محبت میں رہ كرقر آن مجید كے علوم حاصل كئے ۔ آج بھى وہى محيف آپ ی روح کی غذاہے۔۲۲رجولائی ۱۹۱۳ء کو خلیفہ اوّل کے زمانہ میں فریضہ کی سرانجام وہی کے علاوہ مصريس عربي كاتعليم حاصل كى - جب آب والس تشريف فرماموع تو خليفداول بقضائ اللي فوت ہو کے تھے۔آپ وظیفہ قادیان مرزائحوداحد نے مدرساحمدیکا ہیڈ باسرمقرر کیا۔آپ نے اس ادارے کونہایت دیا نتداری اورخوش اسلوبی سے چلایا سینکروں مبلغ تیار ہوئے۔آپ کے حسن کارکردگی علم وادب، تقوی طہارت کی شہرت جماعت میں پھیل گئی۔ آپ مختلف شعبہ جات کے ناظر بھی رہے۔مثلاً ''امین صدرانجمن احمہ بی قادیان، جائحث بیت المال قادیان وناظر وعوت تبلیغ قادیان وغیرہ۔ان شعبہ جات کے علاوہ سلسلہ کے متعدد کام آپ کے سپرو تھے اور دن رات کی انتقک کوشش کے ساتھ آپ انہیں سرانجام دیتے رہے۔ جب خلیفہ قادیان کوسی کے ساتھ عالمانہ گفتگوکاموقعه پیش آتا تو فیخ موصوف کوی پیش کرتے۔ چنانچہ جب خلیفہ ۱۹۲۴ء میں انگلستان گئے تو شیخ صاحب کوای غرض ہے ہمراہ لے گئے اور ای طرح جب بھی خلیفہ قادیان سے باہر جاتے توبسا اوقات فی عبدالرحن مصری کوامیر جماعت قادیان مقرر کرتے۔ آپ نا وَن مینی کے نوسال ممبر بھی رے۔ آپ کی بلند شخصیت کا اندازہ ای امرے ہوسکتا ہے کہ آپ مفسر قر آن بھی ہیں۔ رمضان المبارك كامام مس خليفه كارشاد برم بحداقصي مي ورس قرآن بهي ديا كرتے تھے۔ فيخ صاحب موصوف کومرزا قادیانی کی وجهان کی اولاوسی بھی والیان عقیدت تھی اور پیر من خس خس یقین من بس بس

کے ماتحت خلیفہ پراندھا دھند تقلیداور پوراپورااعما دتھا اوراپی اولا د کاان ہے ملنے کو

باعث فخرتصور کرتے رہے۔ ایک دفعہ آپ کے صاحبز ادہ حافظ بشیر احمد نے خلیفہ کی اندرونی زندگی کا اصل نقشہ بتایا تو صوفی فنتی اور پر بیزگاری کی وجہ ہے آپ نے اس کی بات کو تسلیم نہ کیا اور سخت ناراض ہوئے ادرائے ہے گناہ لڑکے وکھر سے نکالنے کا قطعی فیصلہ کرلیا۔

بالآخرمتعدد دوسرے ذرائع سے شیخ صاحب موصوف کوخلیفد کی بد کرداری ادرعیاثی ك متعلق خر لى تو آب نے متوار تحقیقات كى توصدانت سامنے آگى ادر حق الیقین تك كان كے تو ان کوشد مدصدمه دوارآپ نے اصلاح کی غرض سے تین در دمندان خطوط تحریر کے جو ہدیہ ناظرین ہیں۔آپاس میں دیکھیں گے کہ کس سوز اور وردے خط لکھے گئے ہیں تا کہ جماعت کو کسی وجہ سے نقصان نہ پنچے۔ابیامعلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اپنے فضل ہے انہیں حقیقت کوآ شکارا کرنے کے لے اسے آ قامرزا قادیانی کی تعلیم کے پیش نظرایے دلائل اور برابن عطا کررہا ہے۔جس سے پوری بوری حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ان کا وطیرہ اور علی طرزعمل سے ثابت ہور ہا ہے کہ روح القدس بھی ان کی تائیدیں رطب اللسان ہے۔ بہر کیف اس کیفیت کا اندازہ اس دفت ہی گگے گا جب کہ آ پ اس خط کو پوری بجیدگی اور صبر دخمل سے پڑھیں اور سنیں گے۔ میں عرض کررہا تھا آ پ نے تیسرے خط پر۲۲ رکھنے کا نوٹس دے کرازخوداس طاغوتی نظام سے علیحد گی اختیار کر لی۔ تاکہ ترزادانه طور پر جماعت کوخلیفه کی آلوده زندگی کے متعلق بتاسکیں۔ان خطوط کے بعد جس ظلم وستم آ ورمراحل سے شخ صاحب وگر رنا پراوہ ایک طویل داستان ہے جو کسی دوسرے دفت میں پیش کی جادے گ۔اس ظلم وسم کا کسی قدر اندازہ چند تاریخی تحریرات پڑھنے کے بعد ہی لگایا جائے گا۔ طوالت کے خوف سے مخصراً تعارفی نوٹ پیش کردیا ہے۔ تاکہ پڑھنے بیصے میں آسانی رہے۔ الله تعالى سے ميرى دى وعاب كي في صاحب موصوف كوئيك كام كرنے كى عمر عطاء فر مادے الك اہے دلائل اور براہین ہے اس بد کر دار اور بداعمال کی سرکو بی کر کے سیح موعود کی تعلیم کوا جا گر کر خادم احمديت مظهرماتاني!

# نقل خطنمبر:ا

بسم الله الرحمن الرحيم · نحمده ونصلى على رسوله الكريم! الفتنة نائمة لعن الله من ايقضها سيدنا · السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مين ذيل كے چندالفاظ محض آپ كى خيرخواسى اورسلسلمكى خيرخواسى كو منظر ركھتے

ہوئے لکھ رہا ہوں۔ مدت سے میں چاہتا تھا کہ آپ سے دوٹوک بات کروں بھرجن باتوں کا درمیان میں ذکر آنالازی تفاوہ جیسا کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں الی تھیں کہ ان کے ذکر ہے آپ کوسخت شرمندگی لاحق ہونی لازی تھی اور جن کے نتیجہ میں آپ میرے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ سکتے تھے اور ادھر چونکہ سلسلہ کے کاموں کی وجہ سے اکثر ہمیں آپس میں ملنے ک ضرورت پیش آتی تھی۔میری فطرتی شرافت اس بات کو گوار انہیں کر عتی تھی کہ آپ ہمیشہ کے لئے میرے سامنے شرمندگی کی حالت میں آئیں۔اس لئے میں اس وقت تک آپ کے ساتھ فیصلہ کن بات كرنے سے ركار باہوں ليكن اب حالات نے مجور كرديا ہے كميس آپ كے سامنے آپ كى اصل (Situation) رکھ دوں ادرآپ کو بتاؤں کہ جس طرف آپ جارہ ہیں دہ راہ آپ کے لئے اورسلسلہ کے لئے کیسی پراز خطرات ہے۔ یہ سی ہے کے سلسلہ خدا کا ہے اور خدا خوداس کی حفاظت کرے گا اور خدا تعالیٰ کے فرشتے لوگوں کے دلوں کوخوداس طرف سیجی کرلا کمیں گے لیکن آپ اچی غلط پالیسی کے نتیجہ میں ہرطرح ہے لوگوں کو اس سے دور پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔اوراس سے اپنے لئے تباہی کے سامان پیدا کررہے ہیں۔ ریجیب بات ہے کہ میں نے تو مظلوم ہوکر بھی (جس کوشریعت نے بھی ظالم کے ظلم کے علی الاعلان اظہار کی اجازت دی ہے ) اس بات ميں شرم محسوس كرتار باكر آپ كے سامنے بالمشافد ياتحرير كے ذريعه آپ كى ان خاص داز کی باتوں کوذکر لاؤں۔لیکن آپ جو ظالم تھے اور ایسے افعال شنیعہ کے مرتکب تھے جن کے سننے ہے بھی ایک موس چھوڑمعمولی شریف آ دی کی بھی روح کا نیتی ہے اس آ دی کوجس کا تصور اور جرم صرف ای قدرتھا کہ بدشتی ہے اس کوآپ کے افعال شنع کاعلم ہو گیا اور آپ کو بیلم ہو گیا کہ اسے علم ہوگیا ہے۔ و کھ دینے اور فتم قتم کے مصائب کا اسے نشانہ بنانے اور اس کو جماعت کی نظر میں گرانے کے لئے طرح طرح کے بہتان اس پر باند سے اور ان بہتانوں کو ہاتھ میں لے کر اس کے ظاف جماعت میں جموٹا پر اپیگنڈ اکرنے کی لگا تاران تھک کوشش کرنے میں ذراشرم محسوں نبیں کی اور پیسب کھاس لئے کیا گیا گیا کہ آپ کا (Guilty Conscions) (مجرم خمیر) ہروقت آپ کواس بےشراور بے ضررانسان کے متعلق اندر سے یہی آ واز دیتار ہا کہ اگر اس شخص نے میری ان کارروائیوں کا جومیں اندرخانہ کررہا ہوں۔ جماعت کوعلم وے دیا تو میراسارا کاروبار مکڑ جائے گا اور میں آسان شہرت سے گر کر قعر ندلت میں جا پڑوں گا۔ کیونکہ آپ اچھی طرح جانے تھے کہ اس مخص کو جماعت میں عزت حاصل ہے۔مستریوں کے متعلق تو اس قتم کے عذر گھڑ لئے گئے تھے کہ ان کے خلاف مقدمہ کیا تھایا ان کی لڑکی پرسوت لانے کا مشورہ دیا تھا۔ مگر پہال

اس تتم کا کوئی بھی عذر نہیں چل سکتا۔اس کے اخلاص میں کوئی دھیہ نہیں نگایا جاسکتا۔اس کی بات کو جماعت مستریول کی طرح رونبیں کرے گی۔ بلکه اس پراسے کان دھرتا پڑے گا اور وہ ضرور دھرے گ-ال لئے آپ نے ای میں اپی خبر مجی که آہتم آہتماندری اندراس مخص کوجھوٹے پرا پیگنڈا کے ذریعہ جماعت کی نظرے گرادیا جائے ادراس کواس مقام پر لے آیا جائے کہ اگریہ میرے اس گندے راز کو فاش کرے تو جماعت توجہ نہ کرے اور اس کی بات کو بھی اس طرف منسوب کرنے لگ پڑے کہ اس فخص کو بھی کچھذاتی اغراض اورخواہشات تھیں۔جن کو چونکہ پورا نہیں کیا گیا۔اس لئے بیمی ایبا کہنے لگ پڑے ہیں اورادھرے آپ شور مجانا شروع کرویں کہ ویکھا میں نہیں کہنا تھا کہ بیا ندر سے مستریوں یا پینامیوں یا احراریوں سے ملے ہوئے ہیں اور ایسے لوگوں کا منہ بند کرنے کے لئے جن کوآپ کے ان گندے راز دن کاعلم ہوجا تا ہے۔آپ کے پاس زیاد ورجی ایک حربہ ہے۔ یا پ مت خیال کریں کہ جو کھا پ میرے فلاف کررہے ہیں اس کا جھے علم نہیں ہوتا۔ جھے آپ کی ہر کارروائی کاعلم ہوتا رہاہے۔ اگر میں بھی آپ کے اس اشتعال انگيز طريق سے متاثر موكر جلد بازى سے كام ليتا اور ابتداء يس عى اينا بنى برحقيقت بيان شائع کردیتااور جوتقدس کا بناوٹی پردہ اپنے او پرڈالا ہواہے اس کواٹھا کرتا پ کی اصل شکل و نیا کے سامنے ظاہر کردیتاتو آج ندمعلوم آپ کا کیا حشر ہوتا۔ میں نے محض الله تعالیٰ کے لئے صبر سے کام لیا۔آپ کے ظلم برظلم دیکھے اور اف تک نہیں کی۔ میں نے سمجھا تھا کہ میری خاموثی ہے آخرآپ سبق حاصل کریں گے اور بچھ لیں گے کہ پیخص اس را زکو فاش کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا اور پ*چھ عرصہ* تک میرے ردبیہ کو دیکھ کرخود بخو د اپی غلطی محسوں کر کے نادم ہوکر اپنی ان ناجائز اور ظالمانہ کارردائیوں اور جھوٹے پراپیگنڈا سے باز آجائیں مے لیکن آپ کا Guilty) (Conscience) (براخمیر) آپ کوکب آرام سے بیٹے وے سکتا تھااور آپ کا اضطراب اور تحبرابت سے جراہوا دل اس وقت تک کب آپ کوچین کی نیند لینے وے سکتا تھا۔ جب تک آ باس مخص کواپی راه سے دورنہ کرلیں جس سے آپ کوذرہ سابھی خطرہ خواہ وہمی ہی کیوں نہو محسوں مور ہا ہو۔ آپ عالبًا اس وقت تک اس غلط بنی کا شکار مور ہے ہیں کہ بیاس وقت تک جو فاموش رہا ہے اپن طازمت کے چلے جانے کے ڈرے رہا ہے۔اس غلط بھی کوجتنی جلدی بھی ہو سكے۔اپ دل سے نكال ديں اور آپ كودليرى مى زياده تراى وجه سے ب كر آپ جھتے ہيں كہ لوگول کی روزی میرے بعضی ہے مگریں خدا کے فضل سے مشرک نہیں ہول کدایک سینڈ کے کئے بھی اس بات کا خیال کرنا تو کجااس کو وہم میں بھی لاسکوں ۔ پس بیآ پ کو یا در ہے کہ میں جواس

وتت تک باد جود آپ کی ظلاکار ہیں کاعلم ہوجائے اور اپنے خلاف ظلاکاروا تیوں کود کھنے کے خاموش چلا آر باہوں۔ لیس کی وجہ کے مالی جائی نقسان کا ڈرندتھا۔ کیونکہ طا ور ہائی حق گوئی خاموش چلا آر ہاہوں۔ لیس کی وجہ کی حم کے مالی جائی نقسان کا ڈرندتھا۔ کیونکہ طا ور ہیں اور کرتے۔ لیس وہ جہاں 'لا ایست خواہ وہ کتا ہوئے ہیں۔ وہاں وہ حق گوئی کامی اور موقعہ می و کیھتے ہیں اور اس کے اظہار اور عدم اظہار بیس موازنہ ہی کرتے ہیں۔ اپنے ذاتی نظع نقسان کو مدنظر رکھ کر نہیں بلکدوہ بید کیستے ہیں کہ اسلام اور سلسلہ حقہ کے بیس اس کے ذاتی نظع کو بان فعه بان فعه الکبر من خدود ہیں۔ اس کے اظہار کو سلسلہ کے لئے معن اس کے اظہار کو سلسلہ کے لئے معن اس کے اظہار کو سلسلہ کے لئے معن رکھ تھا۔ کیست کی کرتا ہوں۔

دوسری بات جواس کند کے اعبار کے لئے میرے لئے مانع تعی اور ہے وہ سے موعود فداہ روی جسی کے با انہاءاحسانات تے جن کے نیجے سے ماری گردنیں بھی لکل ہی نہیں سكتيں \_ پس ان احسانات كود كيميت ہوئے طبيعت اس بات كو تعلق كوار انبيل كرسكتى كر حضور كى اولا و كامقابله كياجائ ياأنبس بدنام كياجائ تيرى بات جوير سلخ الحتى ووآب سوريند تعلقات اورا کے مدیک آپ کا حمانات تھے کو جو کلم آپ نے جمعے پر میری اولا دکواہے گندہ عوندے در اید سے اورسلسلہ حقد سے مخرف کرنے اور ان کود ہریہ بنانے کی کوشش میں کیا۔ وہ اتنا براہے کہ دہ احسانات اس کے مقابلہ میں بالکل بچ بین اور قطعاً قابل ذکر نہیں رہے۔ تعجب ہے مجے تو ان دریند تعلقات کا اس قدریاس ہو کہ آپ کے گندے افعال کا ذکر آپ کے سامنے كرف سے بھی شرم محول كرول اور محل اس خيال سے كر مير سے سامنے آئے سے آپ كوشرم محسوس موگ۔ آپ کے سامنے آنے سے حتی الوح اجتناب کرتا رہا موں۔ لیکن ان تعلقات کا آب کوا تا بھی یاس شہوا متنا کہ ایک معمولی قماش کے بدچلن انسان کو موتا ہے۔ پس نے سناموا ب-بدیلی سے بدیلن آ دی بھی اپنے دوستوں کی اولا دیر ہاتھ ڈالنے سے احر از کرتے ہیں۔ ليكن افسوس آب نے اتنا بھی ندكيا اوراپية ان قلص دوستوں كى اولا دېرى با تعرصاف كرنا جا بار جوآ پ کے لئے اورآ بید کے خاعران کے لئے جا میں تک قربان کردینا بھی معمولی قربانی سجعتے تے۔ میرے اخلاص کا توبیعالم تھا کہ جس وقت فعل دادے ایمالی علم موااور پیریشراحد نے اس كتفيل تفديق كالومراي فيعلق كبيرا حدككرس كال دول اور بيد ك لاس لعلقات معتلع كردول محرض نے اس سے زی اس لئے كى كداس كے ذريعہ سے اب بي اس سازش کا پیدنگانے میں کامیاب موجاؤں گا۔جس کے متعلق میں پہلے بیتین کے بیٹا تھا کہ آ ب

کے جال چلن کو بدنام کرنے کے لئے اپنا کام کر دی ہے۔ مجھے اس دفت یہی خیال غالب تھا کہ بیراحد برستی سے ان اوگوں کے ہاتھ پر کیا ہے جواس سازش کے بانی مہانی میں ۔ کیونکہ یہ مجھے اچی طرح سے علم تفاکداس کوآپ کے اور آپ کے خاعدان کے ساتھ برا اخلاص تھا اور اس اخلاص کی موجود کی بیس و مجمی مجی جو نے الزام آپ پرتیس لگا سکتا تھا۔ پس ایسی حالت بیس مير \_ نزويك ووى صورتين موسكت تعين بإيدالزامات سيح بين بإيدكه بشيرا تعدين ايسة وحيول کے ہاتھ بڑھیا ہا اور انہوں نے اس کوتل وغیرہ کی وحمکیاں دے کراس سے سے کہلوایا ہے۔ جمعے يقين تفاكمين بشراحر السارش كالية لكانية من كامياب موجاؤل كارچنا فيداس بناء بر ادّل میں نے بغیرا سمے ساتھ مختلف رگوں میں اعتبائی کوشش کی کردہ ان یا توں کے فلا ہونے کا اقراركر ، مكر قطعا كاميابي ندموني اوركاميابي مولوكس طرح اوركس سازش كاية لكتاكس طرح جب كركس سازش كانام وشان على فقال بكر برخلاف اس كاس فيعض اليدولاكل ويش ك جوایک مدتک قائل کرادینے والے تھے۔ان میں ضلعاً بناوٹ ندمعلوم ہوتی تھی۔ دوسری طرف میں جران تھا کروہ سب باتیں ان باتوں سے پوری مطابقت کھاتی میں جوسکینداورزاہد کہدیکے تے۔ اس جب میں اوھرے اپنے مقعد میں ناکام رہاتو میں نے اپنے محتیق کارخ دوسری طرف مجيرااور من نے لوگوں من زياده ملنا جلنا شروع كيا اوراس وقت تك ميرى يمي نيت فحى كديس سازش کاسراغ نگاؤں۔ اس کبری اور لی تحقیق نے سازش کا سراغ تو کیا بتا تا تھا النا جاروں طرف ے واقعات اور حقائق كاطومار مير سامنے لا كمراكيا جو جيراح كے بيان كے لفظ لفظ كى تقديق كرنے والے تھے۔ ليل اس وقت بيل نے بشير احركومعذور مجد كراس كور وادى كا خيال جوزار مطوم موتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس بیکناہ یے کواسے بوٹے سے جوش اس برآب کے ساتھ اسية فرط محبت اور فرط اخلاص كى وجست كرف كالقالمين سارى عرب فئ اس كوجاه وبرا وكرف كاجوتهيركول تقاس سے بيان كے لئے يملان يداكرد ي كري بھيوں ساس كے بيان ك تقديق بوق چلى كادرائى الى جمول سے جوئى جن كے حفاق دہم بھى ميل كيا جاسكا كروه كوئى شرارت کریں یا کئی شریر کی سازش کا شکار مول یا خودسازش کے بانی موں۔ایے لوگوں کے نام ابعی شن فیمی بنا سکناندگونی ایدا اشاره کرسک اول جوال کا پدند بنا دیوست کیونکد آسید واجهی طرح سنة والقد إلى كما شاره آب كوفررا إسل مشاراليكا يدوروس كالوري مي معلمت سه ايل تحريركودلاك يصفالي ركمنا بإبتا مول

عرضيد يرب باس ان باتول كانهت ك لئ دوال كاليك وخروج موكيا ب

جوا گر ضرورت پڑی تو پلک میں ظاہر کیا جائے گا۔ خدا کرے کدان کے پیش کرنے کی ضرورت عی چیں نہآ ئے۔تب مجے یقین ہوگیا کہ بشرا مرسیا ہور بیسب افعال جواس نے بیان کے جیں آپ سے مرزد ہوتے رہتے ہیں۔ مرباد جودان تمام بالوں کاعلم موجائے کے جومیرےادرمیری بوی کے لئے بخت دکھ کاموجب تھیں اورجنہوں نے ہم دونوں کی محت پراتنا محرااڑ کیا کہ آج تك بحى بم ابن محت (Recover) ميس كرسك كاني عرصة يك بم دونوں كره ش اكيلے دردازه بندكر كردوت دسج تصديح بى مادى مالت وكم كرسخت پريشان عقد مكران كوكوكى علم میں کہ کیا معاملہ ہے۔ وہ ہماری آ تھیں سرخ و کھتے اور سہم جائے ۔ محراوب کی وجہ سے وجہ دریافت ندکرتے۔ بادجوداس قدرشد پیرمدمد کے محرجی میں نے اس قدرشرافت سے کام لیاادر اسيتنس براس قدرةا بوركها كركس كساسفان بالون كااظهار فين كياريبال تك كرين لوكول سے جھے مختلف واقعات کاعلم ہوتار ہاان سے بھی صرف واقعات سنتار ہااور یہاں تک احتیاط سے كام ليا كدكى أيك كوجى كسى دوسر بيكو يتاسئ موسة واقعات كاعلم شهون وياراس كاعلم صرف اس كتائ بوع واقعات تك بى محدودر بدور الوراد مرجير احركوبيهما يكران المحسفة يندهبن السيئات "ك ماتحت مكن براه تعالى معاف كروساوداست اكيدكي كركى ك سامضاب ان باتوں کود برانانبیں حق کراگر کوئی ہو مصلے بھی تو صاف انکار کردیتا۔ کیونک بدادا فرض ہے کہ سے موعود کی اولاد کی پردہ بوٹی کریں۔ بثیراحمہ نے جب دیکھا کہ آپ میرے خلاف ارد بیکنڈا کرے جمعے جماعت میں گرانے کی کوشش کررہے ہیں اور ادھراس کو بھی گرانے کے در یے بین واس نے کی وفعہ بھے پر دورویا کہ میں اعلان کردوں۔ لیکن میں نے اس کو ہمیشمبر ای کی تلقين كى آخر تك آكراس في خوداعلان كافيهلد كرليا اورايك اعلان لكدكر ميرى طرف يجيح ديا-چانچان کلد اس خط کے ساتھ ارسال کررہا موں۔ یہی الشقالی کا شکر ہے کہ اس نے اجازت كيغير شاكع نيس كرويا ورنسبق الصيف التول والى حل صاوق آجاتي اور يكر يمثابوا تيردالس لانا مشكل موجا تاليكن على است ميشدروكما وبالوراس اطلان كويمى روك ليا اور يحيشه اسے بھی تلقین کی کرخواہ وہ کتنائی ہم کو بدنام کرلیں اور کتی عی کوشش جمیں جماعت کی نظرین گرانے کی کرلیں۔ ہم نے ایتدا نہیں کرنی اور ہماری طرف سے می کوشش رہے گی کہ ہم میرے برواشت كرت يط جاكي حى كرونت آجائ كريم الشرقائي كزويك جوالي الوريرا بنابيان شائع كرن يرجود سجے جاكيں اوجب كى سعمقابلدا بدے وسفا بلد على كامياني حاصلى كمدنے کے لئے جونقطرتا و موتا ہے اس کے لحاظ سے تمارا Defence بہت احداد وقت موما لیکن

الله تعالی کی خوشودی ای ش ہے۔ چنانچ اس وقت تک بی اس پرکار بندر ہا ہوں اور اب ہو بی ایٹر پر کور ہا ہوں وہ بھی اس لئے کہ آپ پر آخری وفعہ جت پوری کرووں اور آپ کو متنبہ کردوں کہ کہیں آپ بھی ان کے کہا ہے پر آخری وفعہ جت پوری کردوں اور آپ کو متنبہ کردوں کہ قدم افغانے کی فلطی کی تو بیں مجبور ہوں گا کہ اصل واقعات کوروشی بی لاک اور جو تفاء کا پروہ آئ تک ان واقعات پر پڑا چلا آتا ہے اے اٹھا دوں۔ کو تکہ یہ بی قطع آپر واشت نہیں کرسکا کہ خدا تعالی کی مقدس جماعت بی بی ورا تھا تا ہے اے اٹھا دوں۔ کو تکہ یہ بی قطع آپر ہی آگر بی آپ خدا تعالی کی مقدس جماعت بی بی وربوا تو پھراس کی ساری ذمہ واری آپ پر ہوگی اور بجو لیس کے افعال خدمومہ کے اظہار پر بجور ہوا تو پھراس کی ساری ذمہ واری آپ پر ہوگی اور بجو لیس کے افعال خدمومہ کے اظہار پر بجور ہوا تو پھراس کی ساری ذمہ واری آپ پر ہوگی اور بجو لیس کے افعال خدم سے برجو کے جا در مبر سے کام لیا ۔ بی اب بر مرکا پیانہ بی لیر بروچکا ہے۔ اس لئے انہا مکی آپ انہی طرح سے برجو جا جے ہیں۔ اس لئے انہا مکی آپ انہی طرح سے برجو جا جا جا تے ہیں۔ اس لئے انہا مکی آپ انہی طرح سے برجو کیا ہے۔ اس لئے انہا مکی آپ انہی کی طرح سے سے جا جاتے ہیں۔ اس انہ انہا مکی آپ انہی کی اس سے سوچ کیں۔ سے سوچ کیس۔ سے سوچ کیس۔

آگرآ پاس تحریر کے بعد دک کے تو یس بھی جس طرح خاموثی سے وقت گزار ہا

ہول گزارتا چلا جادل گا۔ کیونکہ برق کا اظہار ضروری نہیں ہوتا۔ یس جانتا ہوں کہ اس تن کے
اظہار کی وجہ سے چند مورتوں وغیرہ کی مسمتیں تو محفوظ ہوجا نمیں گی اور چندتو جوان و ہر یہ بنے سے
فی جانجی کے۔ لیکن ہزاروں دوس جواس کے عدم علم کی وجہ سے ہدایت کے قریب آری ہیں اور

بہت کی ان جس سے بھی پاچگی ہیں ہوایت سے ہمیشہ کے لئے محروم ہوجا کی گی اور یہ اتنا ہوا

نقصان ہے جس کے ونیال سے بھی میری دور کا نہتی ہے اور یہ اتنا بحاری ہوجہ ہو ہے جس کے
افعان ہے جس کے ونیال سے بھی میری دور کا نہتی ہے اور یہ اتنا بحاری ہو ہے جس کے
اٹھانے کے لئے میری ہوئے بہت کرور ہے۔ لیس آگر یہ وقوع میں آ کیا تو اس کی و مداری آ پ پ

آگ کی ۔ میں تو آپ یا ورکیس اب بھی آ بکا ہوں اور آگر آپ نے مجبوری کیا تو میں اب مقابلہ

اور آپ کے تمام دمل اور فریب کو انشاء اللہ آگادا کر کے بچوڑ وں گا۔ و ما تو فیلی الا جاللہ!

جھے اس بات کی پروائیس کہ اس مقابلہ میں میری جان جائے یا جھے مالی تقسان ہو۔ ش خاموں ہوں و خدا تعالی کے لئے اور اگر اضوں گا و محض خدا تعالی کے لئے میں دیکھر ہاہوں کہ ایک طرف و آپ نے اپنی میاشی کو انتہاء تک پہنچا ہوا ہے جس از کی کوچا ہا ہی بجیب وغریب میاری سے بلایا اور اس کی عصمت وری کردی اور پھرا کے طرف سے اس کی طبق شرحیا سے نا جائز قائدہ اشا لیا اور دوسری طرف اسے دھمکی و سے دی کہ اگر تو نے کسی کو بتایا تو تیری بات کو کون مانے گا۔ تیجے ہی

اوگ یا کل اور منافق کمیں کے میرے متعلق او کوئی بیغین ندکرے کا اور اگر کسی نے جرات سے اظهار كردياتو مخلف بمانو سان كفاد عدد لاوالدين كوتال ديار عمرآب يدياد وكيس كمآب كا بطلم صرف اس لئے ان برجل جاتا ہے کردہ اسے معاملہ کو افرادی معاملہ بھتے ہیں۔ لیکن جس وقت ان كسامة تمام واقعات مجموى حيثيت ت آئة فكران كومعي بية لك جائع كدبيسب دھوكہ بى تقاج بميں ديا جار ہاتھا۔ لڑكوں اور لڑكوں كو بھنسانے كے لئے جو جال آپ نے ايجنت مردول اورا يجنث مورتون كالجهليا مواسيساس كاراز جب فاش كياجات كالولوكول كوية كعكاكم كس طرح ان كي كمرون برواك برتاب علم جرآب كساته ادران ك فاعران كساته تعلق بيداكرنا فترسجية تقدان كمرول من سب ت زياده ماتم يزر كااوردومر كاطرف جن لوگوں کہ آپ کی غلط کار ہوں کاعلم ہوجاتا ہے یادہ کسی کے سامنے اظہار کر بیٹنے ہیں اور آپ کواس کا علم بوجائ ويرآب اس كيف كدري بوجات بن اوراس كين بس رم آب كزر يك تك نیں پیکٹاآور پھرے بھی زیادہ بخت ول کے ساتھ اس پرگرتے ہیں اور آپ کی سزادی علی اصلامی يبلو بالكل مفقود اورانقاى مجلونمايال بوتاب جنانجه حنال كطور يرسكن يتكم زوجه مرزاعبدالحق صاحب وى اوكس قد ظلم اس برآب كى طرف س كياجار باب جو يحداس ن كما تعااس كى يجانى تواب بالكل دابت ہو چى ب كيان ده ب جارى باوجود كى ہونے كے قيد يول سے بدتر زعم كى بسر كردى ب\_اس كى محت ياه بوچى بداب تازه مثال فرالدين كى باس كويمى آب ناس وبساء رادى بكراس وآب كى غلاكاريول كاعلم موچكا بدرآب ريدخوف خالب تعاكريد مجے بدنام کرے گا۔ حالاتک بدآب کا وہم بی وہم قاروہ می سلسل بدنامی کے خوف سے ہیشہ آپ کی پردہ بیش می کرتا رہا جانچ اس وہم کی میاء برآپ مت سے اس کے بیچے گے ہوئ يت كري موقد ما تم آئة استعامت سنكال دياجائ اكسيدوني سنظ آكردليل موكر معانی مانتے تاکہ پرساری عرآب کی سیاہ کاریوں کے حفق ایک انتقابی منے سن تکال سے اور آپ المینان سے ای عیاضیوں میں مشخول دہیں۔ جیسا کہ آپ پہلے اس طریق سے بعض ایسے آ دئيوں کوچپ کرائيکے جیں۔ قامنی انگل پرچھ کم کيا کياس کی شھر تھی جی متعمد آ پ کا کام کردیا تھا۔اس طرح اور بہت ی مثالیں ہیں جن کو وقت آنے پر پیش کیاجائے گا اور ان تمام مظالم کی واستانیں جو تقدس کے بروہ میں آپ کردے ہیں وقت آئے بر کول کول کرلوگول کو متالی جا کی گی۔ان تمام مظالم کود حانے میں آپ کو جمات ایک واس مجدے موری ہے کہ آپ نے لیے عرصتك فتلف ركوں ميں كوشش كر كے لوكوں كے يہ بات ذہن نفين كردى ہے كم آ ب ايك مقدى انسان ہیں۔ کہیں اپ آپ کو صلح موجود کی بیش کوئی کا مصداق بنایا ہے کہیں موجود ظیفہ لیکن یاد رکھیں کہ بیطلسم آپ کا بہت جلائوٹ جائے گا۔ لوگ آپ کے اس طلسم کے ینچ جرف اس وقت تک بی ہیں جب تک آپ کوان کے چال جلن کا سجے علم نہیں ہوتا اور ان کو پہنیں لگنا کہ جس قدر ولائل آپ کو صلح موجود بنانے کے لئے دیئے گئے ہیں اور سب غلا ہیں اور یہ کہ صلح موجود کی بیش گوئی کے صداق آپ ہوئی نہیں سکتے۔

میح موعود کا ایک اورخواب ہے جس ش آپ کی اس گندی زندگی کا نقشہ تھینچا گیا ب اس کے آب معداق بیں مصلح مودول بیش کوئی کا معدال کوئی اور آنے والا ہے۔ لیعن خدا کے فضل سے اس پیٹ کوئی کا مجرامطالعہ کیا ہے اور لیٹی دلائل سے بیٹا بت کرسکتا ہوں کہ آپ مصلح موعودتیں ہوسکتے ۔ اس ایک طرف آ آپ کواس وجدے جرات ہے کداوگوں کے دلول عل غلططور برآب كانقدس بملاديا كياب-جسكى وجساوك آبك بات كوخدائى بات محمد بيض ہیں۔ دوسری طرف آپ کوائی طاقت اور اقترار کا محمنڈ ہے جواقل الذكر وجہ سے آب نے حاصل کیا ہوا ہے۔ تبسرے اس دجہ سے آپ نے بیچال چلی ہوئی ہے کداوگوں کو ایک طرف سے ملنے نددیا جائے اور منافقوں سے بچو، منافقوں سے بچو، کے شور سے لوگوں کوخوفز دہ کیا ہوا ہے اور برايك ووسرب يربذطن كرديا مواب اب برخض ذرتاب كريم امخاطب كهيل ربرى ربورث بى نەكردىدادر چرفورا جى برمنافق كافتوى لك كرجماعت سداخراج كاعلان كروياجائ كاادر بیسب پھی آپ نے اس لئے کیا ہواہے کہ آپ کی سیاہ کاریوں کالوگوں کو علم نہ ہوسکے رلیکن بیہ آپ کا ظاط خیال ہے۔ قاویان میں میں اور باہر می ایک بڑی تعداد ہے جوآ پ کی سیاہ کاریوں ے واقف ہے اورون بدن برتعداد پرھتی جاتی ہے۔انشاء الله عقریب بيمواد چھو فے گار بہت ے لوگ کی جرات کرنے والے کا انظار کردہے ہیں اور بدانسانی فطرت ہے کہ اکثر لوگ خود جرأت نیں کر سکتے لیکن جرأت کے ساتھ کسی کواٹھتا دیکھ کرخود اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ آخری بات جوآ پ کوان تمام مظالم پرجرائد دلاری بده و بایکاث کاحرب بے۔ آپ نے قادیان کے اتظام کوایے رنگ میں چلا دیا ہوا ہے کہ تمام کی روزی کواپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے اور بدالی چیز ہےجس سےانسان بہس موجاتا ہے۔ بی سک ان باتوں کی دجہ سے جوافقرارا پ کو حاصل مو چکاہے۔آپ یقین رکھتے ہیں میں (آپ)انچ معقابل کا سرایک آن میں کچل سکتا ہوں اور اب تو آپ فدائیوں کا گروہ بھی بنانے کی کوشش میں سالھ ہوئے ہیں ادراس میں شک نہیں کہ میں جوآ پ ے مقابلہ کے لئے کھڑا ہوتا چاہتا ہوں۔ ایک نہایت بی کمزور، ب بس، بے کس، ب

ہاں ہیں انا ضرور جانا ہوں کرتن کی قوت ہر ساتھ ہا ورغلہ بھے اپنی گزوری کا اقرار ہے۔

ہاں ہیں انا ضرور جانا ہوں کرتن کی قوت ہر ساتھ ہا ورغلہ بھیشداللہ تعالیٰ کی طرف سے

اس کو ہوتا ہے جوتن کی توار لے کر کھڑا ہوتا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ ابتداء ہیں ہری بات کی طرف توجہ

نہ کی جائے اور میں اس مقابلہ میں کچلا جا وں ۔ لیکن حق کی تائید کے لئے اور باطل کا سرکھنے کی

خرض ہے کھڑے ہونے والے علاء اس تم کیا نجاموں ہے بھی نہیں ڈرے۔ دھٹرت این ذہیر میں خلے اور جان وے وی۔

حق کی خاطر ہاطل کی قوجوں کے مقابل میں اکیلے ہی میدان جنگ میں نظے اور جان وے وی۔

لیکن ہاطل کے سامنے سرنہیں جھا ہا۔ حظرت امام حسین چھا دمیوں کے ساتھ یاطل کی فوجوں کے

سامنے صف آراء ہو گئے اور ایک ایک کر کے جان وے وی۔ لیکن باطل کی اطاعت نہیں گی۔ نتیجہ

سامنے صف آراء ہو گئے اور ایک ایک کر کے جان وے وی۔ لیکن باطل کی اطاعت نہیں گی۔ نتیجہ

سے ہوا جس بات کو وہ ثابت کرنا جا جے تھے آخر ٹابت ہو کرد ہی۔

پس اس مقابله بي مخصال بات كي قطعاً كوئي يروانبيل كه ميراانجام كيا موكا اورميري بات كوئى سنة كايانبين؟ ميرى تعويت اور مت يوحانے كے لئے صرف يكى كافى بے كم يس حق ير ہوں اور آب باطل پر ہیں اور باطل کا سر کیلتے ہوئے اگر میں اور میرے اہل وعیال بھی شہید کر وية مح جس كافدام مى أكركيا كيا توسخت ناعاقبت انديثانه وكاور خطرناك نتائج بيداكر گا۔ ہم کامیاب مریں کے۔ ناکام نہیں۔انشاء اللہ تعالیٰ! آپ ہمیں اس مقابلہ میں پیٹھ پھیرتے نہیں دیکھیں گے اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالی ضرور ہاری تائید کرے گااور اگر آج نہیں تو آئیدہ لوگ حقیقت سے آگاہ ہوکرر ہیں کے اور ان پر جائی ظاہر ہوکرد ہے گی۔ ہمادی قربانیاں دائیگاں نہیں جائیں گی اور آ ب کے جال جان سے دانف ہو کر جماعت خلافت کے فقی منہوم سے آگاہ ہوگی اور آئدہ این انظام کی بنیاد محکم اصولوں پرر کھے گی اور ان فریب کار بول سے جن میں آپ نے قوم کورکھا ہوا ہے جیشے کے کی محفوظ ہوجائے گی۔ کیونک دلائل اور حقائق کا مقابلہ آخر لوگ كب تك كريں كے بجھاس بات كى بھى بدى خوشى ہے كماللہ تعالى نے اپنى ياك وى ميں جواس نے مسیح موجود پر آج سے تیس سال قبل نازل کی مجھے منافقت جیسے گندے الزام سے پاک قرار دیا ہے اور آپ کواور آپ کے خاندان کواس ظلم ہے روکا ہے اور بتایا ہے کہ اگراس ظلم سے باز ندآئة آمانى تائيم سے جس جائے گا۔ آپ اگر جا بي اواس كے لئے تذكرہ كے صفيد ١٩٧٧ پر و رفروری ۱۹۰۸ء کے دن کے سامنے جو ۱۸لہامات درج ہیں۔ان پرغور کریں کہ کس طرح الله تعالى نے بائجوي الهام من مقول اورمحسنوں كے ساتھ معيت كاذكركيا ہے۔

اور پھر چھنے الہام میں کس طرح منافقوں کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ وہ کس طرح قل

كم متى بى كى ساقى الهام من "لا تقتلوا دىنىد "كمكر تايا بهكرد يكناكيل ندنبكو و المريش مناداس بات سے درنا كركيں اس كے حصل مى منافقت كا الزام تراش كر كاس على كم مى دريد موجا واور مرآ خوي الهام من جي ان الفاظ السال الكمفي مرره كيا-" من متنب كيا حميا ميا ميد اكرايدا كروس في ياور كوكمة سانى تائيد سكر كرمشي مجرره جاسة كي سبحان الله! خدا کے وشتے کس طرح پورے ہو کردہتے ہیں کس طرح آج ان البامات کے تیس سال بعدان عن بیان کرده با تی حرف بحرف بوری مودی چی ۔ مس طرح اب نسنب کول کرنے کی کوشش کی جارى ب-كس طرح اس كادراس كوفائدان كفلاف منافتت جيها محدوالزام تراشا جاريا ے۔ پہلے اس کی اولا دے ساتھ جوسلوک کیا اس نے اسے موت کے درواز و تک پہنچا دیا۔جس ے بعد مشکل وہ فی سکی اور پھراب اس پر مذات بن کرمذت کے دموازے بند کرے اے تل كرف كاكوشش كى جارى ب-مير الكويتمام واقعات ازديادا يمان كاموجب بن رب میں رئیکن اب کویاد ہے کہ اللہ تعالی اس کا محافظ ہے۔ اسے بھی آج سے کی سال قبل جب کہ ان بالول كانام ونشان بحى درها اس نال الفاظ ين بشارت وي مولى يكدا "فان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله "يس ش خدافالي كضل بيقين دكمنا بول ك الرمقابل ك صورت بدا موكى أو تائد الله انشاء الله مار يساته موكى اورآب جرب كناه لوكول يرفكم وكما رے ہیں۔ خصوصاً محد ہیں گائے کی ماند برضروانمان (آپ مجھے ایک خطبہ میں گائے سے مشابهت دے میکے ہیں) کود کو دینے پر تلے ہوئے ہیں۔ النینا النینا تائید الی سے محردم رہیں ے۔ س قدر اللم ہے کہ جس مخص کے معلق ریقین ہوجاتا ہے کہ اس کوآپ کی بدچانی کاملم ہو گیا ہے۔اس کے پیچے جاسوں لکوادیے جاتے ہیں اور مقرر کرنے سے بل انہیں بین ولایا جاتا ہے كدفلال محض منافق ب-اس كنفاق كوروشى على لانا بداب وهريم وكركم طليفه في مناياب كفلال منافق ب- اكريم الحكار بوريس ندوي جواك كانتال كاندكر في بول قريم بالاكن سمجے جائیں کے فررااس کی برحرکت وقتل اس کے برانظ وحرف کواس رنگ میں و معالے بط جاتے ہیں اور رپورٹوں پررپورٹی سیجے سے جاتے ہیں۔جن سے ایک فائل تیار ہوتا رہتا ہے اور اس غریب کوالم بھی نیس کاس کے پکڑنے کے لئے کس کس مم کے جال بچھائے جارہ ہیں اوروہ اس میں پھنتا چا جاتا ہے۔ حتی کردہ وقت آجاتا ہے کہ ایک دراسے بہانے پراس کو پکر کرمزادی جاتی ہاور کرشتہ تمام رپورٹوں کو بھی دلیل عالیا جاتا ہے اجنوں نے اپنی سامی عرض محقق کی روشیٰ تک بھی نہیں دیکھی موتی۔ کیا آپ پرجو عاصت کے لئے بلور صلح مونے کے مدی میں سے فرض میں کہ جم فض کے حقق پہلی ہی رہوت آ ہے یا آپ کے طم میں اس کے خلاف کوئی بات لائی جائے ہیں اور اس کو خلاف کوئی بات لائی جائے ہیں اور اس کو خلاف کوئی بات کی اصلاح کی کوشش کریں ہے اور بقینا ہے لیکن بیا ہے جا ایسان کرنا تا تا ہے کہ آپ اس فیص کی اصلاح کی کوشش کریں ہے اور بقینا ہے لیکن بیا ہے جا بلداس کو تباہی و ہلا کت کے گڑھے میں و کھیلنے کے خواہشند ہیں اور فحر الدین کے کیس میں کیا ہی کہوئیں ہوا۔ کداس کے خلاف دو میں و کھیلنے کے خواہشند ہیں اور فحر الدین کے کیس میں کیا ہی کہوئیں ہوا۔ کداس کے خلاف دو موجودہ کیس میں ویسلی میں ایسان کی ایک راودٹ کی ہی ختین اور اب انہیں موجودہ کیس میں ویسلی بنالی کیا ہے۔ مالا کھ اگر ابتدائی راودٹ کی ہی ختین کر لیتے تو برا خواہد خواہد کی ہی آپ ختین کر لیتے تو برا خال ہو جاتی اور آپ کوائی قدر کے خواہد تک جو تک وود کرنی پڑی ہے نہ کرئی خال ہو جاتے گا گیاس میں دو محمد وار فیس کو تھی مور کی اور کا ہے۔ جس کا ذکر شرا انہی منا سب نیس محمتا۔

عن آپ کی خدمت میں خدا کا واسلے ڈال کر اور سلے کے اللمت اور سی مود کی ساری
عرفی محنت کا واسلے ڈال کر جوآپ نے اس بودہ کولگانے اوراس کی پرورش کرنے علی مرف کی ہے
عرض کرتا ہوں کہ اگرآپ جانے کے سلے کی عظمت اوراس کی نیک نامی پر کوئی وحبہ نہ کھا ور یہ مظالم جو
کہ وشوں کو بلمی کا موقعہ نہ لیے آپ جلد الاجلد اپنی سیاہ کاریوں سے قوبہ کریں اور یہ مظالم جو
آئے دن آپ سے مرز وجوتے رہتے ہیں امریہ ہاں کی ضرورت می ہیں نمیل آئے گی۔ میں
جران ہوں کہ آپ امنا ہی نمیل سوچے کہ جب اس طرق آپ پرانے آور میں کو قالمت کے ہا
ہوا کی کہ جب کی لوگوں کی آسمیس نمیل کھلیں گی اور کمی میں ان کو خیال نمیل پیدا ہوگا کہ کیا
وجہ ہے کہ اپنے پرانے اور تعلق ووست آپ کی ذات پر اتجام لگانے کے جوم میں بھا صت سے
الگ کے جاتے ہیں اور ہر چھرمالوں کے بعد کوئی تکوئی دوست آپ کی ذات پر اتجام لگانے لگ
لیک کے جاتے ہیں اور ہر چھرمالوں کے بعد کوئی تکوئی دوست آپ کی ذات پر اتجام لگانے لگ
لیک کے جاتے ہیں اور ہر چھرمالوں کے بعد کوئی تکوئی دوست آپ کی ذات پر اتجام لگانے لگ
لیک کے جاتے ہیں اور ہر چھرمالوں کے بعد کوئی تکوئی دوست آپ کی ذات پر اتجام لگانے لگ
لیک کے جاتے ہیں اور ہر چھرمالوں کے بعد کوئی تکوئی دوست آپ کی ذات پر اتجام لگانے لگ
لیک ہوراس نے امام ابو صنیف کوئی آپ اور کی اور الملا کھلوں گا۔ لیکن آپ اس اسے جسلے کی گر

میں آپ کوماف ہاور ہا ہواں کر فرالدین کولکا لئے میں آپ نے خطی کی ہے اور جلد ہازی سے کام لیا ہے۔ اس کو آپ کے جال جلن کے معلق بہت سے واقعات معلوم ہیں اور اس نے ان کی اشاعت سے بازنیس آنا۔ مرف واقعات ہی ٹیس بلکدان تمام اشخاص کے نام بھی شائع كرے كا جنبول نے آپ كى برجانى كى نەمرف شاوتى دى بوكى بين بلك كى واقعات اينى پوری تنفیل کے ساتھ بال کے ہوئے ہیں۔ایے وکول کی تعداداتی زیادہ ہے کہ وہ نامرن آپ كوجران كرديين دالى بوكى بلكيدنيا كوجمي جرت عن ذال دير كاور جماعت من قيامت خززلزل پيدا كرد ، كى - پعران على سے ايسادگ بين جن كوجينا نايا جن كو بماعت وسي نكالنا مشكل مو جائے گا۔ آخران لوگوں کو بی گوای دی پڑے گار خصوصا جب ان سے تریاق القلوب والی تم کا مطالبه كيا جائے كا اگر چپ رين تب مشكل - اگر جيوت بولين تب مشكل عجب منسدين ان كى جان پڑجائے گی۔ آخردہ مجبور ہول مے کدان واقعات سے الكرنيس كرسكيں محاوراس كے نتيجہ مِن بومشكات بيدابول كال كالمازوآب خودى لكاسكة بن الجي تو كريس عليات سياعد الدر بغير كا وعلم دي دبال جاسك ب- الرائي دفعه الحراس كان و محراس كادبانا ومكن بو جائے گا۔ میں نے آپ کومین وقت پر بتلاویا ہے۔ 'فقد اعفر من انفر ''کی آپ وقت ہاتھ ے تکلنے نے فل اصلاح کرلیں اورا پی ملطی کووا پس لے لیں ورنہ محر پجینائے کیا ہوت جب ليال يك ميك كيس كليت كالمسادق آئة كاور بجركف افسوس ملف كي التصن علا ان تمام بالول كوندا كے لئے كى دمكى برحول ندكريں۔ بلكرا سے فلعدان هيري بميس اوراس رنگ میں اسے رومیں \_ نظمالفاظ میں بیض اس لئے مان کی ہیں کہ اس کے سواجارہ نیں۔ میری فرض محض اصلاح بادرسلسلہ کویدنائی سے بچلا سے میں چرگز اس بات کویس جابتا كرسلسله كالقلام كالوز وبإجارة بالركية أعمل يلك عملة تي العدد منون كوفرى مو كعاكم على سجمتا مول كرف نظام كرتائم كرف يل كرف ومشكلات مول كي ادراس كولور في يس كن قدر خطرات پیش آئیں کے گوآپ اپی برچلی کی دید ہے معزول ہونے کے قامل ہیں۔ لیکن چونکہ جماعت آپ کم ہاتھ میں اپ نظام کی باک ووروے میلی باس لئے یہ پ کے ہاتھ میں ا رے۔ پس آب بہت جلد کی مناسب طریق سے فرالدین صاحب والے اعلان کووا پس لیاں ادرسلسلدكوبدناى سے بچاليس آپ كى بدچانى كمتعلق جو يحد شى نے لكماسياس كمتعلق ايك بات میرے دل بیل محلی رہی ہے۔اس کا ذکر کردینا بھی میں ضروری سجھتا ہوں اور وہ بیا کمکن ہے جس چرکوم زنا بھتے ہیں آ باے زنائی نہ جھتے ہول اور آپ کوچو کر آن شریف کے عارف ہونے کا دعویٰ ہے اس کے ممکن ہے آپ کی باریک بین نظر نے شریعت سے ان افعال کے متعلق جن كآب مرتكب بين كوئى جواز كي صورت تكال في موريس الرايسا بي قوم ماني فرما كر مجهة مجما دیں۔اگرمیری سمجھ میں آھئی تو میں اسپے سارے اعتراضات واپس لے لوں گا۔ ای طرح افزالدین کے متعلق بھی اگرآپ جھے یہ سجھادیں کروہ فی الحقیقت پیغامیوں اوراحرار یوں سے ملا ہوا ہے تو ہیں اس سے فوراً قطع تعلق کرلوں گا اوراس سے قطعاً کوئی ہدردی جھے نہیں رہے گی کے نکہ سلسلہ جھے سب تعلقات پر مقدم ہے ۔لیکن اگرآپ بی اصلاح بھی نہ حصول کہ اب کریں اور جھے بھی نہ سمجھا کیں تو پھر میں مجبور ہوں کہ آپ کو ان معنوں میں فلیفہ نہ مجھوں کہ اب حضرت سے موجود کے ان کی روحانیت میں ٹائب ہیں اوراس وقت تک کہ آپ کی اصلاح کا مجھے میں ہو جائے ۔ میں آپ کے واقی چال کی معاملہ کو اللہ تعالی کے سپر وکر کے یہ مجھوں گا کہ میں ایک ایک ریاست میں رہ وہ ہوں ۔جس کا والی بدچلن ہے ۔لیکن اس کی بدچلنی ہے ہمیں کیا تعلق بریاست کے انتظام کے متعلق جواحکام والی کی طرف سے صادر ہوں گے ان کی تیل حسب استظاعت کرتے رہیں گے ۔پس ٹھیک اس طرح میں آپ کو جماعت کے نظام کا ہیڈ یعنی افسر بلالا مستحد کرسلہ کی خدمت جو میر سے سپر وہوگی کما حقہ بجالا دُن گا۔

بشرطيكة پى طرف سے اس ميں بھى روكيس ندؤالى جائيں۔جيبا كماب آپ ۋال رہے ہیں۔ چنانچہ آپ نے میرے شاف کے مبرول اور میرے طلباء کومیرے اوپر جاسوس مقرر کیا مواب اورايس آوموں كوجھ برمسلط كيا مواب جن كوانظا مى طور پر جھے تكيفيں پنجى مولى بيں اور جود من اورانقام كے جذبات اپنے ولوں ميں مير ے خلاف ركھتے ہيں اور آپ بھى ان كواچھى طرح سے جانتے ہیں۔الی حالت میں قطعاً میراکوئی رعب سناف پررہ سکتا ہے نظاباء پر۔اس كام مين تقص لازى امر ب اوراس كى ذروارى آپ برے ندمجھ بر يس اگر آپ چا بيت ميس كه سلسلہ کے اس کام میں جومیرے سپرد ہے تقص پیدا نہ ہوتو جاسوں دور فرما تھی اور میرے Prestige كودوباره قائم كرير ودنديه مجها جائ كا كدير كمام كوآب خودعم أخراب كر ے جھے پرانظای رنگ میں گرفت کرنا جا ہے ہیں اور سب پھھاس لئے کہ اصل سبب لوگوں کی نظر ے اوجمل رہے ادراس پر بروہ پڑارہے۔ بیراہ بھی میں بطور تنزل اختیار کرنے پرداضی ہوں اوروہ مجی محض اس لئے کہ جماعت کوفتنہ ہے بچانے کے لئے میری طرف سے کوئی کوتا ہی نہ ہو۔ میں آپ ہے آپ کی ان بدچلنوں کی وجہ ہے الگ ہوسکتا ہوں لیکن جماعت سے علیحدہ نہیں ہو سكا \_ كونكه جماعت سے عليحد كى بلاكت كاموجب بونے كى وجه سے منوع مے اور چونك دنيا ميں کوئی الیی جماعت نہیں جو سے موجود کے لائے ہوئے صحیح عقائد وتعلیم پر قائم ہو۔ بجراس جماعت ے جس نے آپ کوظیفہ تلیم کیا ہوا ہے۔اس لئے میں دوراہوں سے ایک کوئی اختیار کرسکتا ہوں یا تو میں جماعت کوآپ کی صحیح حالت ہے آگاہ کر کے آپ کوخلافت سے معزول کرا کے نئے خلیفہ

كا انتخاب كراول اوربدراه يراز خطرات باوريا عاعت من آب كساته الكراس طرح رہوں جس طرح میں نے اوپر بیان کیا ہے۔ اب بیآ پ کی مرضی پر مقوف ہے۔ آپ جھے سے شق اقل اجتیار کروائی یا دوسری ، اگرآپ کی سرخی محصد دوسری شق اختیار کروانے کی موتواس صورت میں آپ پر بیفرض ہوگا کہ جمع پر جو حطے آپ نے کئے بیں ان کا از الدہمی خود ہی کس مناسبطريق سے كريں ميں اس جكداس بات كا اضاف كردينا مجى ضرورى سجمتا مول كدين آپ کے پیچے نمازنہیں پڑھ سکا۔ کیونکہ مجھے مختلف ذرائع سے بیلم ہو چکا ہے کہ آپ جنی ہونے ك حالت مِن على بعض وفعه نماز روحاني أجاتي بي - بال أكركس موقعه يريزهن يروجائ مي فتنبيل والول كا اس وقت برهاول كاليكن عليحد كي من جاكرات وبرالول كا من اخلاقي مجرم مول كار اكراك تحرير كوم كرني ي المرواد مصاح الدين كم معلق آب كى غلوانى دورند كردول- بن سنتا مول كما بان بي تاراش بن إدران كرماته مي فخر الدين والامعاط كرنا جائي بي ليكن بي ديانت دارى كساته آپ كويقين دلاتا مول كدوه بالكل يقسور ہیں۔ان باتوں سے وہ کوسول دور ہیں۔ وہ تھام احمدی ہیں۔سلسلہ کا دردان کے دل میں ہے اور دوكامكة دى يراان ال الرآب كام ليل قودة بكواظام اورديانت دارى كماتهكام وع سكت بين اوربهت مفيدكام دے سكتے بين - اگران على آب كنزويك كوئى تعلى بيات كون ساآدي ب جونقصول سے خالى موتا بديل ايے مفيدادر ظلم انسانوں كى قدركريں۔ يمي لوگ وقت پرآپ کے کام آئیں گے۔ جولوگ آج کل آپ کے اردگرد میں اور جو بدلستی سے عظم مجملے کے بیں۔ بیخت منسداور فتنز اوانے والے اوک بیں۔ یا تنا بھی نہیں جانے کہ اخلام كس بلاكانام باور معاحت كاتحادى كياقدروقيت بان كواني ذاتي اغراض ب تعلق ہے۔ جب تک وہ پوری ہوتی رہیں گیادہ سلسلہ کے ساتھ میں اور اگران کے پورا ہونے میں ادنی سابھی فرق نظرا یا یا دوسری جگہ سے زیادہ دنیادی فوائد ال جا تیل تو وہ سلسلہ کوفروخت کر کے ا بی اغراض کو بورا کرلیں کے۔اس قباش کے لوگ ہیں جوآج کل آپ کے ستدعلیہ بنے ہوئے میں۔ان میں سے بعض کے متعلق تو مجھے شہر ہے۔ وہ دل میں پیغامی میں اور یہاں محض جماعت من فتندد لوانے کے لئے رہے ہیں اور اس مقصد میں وہ کامیاب مور ہے ہیں۔اللہ تعالی اپنارحم كر اورجماعت كوبرفتز ي مخوظ ركھ\_آين!

ای طرح فخرالدین کے متعلق میں پھرعض کروں گا کہ اس کے فیصلہ پر نظر فانی کریں۔وہ بھی مخلص اور کام کا آ دمی ہے۔وہ سلسلہ کا اور آ پ کا اور اہل بیت کا دیرینہ خادم ہے۔

برجی آپ کو غلاطور پر برقن کیا گیا جاس نے بھی افی طرز پر بھی کی خدمت سے مذہبیں موزاراس
پر بھی آپ کو غلاطور پر برقن کیا گیا ہے۔ اس کے معاطری عجب بات یہ ہے کہ عبدالرحمان برادر
احسان علی نے دوران مقدمہ جس کہا تھا جس فرالدین کو جماعت سے لگوا کر چھوڑوں گا اور آج وہ
بات پوری ہوجاتی ہے۔ آپ حضرت علی اور طحر ٹر پیڑے واقعات کو یا و کریں کہ کس طرح ان ک
اندرا تحاد کی کئی ترب تھی اور کس طرح انہوں نے بین میدان جگ جس جمعود کر لیا تھا۔ لیکن جو
اگر ان کے اروگر و تھے اور جو اس وقت ان کے معتمد علیہ ہے ہوئے تھے اور بڑے اخلاس کا
اظہار کرر ہے تھے اور اپنے آپ کو اسلام کے بچے جافی را طاہر کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی خبات
وظرت کا جمعت دیتے ہوئے دونوں کو خواز وایا اور اسلامی احماد کا بھیشہ کے لئے خاتمہ کر ویا۔ پس
اس وقت بھی بعید الی بی حالت سامنے ہے۔ مہریانی فریا کر سوچ بچھ کر قدم رکیس۔ ایسانہ ہو کہ
ایک خلافت م اصل راست ہے بڑاروں کوئی جا عت کو دور لے جائے اور اس وقت ہوئی آگے جب
کہ والیس مڑ تا بخت مشکل ہو چکا ہو۔ پس اللہ تعالیٰ سے خابر اخدا تھا ہے کہ وہ آپ کو شنڈے ول
سے اس تحریر پر غور کرنے کی تو فیل عطاء فریائے اور الی راہ پر آپ کو گامزن کرے جس سے
اس تحریر پر غور کرنے کی تو فیل عطاء فریائے اور الی راہ پر آپ کو گامزن کرے جس سے
میں فتنوں کا دروازہ نہ کھلے کو تکہ جو دروازہ ایک وفید کھلیا ہے وہ بندئیس ہوا کرتا۔ ال

میں نے جو پھر عرض کرنا تھا سیائی اور دیانت داری کے ساتھ سلسلہ کی اور آپ کی بہتری کو دنظر رکھ کرعرض کردیا ہے۔ اب معالمہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کی جو تضا ہوگ وہی جاری ہوکر رہے گا۔ وہی جاری ہوکر رہے گا۔

"واقوض امرى الى الله والله بنصيراً بالعباد، واخر دعوانا ان الحمدالة رب العالمين"

عبدالرحان مصرى

•ارجون ١٩١٤ء

يه خط ا كونكها كميا اور كمياره كوبعيجا كميا\_

## نقل خط فمبر:٢

بسم الله الرحمن الرحيم، تحقيم وتصلى على رسوله الكريم! سيدنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته میں ایک عربیف پہلے ارسال خدمت کر چکا ہوں۔ ابھی تک جناب کی طرف ہے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ بچھے ڈر ہے کہ کہیں Prestige (وقار) کا خیال اس مخلصات اور ہدادی سے جری ہوئی تھیں ہوا۔ بچھے ڈر ہے کہ کہیں ہوئی ضدمت میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ آپ بچھ پراعتا و کریں اور یہ یقین کرلیں کہ جو پچھ میں نے عرض کیا ہے وہ سلسلہ اور آپ کی ذات دونوں کو بدنا می سے بچانے کے لئے عرض کیا ہے اور میں دل سے یہ چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ پہلک میں شہر آئے اور انشاء اللہ ایہ یہ یہ ہوئی کا۔ آپ یہ خیال بھی دل میں نہ الکی کرآپ کے مقام کوان سے کوئی صدمہ پنچے گا۔ اگر آپ ان باتوں سے تو بہر کرلیں اور اپنی اصلاح کرلیں تو آپ ہمیں پہلے سے بھی بڑھ کرفلاص یا کمیں گے۔

یبات آپ سے فی نہیں رہ کتی کہ جاعت کا فرض ہے کہ این اس خلیفہ کے اعلال کی جو خداتعال کی طرف سے براہ راست مامور نہیں کیا جاتا ۔ گہداشت رکھے اور اگر اسے شریعت سے مخرف ہوتے دیکھے تواس کوشریعت کی اطاعت کی طرف لائے ۔ چانچ دھزت ابو بکر کے خطبہ کے مندرجہ ذیل الفاظ ملاحظ فرما کیں: 'اند ما ان مثلکم اندا الی متبع و است بمبتدع فان استقمت فتا بعونی و ان زغمت فقومونی الاوان لی شیطانا یعترینی نازا اتانی فاجتنبونی ''

ترجمہ: "میں صرف تمہاری ما ندامت کا ایک فرد ہوں۔ میں تو مقررہ ہڑ لیعت کی اتباع کرنے والا ہوں۔ میں اس شریعت میں کوئی ٹی چیز داخل نہیں کرسکتا۔ اگر میں سید ھار ہوں تو میری تابعداری کرد۔ اگر میں شریعت کے احکام سے مخرف ہوجا دی تو جھے سیدھا کردد۔ ریبھی من لوکہ میرا بھی شیطان ہے جو جھے آج ٹھتا ہے۔ کہل جب وہ میرے پاس آئے تو جھے سے الگ ہوجا د۔ " (زائد عبارت) ریز جمہ خط میں نہیں اکھا گیا۔

بالتنعيل ركدكران مع مشوره كرول اورجو تجويز آب كوان بالول كروك كي قرار يائ اس ير مل کیا جائے اور اگر وہ بھی ڈریں اور ایجہ شکریں او چرساری جماعت کے سامنے رکھ کراس کا فیمله کراؤں کین میری انتہائی کوشش ہی ہوگی کہ دوسروں کوچھوڑ اپنی جماعت کے جھی کسی فروکو اس کاهلم ند مور صرف میرے اور آب کے درمیان علی بدیات رہے۔ دوسری دوصور عمل انتہائی مایوی کی حالت میں مل میں لائی جائیں تو لائی جائیں۔ورزمیس کین میں نے جیسا کہ پہلے عريضه مين بهي عرض كياب ان واقعات كالعلم صرف جمه تك بي محدود فيس بلكه بهت لوكول كواس كا علم ہے اور انہی میں سے خرالدین بھی ہیں۔ان کو جماعت سے الگ کیا گیا ہے اور وہ جانتے ہیں كدان كوظيفده بحض ال عجد ب كيام كاب كدوه ان واقعات كاعلم ركعة بين -اليي حالت من اب آپ وبدنای سے بھانے کے لئے دو بھی مجبور موں مے کہ پلک میں کوئی بمان شائع کریں اور چھے علم ہے کہ ان کا ارادہ تھا اور ای جاء پر میں نے آپ کو کھا تھا کہ پالک میں یات آنے سے قبل آپ ان کی طافی کرلیں اور کسی مناسب المرابقہ سے اس اعلان کو منسوخ کردیں جس سے آپ كا وقار بهي قائم رہے اور وہ بھي مجبور موكركوني ايسا قدم ندا تھائے جس كا واپس ليما كم مشكل مو جائے۔ برسوں اتفاق سے میں بک ڈیو کی طرف کیا اور میں نے دیکھا کہ ظہراور مولوی فضل وین وبال بیشے بیں اور بیسف بن مولوی قطب الدین نے مظہرے بوجما کرتمہارے ابا کا کیا حال براس نے کیا کرمعافی تو ملک رہے ہیں۔ مرابعی تک کوئی جواب میں ملاریہ س کر جھے ب حد خرقی مولی اور ش تے شکر کیا کہ اللہ تعالی نے اس کے ول کومعافی کی طرف چیرویا ہے اور پہلے ارادہ سے وہ باز آسمیا ہے۔اس کے لئے بدایک اچھا موقعہ ہے۔اب اس سے فائدہ اٹھالیا چاہے۔اباس سے جناب کے وقار کو بھی صدمتریس پہنچ کا اور معاملہ بھی نہایت ممرگ سے مط موجائے گا۔ پس میں پرآپ سے اللہ تعالی اور اس کے رسولوں اور سلسلہ حقد کی عزت کا واسط وال كرعوض كرتا بول كرة بزاكت وقت كويجاني اورسلسلكوبدناى سے بياليس اوروشنوں كو المى كاموقد بندوي اورفورااس كوسعائى كالعلان فراوي \_ كوتكماب اس فودمعافى ما يك ل برودند بات باتھے تكل جائے كى اور فكر كونكل بن سكر كال مل آب كويقين ولا تا مول كه اس کے باس مواد بہت زیاوہ ہے اور اس کواگر اس نے استعمال کیا تو مشکلات کا تفاقعیل مارتا ہوا مندر مار يمائة باع كاجم مكارد كودة كتانا مكن اوجائكا

رلی سے نامی کی شعت ہے۔ کاش آب اس کی طرف پوری اوجددی اور اس کو اس کے عرف پوری اور اس کو تھیں۔ تول کرے ماعت کو تت

## نقل خطانمبر.۳

بسم الله الرحمن الرحيم · نحمده ونصلى على رسوله الكريم! سيدنا · السلام عليكم ورحمة الله وبركلته

ووعر لینے میں جناب کی خدمت میں قبل ازیں ارسال کرچکا ہوں۔ان کے بعد حرید فوركرنے ميں اس نتيجه پر پہنچا موں كه اس معامله ميں مجھے زي نبيس وكھاني جائے۔ كيونكه اس معامله میں زی سلسلہ کے ساتھ اور سیج موعود کی ذات اور حضور کی اولاو کے ساتھ خیانت ہے۔ سیج موعود کے بے تاراحانات کے نیج ہم دب ہوئے ہیں۔ میرائٹس مجھے باربار طامت کررہا ہے كدكياان احمانات كاليمى بدله ب كدان كي اولا وكوايك بدى من جلا و كيوكراس من ساتين لكالنے كے لئے كونى كوش ندكى جائے وسلسلہ كے ساجم بنى خيانت بادرده اس لئے كرسلسله كافرادا عدرى اندرة بى يمالت دىكىكراس عى سائيل كالفيك ليكونى كوش ندى جائے۔سلسلہ کے ساتھ بھی خیانت ہے اوروہ اس لئے کہسلسلہ کے افراد اعد تی اعد آپ کی بید حالت و کھ کرد ہریہ ہوتے چلے جارہے ہیں اور ہم اعلانیدان کواس سے دک نہیں سکتے۔ یہ بدی الجمی اتنی سرعت کے ساتھ سرایت کردہی ہے کد کھر جرت (ہوتی ہے) اور حالت بہال تک پہلے چى بىكاب اسبدى كوبدى بى جيس مجماجاتاس روكواس وقت ندوكا جائة خداجات كتى نسلول تك يدوباال طرح بعيلى جلى جاوي واوكباس كاخات وكاراكر بم علاء خاموش ربيل لوينينا خدا ك مفورجواب ده بول مح يش عض كرتابول كـ الخدند القرية بالاثم "كى حالت آپ پرندآ ئے۔آپ ایک گناہ کا ارتکاب کردہے ہیں اور گناہ سے لاب کرنے میں عزت ب- بعزتى نيس- بى اكرآب قورك لئے تيار بول و توبى جوابم شرا تعام موفياء نے لكسى بين اس برعمل شروع بوجانا جا بي اوروه بيكاس بدى كاما حول بدلا جلسة اوراس وعمل جامه بہنانے کے لئے مندرجہ ذیل باتوں بھل ضروری ہے۔

ا سے پال عمر عور توں کے مواست العوم تور تمی ندجا کی۔

ہ است مقام قیر عرم خور عمل آپ سے مردہ کریں اور بیآب ان سے حکما کروائیں۔ بیا یک شریعت کا تھم ہے۔ جس کی میروی کو بالکل نظرا عماز کیا ہوا ہے اور تھا نظراس کے اس حالت کے ویسے بھی آپ پر بحیثیت خلیفہ ہوئے کے بیڈرض ہے کیآپ ٹریعت کے حکام کونا فذکریں۔ السنسسسة تمام وه لوگ خواه مرد بول خواه عورتیل جواس کام می آپ کے معاون بے ہوئے ایس ان کواب دخست کیا جاوے میں مینیں کہتا کہ آپ فور آالیا کریں۔ بے شک حکمت عملی سے کام لے کر کچھ عرصہ تک انہیں اپنے سے علیحدہ کردیں۔

فينخ عبدالرحمٰن مصرى

١٩٢٨ جون ١٩١٤ء

## تمبر ۲ ..... چند تاریخی تحریرات

جماعت احمد بیرکی خدمت میں ایک وردمندانہ اپیل اور ایک غلط بیائی کی تروید جب سے بیس نے خلیفہ اس کو اطلاع دی ہے کہ میں آپ کے بعض ایسے نقائص کی وجہ سے جو ظافت کے منصب کے منانی ہیں جن کی بالنعمیل میں نے اپنی تین چھیوں ہیں بیان کردی ہے۔ آپ کی بیعت سے الگ ہوتا ہوں۔ ہاں اگرآپ اپ نقائص کی اصلاح کر لیں اور جھے بقین دلاویں کہ آئندہ پھریے نقائص پیدائیس ہوں گے تو میں اپنی شخ بیعت کا اعلان نہیں کردں گا اور آپ کا خادم رہوں گا اور جس کو انہوں نے کی خاص مصلحت کے ماتحت پیک میں اس طرح فاہر کیا ہے کہ گویا وہ جھے خود ہماعت سے خارج کررہے ہیں۔ حالا نکہ جماعت سے خارج کررہے ہیں۔ حالانکہ جماعت کی جادے گی جادے گی۔ اس وقت سے جماعت ہیں سخت ہجان اور اضطراب پھیلا ہوا ہے اور لوگ کی جادے گی۔ اس وقت سے جماعت ہیں سخت ہجان اور اضطراب پھیلا ہوا ہے اور لوگ دریافت کررہے ہیں کہ اس فی بیاجہ ہے گا کسار جے حضرت صاحب سے اتنا اخلاص دریافت کررہے ہیں کہ اس فی کیا وجہ ہے گا خاکسار ہے حضرت صاحب سے اتنا اخلاص دریافت کررہے ہیں کہ اس کی خاکمار کے خاکمان کی بیعت سے الگ ہوا ہے اور اس علیمی کی این مام خرت جو اس کو جات بی حاصل تھی ۔ اس کے ضائع ہونے کی بھی پرواہ خبیس کی۔ آئی مام خرت جو اس کو جات ہیں حاصل تھی ۔ اس کے ضائع ہونے کی بھی پرواہ خبیس کی۔ آئی مارٹ سے کو الی طاحت ہیں جب کہ بطام سے کو کی اور ڈریو معاش میسر نہیں کی۔ آئی مارٹ میں کو الی طاحت ہیں جب کہ بطام سے کو کی اور ڈریو معاش میسر نہیں خبیس کی۔ آئی مارٹ کو کا کی حالت ہیں جب کہ بطام سے کو کی اور ڈریو معاش میسر نہیں خبیس کی۔ آئی مارٹ کو کا کی حالت ہیں جب کہ بطام سے کو کی اور ڈریو معاش میسر نہیں خبیس کی اس کے ضائع ہونے کی بھی پرواہ خبیس کی حالت ہیں جب کہ بطام سے کی کو کو کی اور ڈریو معاش میسر نہیں کیں۔ نہی مارٹ کو کی مارٹ کو کی حالت میں جب کہ بطام سے کو کو کی اور ڈریو میاں کی حالت ہیں جب کہ بطام سے کو کی اور ڈریو میں کو کی کور کو کی خور کو کی حالت کی حالت کی کو کو کو کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کی کو کو

آ سکتا۔خطرہ میں ڈال ویا ہے اور بینقصان اور بھی اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ جب کہ بید دیکھا جادے کہ پندرہ سولہ نفوس پر شمل کنبہ کی پرورش اس کے ذمہ ہے۔ دو بیچے کالج میں بھی تعلیم یا رہے ہیں۔ پس مال وعزت کی اتنی بردی قربانی کسی معمولی بات کی وجہ سے نہیں ہوسکتی۔اس کی تھ مس ضرورکوئی بدی بات ہے۔ لوگوں کے اس استعجاب وجیرت کودورکرنے کے لئے ایک نہایت بی جھوٹا وکروہ پروپیکنڈہ کیا جارہا ہے کہ کو یا میں نے اپنی اڑک حضرت صاحب کی خدمت میں بغرض شادی پیش کی تھی اور حصرت صاحب نے اس کوایے عقد میں لینے سے اٹکار کر دیا۔ اس پر میں حفرت صاحب سے ناراض ہو کیا اور اس نارافتگی کے عصہ میں اس فتم کی حرکت کا مرتکب ہوا ہوں۔ میں اس پروپیکنڈہ کووریہ سے من رہا ہوں لیکن خاموثی اور صبر کے ساتھ اس کی تکلیف برواشت كرتا جلاآ ربابول ليكن اب جب كمتمام قاديان مي اور بابرودنول حكريم وجدفهن نشین کرادیے کی کوشش کی جاری ہادر مجھے خیال پڑتا ہے کہ بیسب پھھاس لئے کیا جارہا ہے تا كولوكول كوديدوريافت كرنے كى جولىبى خوابش بود اس دجدكے بيان كرديے سے پورى بو جائے ادروہ اس سے تعلی یا کروہ امر جواس علیحدگی کا حقیقی باعث ہےاسے دریا فت کرنے سے رک جائميں میں بھی ضروری سجھتا ہوں کہ اس خلط بیانی کی اب اعلانیہ تر دید کروں۔ قادیان میں تو ہر ا کے کی زبان بریمی وجہ جاری ہے کہ لیکن مجھے اطلاع ملی ہے کہ لا مور میں بھی مولوی غلام رسول راجیکی نے بیان کیا کہ شیخ صاحب نے خاندان نبوت میں وافل ہونے کی کوشش کی میرانہوں نے الكاركر ديا\_اس لئے فيخ صاحب في عليحد كى اختيار كرلى \_كو مجھے يقين نہيں كدمولوى غلام رسول راجیل جیسے عالم آوی نے اتن باطنیاطی سے کام لیا ہو کہ اسی بنیاد بات بغیر تحقیق کے کہدوی ہو کین بہر حال چونکہ اس کا ج چاعام ہے۔اس لئے میں اس کے متعلق اتناعرض کردینا ضروری سجمتا ہوں کہ کیا دوستوں کا بیفرض نہ تھا کہ الی بات منہ سے نکالنے سے قبل وہ ان سے بھی دریافت کر لیتے جن کااس معاملہ کے ساتھ <mark>تعلق تھا۔ بینی خود حضرت صاحب یااس خاکسارے۔</mark> میرے نزدیک یقینان کا ندمها اوراخلا قادونوں لحاظ سے فرض تھا۔ پس انہوں نے ایک اہم فرض کی اوائیگی میں کوتائی کر کے اینے ایک بھائی کے احساسات کو نا واجب طور پر مجروح کیا ہے اور اس کی طرف ایس گندی اور کمینه بات منسوب کی ہے کہ اس پرجتنی بھی نفرین کی جاوے کم ہے۔ لینی ایک اوٹی می و نیوی خواہش کے پورانہ کئے جانے پر جماعت کے خلیفہ کے خلاف آواز اٹھا کر جماعت كاتحاد كوخطره من ذالغ كے لئے تيار موكيا ہے۔ اس ذہنيت پر ميں سوائے "انسالله وانيا اليه داجعون "كنيك ادركيا كهرسكا مول من اميدكرتا مول كدجن دوستول في ال

قتم کی وجہ گھڑنے میں جلد بازی سے کام لیا ہے وہ اپنی غلطی کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگیں کے اور آئندہ سے اس کی اشاعت سے اپنی زبانوں کوروک کیں گے .....

میں استحریر کے ذریعہ تمام دوستون کوخواہ وہ قادیان کے ہیں یا باہر کے اطلاع ویتا ہوں کہ بیات بالکل غلط ہے۔ میں نے بھی بھی حضرت صاحب کی خدمت میں اپنی اڑکی کا رشتہ پیش نهیں کیا۔ نتح ریا نہ تقریراً نہ اشارہ نہ کنا ہند نہ بالواسطہ نہ بلاواسط کسی کومیرے اس بیان میں شك بوتو خود حضرت صاحب سے براه راست دريافت كرلے \_ مجھے چند ما قبل ايك معزز دوست اور پھر چندون قبل ایک دوسرے معزز دوست نے بتلایا کہ حضرت صاحب نے کہا ہے کہ یہ بات بالكل فلط ب عض صاحب نے بھی ایسانہیں كہا جھے بھی بيانواه بينى ب مرندمعلوم مخف نے اسے کھیلاویا ہے۔ پس دوستو! یا در کھنا جا ہے کہ بیدجہ بالکل غلطاور کسی شریر کی بنائی ہوئی ہے۔ اس طرح براگرکوئی اور دیبه جس کاتعلق کسی نفسانی غرض یا و نیوی مفاو کے ساتھ ہو۔ میری طرف منسوب کی جادے تواس کو بھی ای طرح غلط مجھیں اور میرے مفصل بیان کا انتظار کریں۔جس میں اس اقدام کی اصل وجہ بیان کروں گا۔ اس مفصل بیان کوشائع کرنے کے لئے سردست میں متروو ہوں۔ کوئکہ جماعت کے شرازہ کے جھر جانے کاغم میرے دل کو کھائے جارہا ہے۔ میں نے بہت کوشش کی کرسی طرح میں معاملہ بغیر بیلک میں آئے۔اندوہی اندر ملے ہوجائے۔لیکن میری كوشش كامياب نبيس مونى اوراس كى بهى اصل وجدمير فصل بيان ميس آ جائے گى۔اگروه شائع ہوا۔ کیکن اس کے شائع کرنے سے قبل میں جماعت کے تمام ذمہ دار دوستوں کی خدمت میں برزور اور وردمندان ایل کرتا مول که بهتر صورت یمی ہے که اس نازک معاملہ کو باہمی طور بر سلحمالیں ۔ بچھ پیگالیوں اور گنداچھالنے اور کمینٹلی وکھانے کا الزام لگایا جارہا ہے۔ میں ان ووستوں كسامنا بى تنون چشيان ركدون كاورتمام اليز شكوي بين كردون كااورا كر ضرورت موكى توان کے درست ہونے کے جوت مجی بالا دول گا۔جن کی روشی میں وہ خود د کھر لیں مے کہ آیا مری تحریوں میں کسی قتم کی گال ہے۔ میں نے جوقدم اشایا ہے محض خدا کے لئے اشایا ہے اور جماعت کے اندرایک بہت بردا بگاڑمشاہدہ کرے جو بہت سے لوگوں کو دہریت کی طرف لے جاچکا ہاور بہتوں کو لے جانے والا ہے۔اس کی اصلاح کی ضرورت محسوس کر کے بلکداس کو ضروری جان کر اٹھایا ہے اور اس سے میں پیھیے نہیں ہٹ سکتا مکن ہے کہ میرے خلاف نفرت کے ریزولیوش پاس کروائے جائیں یا جماعت کواور رنگ میں ابھار دیا جاوے لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں ۔میری آ واز آج نہیں کل ،کل نہیں برسوں تی جاوے کی اور ضرور تی جادے گی۔انشاءاللہ

تعالى ! كيونكه وه آوازاين اغدرت ركحتى إورت بهى دبايانبين جاسكا\_ مجھے ناكا ي سے درايا جاتا ہاور کہاجاتا ہے کہ اس سے قبل بھی لوگ اٹھے اور ناکام رہے ممکن ہے کہ پہلے اٹھنے والے کسی دنیوی غرض کے ماتحت یا انقا می جذبہ کے ماتحت اٹھے ہوں۔اس کئے ٹاکا مرہے ہوں۔ کین مجھا پی کامیابی پرخداتعالی کی مدواور تصرت اور تائید کے ساتھ پورایقین ہے۔ کیونکہ میں اس کی ذات پر بحروسہ کر کے اس کے پیار ہے میچ موجود کی لائی ہوئی تغلیم اوراس کی بنائی ہوئی مقدس جماعت میں جو بگاڑ پیدا ہوکواہے جابی کی طرف لے جانے والا ہے اس کی اصلاح کے لئے کھڑا ہوا ہوں۔ مجھے بعض دوستوں نے کہا ہے کہان کو جماعت پر برداا قترار ہے۔ پھونک مارکر تمہیں اڑا دیں گے۔ میں نے کہا کہان کے اقتدار اور اپنی بے بی کومیں بھی محصا ہوں۔ لیکن حق کی قوت بوی زبردست قوت ہے جو باطل کی تمام قو توں کومٹا ڈالتی ہے۔ ممکن ہے کہ میں کیلا جاؤل اور جماعت میری طرف توجه نه کرے۔ لیکن جو بات میں جماعت کے اندر قائم کرنا جا ہتا ہوں اور جس سچائی کی طرف لا نا چاہتا ہوں وہ ضرور قائم ہو کرر ہے گی اور وہ نقائص جو گھن کی طرح سلسله کی چھتوں کی نکڑی کو کھارہے ہیں انشاء اللہ تعالیٰ!اس کے فرریعہ دورہوجا کیں گے۔''و مسا علينا الا البلاغ "پس مين دوستون كى طرف ساس دردمنداندا كل كے جواب كاچندون تك انظاركر كات منصل بيان كوشالع كرنے كمتعلق فيصل كرون كا- والسلام على من اتدم الهدى! خاكسار عبدالرطن معرى بهير ما مرحد رساحديدة ديان مورحه ٢٩ مرجون ١٩٣٧ء نمبر۵..... جماعت کوخطاب

''ولا پجرمنکم شناُن قوم علیٰ الّا تعدلوا سخدلوا هو اقرب للتقویٰ'' ''(اے مؤمنو)لوگوں کی دشمنی ہمیں اس بات پرآ گادہ ندکردے کتم انصاف کو ہاتھ سے دے دو۔انصاف کرو۔کے مکد ہی تقویٰ سے زیادہ قریب ہے۔''

اے می موحودی مقد آ اور صحابہ کرام کی بروز جماعت! میں آپ کوارشادالی 'ذک سد فان الذکری تنفع المؤمنین ''(الی ارشادات یا دولاتا ہوں کوئلہ یم مونوں کوئف دیتا ہے)
کے ماتحت آپ کی ایک عظیم الشان غلطی کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ جس کا ارتکاب آپ سے نادانستہ اور بغیر سوچ سمجھ ہوگیا ہے اور یقین رکھتا ہوں کہ اس کاعلم پانے پر آپ فورا اس غلطی پر اظہارافسوں کرتے ہوئے اسے والی لیس کے۔ کوئلہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب قرآن مجید میں موموں کی میصفت بیان فرمائی ہے: 'والمذیب اذا فعلوا فسلم الله ولم یصروا واعلی ما ذکروالله فاستغفر والذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا الله ولم یصروا واعلی ما

فعلوا وفهم يعلمون "يعنى مؤمن ساركوئي غلطى بوجائے خواہ برى بويا چھوئى وه اللہ تعالى سے فرراس كى معافى كا طالب بوتا ہے اور علم پاكراس بريمى اصرار نيس كرتا اور چرفر ماتا در بحر فرماتا المحقومنون الذى اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم الياته زادتهم ايمانيا وعلى ربهم يتوكلون "يعنى عقى مؤمن صرف وى بوتے بيل جن كم سامنے جس وقت بحى الله تعالى كانام آجائے ان كول فورا فررجاتے بيل اور جس وقت بحى الله تعالى كانام آجائے ان كول فورا فررجاتے بيل اور جس وقت بحى الله تعالى كانام آجائے بيل ان بيمل كرنے كى وجهسے ان كے ايمانوں بيل الله تعالى بي بوجاتى ہے اور جس كے نتيجہ بيل ان كو ماسوى الله كاكوئى خوف نهيں رہنا۔ بلكم من الله تعالى بي بى توكل بوجاتا ہے۔ مير عزيز وا مير بير برگوا آپ نے اپنے ايك بوجوں بھائى، ہال اس بھائى كو جو من آپ بوجاتا ہے۔ مير عزیز وا مير بير برگوا آپ نے اپنے ايل بھائى، ہال اس بھائى كو جو من آپ بوجاتا ہے۔ مير عزیز وا مير بير برگوا آپ نے اپنا آرام، اپنا

عزیزوا پینک اس سبوشم سے آپ نے ایک انسان کوتو خوش کرنے کا سامان کرلیا
ہے۔ لیکن یہ بھی توسوچ لینے کہ جزاءو مرا کے ون جس کی شان میں 'لا تزر وزرة وزر اخریٰ ''
وار وہوا ہے۔ کیا جواب تیار کیا ہے؟ میں نے تو ول سے یہ سب گالیاں آپ کو معاف کروی ہیں۔
لین اللہ تعالی کے ارشادُ 'فیب تغوا'' یعنی تحقیق کرلیا کرواور رسول کریم آن اللہ کے من سلم المسلمون من لسانه ویدہ '' (مسلم وہ ہے جس کے ہاتھا ورزبان کی ایذ ارسانی سے تمام مسلمان محفوظ رہیں ) کو جو آپ نے تو ڈا ہے اس لئے جھے کوڈر ہے کہ اس کی وجہ سے کہیں آپ گرفت کے بیچن آ جا کیں ۔ عزیز وا آپ شید اللہ کو دل میں رکھتے ہوئے فورتو کریں کہیں آپ نے ایک مومن بھائی کو منافق بتا ہے ہوئے منافق کے میان کروہ علامتوں میں سے اس علامت کے ماتحت ' اذا خاصم فجر '' یعنی منافق کی ایک بیہ بھی علامت علامت نفاق بیدائیں کر ایک بیہ بھی علامت علامت نفاق بیدائیں کر لئی ؟

میرے بیارے بھائیو! آپ نے اپنے تمام ریز ولیوشنز کی بناءاس بات پر کھی ہے کہ میں نے خلیفہ وقت کے مقابل جماعت میں اپنے اثر ورسوخ کا دعوی کیا ہے اور سے کہ اس اثر ورسوخ سے کام لے کر میں خلیفہ کوگراو سے کا مدعی ہوں۔ لیکن میں آپ سے نہایت اوب سے بید دریافت کرنے کی اجازت چاہتا ہوں کد کیا آپ نے ریزولوشنو پاس کرنے سے قبل میرے اس دعوى كوير ي خطوط من خود يرها الله المرعوه الفاظ جن من ميرابيد عوى صراحة فدكور موس لئے تھے۔ اگر نبیں اور یقیناً نبیں تو پھرآ ب ہی خدا کے خوف کو مد نظر رکھتے ہوئے بتلا کیں کہا ہے ایک بھائی کے خلاف اتنا خطرتاک قدم اٹھائے میں اللہ تعالی اور تمام منصف مزاج لوگول کے نزديك آپ س طرح حق بجانب موسكت بين؟ اگرآپ كسي كه خليف وقت كے اعلان يس اس عاجز كىطرف بدروى منسوب كيا كيا تعاراس لئة آپ لوكوں في است صحيح تسليم كرليا تو مين نهايت ادب سے عض کروں گا کہ اینے ایک بھائی کومنافق ، مرقد ، بدباطن ، نتنہ پرواز ، ابلیس ، بے شرم وغيره كے خطابات عنايت كرنے ميں بيعذر قطعاً قابل ساعت نبيس موسكار كوكد خليف خدانييں آخرده بھی انسان ہے جس کی طرف کو محد افلا بیانی منسوب نہ کی جائے کیکی اس سے علطی نسیان وسووغيره ك وقوع من آن كالوبروت احمال موجود ب- بس ندمها اورام قاية فرض تهاكد آپ ممل تحقیق کے ذریع علی وجد البھیرت ہونے سے قبل بالکل خاموش رہے اور میرے اصل الفاظ كم شاكع كرنے كامطالبكرتے اورساتھ بى جھے سے بھی حقیقت وریافت كرتے۔اس ك بعدا پاحل قا كاخلاق كى صدود كاندرىت بوئ جوقدم آپ چاہے اشات-

میرے مؤمن بھائیو! ایمان کے قمرات میں سے ایک یہ جی قمرہ ہے کہ اس نعت عظیٰ کو ماس کر لینے والا انسان جن گوئی جن بنی میں کی شخصیت کے دباؤ کے نیخ نیس آتا۔ خواہ وہ کتنی عظیم الثان بی کیوں نہ ہو۔ بلکہ وہ 'لا یہ خافون لو مہ لائم ''کامسداق ہوتا ہے۔ ہی آئ میں اپ ناس اشتہار کے ذریعہ آپ کی خدمت میں اس ایمان کا واسطہ وے کر جو خدا کے مرسل حضرت می موجود کے ذریعہ آپ لوگوں کو ملا ہے عرض کرتا ہوں کہ میر سے اصل الفاظ کو دکھلانے کا مطالبہ کریں۔ جن میں میں نے اثر ورسوخ اور اس کی بناء پر ظیفہ کو گرانے کا دعویٰ کیا ہے اور اگر وہ نہ دکھا سیس کے قرآ پ خودہی فیصلہ کرلیں کہ جھ پر کس قدر ظلم کیا گیا ہے اور ال نما مالیوں کی ذمہ واری کس پر آتی ہے جو تھا م اکناف عالم سے مجھے دی گئی ہیں یا وی جا کس گی۔ مصوصاً الی حالت میں جب کہ آئیں علم میں وردو یا گیا ہے کہ اس عاج کے تیوں خطوط نہ صرف یہ خصوصاً الی حالت میں جب کہ آئیں علم میں وردو یا گیا ہے کہ اس عاج کے تیوں خطوط نہ صرف یہ کہ دو اس دعویٰ سے خالی ہیں۔ بلکہ اس سے مقلس ان میں اس حقیقت کا کھلے الفاظ میں اظہار کہ دو اس دعویٰ سے خالی ہیں۔ بلکہ اس سے مقلس ان میں اس حقیقت کا کھلے الفاظ میں اظہار

ہے۔ 'آپ کے اقد ارکی وجہ سے شروع میں جماعت اس عاجز کی طرف بالکل توجہ ہی نہیں کرے گی اور یہ کہ یہ عاجز بالکل ہے بس اور بے کس ہے۔''باوجود یعلم پانے کے وہ اب تک خاموش ہیں اور اس کی ترویز نہیں کرتے۔ اب میں فیل میں دوستوں کے لم کے لئے بھی اپنے خط میں سے چند الفاظ قل کرویتا ہوں تا کہ احباب کواصل حقیقت تک پہنچنے میں آسانی ہو۔

"بوئ ان باتوں کی وجہ ہے کہ جوافقد ارآپ کو حاصل ہو چکا ہے اس پرآپ کو ناز
ہورآپ یقین رکھتے ہیں کہ میں (آپ) اپنے مقابل کا سرایک آن میں پچل سکتا ہوں اور
اس میں بھی شک نہیں کہ میں جوآپ کے مقابلہ کے لئے کھڑا ہونا چا ہتا ہوں ایک نہا ہے ہی کرورہ
پر بس، بے مال، بے مددگار ہوں اور جہاں آپ کو اپنی طاقت پر ناز ہو ہاں جھے اپنی کرور یوں
کا قرار ہے۔ ہاں! میں اتنا ضرور جا نتا ہوں کہ حق کی قوت میر سے ساتھ ہے اور غلبہ بمیشد اللہ تعالی
کی طرف سے ای کو ہوتا ہے جوحق کی تلوار لے کر کھڑا ہوتا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ ابتداء میں میری بات
کی طرف توجہ نہ کی جائے اور میں اس مقابلہ میں کچلا جا وَں لیکن حق کی تا کہ کے لئے اور باطل کا سر
کیلئے کی غرض سے کھڑے ہوئے والے علماء اس قسم کے انجاموں سے بھی نہیں ڈرتے۔"

دولی اس مقابلہ میں مجھے اس بات کی قطعاً پروائیس کرمیراانجام کیا ہوگا اور میری بات کوئی سنے گایا نہیں۔ میری تقویت اور ہمت بوسانے کے لئے صرف یمی کافی ہے کہ میں حق پر

مون اورآب باطل پر جین-"

میری مندرچہ بالا عبارتیں آگی واضح ہیں کہ ان پر ایک درسری نظر ڈالنے والا بھی

ہم سانی اس نتیجہ پر پہنچ سکتا ہے کہ ان میں اثر ورسوخ کا وکوئی تو کجا اثر ورسوخ کی صریح الفاظ میں نفی

گئی ہے اور کھلے الفاظ میں اقرار کیا گیا ہے کہ ابتداء میں جماعت توجہ نہیں کرے گی اور میں کچلا
جاؤں گا۔ چنا نچہ ایسا ہی ہوا۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جوقدم میں نے اشحایا ہے اس کے
اشحات وقت یہ سب کچھ میر سے سامنے تھا جواب وقوع میں آ رہا ہے۔ چنا نچہ میں نے اپنے اشتہار
ور دمندانہ اپیل میں جو ۲۱ رجون کو کھا گیا تھا۔ صاف الفاظ میں ذکر کیا ہے۔ ''ممکن ہے میر سے
خلاف نفرت کے ریز دلیوش پاس کراد یے جا کیں یا جماعت کواور رنگ میں ابھاردیا جائے لیکن کے میر سے
مجھے اس کی پروانہیں۔ میری آ واز آج نہیں کل ، کل نہیں برسول سی جائے گی اور ضرور سی جائے گی اور ضرور سی جائے گی اور ضرور سی جائے گی۔ انشاء اللہ! کیونکہ وہ آ واز آج نہیں کم تی جاور تی تھی و بایانہیں جاسکا۔''

 ان ریز دلیو هنز کوکس نے پوچھنا ہے اور اظہار عقیدت کے ان دعووں کی کس نے پر واہ کرنی ہے جو روز اندالفضل میں چھنے رہتے ہیں۔ یہ جماعت چونکہ مومنوں کی جماعت ہے اور اس کا تعلق خواہ کسی فخض کے ساتھ ہو محض خدا کے لئے ہے۔ اس لئے مجھے اطمینان ہے کہ جب وہ اس فخض کو خدا تعالیٰ کے احکام کے صرح خلاف چلتے و کیھے گی اور اس پریہ بات دلائل سے ثابت ہوجائے گی تو وہ اس تعلق کو تو ڑنے میں ایک سیکنڈ کی بھی ور نہیں لگائے گی۔

میری طرف جودعوی اثر ورسوخ منسوب کیا گیا ہے میری طرف ہے اس کے ثبوت کے مطالبہ پر میرے خط میں سے ایک عبارت الفضل میں شائع کی گئی ہے۔ گواس عبارت کا اس وعویٰ کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہیں لیکن بیرخیانت ہوگی۔اگر میں اس جگہ کا بھی ذکر نہ کردوں اور وہ عبارت بیہے۔

'' کیونکہ آپ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ اس فخص کو جماعت میں عزت حاصل ہے۔ مستریوں کے متعلق تو اس فتح کے اس فخص کو جماعت میں عزت حاصل ہے۔ مستریوں کے متعلق تو اس فتم کے عذر گھڑ لئے مجھے تھے کہ ان کے طاف مقدر میں چل سکتا۔ اس کی الرق میں کوئی عذر بھی نہیں چل سکتا۔ اس کی بات کو جماعت مستریوں کی طرح رونہیں کر کے اخلاص میں کوئی دھے نہیں لگایا جاسکتا۔ اس کی بات کو جماعت مستریوں کی طرح رونہیں کر دے گئے۔ اس کی اس کے اخلاص بیات کان دھر ناپڑے گا اور دہ مغرور دھرے گی۔''

اب قطع نظراس کے کہ اس عبارت کو پٹی کرتے وقت متشابہ کو محکم کے ماتحت کرنے کے مسلمہ اصول کو نظر انداز کر دیا گیا ہے اور قطع نظر اس کے کہ اس سے پہلی اور اس کے بعد کی عبارت کو کاٹ کراہے پٹی کیا گیا ہے۔ پھر بھی اس عبارت میں سے نہ ہی اثر ورسوخ کالفظ و کھلایا جا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ایسالفظ متایا جا سکتا ہے جو اثر ورسوخ پر دلالت کرتا ہو۔

کومیری عبارت میں کوئی ایٹے گفظ موجود نہیں لیکن الفضل میں جن الفاظ سے غلط طور پرالیا متیجہ نکالا گیا ہے وہ یہ ہیں:' بلکہ اس پراسے کان دھر تا پڑے گا اور وہ ضرور دھرے گی۔''

اب احباب خود ہی غور فر مائیٹی کے میری عبارت میں کیا کان دھرنے کی وجہ اثر ورسوخ بتائی گئی ہے یا اس کی بیدوجہ بتائی گئی ہے کہ میری طرف نداتو کوئی د نیوی غرض منسوب کی جاسکتی ہے جیسی کہ مستریوں کی طرف کی گئی تھی اور ندکوئی الیں بات پیش کی جاسکتی ہے جو میرے اخلاق کو مشتبہ کر سکے ۔ پس جب خود میری عبارت میں اصل وجہ موجود تھی تو اس کو چھوڑ کرکوئی دوسری وجہ تکا گئے کی کوشش کرنا کیا حقیقت پر پردہ ڈالنے کی کوشش کے متر ادف نہیں؟ کیا تقویٰ اس کا نام ہے؟ عزت کے لفظ ہے بھی بیاستدلال کیا گیا ہے ۔ گر میں اس استدلال کو بجھنے سے قاصر

ہوں۔ کیا جماعت میں بہت سے احباب عزت کی نظر سے نہیں دیکھے جاتے تو کیا عزت کرنے والے یادہ جن کی عزت کی جاتی ہے ان میں سے کوئی ایک فخض بھی پی خیال ول میں لاسکتا ہے کہ اس کے بیمٹن ہیں کہ خلیفہ کے مقابل اسے جماعت میں اثر ورسوخ حاصل ہے۔ اگر انہیں تو پھر میرے اس لفظ کے استعمال سے یہ کول مجھلیا گیا کہ میں کسی اثر درسوخ کا مدی مول - میں اس جگهاس امرکوبھی واضح کردینا جا ہتا ہول کریہ عبارت موجودہ وفت کے ساتھ تعلق ہی نہیں رکھتی۔ بلکه اس کاتعلق دوسال قبل کے زمانہ کے ساتھ ہے۔اصل بات بیہے کہ جس نقص کو دیکھ کر میں موجودہ خلیفہ کی بعت سے علیحدہ ہوا ہوں۔اس کاعلم مجصقریاً دوسال قبل ہوا تھا اور میں نے اس وقت سے اس کی تحقیق شروع کر دی خلیفه صاحب کونھی علم ہوگیا کہ جھے علم ہوگیا ہے اور میں اس کی تحقیق میں لگا ہوا ہوں تو ای وقت اعد ہی اندر میرے خلاف جماعت میں ایسا پرا پیگینڈ اشروع كرديا ہے جس كى غرض احباب كى نظر ميں مجھے گرانا تھا تا كەاگرىيە خاكساركىي وقت اس نقص كوظا ہر كرية كها جاسك جبيها كداب كها جارها ب كدفلال ونياوى غرض كاليورانه كرنا اس عليحد كى كا مخرک ہوا ہے۔ پس میں نے اس عبارت کے بل یہی بات کھی ہے کہ میرے طلاف یہ پرا پیگنڈا شروع كيا كيا بي المي كالفظ بالمحلى طرح ب جانة تص " چنانيد" كونك كالفظ بارباب كاس تيل كوئى بات بجس كى علت اوروجه اب بتائى جائے كى بيلور جائے تھے كالفظ بتار با ے کہ یہ بات کسی گذشتہ زبان کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ نہ کہ موجودہ وفت کے ساتھ اگر میں اس نقض كااظهاراى ونت كرديتا برص ونت مجصاس كاعلم مواقعا يعنى دوسال قبل تواس ونت جوئكه میرے خلاف آپ کے ہاتھ میں کوئی بات نہتی جس کو پیش کر کے آپ بھا صف کومیری ہات پر کان وهرنے ہے روک سکتے۔اس لئے جماعت ضرور میری بات پر کان وحرتی ، چنانچ نقل کروہ عبارت کے بعد کی عبارت اس مفہوم کو اچھی طرح سے داضح کررہی ہے۔اس لئے آپ نے اس میں ایل خیر مجی کہ آ ہستہ آ ہستہ اندر ہی اندر ال محفی کوجھوٹے پر اپیگنڈے کے ذریعہ جماعت سے گرایا جائے ادراس کواس مقام پر لے آیا جائے کہ اگریہ میرے اس (نقص) کو فاش کرے تو جماعت توجہ نہ کرے اور اس کی بات کو بھی اس طرف منسوب کرنے لگ پڑے کہ اس مختص کی بھی كچهذاتى اغراض ادرخوامشات تميس جن كوچونكه پورانبيس كيا كياراس لئے يديمى ايسا كتب لك پڑے ہیں اور ادھرے آ ب شور مجانا شروع کردیں کددیکھا میں نہیں کہنا تھا کہ بیا تدرے مستریوں یا پیغامیوں یا احرار ہوں سے ملے ہوئے ہیں اور ایسے تمام لوگوں کے مند بند کرنے کے لئے جن کو آپ کے ان (نقائص) کاعلم ہوجا تاہے آپ کے پاس زیادہ تریجی ایک زبردست حربہے۔

یں ہمتا ہوں کہ جماعت کے سامنے میں نے کھول کراس امرکور کھ دیا ہے کہ میری طرف جواثر ورسوخ کا دعویٰ منسوب کیا گیا ہے اور جس موہوم اور فرضی وطویٰ کو میری طرف سے جماعت کو جین قر اردے کر جماعت سے میر سے ظلاف ریز ولیو شنز پاس کروائے گئے جیں وہ بالکل فلط اور بے بنیا و ہیں اور اس بات کا فیصلہ کرنا کہ اس معاملہ میں کہاں تک تقویٰ اللہ اور ویا نت واری سے کام لیا گیا ہے۔ جماعت کا کام ہے اور جماعت کا یہ بھی فرض ہے کہ اس کے متبی ہیں جوظلم جمھ کر اس کی تلافی رسول کر یہ سالیت کے ارشاد مبارک 'ان مدر ا خال خالماً او مظلمو ماً ''کی میں اس کے متبی اس کے کہا میں کے سامنے شخیل میں کر اور اب یہ جماعت کا کام ہے کہ وہ اپنے فرض کو پہنچانے یا نہ پہنچانے میں نے اس کے مسامنے شخیل میں کر اور اب یہ جماعت کا کام ہے کہ وہ اپنے فرض کو پہنچانے یانہ پہنچانے میں نے اس کے سامنے شخیقت رکھ دی ہے۔

ایک اور فلط بات جواعلان میں میری طرف منسوب کر کے جماعت کو بھڑ کا یا گیا ہے اور اس کو بھی جماعت نے میرے فلاف ریز دلیو هنز کی بناء پر تشہرایا ہے کہ اعلان میں بیا کھا گیا ہے۔ اس کے چند گھنٹہ بعد آ پ کا تیسرا خط ملا کہ اگر چوہیں گھنٹہ تک آپ کی تسلی نہ کی گئی تو آپ جماعت سے علیحہ ہماعت سے علیحہ ہماعت سے علیحہ ہمونے کا ذکر ہی نہیں بلکہ برعکس اس کے ان خطوط میں جماعت کے ساتھ وابستہ رہنے کی ضروری موری قرار دیے جانے پر زور ویا گیا ہے۔ چنا نچہ ذیل کی عبارتیں میرے اس بیان کی پوری طرح تھدیق کردیں گی۔

" من آپ سے الگ ہوسکتا ہوں۔ لیکن جماعت سے، علیحدہ نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ جماعت سے، علیحدہ نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ جماعت سے علیحدگی ہلاکت کا موجب ہونے کی وجہ سے ممنوع ہاور چونکہ دنیا ہیں کوئی الی جماعت نہیں جو سے موجود کے لائے ہوئے جمع عقائد وتعلیم پر قائم ہو۔ بجر اس جماعت کے جس نے آپ کو خلیفہ تعلیم کیا ہوا ہے اس لئے ہیں دورا ہوں میں سے ایک کوئی اختیار کرسکتا ہوں یا تو میں جماعت کوآپ کی جمع حالت سے آگاہ کر کے آپ کو خلافت سے معزول کرا کر نے خلیفہ کا اس محر دوں کرا کر نے خلیفہ کا اس خر دہوں اس محر دہوں جم طرح میں نے دور بیان کیا ہے۔ "

الگ نہیں ہوسکتا۔ آپ کی بیعت کا جواءا ٹی گردن سے اتارنے کی بیٹھی دجہ ہے کہ میں آ زاد ہوکر جماعت كود وسرے خلیفہ کے انتخاب کی طرف جلد توجہ دلاسکوں۔'' ''اگرآپاس توبه پرراضی مول تو میسآپ کا خادم موں اور انشاء الله تعالی رموں گا۔ ورنه جيها كهيل في او يرذكركيا بي سي اب كي ساته قطعانهين روسكاً-" مندرجه بالاعبارتول ميس سيسات بالتم عيال بين میں جماعت سے علیحد گی کو ہلا کت یقین کرتا ہوں۔ میں جماعت کا با قاعدہ قردہوں۔ ٠...۲ موجود خلیفہ کے وجود میں بعض اہم نقائص کی وجہ سے میں ان کی بیعت میں نہیں رہ سو.... سکتا۔ وہ نقائص ایسے ہیں جوان کی معزولی کے متقاضی ہیں۔ میری بیعت سے علیحد گی بدیں وجہ ہے کہ میں آ زاد ہوکر جماعت کو نئے خلیفہ کے .....۵ انتفاب كي طرف توجه دلاسكول ـ میں خلافت کا قائل ہوں (جولوگ مجھے خلافت کا منکر قرار وے رہے ہیں وہ میری مندرجه بالاتحرير كوغورے پرهيس) میری انتهائی کوشش ہے کہ اگر موجودہ خلیفہ ہی رجوع کرے تو خلافت کونہ بدلا جائے۔

ے..... میری انتہائی کوشش ہے کہ اگر موجودہ خلیفہ ہی رجوع کریے قطافت کو نہ بدلا جائے۔ اس کی تائید میری مندرجہ فریل عبارت ہے بھی ہوتی ہے۔'' میں ہرگز اس بات کونبیں چا ہتا کہ سلسلے کے موجودہ نظام کو توڑویا جائے اور اس وقت تک کہ آپ کی اصلاح ہو جائے۔ آپ کے (فقائض) کے معاملہ کو اللہ تعالیٰ کے سپر دکرتا ہوا سیمجھولوں گا۔''

اب ان واضح تحریروں کے ہوتے ہوئے سیاعلان میں ظاہر کرنا کہ میں نے میں کھا کہ میں جماعت سے علیحدہ ہو جاؤں گا۔ کس قدر جسارت اور جماعت کی عقول اور اس کے اخلاص کے ساتھ کھیلنا ہے۔

میں اس جگہ بعض دوستوں کے اس خیال کے متعلق بھی کہ خلیفہ سے علیحدگی جماعت سے علیحدگی کے ہی مترادف ہے۔ پچھ عرض کردینا ضروری سجھتا ہوں۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ جو مختص خلیفہ کی بیعت نہیں کرتا یا بیعت سے علیحدگی اختیار کرتا ہے وہ دراصل سلسلہ سے بھی الگ ہو جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ و جہہنے حضرت ابو یکڑی تچھ اہ تک بیعت نہیں کی تھی تو کیا کوئی ال کے متعلق یہ کہنے کی جرأت کرسکتا ہے کہ وہ اس وقت تک اسلام سے خارج تھے؟ حضرت علیٰ کی بیعت مسلمانوں کے ایک بڑے گروہ نے نہیں کی تھی تو کیا وہ سب اسلام سے خارج تھے؟ حضرت علیٰ اور کے معرت طلحۃ ور عاکثہ صدیقہ نے حضرت علیٰ کی بیعت نہیں کی تھی تو کیا اسلام سے خارج بیعت کو فنے کر لیا مگر کوئی ہے جو جراکت کر کے انہیں اسلام سے خارج قرارو ہے؟

دوستو! یه خیال کسی مصلحت کے ماتحت آج پیدا کیا جار ہا ہے۔ ورنہ قرآن کریم، احادیث نبوی عمل صحابہ کرام میں اس کا نام دنشان نہیں تھا۔

امور مندرجہ اعلان سے میں اس وقت صرف انہی دو امر دل کی وضاحت پر اکتفا کرتا ہوں۔ کیونکہ جماعت کومیر ہے خلاف مشتعل کرنے کے لئے یہی دو با تیں تر اثی گئی ہیں۔ مفصل تقید اس اعلان پر انشاء اللہ الگ ٹر یکٹ میں کروں گا۔ اس وقت احباب کو اور بھی وضاحت سے معلوم ہو جائے گا کہ س عجیب وغریب ڈ ھنگ سے جماعت کو اصل حقیقت سے تاریکی میں دکھا گیا ہے۔

میرے بیارے بھائے! آپ خودی غور فرما کیں کہ ایک ایٹے فض کو جو خلافت جیسے عظیم الثان منصب پر سرفراز ہا اور جس کا تو کل تمام تر کفن اللہ تعالیٰ پر بی ہے۔ جھے جیسے ناچیز اور بے حیثیت انسان سے جماعت کو بدظن کرنے کے لئے ایسا طریق اختیار کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ (جھے معاف فرمایا جائے اگر میں یہ کہوں) کہ یقیناً یہ تقویٰ سے کوسوں دور ہے۔ میں چیلئے کرتا ہوں کہ چیلئے کرتا ہوں کہ میرے خطوط میں سے اثر درسوخ کا دعویٰ دکھلایا جائے۔ میں چیلئے کرتا ہوں کہ میرے خطوط میں سے جماعت سے علیحہ ہ ہونے کا ذکر دکھلایا جائے اور میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ اگر تمام دہ علاء جو میرے خلاف آئ کی کی گی جو دینے اور منافرت کھیلانے میں مشغول ہیں۔ اکشے ہوکر بھی کوشس کریں۔ تب بھی وہ یہ دو با تیں نہیں دکھلا سکیں میے اور ہر گرنہیں دکھلا سکیں گے۔

ہاں! جمھے یادآیا کہ بیر محمد اسحاق صاحب نے قادیان میں تقریر کرتے ہوئے پہمی کہا تھا کر بیعا جزائے خطوط میں عہدہ کا طلبگار ہوا ہے۔ میں اس امر کو بھی اپنے چیلنی میں شامل کر لیتا ہوں۔ اب احباب ہی جمھے بتلا کیں کہ ان کھلی کھلی تحریروں کے ہوتے ہوئے جن میں شصرف یہ کہ ارژور سوخ کا ذکر تک نہیں بلکہ اس کے خلاف عدم ارژوعدم رسوخ کا پر زور الفاظ میں اقرار ہے اور جن میں شصرف یہ کہ جماعت سے علیحدگی کا اشارہ تک بھی نہیں۔ بلکہ برعکس اس کے جماعت کا با قاعدہ فروہونے پر زور ہے۔ کیوں اعلان میں اس عاجز کی طرف غلط طور پر بیدودنوں باتیں منسوب کی میں؟

مہر پائی فر ما کر بھے بتانا جائے کہ کیا یہ قطی خلیفہ کے شایان ہے اور بھے یہ بھی جماعت
بتلائے کہ آگر میں اس طریق کو خلاف تقوی طریق کے نام سے موسوم کروں تو میں تن بجانب ہوں
پانہیں؟ کیا خلیفہ کی طرف سے اس قسم کی صری خلا بیانی کا ارتکاب جیرت میں ڈوالنے والانہیں؟
میرے نزد یک تو ایک خور کرنے والے شخص کے لئے میرے بچا ہونے پران کا بی فعل ہی زبروست
میل ہے۔ کیونکہ یہا ظہر من الفس ہے کہ اگر ورسوخ کے اقتعا کے الفاظ زاکد کرنے سے بغیراس
کے اور کوئی خوض نہیں ہو سکتی کہ جماعت بیدو کھی کر کہ ایک شخص خلیفہ کے مقابل اگر ورسوخ کا دعوی کی کرتا ہے۔ فوراً کھڑک ایک خواد نفرت کا اظہار شروع کروے۔ چنا نچہ اشارہ پر ہی اکتفانہیں کیا
گیا۔ بلکہ اس اعلان کے بعد الفضل میں بیاعلان کرے کہ عبد الرجمان مصری کا جماعت کردی گئی۔
ہے۔ اب دیکیوں جماعت میں جائے کا کیا جواب ویتی ہیں۔ اس غرض کی وضاحت کردی گئی۔

لین سوال یہ ہے کہ یہ غیر متحن طریقہ کیوں افتیار کیا گیا اور کیوں جماعت میں منافرت پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے۔ سویا ور ہے کہ اس کی وجصر ف ایک ہی ہے۔ اور وہ یہ کہ سب کارروائی محض اس لئے کی گئی ہے۔ کہ جماعت کی توجہ اس اصل وجہ کی تحقیق سے ہوئے ہے۔ جو میرے بیعت سے علیحہ گی کا باعث ہوئی ہے۔ کیونکہ اس بات کو ہر حض بآسانی ہی کہ جس اس محض کے خلاف ول نفرت کے جذبات سے بھر جائے اس کی بات خواہ گئی ہی گئی کیوں نہ ہوا ار مجنس رکھتی ۔ پس انہوں نے بھی اٹسانی فطرت کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جماعت کو میرے خلاف مشتعل کر کے احباب کے دلوں میں نفرت کے جذبات پیدا کر و سے تاکہ جس وقت میرے خلاف مشتعل کر کے احباب کے دلوں میں نفرت کے جذبات پیدا کر و سے تاکہ جس وقت میرے خلاف میں برحقیقت نقائص کو بیان کر و ہے تو جماعت کے دل اسے رد کرنے کے لئے تیار ہوں ۔ اگر وہ فقائص سے نہ ہوتے تو انہیں اس پر فریب Crooked راستہ کو اختیار کرنے کی بھی ضرورت پیش نہ آئی ۔ بلکہ مؤمنا نہ ساوگی ، صاف کوئی اور تقوی سے کام لیتے ہوئے جرات اور دلیزی کے ساتھ یہ جواب و سے کہ جو تقص تم نے میری طرف منسوب کے ہیں وہ بالکل غلط ہیں۔ بیک علا دیان کی تحقیق کر لو۔

چاہے تو یہ تھا کہ فورا ایک آزاد کمیش بھانے کی رائے کا اظہار کرتے۔لیکن ایسا کرنے کی بجائے تملی چاہنے والے کے متعلق جماعت سے اخراج کا اعلان کر دیاجا تا ہے۔ اے صحابہ کرام ہے ہروز کہلانے والی جماعت! ایسے مواقع پر سحابہ کرام ہا جوطرز عمل ہوا
کرتا تھادہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں اور وہ بیتھا کہ جب کی مسلمان کوکوئی شکایت ہیدا ہوئی
ادر خلیفہ وقت نے اس کی طرف توجہ نہ کی تو وہ عفرت نمی کریم ہیں ہے ہے گئے کہ عابہ ٹو توجہ ولاتے تھا ور دہ
فوراً خلیفہ وقت کے پاس جاتے اور ان شکایات کو پیش کرتے اور اگر آبیں درست پاتے تو خلیفہ
وقت سے ان کی تلافی کراتے اور خلیفہ وقت بھی علی الاعلان اپنی غلطی کا اقر ارکرتا اور اس سے
دجوع کا اعلان کراتا ۔ پس سحابہ کرام کے اس طرز عمل کو پیش کر کے بین بھی اپنی جماعت سے
رزور اپیل کرتا ہوں کہ وہ میری شکایت کو سننے کے لئے فوراً ایک آزاد کمیشن مقرر کرے۔ اگر دہ
کمیشن میری شکایات کو من کرمیر سے ساتھ شغق ہوجائے کہ ان شکایات کی موجود گی میں خلیفہ،
خلیفہ نیس رہ سکتا تو پھر وہ ان شکایات کی شختی کرے اور تحقیق میں اگر وہ شکایات صبح عابت ہو

میں جماعت کو یقین دلاتا ہوں کہ جن نقائص کی وبہ سے میں بیعت سے علیمدہ ہواہوں۔دہ یقیناً خلیفہ میں موجود ہیں اور ان کے اثبات کے لئے میرے پاس کافی دلائل ہیں اور دہ ایسے نقائص ہیں کہ جن کی موجود کی میں کوئی مخص خلیفہ نہیں رہ سکتا۔

پس جماعت کا بیفرض ہے کہ ان کی تحقیق کی طرف ورا توجہ کرے۔ ورنہ وہ مجر مانہ خاموثی کی مرتکب ہوگی۔ جب تک انہیں علم خاموثی کی مرتکب ہوگی اور اللہ تعالی کے حضور اپنی اس غفلت کی جوابدہ ہوگی۔ جب تک انہیں علم نہیں تھا اس وقت تک وہ معذور تھے۔لیکن اب جب کہ ان کے علم میں بات آ گئی ہے تو اب خاموثی اللہ تعالی کی نگاہ میں انہیں تصور وار بنادے گی۔

پی دوستو اٹھ! اور خوف کی چادرا تار کرمؤمنانہ دلیری سے کام لیتے ہوئے حقیق شروع کردو۔خلیفہ کی اجازت کی اس میں قطعاً ضرورت نہیں۔خلیفہ اور خاکسار کا مقدمہ جماعت کے سامتے پیش ہے جماعت کا فرض ہے کہ وہ فریقین کے بیانات من کر انصاف کے ساتھ اپنا فیصلہ دے نہ کہ یک طرفہ بیان من کرہی ایک بھائی کے خلاف ڈگری دے وے رجیبا کہ اس وقت تک کیا گیا ہے۔دوست یا در کھیں کہ اگر انہوں نے اس وقت دلیری سے کام لے رحقیق نہ کی تو وہ خلے کو ان نقائص میں جتلا رکھنے میں ان کے محدود معادن بن کر اللہ تعالی کے حضور خود مجرم قرار پاکس کے اور ان کے نقائص کی وجہ سے جو خطر تاک دنائج بیاعت میں پیدا ہور ہے ہیں۔ان کی جمام فر مدواری خود بتاعت پر ہوگی۔

العدا الو كواه ره كمين في وساعلينا الا البلاغ "كواتحت الى كفرض عق الله كرولية اوراب الروه الني فرض كوشاخت نبيس كرتى تويداس كاقصور ب مين اب برى الذمه بول بال عن الله تعالى كروس ارشاد وكرك تعيل عن حسب توفق وحسب استطاعت كام مى يادكرا تاربول كار وما توفيقى الا بالله عليه توكلت واليه انيب"

والسلام على من اتبع الهدى! فالسلام على من اتبع الهدى!

۱۳۰ جولائی ۱۹۳۲ء خا

بسم الله الرحمن الرحيم وعلى عبده المسيح الموعود نحمده ونصلى على رسوله الكريم!

> نمبر ٢ ..... كياتمام خليفي خدائى بنا تا ہے؟ خداتعالى عظم اورعدل كافيصله

جب سے میں نے خلیفہ کی بیعت سے علیحد کی اختیار کی ہے اس وقت سے جماعت ے احباب نے تقریروں اور تحریروں کے ذراید جھ پرمیری غلطی داختے کرنے کے لئے جوسب سے بدی دلیل بیش کی ہے وہ یمی ہے کہ خلیفہ خدائی مقرر کرتا ہے۔اس کے بنانے میں انسانوں کا وال نہیں اس لئے اس کے معزول کرنے کا بھی ہمیں اختیار نہیں اور اس کے ثبوت میں آیت انتظاف كوپيش ياب عزل خلفاء كمتعلق توميس نے ايك دوسرے اشتہار ميں اسے خيالات كا ظهاركيا ہے۔ اس اشتہار میں صرف بیبتانا جا ہتا ہوں کہ احباب کا بیخیال کے ہرتم کے خلفاء خدا ہی مقرر کرتا ہے۔ برے خیال میں سے موعود کی تحریروں کے بالکل خلاف ہے۔ گواس نیال کی عظمی کو متعدد ولائل سے واضح کیا جاسکتا ہے۔ مراخضار کو منظر رکھتے ہوئے میں اس اشتہ ارین صرف سے موجود ك تحريوں سے بى جبت بكروں كا اور ايك احمدى كبلانے والے نس كى تىلى كے لئے خدا تعالى ك مترركرده تهم وعدل ك فصله بير هراه كرن سافيصله بوسكتا بي مير يزويك ان خلفاء میں ہے جن کوقوم معنب کرتی ہے۔ سرف پہلا خلیفہ ہی ایسا ہوتا ہے جس کے متعلق میں موجود کا عقیدہ ہے کہ وہ آیت استخلاف کے ماتحت منتخب کیا جاتا ہے۔اس کے بعد آنے والے خلفاء کے متعلق آب كابيعقيده مركز نبيل كما اتخاب من الله تعالى كا دخل موتا ب- چنانچ حضور فرمات ميل "صوفیاء نے لکھا ہے جو خص کسی شخ یا رسول اور نبی کے بعد خلیفہ ہونے والا ہوتا ہے تو سب سے پہلے خدا کی طرف سے اس کے ول میں حق ڈالا جاتا ہے۔ جب کوئی رسول ومشا کخ وفات باتے

ہیں تو دنیا پر ایک زلزلہ آجا تا ہے اور وہ ایک بہت ہی خطر تاک دفت ہوتا ہے۔ گرخداکی خلیفہ کے ذریعہ اصلاح واسخکام ہوتا ہے۔ ذریعہ اس کومٹا تا ہے اور پھر گویا اس امر کا از سرنو اس خلیفہ کے ذریعہ اصلاح واسخکام ہوتا ہے۔ آ مخضرت کیا ہے نے کیوں اپنے بعد خلیفہ مقرر نہ کیا۔ اس میں بھی بہی بھید تھا کہ آپ کو بھی خوب علم تفاکہ اللہ تعالی خود ایک خلیفہ مقرر فر مادے گا۔ کیونکہ بیضدا کا ہی کام ہے اور خدا کے انتخاب میں نقص نہیں۔ چنانچہ انہوں نے حصرت ابو برصد این گواس کام کے داسطے خلیفہ بنایا اور سب سے اقل جن آئیں کے دل میں ڈالا۔ " (الکم ج ۱۲ نبر ۲۷ مورد ۱۳ ارا بیل ۱۹۰۸ میں)

اں حوالہ کی عبارت پکار پکار کر کہدر ہی ہے کہ نبی کی وفات کے بعد جس محف نے خلیفہ ہونا ہوتا ہے دہ خداتعالیٰ کے انتخاب سے ہوتا ہے اور اس کی دجہ بھی بیان فرمادی کہ نبی کی دفات پر ونیا پرایک زلزله آتا ہے ادر دہ ایک بہت ہی خطر ناک دنت ہوتا۔ اس لئے خدا کے انتخاب کی ضرورت ہوتی ہے تا کہ دین کوجس طرح اس نے نبی کے ذریعہ سے متحکم کیا تھاای طرح اس خلیفہ کے ذریعہ بھی کرے۔لیکن اس کے بعد چونکہ وہ خطر باک وقت ادر زلزلہ گزر جاتا ہے۔اس لئے پھرخدانعالی کی طرف سے انتخاب کی ضرورت بھی ہاتی نہیں رہتی۔ چنانچے رسول کر پم اللہ کا اپنے بعد كى خليفه كوخود مقرر ندكرنے كى آپ نے يكى وجه بيان فرمائى ہے كدآ تخصور الله كواس قانون الی کا خوب علم تھا۔ آنحضوں اللہ خوب جانتے تھے کہ میری وفات کے بعد اللہ تعالیٰ کسی ایسے مخص کو بی کھڑا کرے گا جن کے دل میں دہ خود حق ڈالے گا ادر جس کے ذریعے سے دہ دین کو متحکم کر دےگا۔ (خاکسار فرض کرتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ مقرت ابو بکر گونجی اس قانون الی کا کہ صرف پہلے خلیفہ کا تقرر ہی خدا تعالی پرچھوڑا جاسکتا ہے۔خوب علم تعارای بناء پر انہوں نے صرف چند محابة كمشورك سي حضرت عرفكا تقرر خود فرماديا - بعديس باقي قوم سي رضامندي حاصل كر لى-اى طرح معرت عرف بهى ايك رنگ بين اين بعدة في والے ظيف كاتقر ركرديا) من مودو کے اس عقیدے کی تصدیق حضور کی کتاب سرالخلافۃ ہے بھی بڑے زورہے ہوتی ہے۔ چنانچہ (سرالخلافة ص ١٤، خزائن ج٨ص ٣٣٦) يرصاف الفاظ من مصدق ہے كينة "الله تعالى ايسے زمانے میں کسی مؤمن کوخلیفہ بنائے گا اور مؤمنوں کوان کے خوف کے بعد امن وے گا اور متزلزل دین کو استكام بخشے گا۔ (ده دوست جود مهم سے مراد طلفه كى پالسى ليتے بيں۔ غوركريں كماس تحرير بي حطرت من موجود نے وینہم سے مراواللہ تعالی کا دین بعنی اسلام مراولیا ہے۔ یا خلفاء کی پالیسی) اورمفدوں کو ہلاک کرے گا۔ "سوات ابو بکر اور آپ کے زمانے کے اورکوئی تہیں۔ بلکہ آپ نے یہاں تک فر مادیا کہ حضرت صدیق کی خلافت کے سوا آیات استخلاف کو کسی اور کی خلافت پرجمول خبیں کیا جاسکتا اور ممکن نہیں کہ دوسر ہے لوگوں میں سے اس کی نظیر پیٹی کی جاسکے ۔ پھرای کتاب کے (ص ۱۸ بڑائن ۸۵ سے ۱۸ سے سے اس کی نظیر پیٹی کی جاسکے ۔ پھرای کتاب شان تمام صحابہ سے بلند تھا اور آپ ہی بغیر کی شک وشبہ کے شان تمام صحابہ سے بلند تھا اور آپ ہی بغیر کی شک وشبہ کے پہلے خلیفہ سے اور آپ ہی کے بارے میں خلافت کی آیات نازل ہوئی ہیں۔ اے مقل کے دشمنو! اگرتم یہ خیال کرتے ہو کہ آیت استخلاف کا مصدات حضرت ابو بکڑ کے ذمانے کے بعد کوئی اور بھی ہے تو اس کے متعلق بیش خبر پیش کر دے اگرتم سے ہواور اگرتم پیش نہ کر سکواور تم ہرگز پیش نہیں کر سکو گئی ہیں کے وقتم نیکوں کے وشن مت بنو۔''

پھرای کتاب کے (مہم، خزائن جہم ۲۵۳) پر فرماتے ہیں: ''آیت اشخلاف کا مصداق ہونے کی اہل صرف حضرت صدیق کی ہی خلاف کا اب احباب ان بیوں حوالوں پر غور کریں اور دیکھیں کہ کس صفائی کے ساتھ حضرت اقدی صرف حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کو ہی آیت اشخلاف کا مصداق قرار دے رہے ہیں۔ نہ صرف مصداق قرار دے رہے ہیں بلکہ دوسروں سے اس بات کومنوانے کے لئے کس قدرز وروے رہے ہیں اورا نکار کرنے والوں کو چیلنے کر رہے ہیں کہ اگر حضرت صدیق کے دیانے کے بعد کوئی اوراس ہیں اورا نکار کرنے والوں کو چیلنے کر رہے ہیں کہ اگر حضرت صدیق کے زمانے کے بعد کوئی اوراس کے مصداق ہوا ہے قبل کرواور پھراس پر بس نہیں بلکہ تعدی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے انکار کرنے والوتی ہرگر پیش نہیں کرسکو گے۔

اق اق اق الورد الورسيش كے جا بھي ہيں موجود پر ايمان لانے والوں كے لئے اس بات كو جا بت كرنے كے لئے كافی ہے ہيں كہ بى ياكى شخ كى وفات كے بعد تمام طلفاء خدا توبالى ہى نہيں بنايا كرتا بلك صرف بہلے خليفہ كے استخاب ميں ہى اللہ تعالى كا دخل ہوتا ہے۔ دوسر كے يا بعد كے خلفاء ميں اللہ تعالى كا استخاب ميں ہم كر دخل نہيں ہوتا ليكن مسى موجودكى ايك اور تحرير ہے جو اس بات كا تطعى فيصلہ كرد ہى ہے كہ تمام خلفاء خدا نہيں بنايا كرتا ۔ بلك اس سے صاف جا بت ہوتا ہے كہ تمام خلفاء خدا نہيں بنايا كرتا ۔ بلك اس سے صاف جات ہوتا ہے كہ تمام خلفاء خدا نہيں ہوتے اور دہ تحرير حسب ذيل ماتحت ہوتے ہيں ايك وہ جو آ بيت استخلاف كے ماتحت نہيں ہوتے اور دہ تحرير حسب ذيل ماتحت ہوتے ہيں اور دوسر كے دہ جو آ بيت استخلاف كے ماتحت نہيں ہوتے اور دہ تحرير حسب ذيل ماتحت نہيں ہوتے اور دہ تحرير حسب ذيل ہے۔ "دلكن حضرت على كی خلافت اس امن كی مصداق نہيں ہے جس كی بشارت رصان كی طرف ہے آ بيت استخلاف ميں دى گئ ہے۔ بلكہ حضرت على مرتضى كو ان كے زمانے كے لوگوں كی طرف

اب یہ بات تو تمام اسلامی ونیا میں مسلم ہے کہ حصرت علی خلیفہ برحق بیں اور ہمارے احباب بھی انہیں خلیفہ برحق ہی تسلیم کرتے ہیں۔ پس وہ احباب جوخلفاء برحق کی یہ علامت قرار ویتے ہیں کدان کے زمانے میں ان کادین روئے زمین پر محکم ہوجاتا ہے اور خوف امن سے بدل جاتا ہے وہ اس حوالے برغور كريں اور ديكھيں كركيا ميح موعود حضرت علي كى خلافت كے متعلق بالكل اس کے برعس نہیں فرماد ہے۔ کیا حضرت اقدس نے صرت نہیں فرمایا کدان کے زمانے میں وین كاشاعت ندموكى شياطين كونياند وكهايا جاسكا اورنصرف يدكة فف امن عينبين بدلا بلكاس کے برنکس امن خوف سے متبدل ہوگیا۔ پس اس حالہ کی روشنی میں وہ بی صورتیں ہوسکتی ہیں۔ ادّل یا تو حفرت علی کی خلافت کائی انکار کردیا جائے اور بیمان لیاجائے کدوہ خلیفد برحق ندیتے اور یہ بات مسلمات کے خلاف ہے اور خود حضرت اقدی بھی آپ کوظیفہ تشلیم کرتے ہیں اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ خلیفہ تو بے شک سے لیکن آیت استخلاف کے ماتحت نہ سے اور یہی صورت میج ہے۔اس حوالہ ہے صاف تابت ہو گیا کہ سے موعود کے نزدیک خلفاء دوشم کے ہوتے ہیں۔ایک وہ آیت استخلاف کے ماتحت ہوتے ہیں اورایک وہ جوخلیفہ تو ہوتے ہیں لیکن آیت استخلاف کے ماتحت خلیفر بیں ہوتے۔اس لئے یہ کہنا کہ تمام خلفاء اللہ تعالیٰ بی آیت ایختلاف کے ماتحت مقرر كرتاب يمت موجود كي تحريون سے فلط ثابت ہو كيا اوراس لئے جونتيجه عدم عزل خلفاء كااس سے نكالا حميا تعاوه خود بخود بى باطل بوكيا لبعض دوست بدفر ماتے بيل كمسيح موعود كابير حوالد شيعه

حضرات کے جواب میں ہے۔لیکن جہاں تک میں نے غور کیا ہے مجھے یہ جواب درست معلوم نہیں ہوتا۔ کیونکہ جن امور پرسے موجود نے اپنے استدلال کی بنار کھی ہے وہ اموروہ ہیں جن کی تقیدیق ہاری اپن تاریخوں سے ہوتی ہے لیکن اگرا یے دوستوں کواپنے خیال کی محت پراصرار ہوتو وہ سے موعود کی تحریروں ہے اگر دکھلا دیں کہ حضور نے کسی اور جگہ حضرت علی کو آیت استخلاف کے ماتحت ظیفہ شلیم کیا ہوتو پھراس حوالہ برغور ہوسکتا ہے۔ورنداس نص کے مقابلہ میں کسی خیالی بات کی کوئی وقعت نہیں ہوسکتی۔حضرت علی تو کہاستے موجود تو صرف حضرت صدیق کو ہی آیت استحلاف کے ماتحت خلیفه تسلیم کرتے ہیں۔جیبا کہ او پر متعدد حوالوں سے ثابت کیا جاچکا ہے ادران کے سواکسی اور خلیفہ کو آیت استخاف کے ماتحت تسلیم نہیں کرتے ۔ مو مجرد خلیفہ انہیں مانتے ہیں۔خلاصہ کلام سیر کہ کمیج موعود کی تحریروں سے بیہ بات روز روش کی طرح ثابت ہے کہ انبیاءاور مشائخ کی وفات کے بعد صرف پہلا خلیفہ ہی خدائی انتخاب سے ہوتا ہے۔ باتی منتخب شدہ خلفاء آیت انتظاف کے ما تحت بیس آتے اور متازے فیہ خلافت پہلی خلافت بیس ہے۔ بلکہ دوسری خلافت ہے اور اس کئے بیآیت انتخلاف کے ماتحت نہیں آسکتی اور جب بی خلافت آیت استخلاف کے ماتحت نہیں ہو کی تو اس کا انتخاب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کیا جاسکتا اورا حباب کے مسلمات کی روسے اس يعزل ك ....امكان كاجونتيراس بناء برنكالا كياده ورست شربال پس يا توعدم عزل كى كوكى اورنص پیش کرنی جاہے اور یاامکان عزل کوشکیم کرلینا جاہے۔

پس میں جماعت سے امیر نہیں بلکہ یقین رکھتا ہوں کہ وہ اپنے آ قامیح موجود کے

مندرجه ذيل ارشاد:

رو المستخدم المستخد المستخد المستخد المستخد المستخدم المستخد المستخدم المن المستخدم المستخدم

انہیں دل سے تبول کرنے اوران پرانشراح صدرے عمل پیدا ہونے کی تو فتی عطاء فر مار تاہم خود پندی اور خود اختیاری سے پاک ہوکر تیرے حضور میں حقیقی عزت حاصل کرنے والے بنیں۔ آمین دب العالمین!

قوم كاسياخاوم: خاكسار: ﷺ عبدالرحمان مصرى

بسم الله الرحمن الرحيم

وعلى عبده المسيح الموعود نحمده ونصلى على رسوله الكريم!

## نمبر يسعزل خلفاء

موجودہ خلیفہ کے معزول کرنے کے سوال پرغور کرنے کے لئے جو کمیشن کا مطالبہ میں نے جاعت سے کیاس کی طرف سے نے جماعت سے کیاس کی طرف سے پیش کی گئ ہیں۔ ایک مید کودہ خلیفہ صاحب مسیح موجود کی پیش کوئی دربارہ صلح موجود کے مصدات ہیں۔ دوئم میرکن خلیفہ معزول نہیں ہوسکا۔

ورجاول کے متعلق تو میں کی دوسرے اشتہار میں اپنے خیالات کا ظہار کروں گا۔اس اشتہار میں میں صرف دوسری دجہ کے متعلق اپنے خیالات کو احباب کے سامنے رکھ کران سے اپنی تسلی چاہتا ہوں۔امیدہے دہ مجھے اپنے علم سے متنفید فریا کرمنون فرما کیں گے۔

عزل ظیفہ کے عدم امکان پر جوسب سے بوی دلیل احباب کی طرف سے اس وقت تک پیش کی گئی ہے۔ وہ بہی ہے کہ آیت استظاف سے بیٹابت ہوتا ہے کہ طغیے خدایتا تا ہے اور خدا کی بنائی ہوئی چیز کوانسان گرانے کے مجاز نہیں ہیں۔ اس کے سوااور کوئی ولیل اس وقت تک میری نظر سے نہیں گڑری۔ بیکن ہیں نے اپنے اشتہار ''کیا تمام خلیے خدابی بنا تا ہے۔'' ہیں فابت کردیا ہے کہ بیٹ خیال حضرت سے موعود کی تعلیم کے سراسر خلاف ہے۔ پس جب اصل ہی سراسر خلافا بت ہوگئی تو وہ مسئلہ جوبطور فرع اس میں سے نکالا گیا ہے کس طرح مجمح قرار دیا جا سکتا ہے؟ کواس دلیل کے بعد میرے لئے کی اور دلیل کے پیش کرنے کی ضرورت باتی نہیں رہتی ۔ لیکن حض اس لئے کہ اس مسئلہ پر مزید روشنی پڑ کر جمیشہ کے لئے ہے مسئلہ صاف ہو جائے۔ ویل میں چند معروضات برائے فورا حیاب کی ضدمت میں چیش کرتا ہوں۔

ان معروضات کے پیش کرنے سے قبل میں بیبتادیتا بھی ضروری مجمتا ہوں کہ میری غرض کوئی مناظرہ یا مباحثہ نہیں اور نہ ہی میں اپنی جماعت کے علماء کو اسے مدمقابل سجمتا ہوں۔ میری غرض محض تحقیق حق اوران سے استفادہ کرنا ہے۔ اس لئے میں ان کا نہا ہے ہی مفکور ہوں۔
اگر وہ اپنے علم سے بچھے استفادہ کا موقع ویں گے۔ میں ان سے خودل کر بالمشافہ تبادلہ خیالات کر
لیٹا لیکن بائیکاٹ کی دیوار میرے رائے میں حاکل ہے۔ اس لئے اشتہار کو بی تبادلہ خیالات کا
ذریعہ بنانے پر مجبور ہوا ہوں۔ بہر حال اس مسئلہ پر میری معروضات جوموقع کے مناسب حال
نہایت اختصار کے ساتھ بیش کی جارہی ہیں۔ حسب ذیل ہیں۔

خلفہ کاعزل ایک ایک بات ہے جس کے امکان پر قریباً قریباً تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے۔

اسلامی تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام گویہ وہم بھی ندھا کہ خلیفہ معزول نہیں ہوسکتا ۔ حتی کہ خود خلفائے اربعہ کو بھی یہ خیال ندھا کہ وہ معزول نہیں کئے جاسکتے ۔ چنانچہ امت محمد یہ بہلے خلیفہ حضرت ابو بکر نے کری خلافت پر مشمکن ہوتے ہی جوسب سے پہلا خطبہ دیا اس میں وہ فرماتے ہیں۔ اے مسلمانو! میں صرف تہمارے جیسا امت کا ایک فرد ہوں۔

میں صرف شریعت کی پیروی کرنے والا ہوں۔ میں اس میں کوئی چیزئی واضل نہیں کر سکتا۔ اگر میں اس شریعت پر سیدھا چتا رہوں تو تم میری اتباع کرنا اور اگر میں اس سے ادھر ادھر ہوجا کی تو تم

پھر فرماتے ہیں:''جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں۔تم میری اطاعت کرتے رہوادر جب میں اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کروں تو تم پر میری کوئی اطاعت نہیں۔''

اس خطبه نے اصولی طور پر دد باتوں کا فیصلہ کر دیا۔

اوّل .... ید که خلیفه بالکل آزاد نهیں۔ شریعت کی اطاعت کا جواً اس کی گردن پر ہے اور دہ شریعت سے سرمواد هراد هرنہیں ہوسکتا۔

وه م ...... ییکہ جس طرح امت کا فرض بیہ ہے کہ وہ خلیفہ کی اطاعت کرے۔ ای طرح اس کا بیہ بھی فرض ہے کہ وہ خلیفہ کی اطاعت کرے۔ ای طرح اس کا بیہ بھی فرض ہے کہ وہ خلیفہ کے اعمال کی مگر انی کرے اور اگر اسے شریعت سے مخرف ہوتا و کھے تو اس کا فرض ہے کہ اس کوسیدھا کرنے کی کوشش کرے اور اس وقت تک اس کی اطاعت نہ کرے جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے دسول ملک ہے کہ کا فرمانی کر رہا ہے اور اگر وہ باز نہ آئے تو اسے اس کے عہدہ سے الگ کروے۔ کیونکہ عہدہ پر قائم رکھنا یا اس سے اور اگر وہ باز نہ آئے تو اسے اس کے عہدہ سے الگ کروے۔ کیونکہ عہدہ پر قائم رکھنا یا اس سے اس کے مما سے وہ جوابدہ ہے۔ اسے عزول کروینا ہی جماعت کے ہاتھ میں ہوتا ہے جس کے ساسنے وہ جوابدہ ہے۔

اس خطبہ نے خلیفہ اور امت کے درمیان جو باہمی تعلق شریعت نے قائم کیا ہے اس کو انجھی طرح سے واضح کردیا ہے۔ لین یہ کہ جس طرح خلیفہ کا فرض ہے کہ افر اوامت کے اعمال کی محرانی کرے اور انتظام والصرام قائم رکھے اور اس طرح افر اوامت کا بھی فرض ہے کہ وہ خلیفہ کے اعمال کی محرانی کریں اور دیکھتے رہیں کہ وہ احکام شریعت کے خلاف تونہیں چاتا۔

حفرت الوبكرا كے بعد دوسر بے طلفہ حفرت عمر ہوئے۔ انہوں نے بھی خلیفہ ہوتے ہی جو پہلا خطبہ پڑھا اس میں بھی یہی فر مایا: 'ا ہے مسلمانو! تم میں سے جو کوئی بھی میر ہے اندر کی تتم کی کوئی بھی دیے تو اس بھی کی کوسیدھا کرد ہے۔' ان الفاظ کے فر مانے پرایک صحابی اٹھا اور اس نے کمال آزادی کے ساتھ حقیقی اسلامی روح سے کام لیتے ہوئے کہا: ''ہم اس بھی کو تکوار سے سیدھا کر دیں گے۔'' یہ کسی منافق کے الفاظ نہ تھے۔ بلکہ اس محتم ترجمانی کرنے والا شریعت اسلامی کی صحیح ترجمانی کرنے والا شریعت اسلامی کی صحیح ترجمانی کرنے والا تھا۔ کیونکہ تمام مجمع میں سے کسی مسلمان نے اس کے خلاف نہ صرف یہ کہ جو کھے کہا جمیا سے وہ فی الحقیقت ان کے خیالات کی صحیح ترجمانی ہے وہ فی الحقیقت ان کے خیالات کی صحیح ترجمانی ہے۔ گویا بالفاظ دیگر اس مسئلہ پرصحابہ کرام کا اس طرح الحقیقت ان کے خیالات کی صحیح ترجمانی ہے۔ گویا بالفاظ دیگر اس مسئلہ پرصحابہ کرام کا اس طرح الحقیقت ان کے خیالات کی صحیح ترجمانی ہے۔ گویا بالفاظ دیگر اس مسئلہ پرصحابہ کرام کا اس طرح الحقیقت ان کے خیالات کی صحیح ترجمانی ہے۔ گویا بالفاظ دیگر اس مسئلہ پرصحابہ کرام کا اس طرح الحقیقت اللے جس طرح وفات مسیح کے مسئلہ پراجماع ہوا تھا۔

حضرت عمر کے بعد تیسر سے خلیے حضرت عمان ہوئے۔ انہوں نے بھی اپنے پہلے خطبہ بیں یہی فرمایا: '' میں شریعت عرائی پیروی کرنے والا ہوں اورس میں کوئی نئی چیز وافل نہیں کر سکتا۔ اے مسلمانوں ہوشیار ہوکر من لوکہ تم مجھ سے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے نبی اللہ کے کی سنت کی انباع کے بعد تین چیز دل کا مطالبہ کر سکتے ہو۔ جن میں سے ایک یہ ہے کہ ان لوگوں کی انباع جو مجھ سے پہلے ہوئے ہیں۔ ان امور میں جن میں تمہار اا جماع ہوچکا ہے۔''

ان الفاظ میں خلیفہ وقت نے کس وضاحت کے ساتھ اس بات کو ضروری قرار دیا ہے کہ صرف کتاب اللہ اور سنت نی کریم آلے کے لئے کہ مسلمانوں کے اجماع کی اطاعت بھی خلیفہ کے لئے لازی اور واجب ہے۔ اس کے بعد چوشے خلیفہ حضرت علی ہوئے ہیں۔ انہوں نے جب مصر پر قیس بن سعید کو گورز بنا کر بھیجا تو اہل مصر کے نام ایک خطاکھا۔ جس میں بیالفاظ شے: ''تم میری بیعت کرواور اس بیعت کے بعد تمہارات ہے کہ تم دیکھوکہ آیا اللہ تعالی کتاب اور اس کے رسول کی سنت رحمل کرتا ہوں بیس اگر نہیں کرتا تو تم اس کا مجھے مطالبہ کرد''

پرتیس بن سعدنے الل معرکے سامنے ایک خطبہ پڑھا اور حضرت علی کی بیعت کی

طرف بلاتے ہوئے انہیں یالفاظ کے: ''الے لوگو!اٹھواور حضرت علیٰ کی بیعت اللہ تعالیٰ کی کتاب پراوراس کے رسول تالیقے کی سنت پر کرو۔اگر ہم اس پڑکل نہ کریں تو پھر تمہارے اوپر ہماری کوئی بیعت نہیں۔''

ان تمام حوالوں سے صاف ٹابت ہوتا ہے کہ تمام خلفاء کرام اور صحاب عظام کا میری عقیدہ تها كه أكر خليفه وقت شريعت كاحكام كي خلاف ورزى كري والآل اس پابندى احكام شريعت پر مجور كرنا جائے۔ ورنداس كى بيعت فنغ كرويني جائے۔ بعض احباب نے مجھے خاطب كرتے ہوئے اس بات پرزورویا ہے کہ خلفاء راشدین میں سے (خلفاء راشدین سے غالباً ووستول کی مراوان جاریانی طفاءے ہے جوآ تخضرت اللہ کے معابعد کیے بعد دیگرے ہوئے ہیں) کی خلیفے کی مثال پیش کروں جس کاعزل ہوا ہو۔ایے دوستوں کی خدمت میں میری طرف سے ہیں سر ارش ہے کہ اوّل تو میرے لئے بیضروری نہیں کہ میں کوئی الی مثال چیش کروں۔ جو چیز میرے لئے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ میں امکان عزل ثابت کرؤں اور جس چز کا امکان ثابت کرایا جائے۔اس کے لئے ضروری نہیں کہوہ کی خاص زمانے میں وقوع میں بھی آئی ہو۔اس محمدی صرف بيہو جے ہيں كہ جس زمانے ميں بھي اس كي ضرورت چيش آئے۔ وہ وقوع ميں لاكي جاسكتي ہے۔جیبا کہ قرآن کریم میں رسول کر پہناتھ کی اجاع سے حصول نبوت کا امکان تو ندکور ہے۔ ليكن تيره سوبرس مين اس كامثال نبين ملتى ليكن اس زمانه مين جب اس كي ضرورت چيش آكى تو اس كى مثال مبيا ہوگئ \_ جودوست مجھ مثال كامطالبه كرتے بيں دوان لوگوں كوكيا جواب ديں مے۔جواحدیوں کی طرف سے قرآن کریم سے امکان حصول نبوت کے ثابت ہونے پران سے مثال کا مطالبہ کیا کرتے ہیں جو جواب وہ ان کو دیتے ہیں وہی جواب میری طرف سے مجھ لیں تو اس جواب کے بعد میرے لئے کسی اور جواب کی ضرورت باتی نہیں رہتی کیکن دوستوں کی کملی اور اس مسئلے کی وضاحت کے لئے میں اس مے معلق ذرا تفصیل سے عرض کروینا ضروری مجھتا ہوں۔ سوداضح ہو کدسب سے پہلے ظیفہ حضرت ابو بکڑ ہوئے ہیں۔جنہوں نے خوداس امکان كوايخ خطبه مين داضح كرديااورمسلمانون كويفرض قراردي دياكده خليفه سيشريعت كى يابندى كرائيس اورخليفه كے نه مانے كى صورت ميں اس كى اطاعت ترك كرديں اور اس كا مقابله كريں -لکن آپ کے تمام زمانہ خلافت میں آپ سے کوئی الی بات سرزوہی نہیں ہوئی جوسلمانوں کے نزد يك قابل اعتراض موراس لت اس اصل يمل كرن كي ضرورت بى آب عدمارك مِن پیش ہیں آئی۔

آپ کے بعد دوسرے خلیفہ حضرت عربوئے۔ان کے خلیفہ ہوتے ہی صحابہ نے جوبیہ کہاتھا کہ ہم آپ کی بچی کو کوارے سیدھا کردیں گے۔اس پران کوایک دفعظل کی ضرورت پیش آئی اورانہوں نے محض الفاظ پر ہی اکتفاء نہیں کی بلکسان پڑمل کر کے بھی دکھا دیا۔ چنانچے ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ مال غنیمت تقتیم ہونے پر ہرمسلمان کے حصے میں ایک ایک حیا در آگی لیکن حضرت عمرؓ التسيم كے بعد ايك دفعه منبر يرتشريف لائ آپ ايك چغر بہنے ہوئے تھے جواس مال غنيمت كى دو چادرول کا بنا ہوا تھا۔ بید میصنے ہی فورا ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے ہم آپ کی بات نہیں سنیں مے۔ جب تک آپ ہمیں بین متادیں کہ آپ کے حصہ میں توایک جادر آئی تھی۔ آپ نے بیددوسری جادر کہاں سے حاصل کی کدیہ چغہ تیار کروالیا۔حفرت عمر یا صحابہ میں ہے کی نے اس صحابی کوینیس کہا کہتم منافق ہو۔ خلیفہ پر کیوں اعتراض کرتے ہو۔ ندہی اس کو بٹھلا دینے کی كوشش كى كئى۔ بلكماس كاتىلى كے لئے فوراً حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ كى طرف اشارہ كیااور کہا کہاس کا جواب دو۔عبداللہ الشے اور کہا کہ ایک جا درمیرے باپ کے حصہ میں آگی تھی اور ایک عادرمرے حصمین آئی تھی۔ یس نے اپنی جا درائے باپ کودے دی اور انہوں نے ان دونوں چادروں سے اپناچغہ تیار کروالیا۔ اس پراس صابی نے کہااب ہماری تعلی ہوگئ ہے اب فرما ہے ہم سننے کو تیار ہیں۔ حضرت عمر کی زندگی میں یہی ایک واقعہ پیش آیا جس پرمسلمانوں کو گرفت کرنے کی ضرورت بين آئى اورا گرحفزت عركى طرف سے تسلى بخش جواب قدد ياجا تا تومكن نہيں بلك ضروري تھا کہ عزل کا سوال پیش ہوجا تا اور اگر وہ معزول ندہوتے تو تکوار پل جاتی لیکن چونکہ انہوں نے مسلمانوں کی تملی کرادی۔اس لئے عزل کے سوال کے پیش آنے کی ضرورت ہی باتی ندری لیکن یہ واقعه صاف بتا تا ہے کہ سلمان اپنے خلفاء کے اعمال کی گرانی کرتے تھے اور ان کوشر بعت ہے منحرف ہوتے دیکھ کرچھوڑ دینے کے لئے تیار تھے۔

حضرت عمر کے زمانے میں جب مسلمان رومیوں سے جنگ کرر ہے تھے تو اس جنگ کر ہے تھے تو اس جنگ کے دوران میں ان کے ایک سردار بابال تا تی سے حضرت خالد بن دلیڈی ایک دفعہ گفتگو ہوئی۔ جس کے دوران میں بابان نے تخر سے کہا کہ ہمارا بادشاہ تمام بادشاہوں کا شہنشاہ ہے۔متر جمہان الفاظ کا پورا تر جمہ نہیں کرچکا تھا کہ خالد نے بابان کوروک دیا اور کہا تمہارا بادشاہ ایسا ہی ہوگا لیکن ہم نے جس کوسردار بنار کھا ہے اس کو اگر ایک کھظ کے لئے بادشاہی کا خیال آتے تو ہم فورا سے معزدل کردیں۔اگرعزل خلفاء کسی صورت میں جائز ہی نہیں تو خالدین دلید جیسے جلیل القدر سے باب

کے منہ سے یہ الفاظ کیے بنگے؟ کیا ان الفاظ سے صاف ثابت نہیں ہوتا کہ صحابہ کرام شریعت کی طاہری خلاف ورڑی پر بی نہیں بلکہ اگر ان کو قرائن وغیرہ سے معلوم ہوجائے کہ خلیفہ وقت شریعت کے خلاف خیال رکھتا ہے تو اس بناء پر ہی وہ خلینہ کومعزول کرنے کے لئے ہروقت تیار تھے۔اس طرح ایک موقعہ پر معاذبین جبل نے جوایک بہت بڑے ظیم الثان صحابی تھے رومیوں کے وربار میں رومیوں کو دربار میں رومیوں کو دربار میں رومیوں کو تا طب کرتے ہوئے یہ الفاظ کے۔

"اے رومیو! تم کواس پر ناز ہے کہ تم ایسے شہنشاہ کی رعایا ہوجس کو تمہاری جان ومال کا اختیار ہے ۔ لیکن ہم نے جس کواپتا باوشاہ بنار کھا ہے وہ کسی بات میں بھی اپنے آپ کو ترجی نہیں و سے سکتا۔ اگروہ زنا کر ہے تو اس کو درے لگائے جا کیں ۔ چوری کرے تو ہاتھ کا ئے جا کیں ۔ پروے میں نہیں بیٹھتا۔ اپنے آپ کو ہم سے بوانہیں مجھتا۔ مال و دولت میں اس کو ہم پرکوئی ترجی نہیں۔"

پس خلاصہ کلام یہ کہ حضرت عمر کے زمانہ میں ایک ہی واقعہ ایسا پیش آیا جوان کے عزل کے سوال کو پیدا کرسکا تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کوتسلی دلادی جس سے بیسوال پیدا ہونے سے رک کمیار پس اس سے ثابت ہوا کہ پہلے دونوں طلقاء کے زیانے میں ان کے عزل کی ضرورت ہی پیش نمیں آئی ادر بغیرضرورت حزل جائز نمیس۔ تیسر ے خلیفہ حضرت مثبان ہوئے۔ان کے زمانہ میں مسلمانوں کوان کے طرز قمل پر احترا اضامت ہوئے اور انہوں نے آپ محوق کو حضرت عثمان ے ہاتھوں محفوظ نسمجاراس پرانہوں نے مسلمانوں کونسل دلانے کے لئے کئی مرتبہ کوشش کی۔ چنانچدایک مرتبدانبول نے تمام گورنرول کی ایک میٹنگ طلب کی اور ان سے اس بارے میں معورہ كيات برايك كورزن ابناا بنامفوره بيش كياليكن حعرت عروبن عاص جيم جليل القدر صحابي ف ابنامشورهان الفاظ من ويا- (غدت وزاغوا فاعتدل او عنزل "يعن آ پ ميمي كي سرزو ہوئی ہے اور آپ کے مورزوں سے بھی بچی سرزو ہوئی ہے۔ پس یا توسید سے ہوجائے یا معزول ہوجائیے۔حضرت عمرو بن العاص کے بیالفاظ صاف بتارہے ہیں کہ صحابہ سے نزدیک خليفه كاعزل ينصرف جائز بلكه يوفت ضرورت لازي تفاله مجرايك ونت جب مسلمانوں كي شكايات زور پکر گئیں اور حضرت عثال کے اپنے رشتہ واروں میں تقلیم مال پرمسلمانوں کے ولوں میں اعتراض پیدا ہوئے اورانہوں نے اس اعتراض کو بزے زور سے پیش کیا تو حضرت عثان ؓ نے پیہ کہا:''اگرتم اسے ملطی سجھتے ہوتواں مال کووالیں لےلور میراامرتمہارے امر کے تالع ہے۔''

حضرت عثان نے جواب دیا۔ "تمہاری یہ بات کہ میں خلافت کوچھوڑ ووں تو میں اس تھیں کوتو نہیں اور جس کوتو نہیں اس تھیں کرتا ہوں کہ جسے اللہ نے ہیں اس اور جس کے ساتھ اس نے جھیے عزت دی ہے اور جس کے ساتھ بھیے غیروں پرخاص کیا ہے۔ لیکن میں اپنی خلطیوں سے رجوع کرتا ہوں اور ان کو ترک کرویا ہوں اور اس بات کا اقر ارکرتا ہوں کہ آئندہ میں کوئی الیمی بات نہ کروں گا جس کو مسلمان نا لیندکرتے ہوں۔ "

اس والد سے بھی صاف واضح ہوتا ہے کہ مسلمان خلافت کوائی دی ہوئی چیز بھتے تھے اور اگر ان کے خیال میں کوئی خلیفہ خلافت کے فرائض کو کما حقہ اوا کرنے کے قابل ندر ہے تواس سے وہ خلافت سے علیمہ ہو جانے کا مطالبہ کرنا اپنا فرض یقین کرتے تھے۔ اس موقعہ پر بھی حضرت عثان نے اپنی اصلاح کا وعدہ دے کرعزل کے سوال کو رکوا دیا۔ لیکن آخری دفعہ جب مسلمانوں کو پھر سے شکاعت پیدا ہوئی اور انہوں نے حضرت عثان کے پاس اپنی شکایات کو پیش کیا تو گو حضرت عثان نے اس شکاعت کی تحقیق بذر بھے کمیشن کروانے کو کہا۔ گرمسلمانوں نے اس دفعہ ان کے عذر کو تسلیم نہیں کیا اور ان سے بھی کہایا تو آپ خود خلافت سے علیمہ وہ وہا کمیں یا ہم آپ کو قتل کردیں گے۔ آخر جب انہوں نے عزل کو منظور نہ کیا تو ہ شہید کرو سے گئے۔

ان تمام واقعات میں سب سے بجیب بات جونظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ سلمانوں کے مطالبہ عزل پرسی ایک سحابی کا بھی یہ قول منقول نہیں کہ اس نے کہا ہو کہ اے مسلمانو! تم عزل کا مطالبہ من طرح کر سکتے ہو۔ جب عزل شرعاً جائز ہی نہیں۔ حضرت عثان اعتراض کرنے والے مسلمانوں کو صحابہ کرام ڈیگر دلائل سے تو سمجھاتے رہے۔ گرعزل کے ممنوع ہونے کی ولیل جو سارے جھڑ ہے کہ دی جم کرنے والی تھی۔ کسی ایک سحابی نے بھی نہ دی جس سے معلوم ہوتا سارے جھڑ رک کو جا بھی نہ دی جس سے معلوم ہوتا ہو کہ سے معلوم ہوتا ہو کہ سے معلوم ہوتا ہو کہ سے انہوں نے خلیفہ کے دمانہ میں خلیفہ نے صاف الیک شکایات پیدا ہو کمیں جس سے انہوں نے خلیفہ کے عزل کو ضروری سمجھا اور اس کے عزل پر اصرار کیا۔ یہ الگ امر ہے کہ خلیفہ نے معزول ہونے سے انکار کر دیا۔ گوانہوں نے بھی یہ دلیل نہیں دی کیا۔ یہ الگ امر ہے کہ خلیفہ نے معزول ہونے سے انکار کر دیا۔ گوانہوں نے بھی یہ دلیل نہیں دی کے معزول کر میا مطالبہ شرعا نا جائز ہے۔ صرف ایک صدیم کی بناء پر جوصرف انہی کی ذات سے تعلق رکھتی تھی۔ خلافت کی قیص اتار نے سے انکار کر دیا۔ لیکن مسلمانوں نے تو بہر حال ایک رنگ میں معزول کری دیا۔

ابہم چو تے خلفہ کے نانہ کو لیتے ہیں تو و کھتے ہیں کہ وہاں بھی اقال تو خود حضرت علی کے نہا نہ کہ اس خط میں جواہل معرکولکھا جس کا میں اور پوراس کے بعد قیس بن سعد جیسے جلیل القدر صحابی خلیفہ ہے کہ معاف کہ دیا کہ اگر خلیفہ شریعت کو چھوڑ و ہے قاس کی کوئی بیعت نہیں ۔ لیکن عزل خلیفہ کے متعلق اس ہے بھی واضح تر جموت ان کے زمانہ کا متدر جہ ذیل واقعہ ہے ۔ جب حضرت معاویہ کے متعلق اس ہے بھی واضح تر جموت ان کے زمانہ کا متدر جہ ذیل واقعہ ہے ۔ جب حضرت معاویہ کے متعلق اس ہے بھی واضح تر جموت ان کے زمانہ کا متدر جہ ذیل واقعہ ہے ۔ جب حضرت معاویہ کے میں ہوری تھی تو جہ نے نیزوں پر قرآن نبائد کر و ہے ۔ جس پر حضرت علی کی فوج نے حضرت معاویہ کی ہوئی ہوئی ہوئی ان بلند کر و ہے ۔ جس پر حضرت علی کی فوج نے حضرت علی ہوئی ہوئی کا باللہ کی طرف بلار ہے جیں اس لئے اب جنگ کرنا گزافی ہے کہا کہ کیونکہ بیلوگ اپنی اور ایما نداری سے کوئی تعلق نہیں ہوا ۔ پس ادھر مسلمان اپنی تعلق نہیں ہوا ۔ پس ادھر مسلمان اپنی بات کوموانے میں پوری کوشش کرتے رہے ۔ لیکن آخر مسلمان اپنی مسلمانوں نے حضرت معاویہ کو مان کہدویا کہ اگر آپ جنگ کو بند نہیں کریں ہے تو حضرت علی ہو کہ مسلمان کی مسلمانوں نے حضرت علی ہوئی کو مان کہدویا کہ اگر آپ جنگ کو بند نہیں کریں ہے جو حضرت علی تو میں معاملہ کریں ہے جو حضرت عثان کے مساتھ وہ بی معاملہ کریں ہے جو حضرت عثان کے مساتھ کہ بیا ہی کہ ماتھ وہ بی معاملہ کریں ہے جو حضرت عثان کے ساتھ کیا ۔ اس پر حضرت علی نے فوراان کے مطالبہ کو مان لیا اور جنگ کو بند کرد کیا ۔ انہوں نے سے کہ ساتھ کیا ۔ اس پر حضرت علی نے فوراان کے مطالبہ کو مان لیا اور جنگ کو بند کرد یا ۔ انہوں نے سے کہ ساتھ کیا ۔ اس پر حضرت علی ہوئی کو میانہ کو مان کیا اور کیا کہ کو میانہ کو بند کرد ویا ۔ انہوں نے سے کہ ساتھ کی کو بند کرد ویا ۔ انہوں نے سے کہ ساتھ کو بند کیا کہ کو بند کرد ویا ۔ انہوں نے سے کہ ساتھ کیا کو بند کرد ویا ۔ انہوں نے سے کہ ساتھ کیا کو بند کرد ویا ۔ انہوں نے سے کہ ساتھ کیا کہ کو بند کرد ویا کہ آئی تھا کہ کی سے کہ ساتھ کیا کہ کو بند کرد ویا کہ آئی تھا کہ کو بند کرد ویا کہ آئی تھا کیا کہ کو بند کرد ویا کہ آئی تھا کہ کو بند کرد ویا کہ آئی تھا کہ کو بند کرد ویا کہ آئی تھا کہ کو بند کرد کیا گوئی کے کہ کو بند کرد کیا کہ کو بند کو بند کرد کرد کے کہ کو بند کرد کرد کیا کہ کو بن

نہیں کہا کہ میں خداتھائی کا بنایا ہوا خلیفہ ہوں۔ جا کتم سب بھی مجھے چھوڑ جا کتو میرا خدا مجھے نہیں چھوڑے گا۔ اگرتم سب مجھے چھوڑ جا کہ گو خدا مجھے اور جماعت دے گا جو میرے ساتھ ہو کری کی خاطر وشمن کا مقابلہ کرے گی نہیں انہوں نے مخصے اور جماعت دے گا جو میرے ساتھ ہو کری کی خاطر وشمن کا مقابلہ کرے گی نہیں انہوں نے ان میں سے ایک بات بھی نہیں کی بلکہ ایک سے اسلامی خلیفہ کی طرف مسلمانوں کے متفقہ فیصلہ کو تسلیم کرلیا اور اپنے عمل سے بتا دیا کہ خلیفہ کو مسلمانوں کے فیصلہ کوتو ڑنے کا کوئی میں حاصل نہیں۔ اب اگر حضرت علی مسلمانوں کے فیصلہ کہ کے سرتسلیم ٹم نہ کرتے تو ان کو عزل کی دھمکی ہی چکی اب اگر حضرت علی مسلمانوں کے فیصلہ کہ تھیں القدر صحابی یعنی ابومو کی اشعری اور ان وونوں محلوم ہو تا ہے کہ حضرت علی اور معاویہ کے درمیان فیصلہ کریں اور ان وونوں محابیوں کا منفقہ فیصلہ حضرت علی ہو کہ عزل کے متعلق صاور ہوا اور اس فیصلہ پر کسی صحابی نے بھی احتراض نہیں کیا کہ کیا خلیفہ کا عزل کسی صورت میں جا تزبی ٹہیں۔ اس سے بھی معلوم ہو تا ہے کہ احتراض نہیں کیا کہ کیا خلیفہ کا عزل کسی صورت میں جا تربی ٹہیں۔ اس سے بھی معلوم ہو تا ہے کہ صحابہ کرام شرحہ ہی ہی جھوڑ کر بتا دیا کہ حضابہ کرام شرحہ بی نہیں جس سے نہ وی خود معزول ہو سکا ہے نہ معزول کیا جا سکتا ہے۔ پھران چا رحلفاء کی بعد امام حسن پانچوں میں خود معزول ہو سکتا ہے نہ معزول کیا جا سکتا ہے۔ پھران چا رحلفاء خلافت الی چیز نہیں جس سے نہ آ وی خود معزول ہو سکتا ہے نہ معزول کیا جا سکتا ہے۔

پی ان پائی خلیفوں کا زمانہ جو خلفاء داشدین کہلاتے ہیں ہمارے سامنے ہے۔ ان میں پہلے خلیفہ کے زمانہ میں بوجہ کی شمایت نہ پیدا ہونے کر ال کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ دوسرے خلیفہ کے زمانہ میں شکایت پیدا ہوئی گر انہوں نے مسلمانوں کی تسلی کرادی۔
تیسرے خلیفہ کے زمانہ میں شکایت پیدا ہوئی لیکن مسلمانوں کو تسلی نہ ہوئی۔ پس مسلمانوں نے خلیفہ کے عزل پر زور دیا اور جب انہوں نے ان کے مطالبہ عزل کو نہ مانا تو انہیں شہید کر دیا تھا۔
چوشے خلیفہ کے زمانہ میں بھی ان کے عزل کا سوال پیدا ہوائیکن انہوں نے مسلمانوں کے مطالبہ کو شکیم کر کے خود کو عزل سے بچالیا۔ پانچویں خلیفہ نے اپنے آپ کو خود معزول کر دیا۔

ان تمام واتعات سے صافی یہ نتی لکتا ہے کہ ظفاء کومعز ول کرنا جائز ہے اور یہ کہ مسلمانوں کا فرض ہے کہ جب وہ کی فلیفہ سے ظلاف شریعت افعال کے ارتکاب کو طاحظہ کریں تو فوراً اس پر گرفت کریں اورا گروہ اپنی اصلاح نہ کریں تو اسے خلافت سے علیحدہ کرویں۔ چنا نچہ بعض علاء نے تو فلیفہ کے متعلق صاف یہ الفاظ لکھے ہیں کہ: 'اذا جسائس او فجر ا تعزل عن المنظ لافة '' لیعنی جب فلیفظ کم کرے یا فجو رکا مرتکب ہوتو وہ فوراً خلافت سے معزول ہوجا تا ہے۔ المنظ فق '' اللہ کے متعلق صاف یہ فورکا مرتکب ہوتو وہ فوراً خلافت سے معزول ہوجا تا ہے۔

آخر میں اس کی تائید میں خودا ہے خلیفہ صاحب کا ایک حوالہ دے کر مضمون کوختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کوخت کے سیجھنے کی اوراس پڑھل کرنے کی تو فیق عطاء فرمائے۔ آمین! اور وہ حوالہ بیہ ہے کہ ہمارے موجودہ خلیفہ تھی الا ذبان بابت ماہ دسمبر ۱۹۱۵ء کے ص ۸ پر سمی فخص کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں: ''خلیفہ جسمانی میں روحانی بدیاں پائی جاتی ہیں۔ السائل دیائی خانہ بدیک مرت کے سوف احمد دریا خال سے کوئل اس سرتعلق روحانست کا ہے۔''

توكلت واليه انيب وآخردعوانا ان الحمد لله رب العالمين'' خاكسار: بماعت كاسچاخادم، شيخ عبدالرمن معرى،مورخدا ۲ روتمبر ١٩٣٧ء

بسم الله الرحمن الرحيم

تحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعودا

## نمبر۸.... بردابول

"كبرت كلمة تخرج من افواههم"

اخی المکرم! جناب خلیفہ صاحب نے اپنے خطبہ فرمودہ جو ۲۰ رنومبر کے الفضل میں شائع ہوا ہے۔ ایک بہت بوا دعویٰ کیا ہے جو کسی لحاظ سے بھی ان کو زیب نہیں ویتا۔ وہ فرماتے ہیں . '' جمعے یقین ہے کہ ہر دہ فخض جو سے دل سے حضرت سے موعود پرایمان رکھتا ہے دہ نہیں مرے

گا۔جب تک میری بیعت میں وافل نہ ہو لے۔ "بلک اس سے بر صرانہوں نے بہال تک فرماویا ہے کہ:" جھے یہ بھی یقین ہے کہ جو محض جھے چھوڑتا ہے وہ سے موعود کو چھوڑتا ہے وہ خدا کو چھوڑتا ہے وہ خدا کو چھوڑتا ہے وہ خدا کو چھوڑتا ہے۔ وہ خدا کو چھوڑتا ہے۔ اور جو رسول کر یہ اللہ کے اللہ والما اللید و اجعون "کتی ہے۔ پس جو خص مجھے چھوڑتا ہے وہ خدا کو چھوڑتا ہے۔ "انا للہ والما اللید و اجعون "کتی بری تعلی ہے۔ پس جو سوائے اس کے کہ "کبرت کلمة تخرج من بری تعلی ہے۔ کتنا براغلو ہاور کتنا برابول ہے جو سوائے اس کے کہ "کبرت کلمة تخرج من افوا ھھم" کا مصدات ہواور کوئی حقیقت اپنا اندر نہیں رکھتا۔"

ندمعلوم جناب فلیفد نے بالفاظ کس حیثیت سے استعال کے ہیں۔ زیاہ سے زیادہ ان کی حیثیت ایک فلیفہ ہونے کے ہے اور فلیفہ بھی وہ فلیفہ جو ہا مور نہیں بلکہ لوگوں کے استخاب سے فلیفہ بنا ہے اور وہ بھی پہلا فلیفہ نہیں بلکہ وو مرا فلیفہ جو سے موجود کے فیصلہ کی رو سے آ بہت استخلاف کے ماتحت نہیں آتا۔ پس کیا جناب فلیفہ بتا سکتے ہیں کہ انبیاء علیم العسلوۃ والسلام کے بعد قوم کی طرف سے نتخب کنندہ فلفاء میں سے کسی فلیفہ نے بھی ایسا وجوئی کیا ہو کہ جو محف ان کی بعد بیعت میں وافحل نہ ہو کہ جو محف ان کی بیعت میں وافحل نہ ہودہ ہے دل سے نبی پرایمان لانے والانہیں اور جو محف انہیں چھوڑتا ہے وہ فدا کو چھوڑ نے والا ہوتا ہے۔ پس جب محمد رسول الشمالی یعنی آتا کے فلفاء کو بھی یہ جراً تنہیں ہوئی کہ دہ کر میں محل ہواں کہ دہ کہ موجود کے ایمان نہیں آتا ہے کہ وہ سے بیافتہ کی ہیا کہ کہ موجود کے ایمان نہیں تو محبود کے بیا ایمان نہیں تو اور دہ موجود کے ایماد کہ ایمان نہیں تھا اور یا یہ موجود کے ایماد کہ بیعت کرنے کا لخر حاصل ہوا در دہ فلیفہ کی بیعت کرنے کا لخر حاصل ہوا در دہ فلیفہ کی بیعت کرنے کا لخر حاصل ہوا در دہ فلیفہ کی بیعت کرنے کی فیصر ہے ہو جو دیے کی ایمان نہیں تھا اور یا یہ فلیفہ کی بیعت کے بغیر فوت ہوجائے ۔ بیفتو ہے در اتھا اور اسے خدا پرکوکی ایمان نہیں تھا دیا کہ موجود کے ایمان نہیں تھا دیا کہ خدا کہ چھوڑ اتھا اور اسے خدا پرکوکی ایمان نہیں تھا۔ کہ دہ ایک کے دہ ایک خدا کہ چھوڑ اتھا اور اسے خدا پرکوکی ایمان نہیں تھا۔

میں جران ہوں کہ خلیفہ کو آئی ہوئی تعلی کی کس طرح جمارت ہوئی ہے۔ جب کہ وہ مانتے ہیں کہ محابہ کرام میں ایک جماعت نے بعض خلفاء کی بیعت نہیں کی اوران میں بعض ہوے ہوئے ہیں۔ جب کی اللہ علی القدر صحافی شال ہیں۔ جنہوں نے اللہ تعالی سے رضی اللہ عنہم ورضواء نہ کا سر شیفکیٹ ماصل کیا ہوا تھا اور جو عثرہ میں شامل سے لین جن کو نبی کر پر ہوئے ہوئے ہوئے سے کہ بشارت مل چکی تھی اور جو خدا تعالی کی جتاب سے اس انعام کے وارث ہو چکے ہوئے سے کہ انسان میں مطابق ہوتی اللہ کی رضا کے طاف کی منہ کہ سے تھے اور بعض ان میں سے کے عین مطابق ہوتا تھا اور وہ اللہ تعالی کی رضا کے ظاف کچھ نہ کر سکتے سے اور بعض ان میں سے کے عین مطابق ہوتا تھا اور وہ اللہ تعالی کی رضا کے ظاف کچھ نہ کر سکتے سے اور بعض ان میں سے ایسے ہیں جو نہ صرف ہے کہ بیعت میں واخل نہیں ہوئے بلکہ خلیفہ کے ساتھ جنگ کرتے رہے اور

بعض ایسے ہیں کہ جومسلمانوں کے ایک گروہ کے نزدیک خلفاء داشدین میں ثمار کئے جاتے ہیں۔ جیسے حضرت معاویہ (ہمارے موجودہ خلیفہ بھی حضرت معاویہ و خلفاء داشدین میں ہی بیجھتے ہیں) پس ہمارے موجود خلیفہ صاحب خلیفہ ہونے کی حیثیت سے تو شریعت اسلامی کی روسے تو ایسا قول کہنے کے بچاز نہیں لیکن اگر ان کی کوئی اور حیثیت ہے جو آئیس حضرت ابو بکڑ ، حضرت عمر، حضرت حثان اور حضرت علی سے بڑھ کر رتبہ دے رہی ہے کہ اس کی بناء پر وہ خود کو استے ہو سے اقاعا کا مجاز سمجھتے ہیں تو اسے پیش فرمائیں اس پرخور کیا جاسکی بناء پر وہ خود کو استے ہو سے اس کی جاسکی بناء پر وہ خود کو استے ہو سے اس پرخور کیا جاسکی ہے۔

جناب خلیفہ کا یہ یقین ان کے اپنے ول کا یقین ہوتو ہو گر حقیت سے کوئی سروکار نہیں۔
شریعت اسلامی ایک نظی مکوار لئے ہمیں اس عقیدے پر ایمان لانے سے روک رہی ہے۔ ان کا یہ
یقین منصرف یہ کہ شریعت اسلامی کے سراسر خلاف ہے بلکہ واقعات کے بھی خلاف ہے۔ واقعات
ہمیں بتا ہے ہیں کہ سے موجود کے بی خلص بغیر خلیفہ کی بیعت میں داخل ہوئے فوت ہو گئے ۔ لیکن
سمی کو یہ جرائے نہیں کہ ان کے متعلق یہ کہد سکے کہ دود جریہ ہونے کی حالت میں فوت ہوئے یا ان
کو یہ جرائے نہیں کہ ان کے متعلق یہ کہد سکے کہ دود جریہ ہونے کی حالت میں فوت ہوئے یا ان

دوسروں کے ایمان اور ان کے اخلاص کے متعلق تو مجھے کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں۔
لیکن میں اپنے ایمان کے متعلق خلیفہ کو اللہ تعالی کی شم کھا کرجس کی جموثی قسم کھا تا تعمید ن کا کام ہے
یقین دلاتا ہوں کہ میں سے موعود پر سپے دل سے ایمان رکھتا ہوں اور مجھے صنور کی صداقت پر ای طرح
یقین ہے جس طرح ایک اور ایک دو پر یقین ہے۔ حضور کی صداقت میرے لئے اسی ہی تھی بات

ہے جس طرح نصف النہار کا چہکا ہوا سورج اور کول نہ ہو۔ جب کہ میں نے حضور کے ذریعہ ہی زعدہ خدا کو پایا اور اپنے دجود میں حضور پرنور کی صدافت کے نشانات ملاحظہ کئے۔ ہم نابینا تھے حضور نے رسمیل شخوابنایا۔ ہم گوتلے تھے حضور نے ہی ہمیں شخوابنایا۔ ہم گوتلے تھے حضور نے ہی ہمیں نورعطاء فرمایا۔ ہمارا رشتہ حضور نے ہی ہمیں نورعطاء فرمایا۔ ہمارا رشتہ ہمارے با لک حقیق سے ٹوٹا ہوا تھا۔ حضور نے ہی آ کراہے جوڑا۔ ہم اللہ کے داستہ ودر پڑے ہمارے مورد نے ہی آ کراہے جوڑا۔ ہم اللہ کے داستہ ودر پڑے ہوئے تھے حضور نے ہی ہمارا ہاتھ پڑ کر ہمیں ہمارے محبوب حقیق کی طرف جانے والے سید سے راستے پرلا ڈالا۔ الغرض ہم بالکل مردہ تھے۔ حضور نے ہی ہمیں آب حیات پا اکر زندگی کی قرنا ہم میں پھوئی۔ پس ان سب باقوں کو اپنے وجود میں مشاہدہ کرتے ہوئے میں کی طرف جانے دائی کے فضل وکرم سے میرا پرایک سینٹھ کے لئے بھی شبہ کرسکتا ہوں؟ پس بیتو بھی بات ہے کہ خدا تعالیٰ کے فضل وکرم سے میرا ایمان سے مودکی صدافت بر نیم مرسکتا ہوں؟ پس بیتو بھی بات ہے کہ خدا تعالیٰ کے فضل وکرم سے میرا ایمان سے مودکی صدافت بر نیم مرسکتا ہوں؟ پس بیتو بھی بات ہے کہ خدا تعالیٰ کے فضل وکرم سے میرا ایمان سے مودکی صدافت بر نیم مودکی صدافت بر نیم مودکی صدافت بر نیم مورز ل ایمان ہے اور رہے گا۔ 'الا ان پیشاء اللہ ''

میں ظیفہ کو میکھی یقین دلاتا ہول کدان کی بیعت سے علیحد کی کے بعد میری روحانیت میں ندصرف یہ کدکوئی فرق نہیں آیا۔ بلکہ پہلے سے رقی ہوئی ہے۔ جھے عبادت الی اور دعاؤں من پہلے سے زیادہ تو فین اور حظ حاصل ہور ہاہے۔ جھے اللہ تعالی کے فنطوں اور اس کے احسانوں ے کامل یقین ہے کہ وہ آپ کے مقابلہ میں میری ضرور مدوفر مائے گا اور وہ ون ضرور لائے گاجس مل اس تمام جھو فیرا پیکنڈے کے پردے جاک کردے گا۔ جومیرے خلاف کیا جارہا ہے اور جماعت پرروش کردے گا کہ میں جوآپ کے خلاف اٹھا ہوں محض نیک نیتی اور محض خدا تعالی کے لئے اٹھا ہوں نہ کہ کسی و نیوی غرض کے لئے ، مجھے بدنام کرنے کے لئے جو پراپیگنڈ ااحمہ یت یا عقا كدكوچيور دين كاجهونا الزام كي اشاعت يا ديكر غلط بيانوں سے جوكام ليا جارہا ہے ان كى حقیقت جماعت پرآشکارا کروےگا۔ میرے فل پر ہونے اور آپ کے باطل ہونے پر جو پردے ڈالے جارہے ہیں ان کواٹھا کراصلیت کوعریاں کر کے جماعت کے سامنے لے آئے گا اور جماعت و کیے لے گی کہاہے کس قدر دھوکے میں رکھا گیا ہے اور آن سے حقیقت کو چھپانے کے لت كياكيار فريب كاروائيان كائن بين مياور هيس كن الحق يعلوا ولا يعلى "وهون آئ كا اورانثاءالله ضرورا ع كاجب بماعت "جاء الحق وزهق الباطل "كبتى بوكي اس حقيقت برقائم موجائے گی جونٹر بعت اسلامی نے خلفاء کے مقام اور ان کے اور امت کے اختیارات اور حقوق کے متعلق بتالی ہاور یہ کہ آپ خلافت کے الل نہیں اور جس حقیقت کو آ شکارا کرنے کے لئے اللہ تعالی نے محض اپ نضل دکرم ہے جھے کھڑ اہونے کی تو فیق عطاء فر مائی ہے۔

قرآن کریم، احادیث میحدادر سے موجود کی تعلیم کے مطالعہ سے جھے پہلے بھی یقین تھا كهانبياء عليهم السلام كي وفات كے بعد جوخلفاء قوم كي طرف سے منتخب كئے جاتے ہيں وہ اللہ تعالیٰ اور بندول کے درمیان روحانیت کے حصول کاواسطنہیں ہوتے بلکہ اس وقت صرف انبیا علیم السلام کی روحانیت ہی واسطے کا کام دے رہی ہوتی ہے ادرانہیں کا نور دلوں کومنور کر رہا ہوتا ہے۔ اس ونت خلفاء کے تقرر کی کچھاور ہی غرض ہوتی ہے۔جس کی تفصیلی بحث میں انشاءاللہ اس کتاب میں کروں گاجومی خلافت کے متعلق لکھنے کا ارادہ رکھتا ہوں اوراب میں آپ کی بیعت سے علیحد گ کے بعداس یقین پرعلی وجدالبھیرت قائم ہوں۔ کیونکہ میں نے اس حقیقت کا اپنے وجود میں مشاہرہ کرلیا ہے کہ میں اس جگہ رپیموض کئے بغیرنہیں رہ سکتا کہ جناب خلیفہ کا یہ یقین کہ انسان ان کو چھوڑنے سے خدا کو بھی چھوڑ دیتا ہے بھٹ ان لوگوں کے حق میں صحیح سمجھا جا سکتا ہے۔جنہوں نے اینے ایمان کا دارومدار صرف خلیفہ کے دجود پر ہی رکھا ہوا ہے اور جن کے دل میں حقیقی ادر مستقل ایمان ابھی پیدانہیں ہوا۔ بلکہ ان کا ایمان خلیفہ کے ایمان سے بی مستعارلیا ہوا ہوتا ہے۔ پس ا پیے لوگ خلیفہ کے دجود میں اپنے ایمان کی بنیا د کوگرتے دیکھ کرا گراہیے ایمان کی عمارت کو بھی ساتھ ہی گرالیں تو گرالیں لیکن ان لوگوں کے مقابل میں آپ کے اس یفین کی پھے حقیقت نہیں جوایمان کے حقیق نشے سے سرشار ہیں جن کا ایمان کسی کا مستعار ایمان نہیں کدوہ اس کو ضائع ہوتا ود کی کراین ایمان کو بھی جواب دے بیٹیس ان کاتعلق خداے براہ راست پیدا ہو چا ہوتا ہے۔ وہ کی بدی سے بری شخصیت کو دہریہ ہوتے و کھے کر بھی اینے اس زندہ خدا کا اٹکارٹین کر سکتے۔ جس كے زندہ نشانوں كوانبوں نے اسي وجودين بار مامشابرہ كيا بوا بوتا ہے۔ چه جائيكہ كى كاعملى كمزوريال ان كے ايمان كوضا كع كرسكيں \_

یس ظیفہ کے اس دعویٰ کے ساتھ بھی کہ احیاء اسلام کا کام اور اس کی عظمت کا قیام اللہ تعالیٰ نے انہی کے ہاتھ پر مقدر کرر کھا ہے۔ اتفاق نہیں کرسکتا۔ احیاء اسلام کا کام سے موعود اور حضور کی جاعت اور حضور پر تور کے حقیق جائیں ہو انہیں کہ مقدر ہے اور وہ انشاء اللہ ہو کر رہے گا۔ کوئی نہیں جو خدا تعالیٰ کے اس منشاء پر پورا ہونے سے ردک سکے جو بھی اس میں حائل ہوگا وہ پیس دیا جائے گا۔ لیکن خلیفہ جھے معاف فرہائیں۔ اگر میں بیوض کروں کہ میں انہیں می موعود کا جھیقی جائیں تسلیم نہیں کر سکتا اور اس کے لئے میرے پاس ایسے قوی دلائل ہیں جن کی تر دیدیا تعلیم ان کے لئے حال ہے۔ بلکہ اس کے رحم میں اس بات پر علیٰ وجہ البھیرت قائم ہوں کہ جماعت بھی جائدی ہوسکے۔ موجودہ خلیفہ کو خلافت جماعت کی بہتری اور ترتی اس میں ہے کہ جماعت جمتی بھی جلدی ہوسکے۔ موجودہ خلیفہ کو خلافت

ے الگ کردے۔ مجھے یقین ہے کہ جماعت کی ترقی بہت صد تک ان کے دجود کی دجہ سے رکی ہوئی ہے اورا گریے خلیفہ نہ ہوتے تو جماعت اس وقت تک ہزاروں گنازیا وہ ترقی کر چکی ہوتی اوراس رابع صدی میں جوان کی خلافت کا زمانہ ہے احمدیت و نیا کے بیشتر حصہ کا ند ہب بن چکی ہوتی۔

آخریں میں پھر عرض کرتا ہوں کہ میں خدا تعالی کے فضل وکرم سے سے موعود پر تو سیا
ایمان رکھتا ہوں لیکن میں خلیفہ کے اس دعوی کو قطعا صحیح تسلیم نہیں کرسکتا ۔ کہ ہر وہ فخص جو ہو ہو موعود
پرسپا ایمان رکھتا ہے ۔ وہ آپ کی بیعت میں ضرور وافل ہوگا ۔ واقعات جہاں اس بات کو تا بت کر
رہے ہیں ۔ سے موعود پرسپا ایمان رکھنے والوں میں سے ایک حصہ فوت ہوگیا اور آپ کی بیعت میں
وافل نہیں ہوا دہاں آپ کے اپنے اقرار کی روسے واقعات اس کے برکھس بی تا بت کررہے ہیں کہ
جواحمدی جن میں سے موعود کے صحابہ بھی شامل ہیں جن کو سے موعود کی صحبت کا کافی عرصہ تک شرف
حاصل رہا اور جو براہ راست صنور کے چشمہ معرفت سے سیراب ہوئے اور جن کو حضور پر نور سے
مومن بنا کرا ہے بعد و نیا کے لئے نمونہ چھوڑ گئے ۔ وہ آپ کی بیعت میں وافل رہنے کی وجہ سے
مؤمن بنا کرا ہے بعد و نیا کے لئے نمونہ چھوڑ گئے ۔ وہ آپ کی بیعت میں وافل رہنے کی وجہ سے
آپ کے اپنے اقر ار کے مطابق منافق بن چکے ہوئے ہیں اور آپ کے اپنے اقر ار کے مطابق ان

یہ ہے آپ کے اپ اقرار کے مطابق آپ کی بیعت کی تا قیر کاش! جماعت اس داز
کی تحقیق کی طرف متوجہ مواور اس کی اصل وجہ دریا فت کرنے کی سعی فرمائے۔ تااس منافقت کے
دریا کے بندیس جوسوراخ نمودار موچکا ہے۔ وہ جلد بند کردیا جائے۔ ایسانہ ہو کہ جماعت کی تھوڑی
کی غفلت کے نتیج میں یہ سوراخ اس قدروسیج ہوجائے کہ منافقت کے دریا کا ٹھا تھیں مارتا ہوا پانی
بند کو قور کر جماعت کی طرف امنڈ آئے اور ساری جماعت کو اپنی آغوش میں لے لے۔

اے خدانوا یے نفل وکرم سے اپنی تعرت اور مدد کا ہاتھ ہم عاجر وں کی طرف بر حااور جماعت کواس انجام سے بچائے۔ آمین یا رب العالمین!

جماعت كاسچاخادم: خاكسار، فينخ عبدالرحمٰن مصرى!

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم وعلى عبد المسيح الموعود!

نمبر ۸ .....خلیفہ کے دونوں پیش کردہ طریق فیصلہ منظور بعض دوستوں نے مجھ سے دریافت کیا ہے کہ خلیفہ نے ان نقائص کے متعلق جواس خاکسار نے اپنے ان تین خطوط میں ذکر کئے ہیں جوخلیفہ کی خدمت میں اارجون ویمارجون ویم رجون کو لکھے گئے تیے قسم کھائی ہے کہ وہ غلط ہیں۔اس قسم کے بعد اب اس خاکسار کا کیا خیال ہے؟

سوايسے تمام دوستوں پر جو خليف كى اس تحرير سے يہ مجھ رہے ہيں كه خليف نے اس بارے میں کوئی سم کھائی ہے۔ واضح کرنا جا ہتا ہوں کہ انہیں غلیفہ کی تحریر کو سیجھنے میں سخت غلطی گی ہے۔جس چز کوانہوں نے تتم سمجھا ہے وہ تم نہیں بلکہ در حقیقت ایک مسودہ ہے جوانہوں نے اخبار الفضل میں نقل کردیا ہےاور چونکہ اس مسووے میں شم کا ذکر آتا ہے۔ اس لئے بہت سے لوگوں کو بیرمغالطہ لگ كيا ب كه خليفة مم كما مح بي - حالانكه واقعه ينبيل بلكه حقيقت يه ب كه خليفداس تحرييل بيد فرمارہے ہیں کہ جس دقت خاکسار کا تیسرا خط۳۲ رجون کوانہیں ملا (پہلے اا اور ۱۲ ارجون والے وو خطوں برتو طلیفہ بالکل خاموش رہے اور کوئی جواب نہیں دیا) تو اس کے دوسرے روز انہول نے چندا حباب کو بلایا تا کدان کے مشورے سے میرے خطوط کا جواب دیں۔ جب احباب جمع ہوئے تو خلیفدان سے مشورہ لینے سے قبل میرے خطوط کے جواب کے لئے ایک مسودہ اپی طرف سے تاركر كاحباب كمجلس ميس لے محكة اورائيس وهمسوده سايا اوركها كميس بيرجواب دينا جاہتا ہوں کیکن احباب نے وہ جواب سبیخے کامشورہ نہ دیااوراس مشورے کوخلیفہ نے قبول کرلیااورایک وومراجواب ان کےمشورہ سے کھا گیا اورا سے میری طرف بھیجا گیا اور پھروہ اخبار الفضل میں بھی شائع كرديا كيا- پس خليفة ارثومبر كالفضل مين شائع شده تحرير مين اس مسود ي كففل كرت ہوئے یفر مارہے ہیں کہ میں اس مسودے کوا حباب کی مجلس میں لے کیا تھا۔ مگرا حباب نے مجھے یہ جواب بھیج نہیں دیا اور میں نے دوسرا جواب بھیجا جس کے معنی یہ ہوئے کہ دہ مسودہ کا لعدم ہوگیا اوراس کی جگه دومرامسوده لکور جھے بھیجا گیا۔ کویا خلیفہ نے نہ توان احباب کے سامنے شم کھائی جن كومشوره كے لئے بلایا تھااور نداب بی خط كوشائع كرتے وفت تتم كھائى دونوں دفعہ صرف مسودہ کو پیش کرنے پر بی اکتفا کیا۔لیکن مسووہ کونٹل اس طرز سے الفضل میں شاکع ہے جس سے بعض لوگ اس مفالط میں پڑھتے ہیں کہ فی الحقیقت خلیفہ نے تم کھالی ہے۔ اگر خلیفہ کا مشاوتم کھانے کا ہوتا تو وہ اس مغمون میں جو ۲۰ رنومبر کے انفضل میں شائع ہوا ہے مسودہ کے قتل کرنے پر اکتفاء كرت \_كيونكه ده مسوده تومنسوخ موچكاتها \_ بلكه از سروتنم كها ليتة اورمعا مله صاف موجا تا \_ خليف كا ٢٠ رنومبر والمصنمون مين ال معاملة من كتم كانتم ندكها نا صاف بنار باب كدووتم كهاني

کے لئے ہرگر تیار نہیں اور اگر میں نے ان کے منشاء کو بچھنے میں غلطی کھائی ہے اور وہ ورحقیقت فتم کھانے پر آ مادہ ہیں تو وہ اب فتم کھالیں۔ کیونکہ میری طرف سے ان سے قتم کا مباہلہ کا مطالبہ نہیں کیا گیا کہا کہ ان کے لئے فتم کھانے میں روک بیدا ہوگئ ہو۔

میں اس جگہ یہ بات واضح کر وینا چاہتا ہوں کوتم کا مباہلہ کا مطالبہ میری طرف ہے ہرگز نہیں کیا گیا۔ کیونکہ میں جانتا تھا کہ خلیفہ کا یہ فدہ ہے ہے کہ اگرفتم کا مباہلہ کا مطالبہ دوسری طرف ہے کیا جاوے تو پھر خلیفہ کے نزدیک قتم یا مباہلہ حرام ہوجا تا ہے۔ چنا نچاس ۲۰ رنومبر کے الفضل والی تحریر میں بھی اپنے اس عقیدے پر انہوں نے ہوے زور شور سے قتم کھائی ہے اور میرے نزدیک ان کی اپنے عقیدے پر یہ تتم بے کی اور بے ضرورت ہے۔ کیونکہ میں نے کب کہا ہے کہ ان کی اپنے عقیدہ نہیں اور وہ صرف زبان سے اس کا اظہار کررہے ہیں کہ ان کو میری تبلی کے لئے قتم کی ضرورت پیش آئی۔ میں تو مانت ہوں کہ وہ اپنے اس بیان میں کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ایسے معاملہ میں تتم یا مباہلہ کا مطالبہ فریق ٹائی کی طرف سے نہیں ہوسکا۔ بچے سے کام لے رہے ہیں۔ گومبرے نزدیک ان کا یہ عقیدہ درست نہیں اور وہ اس کی صحت کو دلائل سے ٹا بت نہیں کر ہیں۔ گومبرے نزدیک ان کا یہ عقیدہ درست نہیں اور وہ اس کی صحت کو دلائل سے ٹا بت نہیں کر سے ہیں۔ گومبرے نزدیک ان کا یہ عقیدہ درست نہیں اور وہ اس کی صحت کو دلائل سے ٹا بت نہیں کر سے ہیں۔ لیکن بہر حال اس جگہ جھے ان کے عقیدے کے سے بیا مباہدہ نے سے مردکار نہیں اور نہیں اس وقت اس بحث میں پر ناچا بتا ہوں۔

میں مان لیتا ہوں کہ فریق ٹانی کی طرف ہے تھم یا مبابلہ کے مطالبہ پران کے لئے جیسا کہ وہ خو فرماتے ہیں تہم یا مبابلہ کا دروازہ بند ہوجاتا ہے۔ لیکن بہاں توبہ بات ہی نہیں۔ فریق ٹانی بعنی فاکسار نے ان سے تھم جو مبابلہ کا قطعا کوئی مطالبہ ہی نہیں کیا۔ بلکہ انہوں نے اپنے اس مسودہ کا شائع کر کے یہ بتاویا ہے کہ وہ خود فاکسار کے ساتھ مبابلہ کے لئے تیار ہیں۔ بلکہ انہوں نے یہاں تک فرمایا ہے کہ میں یہ مضمون جس کا مسودہ انہوں نے اب شائع فرمایا ہے کہ میں یہ مضمون جس کا مسودہ انہوں نے اب شائع فرمایا ہے اس کے کہا تھا کہ کہیں شے عبدالر تمان مصری جھے مطالبہ کر کے یہ راہ بند نہ کرد ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ وہ فاکسار کو مبابلہ کا اہل تو سیجھتے ہیں اور اس پر آبادگی بھی فام کر کہا تھا رہے ہیں۔ بلکہ ایک رنگ میں فاکسار کو مبابلہ کا چیلنج بھی دے بھے ہیں۔ مرف آگرا نظار خالم مسادکو مبابلہ کا جانے ہیں وہ اس تو میری منظوری کا انتظار ہے۔ سو میں اس تحریر کے ذریعہ اعلان کرتا ہوں کہ جھے خلیفہ کا چیلنج مبابلہ منظور ہے۔ مگر چونکہ انہوں نے اپنے مسودے میں جو ۲۰ رنومبر کے افضل میں شاکع ہوا ہے مبابلہ منظور ہے۔ مگر چونکہ انہوں نے اپنے مسودے میں جو ۲۰ رنومبر کے افضل میں شاکع ہوا ہے جو الفاظ تھم اپنے لئے اور میرے لئے تحریر کے ہیں دہ اس قدر جمل ہیں کہ اصل معاملہ پر بالکل کوئی جو الفاظ تھم اپنے لئے اور میرے لئے تو میں اس تحریر کے ہیں دہ اس قدر جمل ہیں کہ اصل معاملہ پر بالکل کوئی

روشی نہیں والتے۔اس لئے میں ان الفاظ میں ترمیم پیش کرنی چاہتا ہوں اور غالبًا میری طرف سے الفاظ تم میں ترمیم کا پیش کیا جاتا اس بات کا متر اوف نہیں قرار ویا جائے گا کہ میری طرف سے قتم یا مبابلہ کا مطالبہ ہوگیا ہے۔خلیفہ پر اب آ مادگی ظاہر کر بچے ہیں اور ایک رنگ میں جھے چنین ور سے ہیں۔ اس پر انہیں قائم رہنا چاہے اور الفاظ کے متعلق بھے ہیں۔ اس پر انہیں قائم رہنا چاہے اور الفاظ کے متعلق بھے ہیں کہ فروں گا۔ جن پر مبابلہ ہونا چاہے اور جھے یقین ہے کہ وہ ایسے الفاظ ہوں سے جن پر انہیں قطعاً کی قتم کا اعتراض نہیں ہو سکے گا۔ لیکن اگر انہیں میرے الفاظ سے انفاق نہ ہوتو آئییں حق ہوگا کہ وہ اپنی طرف سے الفاظ بیش کریں۔ اگر میں ان الفاظ سے انفاق نہ ہوتو آئییں الفاظ پر مبابلہ ہوجائے گا در آگر ان الفاظ کے متعلق ہما را با ہم مجھونہ نہ ہوسکا تو فریقین کے الفاظ جماعت کے سامنے پیش کر دیے جا کمیں سے اور جماعت جن الفاظ میں مبابلہ کر لیا جائے گا۔

میں اس امرکو پھر دہرا دینا چاہتا ہوں کہ میری طرف سے قطعاً خلیفہ سے تشم یا مباہلہ کا مطالبہ نہیں کیا گیا کا اظہاران کے لئے کوئی روگ ہو۔ مباہلہ پر آ مادگی کا اظہاران کی طرف سے ہوا ہے اور میں نے ان کے چیلنے کو منظور کر کے صرف الفاظ میں ترمیم چاہی ہے اور الفاظ کی ترمیم مباہلہ کا مطالبہ بیں کہلا کتی۔

 ضدمت پیس بھجوادوں گااورا گرکوئی معقول ترمیم آپ نے پیش کی تو وہ بھی منظور کر لی جائے گی اور اگر خلیفہ نہاس آ مادگی پر قائم رہیں جو مباہلہ کے متعلق انہوں نے ظاہر کی ہے اور نہ میر ہے اس پیش کردہ طریق فیصلہ کو منظور کریں تو پھر میں اس معاملہ کا فیصلہ کرنے کے لئے تیار ہوں جو خود انہوں نے اپنی ۲۰ رنو مبر والے الفصل میں شائع شدہ خطبہ میں پیش کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایسے امور کا فیصلہ گواہیاں پیش کرنے کے اندر امور کا فیصلہ گواہیوں سے ہوتا ہے۔ پس ہماعت کمیشن بھلائے اور میں گواہیاں پیش کرنے کے تیار ہوں اور میرا مطالبہ تو شروع سے یہی ہے۔ ہاں چونکہ اب خلیفہ نے جماعت کے اندر میر سے ظانف تعصب پیدا کر دیا ہے اور گواہیوں کے حاصل کرنے میں میر سے راستے میں بہت میر سے ظانف تعصب پیدا کر دیا ہے اور گواہیوں کے حاصل کرنے میں چند شرائط پیش کرنا ضروری سجمتا روکیس ڈال دی ہیں۔ اس لئے کمیشن کے تقرر پر اپنی منظور کی مول ۔ پس اگر جماعت کمیشن کے تقرر پر اپنی منظور کی ورب کی عذر نہ ہوگا۔ پس اگر جماعت کمیشن کے تول کرنے میں جھے دے دیا تھی معقول ترمیم کے تبول کرنے میں جھے کوئی عذر نہ ہوگا۔

تقرر کیشن کی منظور سے قبل ان شرائط کا شائع کرنا میں کسی خاص مصلحت کی بناء پر مناسب نہیں جمعتار ہاں میں بیدواضح کر دینا چاہتا ہوں کہ کمیشن جماعت کے افراد پر ہی مشمل ہوگا۔ کسی غیرکواگر جماعت خوم مبر بنانا چاہتے اس کی مرضی ورنہ میر کی طرف سے غیرکواس کمیشن کا ممبر بنانے کا قطعاً کوئی مطالبہ نہیں۔ ساتھ ہی اس مقام پر اس غلط نبی کو دور کر دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں جو بعض احباب کو خلیفہ کے اراد مبر والے خطبہ میں میرے ایک کمیشن قبول کرنے سے انکار کے ذکر سے پیدا ہوئی ہے۔

احباب کومعلوم ہوجانا چاہے کہ وہ کمیشن اس خاص معاملہ کا فیصلہ کرنے کے لئے نہیں مقرر کیا گیا تھا۔ بلکہ وہ کمیشن کی دوسر سے معاملہ کی تحقیق کے لئے مقرر کیا گیا تھا اور وہ معاملہ یہ تھا کہ خاکسار پر جومظالم کے جارہے تھے ان کی تحقیق کے لئے میں نے جماعت سے ایک کمیشن کا مطالبہ کیا تھا۔ لیکن چونکہ خلیفہ نے اس کمیشن کے تقرر سے قبل ان کے متعلق اپنا فیصلہ بھی ساتھ ہی ساتھ ہی ساویا تھا کہ جو پکھ خاکسار کی طرف سے بیان کیا گیا ہے وہ سراسر جھوٹ ہے اور یہ کہ وہ جھوٹے کو ساویا تھا کہ جو پکھ خاکسار کی طرف سے بیان کیا گیا ہے وہ سراسر جھوٹ ہے اور یہ کہ وہ جھوٹے کو اس کے گھر تک پہنچانے کے لئے میکیشن بھلارہ ہیں۔ اس لئے میں نے کمیشن کا توانکار نہیں کیا تھا بلہ ان مجبروں پراعتراض کیا تھا اور ساتھ ہی میرض کیا تھا کہ چونکہ خلیفہ اپنا فیصلہ دے جھے ہیں اور اس فیصلہ کی موجود گی میں احمدی ممبران سے میرتوقع مشکل ہے کہ وہ خلیفہ کی تحقیق کو خلط قرار

دیتے ہوئے ان کے خلاف فیصلہ دیں۔ اس لئے احمدی ممبران کے ساتھ دیگر فداہب کے بھی بعض مبرشائل کئے جا کھی اور میرے نزدیک اس قتم کے معاملات میں غیروں کی شمولیت خلاف شریعت نہیں ہوسکتی۔ خصوصاً ایسے حالات میں جب کہ خلیفہ کے پیش از دفت فیصلہ سے خالص احمد یوں کے فیصلہ پراڑ ہونے کا توی احمال موجود ہو۔

اب میں نے ظیفہ کے پیش کردہ وونوں طریقوں کومنظور کرلیا ہے۔ اس لئے مجھے توی امید ہے کہ ظیفہ اپنے پر قائم رہے ہوئے ہمیشہ کے لئے اس جھڑ ہے کا فیصلہ کرواویں گے۔ "واخد دعوانا ان الحمد الله رب العالمین"

بي الله المراجعة عبد الرحمان معرى! جماعت كاسياخادم، خاكسار: شيخ عبد الرحمان مصرى!

۲۵ روسمبر ۱۹۳۷ء

نمبره ..... فيصله عدالت عاليه ما تكورث لا جور

بركراني فيخ عبدالرطن مصرى قاديان

و پی کمشنرگورواسپور نے جو محم شیخ عبدالرحن مصری کی اپیل کے خلاف دیا ہے۔ اس پر نظر ڈانی کے لئے موجودہ درخواست ہے۔ شیخ عبدالرحن مصری سے مجسٹریٹ فرسٹ کلاس کے محم کے ماتحت ۱۹۳۸ء کو خلاف ڈپٹی کمشنر نے ماتحت ۱۹۳۸ء کو ایس کو مستر وکر دیا تھا۔ لہذا اب دہ عدالت بذا میں نظر ٹانی کی درخواست و سر ہا ہے۔ چنا نچے اس عدالت کے ایک فاصل جج نے محکومت کو صاضری کا نوٹس دیا۔

موجودہ کارروائی کی تحریک کا اصل باعث وہ اختلاف ہے جو جماعت احمدیہ قادیان کے اندررو قما ہوا ہے۔ ورخواست کندہ اس انجمن کا صدر ہے جو خلیفہ سے شدید اختلاف کے باعث علیدہ ہو چک ہے۔ درخواست کنندہ کے خلاف اصل الزام یہ ہے کہ اس نے دو پوسٹر شاکع کیے۔ اقلا پی اے اگز بٹ جو مور ندہ ۲۹ رجون ۱۹۳۷ء کو شاکع ہوا اور ثانیا اگز بٹ بی بی بی جی سار جولائی ۱۹۳۷ء کوشائع کیا گیا۔ ان پوسٹروں کے ذریعے درخواست کنندہ نے اپنا مافی الضمیر بیان کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ پوسٹر بجائے خود قابل اعتراض نہیں ہیں۔

یں کی نے اگز بٹ پی بی میں ہے ایک پیرا کی بناء پر اپنادعو کی قائم کیا ہے جواس طرح شروع ہوتا ہے۔''میرے عزیز د،میرے بزرگو! آپ نے اپنے ایک بے تصور بھائی، ہاں! اس بھائی کو جومحض آپ لوگوں کو آیک خطرناک ظلم کے پنجہ سے چھڑانے کے لئے اپنی عزت اپنے مال اپنے ذریعہ معاش اورا پنے آ رام کو قربان کردیا ہے ۔۔۔۔'' مدى كادارد مدارايك اور بيراجى بى جى كاخلاصد يون ديا جاسكا بى يى موجود وخليفه مى اليسے خت عيوب بين كداسے معزول كرنا ضرورى باور مى نے اپنے آپ كو جماعت سے اس لئے عليحدہ كيا ہے تاكہ ميں ايك نے خليف كے امتخاب كے لئے جدوج بدكر سكوں۔''

میری رائے میں متذکرہ بالاقتم کے بیانات بجائے خود ایسے نہیں ہیں کہ ان کی بناء پر
کسی محض کی حفظ امن کی صفائت طلب کی جائے ۔ گرعدالت میں درخواست کنندہ نے ایک تحریری
بیان دیا ہے جس کے دوران میں اس نے کہا ہے کہ: ''موجودہ خلیفہ خت برچلن ہے۔ یہ تقدس کے
بیان دیا ہے جس کے دوران میں اس نے کہا ہے کہ: ''موجودہ خلیفہ خت برچلن ہے۔ یہ تقدس کے
بیردہ میں عورتوں کا شکار کھیلتا ہے۔ اس کام کے لئے اس نے بعض مرددں اور بعض عورتوں کو بطور
ایجنٹ رکھا ہوا ہے۔ ان کے ذریعہ بیر معصوم لڑکیوں اور لڑکوں کو قابو کرتا ہے۔ اس نے ایک سوسائٹی
بنائی ہوئی ہے جس میں مرداور عورتیں شامل ہیں اور اس سوسائٹی میں زیا ہوتا ہے۔''

درخواست کنندہ نے آگے چل کربیان کیا ہے کہ اس کا مقصدیہ ہے کہ وہ قوم کواس قتم کے گند ہے تھیں سے آزاد کرائے۔ اب اگر پومٹر کو جس کا خلاصہ میں نے اوپر بیان کیا ہے درخواست کنندہ کے اس بیان کی روشی میں جواس نے عدالت میں دیا ہے پڑھا جائے۔ جیسا کہ بہت سے پڑھے والے ایسا کریں گے توان کا رنگ کھے اور بی ہوجا سے گا اور میری رائے میں بیامر تا بال موجا تا اور حفظ امن کی ضافت مجلی کا مشتقاضی ہے۔

ایک اورام بھی ہے۔ مورور ۲۳ مرجولائی کوخلیفہ نے ایک نظبہ دیا جو بعد میں کم راگست کے اخبار الفضل میں جو کہ جماعت کا سرکاری پرچہ ہے چھیا۔

اس خطبہ میں خلیفہ نے جماعت سے علیحدہ ہونے والوں مخصوں پر حملے کے ہیں اور السے الفاظ ان کی نبیت استعال کے ہیں جن کی نبیت میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ وہ منوس Unfortunate اور افسوسناک تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فخر الدین نے جو اس اجمن کا سیکرٹری تھا۔ جس کے صدر ہے عبدالرافس مصری ہیں۔ ان کا جواب لکھا جس میں اس نے یہ کہا:
"ای لئے تو ہم ہار ہار جماعت سے آزاد کمیٹن کا مطالبہ کر رہے ہیں تا کہ اس کے رو بروتمام امور اور شجادتوں اور مخلی دھائی پیش ہو کر اس قضیہ کا جلد فیصلہ ہوجائے کہ کس کا خاندان فحش کا مرکز اللہ الفاظ ویکروہ سے جو خلیفہ نے بمان کہا۔"

اب اس بیان میں فلفہ کے خطبہ کے بیان کی طرف اشارہ ہے جس میں اس نے اپنے و دی میں اس نے اپنے دو میں اور کا کہ جاتی ہے کہ افغاکہ ان میں سے حیا اور پاکیزگی جاتی رہے گی اور وہ فخش کا اڈ ابن جا کیں گے میری رائے میں فخر الدین کے اس پوسٹر کا مطلب صاف اور واضح ہے اور ایسا ہی قادیان میں اس کا مطلب سمجھا گیا۔ کو تکہ صرف دو دن بعد سات اگست کو ایک متعصب فہ ہی مجتول نے فحر الدین کومہلک زخم لگایا۔

میاں محمد المن خان نے جودرخواست کنندہ کا وکیل ہے۔ اس امر پر زور دیا ہے کہ شخ عبدالرحمٰن مصری اس آخری پوسٹر کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ دافعات سے ہیں کہ انجمن ایک مخضری حیثیت رکھتی تھی جس کا صدرعبدالرحمٰن اور سیکرٹری فخر الدین تھے۔ اصل پوسٹر ہاتھ کا لکھا ہوا تھا۔ جواب دستیاب نہیں ہوسکتا۔ البت اس کی نشل ایک کانشیبل نے کی تھی۔ جس کا یہ بیان ہے کہ اس کے پیچے فخر الدین سیکرٹری مجلس احمدیہ کے دستخط تھے۔ گراس امر کے برخلاف فخر الدین کے لاکے نے اصل مسودہ پیش کیا ہے جواس کے باپ نے اس کی موجودگی میں لکھا تھا ادر جس کے یے صرف اس قدرو شخط ہیں۔ فخر الدین ملتانی، میں کانشیبل کے بیان کو قابل تبول سجمتا ہوں۔ کیونکہ اسے جموث کہنے کی کوئی دیم معلوم نہیں ہوتی جو دید صفائی کے گواہ میں پائی جاتی ہے۔ یعنی یہ کہ اس کا

یدامرک فخرالدین نے اصل مسودہ پرسکرٹری کے المفاظ نہ لکھے تھے۔ فلا ہرنہیں کرتا کہ صاف کردہ اور شائع کنندہ کا پی پر بھی بدالو الفاظ نیس لکھے مجے تھے۔ میری رائے میں شخ عبدالو الن پر بھی الفاظ نیس لکھے مجے تھے۔ میری رائے میں شخ عبدالر اس بھی اس پوشری ذمددادی عائد ہوتی ہے۔ خصوصاً اس بیان کے سامنے جو انہوں نے عدالت میں دیا ہے۔ ان حالات میں مقامی حکام نے شخ عبدالر جلن کے برخلاف جو پھی کارروائی حفظ امن کی ضانت کی کہ دہ مناسب تھی۔ ایک ہزار دو پیدی صانت کھی بھاری صانت نہیں ہے اور بیرضانت دی ہے دو است مستردی جاتی ہے۔ دی جاتی ہے۔ دی جاتی ہے۔

وسخط: الف ذبليوسكيمي ج

مورخه ۲۳ رخمبر ۱۹۳۸ء بالمقائل حلف مو کد بعذ اب تتم کھا کر خلیفہ کی نیک چکنی کی تر دید کریں جناب چوہدری غلام رسول صاحب ایم اے

## غلام رسول ايم اے كامطالبرحق

چوہری صاحب موصوف مر گودھا چک نمبر ۳۵ جنوبی کے رہنے دالے ہیں۔ آپ مخلص احمدی ہیں۔ اپ کا بار ہا ذکر ظیفہ نے اخبار الفضل میں کیا۔ آپ نے ربوہ میں بھی تعلیم حاصل کی۔ آپ نے جب ظیفہ کی بدکر داری ادر سیاہ کاری پر اصلاحی طور پر تنقید کی تو آپ کوربوہ کا لی چھوڑ نے پر مجبور کر دیا گیا۔ چھرآپ نے لا ہور آ کر تعلیم کو جاری رکھا۔ پنجاب یو نیورٹی سے نمایاں طور پر کامیا بی حاصل کی ادر ساتھ ہی ساتھ بدستور اخبار دوں ادر کی چروں میں بھی خلیفہ کی بدا ممالیوں کے متعلق میا تک دہل للکارتے رہے۔ آپ کا بیان مندرجہ ذیل ہے:

"مرا ظیفہ کی بیعت سے علیحدگی کا سبب ضیفہ کی بدچلنی، بدکرداری، زنا کاری اور غیرفطرتی افعال کا ارتکاب ہے۔ بیالزابات خلیفہ ربوہ کی ذات پرمتواز نصف صدی سے لگر رہے ہیں۔اب ظیفہ پنی بدکار بوں اور بدکردار بوں کی دجہ سے جنون کے ابتدائی دور میں سے گذر رہے ہیں اور مفلوج اور بیری کا شکار ہونے کی دجہ سے مضمل الاعضاء اور مخبوط الحواس ہیں۔اس دجہ سے الزابات کی تردید کے لئے ان سے مخاطب ہیں ہوتا۔ بلکہ مرز ابشر اجمدا ہم اے مرز اشریف احمد (دونوں خلیفہ کے بھائی ہیں) نواب مباد کہ بیگم، امتدا کوفیظ (دونوں خلیفہ کی ہمشرگان ہیں) مرز اناصر احمد ایم اے، مرز امبادک احمد بی اے، ڈاکٹر مرز امنور احمد ایم بی بی ایس اور دیگر مرز امنور احمد ایم بی بی ایس اور دیگر مرز امنور احمد ایم بی بی ایس اور دیگر اللہ خان جی محاجز ادیاں اور ظیفہ کے حاجز ادیاں اور ظیفہ کے اللہ خان جی مدی مرز اعلام احمد قادیا تی جی ہوئی ہیں) مولوی عبد النان عمر ایم اے سید تیم احمد این سیدعزیز اللہ شاہ ( خلیفہ کے تبتی بھائی ہیں) مولوی عبد النان عمر ایم اے سید تیم احمد ایس معدات تجھتے ہیں تو خلیفہ پرعائد کردہ الزابات بالقائل صلف مو کہ کہ می مدات تجھتے ہیں تو خلیفہ پرعائد کردہ الزابات بالقائل صلف مو کہ کہ بیش کوئی مصل کی چیش کو فیصلے مود کا حقیق مصدات تجھتے ہیں تو خلیفہ پرعائد کردہ الزابات بالقائل صلف مو کہ کہ بین محمد اس جدا اس جدا ہوں ہوں۔

میں قارئین سے کہوں گا کہ بیاوگ ظیفہ رہوہ کی سیاہ اعمالیوں سے خوب واقف ہیں۔
اس وجہ سے کبھی وہ الزابات کی حلفیہ مؤکد بعذ اب قتم کھا کرنز ویدنہیں کریں گے۔اگر وہ میرے
اس بیان کو غلط اور بے بنیا دتھورکریں میں ان سے مبللہ کرنے کو تیار ہوں۔

فلام رسول ایم اے



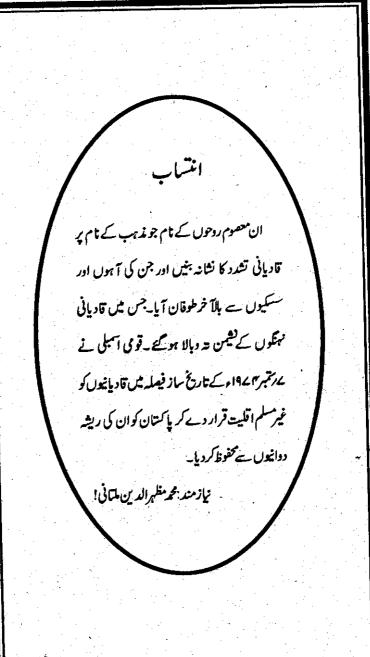

## كمالا تتمحموديه

جس میں بدباطل دجال کے دجل وفریب کے چندا ہم گر پوشیدہ اوراق درج کئے گئے ہیں۔ ہیں۔اس کے پڑھنے کے بعد کی سعیدروجیں ہدایت کی فنت سے فیضیا ب ہوسکتی ہیں۔

سعیدروحول کی ہدایت کے لئے یہ کتاب بطور ایک نشان کے پیش کی جارہی ہے۔
کیونکہ مرز احمووا حمد خلیفہ نے فد بہب کے نام پرطویل عرصلہ تک نہ صرف بلیک میلنگ کی بلکہ بانی
سلسلہ اپنے والد مرز اغلام احمہ قا دیائی کے اصولوں سے صرت انح اف کیا۔ فد بہب کے نام پر تاروا
سکیمیں مرتب کر کے سیاس جھکنڈ ہے استعمال کئے۔ اپنی بدکر تو توں کو چھپانے کے لئے قتل
و فارت، جھوٹ، مکروفریب اور د فابازی سے کام لیا اور خود کو بھی مقدس فلا ہر کرنے کی ناپاک
کوشش کی ۔لیکن خدا کے گھر میں دیر ضرور ہے اندھیر نہیں۔ اس نے طویل مہلت کے بعد اس محض
کواپنی گرفت میں لے لیا۔ د باغ ماؤف ہوا اور فالح کا شکار رہا۔ کروٹ لینے کے لئے بھی دوسروں
کواپنی گرفت میں لے لیا۔ د باغ ماؤف ہوا اور فالح کا شکار رہا۔ کروٹ لینے کے لئے بھی دوسروں
کا سہارالیتا۔ حتی کہ ڈی پیشاب بھی چار پائی پر کرتا رہا اور متو از گیارہ سال بستر مرگ پر پڑا رہا۔
کا سہارالیتا۔ حتی کہ ڈی پیشاب بھی چار پائی پر کرتا رہا اور متو از گیارہ سال بستر مرگ پر پڑا رہا۔
بالا خرسنگ سسک کروم لکلا اور آنجمانی ہوگیا۔ اس طرح اس کی ایک چیتی بیوی مریم تھی اور یہ بھی
اس کی بدکاریوں میں برابر کی شریک تھی۔ یہ بھی آتھک جیسی موذی مرض میں جتلا ہوگی۔ اس کا
تفصیل کے لئے کتاب ربوہ کا بوپ د کھیے)

غرضیکداسی و بی حالت ہوگی جوکی زمانہ میں امریکہ کے ڈاکٹر ڈوئی کی تھی۔ یہ نشان اپنی آنکھوں سے و یکھنے اور ایسے تا پاک انسان کی پیروی سے نجات حاصل کیجئے۔ اس کتاب میں فرہ کا اور دنیاوی طریق سے تمام دلائل پیش کے گئے ہیں۔ تا کہ کم از کم جماعت ربوہ کا ہر فردا یہ بدکردار کا احتساب کر سکے۔ یہ کتاب بحض خدمت اور بطور نشان کے اصول پر مرتب کی گئے ہوتا کہ فریب کے نام پرلوگوں کو بے وقوف بنانے والوں کی صحیح تاریخ دنیا کے سامنے آجائے۔ اس فریب کے نام پرلوگوں کو بے وقوف بنانے والوں کی صحیح تاریخ دنیا کے سامنے آجائے۔ اس ناپاک انسان نے مقدس دین کو بازیچ اطفال بنایا۔ جعلی نبوت اور مصلح ہونے کا ڈھونگ ربیا کر اسلامی اصطلاحوں سے اپنے آپ کو ہر یکٹ کیا۔ اب مرز احجمود احمد ، بشیر احمد ، شریف احمد ، مبارکہ اسلامی اصطلاحوں سے اپنے آپ کو ہر یکٹ کیا۔ اب مرز احجمود احمد ، بشیر احمد ، شریف احمد ، مبارکہ اسلامی اصطلاحوں سے اپنے آپ کو ہر یکٹ کیا۔ اب مرز احمد کا ظ سے برشل ہیں۔ پنجتن پاک سے مثاب ہت دے کرمسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا جا تا ہے۔ علاوہ ازیں اس مجسل تعنی رہنمانے مثاب ہت دے کرمسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا جا تا ہے۔ علاوہ ازیں اس مجسل تعنی رہنمانے مثاب یہ سے دیشل ہیں۔ پنجس نے متاب کو بیات کے جذبات کو مجروح کیا جا تا ہے۔ علاوہ ازیں اس مجسل تعنی رہنمانے مثاب میں دیا کو میں مثاب کے دو اس کے مذبات کو میں کیا جا تا ہے۔ علاوہ ازیں اس مجسل تعنی رہنمانے مثاب کے دو اس کی میں کیا جا تا ہے۔ علاوہ ازیں اس مجل تعنی رہنمانے کی مشاب کے دو اس کے مذبات کو میکٹوں کو میں کو میانے کا دول کی کھور کیا کیا جا تا ہے۔ علاوہ ازیں اس مجل تعنی دول کو میں کو میکٹر کیا کو میں کو می

یکاب پی افادیت اور اپنی کفیت کے لحاظ سے موجودہ فرجی لٹریچر میں ایک خاص اہمیت رکھتی ہے۔ ایک عام مخص کو سجھنے اور سمجھانے میں بہترین معاون و مدوگار ہوگی۔ اس کی خصوصیت سے کی سعیدروس ہدایت کی تعت سے فیضیاب ہوسکتی ہیں۔

پس ہرصدافت پیندانسان سے مخلصانداؤیل ہے کہ اس کتاب کا اوّل ہے آخر تک بنور مطالعہ کرے تاکر حق وباطل میں خود بھی فیصلہ کر سکے۔اس لئے اپنی پہلی فرصت میں منگوا کر فاکدہ اٹھائے؟ تبلینی مقاصد کے لئے استعال سیجئے اور ایسے ناپاک نجس رہنما سے خلاصی پاکراہدی سکون حاصل سیجئے؟

میں اللہ تعالی کا تہدول سے شکرگز ار ہوں کہ اس نے جھے جیسے عاجز انسان کواس بدیاطن وجال کا دجل وفریب آشکارا کرنے کے لئے تو فیق وی اور ہرآنے والے خطرات کوحرف غلط کی طرح دل ودیاغ سے نکال کرخدمت گزاری کی جرأت بخش ہے۔ بالا خرقار کمین سے امید رکھتا موں کہ آپ بھی اپنی فرمدواری کا احساس کریں گے۔ اس کی اشاعت میں ہرممکن تعاون فرما کر تواب دارین حاصل کریں گے۔ فواب دارین حاصل کریں گے۔

(نوٹ ..... اس کتاب کا بہال پر''حرف آ خاز'' تھا۔ وہی'' تاریخ محمودیت'' میں بھی ہے جو پہلے آپ پڑھ چکے ہیں۔اس لئے یہاں صذف کرویا ہے۔ مرتب!)

چندقابل غور حقائق ..... جنسی انار کی

شفق مرزا، لی اے! (نوٹ ..... یم مضمون "شرسدوم" میں آ د ہاہاس لئے یہاں سے حذف کرویا ہے۔ مرتب!)

امام جماعت احمد بیکا اعلان ضبط کرنے والاطریق ٹھیکٹہیں ''اسلام کے خلاف بھارت میں شائع شدہ'' نیز ہی راہنما'' کے جواب کا سیج طریق بیہ سیمند کر اللہ سیک

ہے کہ ہم اس کا دل روکھیں اور اس کی وسیج اشاعت کریں۔ ' (الفطل مورد دیم اردم را ۱۹۹م)

پھر مرید فرمایا: 'میں نے اس پرخطبہ پڑھا اور کہا کہ بیضبط کرنے والاطریق ٹھیک نہیں یتب توان لوگوں کے دلوں میں شبہ پیدا ہوگا کہ ہماری ہاتوں کا جواب کوئی نہیں۔ واقعہ میں مجمد رسول التعلقی ایسے ہی ہوں مے تہمی کتاب ضبط کرتے ہیں۔ اس کا جواب نہیں وسیتے۔اصل طریق بیتھا کہ اس کا جواب دیاجا تا ادرامریکہ اور ہندوستان میں شاکع کر دیاجا تا۔''

(الفضل مورزنه ۱۲ مارچ ۱۹۵۷ء)

ناپندیده بات د مکیمکرخاموش ندر موبلکهاصلاح کی کوشش کرو

(نوف ..... مضمون بہلے "تاریخ محودیت" میں گزرچکا ہے۔اس لئے یہال سے

مذف كردياب مرتب!)

مرزامحمود كي طرف سے تعلی اجازت

(نوف ..... يمضمون بمي بيلي كتاب من كزر چكاب اس لئے يهال سے حذف كر

ديا بـ مرتب!)

ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور

لیکن اخبار الغضل میں بارہا ناظر امور عامہ کی طرف سے اعلان ہو چکا ہے کہ خالفین بین گھر کے بھیدی کا جولٹر بچر بھی احمد ہوں کے پاس پنچے اس کومت پر حمیں۔ بلک دہ مرکز (ربوہ) میں بھیج دیں۔

میں بیج دیں۔ پیر اپنج دیں۔ پیرای الفضل میں اپنے خلف الرشید کوتا کید کی جاتی ہے کہ ستیارتھ پرکاش جیسی گندی کتاب ضرور پڑھا کرو۔ چنانچے خلیف صاحب فرماتے ہیں : "میرے نیچ جوان ہو گئے ہیں۔ میں ہمیشہ آئیس کہا کرتا ہوں کہ قرآن کریم کے علاوہ ستیارتھ پرکاش اور آنجیل وغیرہ بھی پڑھا کرو۔" (الفضل مورویم اراکست ۱۹۳۹ء)

دى شرائط بيعت

(نوف ..... يشرالط بهل كتاب من موجود بين اس لئے يهال سے مذف كروى

بين مرتب!)

ا .... مباہلہ کا مطالبہ جاتزے .... بانی سلسلہ کا فیصلہ

٢ .... كيازناك الزام رمبله جائز ؟

سا....کهلی چیشی

س....ر بوه کے قہمیدہ اصحاب سے ۵....زنا کاری کاالزام بدستور ۲....خلیفه صاحب کی دور تکی شریعت ٤ .... اسلام بائيكاث ومقاطعه كي اجازت جبيس ديتا ٨....مابله جائزے ۹....خلیفه کی عیاری ٠ ا.....میان زام سے میری بیویان پردہ ہیں کرتیں السسينيج مبابله بنام مرز امحودا حمر خليفه قاديان صدق وكذب مين فيصله كالآسان طريق ١٢....ايك احمري خاتون كابيان ١٣.....جناب ملك عطاءالرحن صاحب راحت ١٢ .....مرز امحمود احمد ك نام كلي چيشي اورمبابله كاچيلنج ١٥..... كرمه محترمه قبول اختر بيكم صاحب ریہ پندرہ عنوانات اور اس کا تمام مواد اور اس کے بعد ۲۸ قادیانی شہادتیں مرز احمود کی بدكرداري يريمل كتاب تاريخ محوديت مي گزر يح بين \_ يهال سے جذف كرديئ \_ مرتب!) ۲۱..... مقتدر ستیال اوران کی علیحد گی کے اسیاب (بیم منمون بھی کماب میں موجود ہے۔ یہاں سے حذف کردیا ہے۔ مرتب!) روايت تمبر:ا....اب كهال جائين

یان کیا جھے نے تن کواہ کر یا بیگم، ناصرہ بیگم کی بیلی ناصرہ بیگم کے پاس گی۔دات کووہ ایک چار پائی پرسوگی۔دات کومرز انحمود احمدان کے پاس گئے اور بیٹی کی موجود کی میں ہی اس سے چھیڑ چھاڑ شروع کردی ادراڑ کی نے با قاعدہ مقابلہ کیا۔مرز انحمود احمد نے یہ بات بنائی کہ میں سمجھا میرک یوی ہے۔ ثریا نے اس کے جواب میں کہا کہ سہیلیاں تو اسھی سوجاتی ہیں۔ مگر بیوی جس کی باری چوہے دن آتی ہے۔ یہ کیے مکن ہے کہ دہ اپنی باری کے دن جاکرا پی بیٹی کے پاس سوجائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مان بھی لیاجائے کہ مرز احمودا حمد وغلط بھی ہوئی۔ مگراس کواپنی بیٹی ناصرہ کی موجودگی میں چھٹر چھاڑ بیس کرنی چاہئے تھی۔ تریاد ختر شخ عبدالحمید آیڈیٹر ریلوے نے اپنی والدہ کوتمام واقعات ہے آگاہ کیا۔ اس کے بعد شخص حب نے اپنی وصیت منسون کردی اور قادیان آنا جانا ترک کردیا۔ تقریباً چارسال بعد پھر آنا جانا شروع کردیا؟ کسی نے بوچھا شخص صاحب اب کون می بات وقوع پذیر ہوئی ہے کہ آپ نے آنا جانا شروع کردیا۔ شخص صاحب اب کون می بات وقوع پذیر ہوئی ہے کہ آپ نے آنا جانا شروع کردیا۔ شخص صاحب اب کون میں۔ اپنا مردہ کون خراب کے جواب دیا۔ ساری دنیا کو چھوڑ کر ہم یہاں آئے۔ اب کہاں جا کیں۔ اپنا مردہ کون خراب کر ساس لئے ظاہرا میں نے تعلقات بحال کرلئے ہیں۔

روايت نمبر:٢.... يا في سوار كيول سيزنا؟

بیان کیا بھی سے مرزامحموداحمہ نے ایک دفعہ شکایت کی کرمبابلہ والے کہتے ہیں کہ میں نے پانچ سواڑ کیوں سے زیا کیا۔ جس کے پاس شکایت کی اس نے کہا کہ آپ نے مجھ سے بھی ایسا ہی بیان کیا تھا۔

روایت نمبر ۳۰...عضومخصوص پکژلیا

بیان کیا بھے سے ۱۹۲۲ء میں مرزامحوداحد بغرض سیر کشمیرتشریف لے گئے تھے۔ دریائے جہلم میں تیرر ہے تھے۔ایک نوجوان جس کی عمر ۱۷ اسال کی تھی ان کی بیعت میں تھا۔ مرزامحوداحد نے خوط راگا کراس لڑکے کے عضو تناسل کو پکڑ لیا۔اس لڑک نے بھی مرزامحوداحد کا عضو مخصوص تھا م لیا ادرد دنوں اکٹھے تیرتے رہے۔

روایت نمبر الم ....اڑے میں مزوزیادہ

بیان کیا جھے سے مرزامحوداحد کہا کرتے سے کاڑے میں عورت کی نسبت زیادہ مزہ آتا

روایت نمبر:۵....اینادل بهلاؤ

بیان کیا جھ سے کہ گول کمرہ (قادیان) کے ملحقہ ایک چھوٹا کمرہ ہے۔ مرزامحود احمد فی اس فوجوان کو کہا کہ اندرایک لڑی ہے۔ جا داس سے اپنا دل بہلا دادروہ اندر گیا۔ اس کے پاس لیٹ گیا۔ جب اس فوجوان نے اس مورت کے پہتا توں پر ہاتھ دالنا چاہا تو اس مورت نے اس کوروکا، روکنے پر دونوں میں چپتائی ہوتی رہی۔ اس کے بعد نوجوان بغیر پکھ کے اٹھ کر واپس آس کوروکا، روکنے پر دونوں میں چپتائی ہوتی رہی۔ اس کے بعد نوجوان بغیر پکھ کے اٹھ کر واپس آس کے اس کے جواب دیا کہ جب تک لڑی

کے پتانوں کونہ چھیڑا جائے مزہ کیا ہے۔ مرزامحودا تھنے جواب دیا۔ اس مورت کوخیال ہے کہ اس کے پتان چوٹ فیرات کو خیال ہے کہ اس کے پتان چوٹ نے ہیں۔ اس لئے وہ اس کو ہاتھ نہیں لگانے ویتی ۔ نوجوان نے کہا پتانوں کے چھیڑے بغیراس کام کامزہ کیا ہے۔ اس فعل سے پہلے مرزامحودا حمد نے فریقین کوتا کید کی تھی کہ ایک دوسرے سے بات نہ کریں۔

روایت نمبر:۲....مرز امحمودا حمد کی بیوی اور سردار دیوان سنگی مفتون

بیان کیا مجھسے کرایک دفعہ آپ کی بیگم مریم نے اس نوجوان کوخط لکھا کہ فلال وقت معجدمبارک (قاویان) کی حصت کے ملحقہ کمرہ ہے۔فلال وقت آجاتا اور وروازہ کو کھٹاتا اور میں مهيس اندر بلالول گى - چنانچەدەلوجوان كيا بيگم صاحبەن اندر بلاليا اس كى جرت كى كوكى انتهاء ندربی جب اس نے ویکھا کہ بیکم صاحب رفیم میں ملوس سول سنگھار کئے مروسجا ہوا موجودتھی۔اس نوجوان نے مجمی عورت نددیکھی تھی۔ چہ جائیکہ سولہ سکھار کئے ہوئے الی خوبصورت عورت وہ مبهوت ہوگیا۔اس نو جوان نے کہا کہ حضورا جازت ہے۔انہوں نے جواب دیاالی ہاتیں ہو چھ کر کی جاتی ہیں۔اس وقت لوجوان نے مجھے ندکیا۔ کیونکہ اس کے جدبات مشتعل ہو میکے تھے۔اس نے سوچا کیرو جی کچبری میں بی نہال ہوجا کیں مے۔اس لئے اس وقت کنارہ کرنا ہی بہتر ہے۔ بیگم صاحبه ندکورنے جو خطاس تو جوان کوکھیا تھا اس محط کو دالیں مانکٹے کا تقاضا کیا۔اس نو جوان نے جواب دیا کہ میں نے اس کوتلف کر دیا ہے۔ تقسیم ملک کے بعد مرز احمود احما کا برائیویٹ سیرٹری میال محد بوسف اس نوجوان کے باس آیا اور کہا میں نے سنا ہے کہ آپ کے باس حضور (مرز احمود احمہ) کی بیوی کے خطوط ہیں اور آپ اس کو چھا پنا چاہتے ہیں۔ اس نو جوان نے جواب ویا۔ بہت افسوس ہے کہ آپ کو بھی اپنی بیوی پر اعماد ہوگا اور جھے بھی اپنی بیوی پر اعماد ہے۔ اگر کسی پر اعماد نہیں تو وہ حضور کی بیویال ہیں۔اس نو جوان نے بیان کیا کرحضور کی ایک بیوی نے سردار دیوان ستكه مفتون كومرز الحود احمد كى حركات شنيعه سے باخبر ركھا۔ جس پر سردار ديوان سنگه مفتون ايثه يشر ریاست نے اخبار ریاست میں لکھا کہ مرز امحود احمد کو گدی سے معزول کروینا جا ہے۔ بیٹو جوان بفضل تعالى بتيدحيات إدوقرآن كريم يرباته ركه كرطفيه كواي ويخ كوتيار بادر كبتي بين كه اكرمين جموتا بول توالله تغالى كاغضب مجمه يربور

روایت نمبر: کے .....مرز ابشیر احد کے جال جلن کی داستان طویل کہائی بیان کیا جھ سے صوبہ سرحد کے ایک نوجوان جس کا نام غیور احمہ ہے۔ خان محمولی خان کے بیٹے ہیں۔ یہ فوجوان بے حد خوبصورت تھا۔ مرزابشراہم اس کے ولی مقرر ہوئے۔ میاں صاحب نے اس کے لئے بورڈ نگ ہاؤس میں Partition کرواکرالگ کرہ بنوادیا تھا۔ غیوراہم میٹرک کا امتحان و سے کر بنالہ سے قادیان آیا۔ رات کے بارہ بج مرزابشراہم کو معلوم ہوا کہ غیور آگیا ہے۔ وہ بارش میں بھیٹے ہوئے بورڈ نگ ہاؤس میں بھنچ گئے ۔ بورڈ نگ ہاؤس کی کھے۔ بورڈ نگ ہاؤس کی کھے۔ ورڈ نگ ہاؤس کا دروازہ بند تھا۔ اس لئے باہر کھڑ کی میں کھڑے ہوئے بورگ غیور سے با تین کرتے رہے۔ مرزابشراہم کی خواہش تھی کہ غیور کی شادی صفور کی صاحبز ادبی ناصرہ بیگم سے ہوجائے ادر معاملہ آسان بنانے سے اللے الیے گھر میں ان ووٹوں کی ملا تا توں کا انتظام کرتے رہے۔ گر حضور (مرزامحودا تھ) نے بیرشتہ منظور نہ کیا۔ غیور کو فشیات کی عادت تھی۔ افیون ادر شراب دغیرہ غیور نے اپنے ایک ودست کو لکھا کہ میں اس ویر یہ مجب کوجو بجھے ناصرہ جیسی بے دفالز کی سے تھی بھیشہ کے لئے بھلا و بنا چاہتا ہوں۔ خان دلاور خان ڈ پٹی کھشرصوب سرحد نے اپنے حالات میں کھا ہے کہ مرزابشرا تھ نے سفارش کی کہ غیور کو اپنی بٹی کا رشتہ دے ود۔ انہیں ایام میں ڈاکٹر بشراحدان کے پاس آئے۔ سفارش کی کہ غیور کو اپنی میشارش کی کہ غیور کو اپنی میں فائر کرکیا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کو فشیات کی عادت میں انہی فشیات کی وجہ سے چل بسا۔ مرزابشرا تھ کے چال چلن کی داستان ایک طویل کہا کی اس کو فشیات کی عادت کہ کہ کو کھا کہ اس کو میں کہائی ہے۔ جس کا مفصل ذکر کھر بھی کیا جائے گا۔

روایت نمبر.۸.... پان کا پیته

بیان کیا جھے ڈاکٹرنڈ را مرریاض نے بیان کیا کہ جھے مہرآ پا (بشریٰ) سے خلوت کا موقع ملااور میں نے دیکھاان کے زیمان انہیں ایس دردہ بالکل ایسے جیسے پان کا پہتہ۔ روایت نمبر: ۹..... بیٹے کا والدہ کے تام عشقیہ خطوط

بیان کیا جھے سے ڈاکٹرنڈ براحمریاض نے حضور (مرزامحوداحمہ) کے ایک صاحبزادے (رفیع انڈونیشیا) کی سوتیلی والدہ سے خط و کتابت تھی۔سب پوسٹ ماسٹرربوہ بھی بھی ولچپی کی خاطر بعض خطوط کھول لیا کرتے تھے۔حصرت صاحب کے صاحبزادے نے اپنی سوتیلی والدہ کو یہ شعر کھھا۔

> ایک مدت سے نہ قاصد ہے نہ خط ہے نہ پہت اپنے وعدول کو تو کر یاد جھے یاد نہ کر سوتنی والدہ نے لکھا۔ یہ خبیث بڑھانہ مرتانہ مارا پیچاچوڑ تاہے۔

روایت نمبر: ۱۰ ....الرکی بے ہوش ہوگئی

بیان کیا مجھ سے مرزامحود احمہ نے اپنی صاجز ادی جوابھی بالغ نہیں ہوئی تھی۔ پکڑ کر زیردتی اس کے ساتھ زنا کیا۔ (فعل شنیعہ کیا) وہ لڑک بے ہوش ہوگئی۔جس پراس کی ماں نے کہا کہ اتنی جلدی کیا تھی ایک دوسال تھم جاتے۔ یہ کہیں بھاگی جارہی تھی۔ تبہارے پاس اور کوئی عورت نہتی۔

روایت نمبر:اا....عبرتناک انجام

بیان کیا جھ سے مریم بیگم اہلیہ مرزامحودا حمد بہت ہی خوبصورت عورت تھی اور مرزامحوو احمد کے افعال ندمومہ بیس شاید ہی کی اورعورت نے اتنا تعاون کیا ہو گرجیسیا عبرتنا ک انجام اس عورت کا ہوا ہو اس کے رحم بیس پرید گئتی ۔اس کا سارار ہم گل سر گیا۔ بالآخرای سے اس کی موت ہوئی۔ اس کے جسم سے ہوآتی تھی کہ چار دفعہ کن بدلا گیا۔ بانچویں دفعہ ڈاکٹر حشمت اللہ کورے لیسے کا کفن لے آئے۔ خادمہ نے کہا ڈاکٹر صاحب بیجورت تو ہمیشہ دیشم میں بلیوس رہی اور آپ اس کے لئے کورے لیسے کا کفن لے آئے ہیں۔ ڈاکٹر ضاحب بیشہ دیشم میں بلیوس رہی اور آپ اس کے لئے کورے لیسے کا کفن لے آئے ہیں۔ ڈاکٹر ضاحب نے جواب دیا کہ چپ رہو۔ چارکفن لاچکا ہوں۔ نہ معلوم کتنے اور لانے پڑدیں گے۔

روایت نمبر ۳۱....ایدووکیٹ نے مقدمہ واپس کردیا

بیان کیا جھے سے ایک دفعہ مرزامحود احمد رقاصہ مس ردفو (اٹالین) قادیان لے آئے۔ اس پرمولا ناظفر علی خان نے ایک نظم کھی۔

ہوٹل سسل کی رونق عرباں کہاں گئ اتنا ہی جانتا ہوں کہ وہ قادیاں گئ

اوردیگراخبارول نے بھی اغتراض کیا جس کے جواب میں مرزامحووا حمہ نے خطبہ پڑھا
اور بتایا۔ مس رونو کواپنے بچول کوانگریزی پڑھانے کے لئے لایا تھا۔ اس واقعہ کے بعدوہ رقاصہ
ایڈووکیٹ کے پاس گی اور کہا مرزامحووا حمہ نے معاہدہ کی خلاف ورزی کی ہے وہ جھے سے زنا بھی
کرتے رہے اورایک دفعہ زنا کے وقت ان کی بیٹی بھی کمرہ میں موجود تھی۔ اس ایڈووکیٹ نے کہا
کرمس صاحباس بیان کوکون مانے گامٹس آپ کا مقدم نہیں لے سکتا۔

۷۔....امام جماعت احمدیہ (قادیان) ربوہ کے متعلق ۱۸.....جادودہ جوسر چڑھ کربولے

19.....بانى سلسلە كافيصلە

۲۰....۲۰

٢١....خليفة قاديان مرز المحمود احمد كے دور خلافت

۲۲..... ذلت

۲۳ ....خلیفه کی اینی شریعت

۲۲۰۰۰۰۱طالوی حسینه اور خلیفه قادیان

۲۵....اطالوی حسینهاز نقاش

۲۲.....اطالوي رقاصه كالفضل ميں اعتراف

۲۷.....اطالوی حسینه

۲۸ ..... هولل مسل کی رونق عربان

٢٩....اطالوي حسينمس روفو

۳۰ ال دانش اورطالبان حق کے لئے

(بیتمام عنوان اوراس کامواد میلی کتاب میں موجود ہے۔ یہاں سے حذف کردیا ہے۔

مرتب!)

پنڈت جا ندنرائن مجسٹریٹ بٹالہ

اس طمن میں بیموض کر ناضروری ہجھتا ہوں کہ ۱۹۳۷ء میں پنڈت جا عرائی مجسٹریٹ بنالہ کی عدالت میں بیٹر عبد الرحمٰ معری کی طرف سے مرزامحود احمد کے خلاف زنا کاری کے الزام میں گواہ پیش ہونے میں ہونے اس مقررہ تاریخ پر خالف پارٹی نے سراو ڈکوشش کی کہ برممکن طریق سے اس کو تبدیل کر کے اس کی ساعت روک دی جائے۔ اس مقررہ تاریخ پر تمام گواہ بھی حاضر عدالت سے لیکن ان کی سراو ڈکوشش بار آور ثابت ہوئی ۔ تقریباً بارہ بج ڈی بی گورداسپور کا تار پنڈت جا ندرائن مجسٹریٹ بنالہ کے نام آگیا۔ جس کا مفہوم یہ تھا۔ یہ مقدمند ڈی بی گورداسپور نشقل کردیا جائے۔ اس طرح اس کی ساعت میں روک پیدا ہوگئی۔

اس مقدمه کی مثل پر محسفریث صاحب بالدنے بدالفاظ تحریر کئے جس کامفہوم بھی بدتھا

کہ پیخ عبدالرحمٰن مصری کی طرف سے مرداور عورتیں جو گواہ مطلوب تنے حاضر عدالت ہیں۔ چونکہ ڈی بی گورداسپور کی تارساعت رو کئے کی آگئی ہے۔اس لئے ہمو جب ان کے علم کی فٹیل میں بید کیس ڈی بی گورداسپور منتقل کرتا ہوں۔

امر داقعہ میہ ہے کہ مدی کی انتہائی خواہش تھی کہ مرزامحود کی بدچلنی کے گواہ بھگت جا کیں۔ آخراصرار پر پنڈت چا ندزائن مجسٹریٹ بٹالہ گواہیاں لینے پر آمادہ ہو گئے تو مرزامحود کی پارٹی بڑی سٹ پٹائی۔ آخروہ مقرر دن آ پہنچا۔ میں بارہ بج کے قریب ڈی بی گورداسپور کی تار مجسٹریٹ صاحب بٹالہ کے نام نتقل مقدمہ آگی۔ جس کی وجہ سے ساعت کا مرحلہ ختم ہوگیا اور مخالف پارٹی کی جان میں جان آئی۔ اس مقدمہ کو تبدیل کرنے کا مقعد صرف گواہیوں کورد کنا تھا۔ اس طرح ان کی سرتو ڈکوشش کا میاب ہوگئی۔

بہر حال ہم نے ان کے ہر مطالبہ کوتنگیم کیا تا کہ ان کوفر ار ہونے کی کوئی مخبائش باتی نہ رہے۔ فیصلہ کی آسان سے آسان راہ اختیار کی۔ تا کہ مرز انھود کی پاکبازی منظر عام پر آجائے۔ اگر ان کے اپنے کمتنب فکر سے دیکھا جائے ان کے لئے اپنے دالد بزرگوار کی تحریر بھی کافی تھی اور ہے۔ یعنی زانی ، بدکار ، عیاش کے متعلق ایک قطعی فیصلہ دیا ہے جودرج ذیل ہے:

ا مبلد صرف ایس او کول سے ہوتا ہے جواب قول کی قطع اور یقین پر بناءر کھ کر کسی دورہ ۱۹۰۲ء) دوسرے کو مفتر کی اور ذانی قرار دیتے ہیں۔

ا ..... بیت ای قتم کی بات ہے بیسے کوئی کی کی نسبت سے کہ بیل نے اسے پچشم خود زنا کرتا تو اور کرتا تو اور کرتا تو اور کرتا ہو اور کرتا تو اور کی کی کرتا ہو اور کی کی کرتا ہو اور کی کیا کرتا۔ کیا کرتا۔

تواس کی طرف آنے میں آپکیا ہٹ کوں! جب آپ کا دعویٰ ہے کہ خلیفہ سے خدا خلوت اور جلوت میں با تیں کرتا ہے۔ اس عدالت میں حفرت اقدس کا حوالہ بھی بہی مطالبہ کرتا ہے۔ پھر ڈرتے کیوں ہو۔ ہاں میں عرض کر رہاتھا حضرت اقدس کا قطعی فیصلہ ہے یا آپ کی نگاہ میں حضرت اقدس کی گاہوں میں ایسا حوالہ موجود ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ بدکارعیاش میں حضرت اقدس کی گاہوں میں ایسا حوالہ موجود ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ بدکارعیاش بھی مصلح موجود ہوسکتا ہے تو خدا کی تھم اگر بیحوالہ میر سے لم اور سجھ میں آگیا تو میں سرتنگیم خم کروں گا۔ در نہ بصورت دیگر آپ کا فرض ہوگا کہ حضرت اقدس کے ان حوالوں کی موجود گی میں جو بدکار گا۔ در نہ بصورت دیگر آپ کا فرض ہوگا کہ دعشرت اقدس کے برفر دکوا حتساب کرنا پڑے گا۔

۳۱ ..... بد کر دار مصلح موعود نهیں ہوسکتا ۳۲ ..... اظهار واقعہ کو بدز بانی نہیں کہا جاسکتا ۳۳ ..... خلیفہ کا ظاہرا در باطن

۳۳ .... نظارت امورعامه

٣٥ .... شهيداحريت حضرت مولا نافخر الدين صاحب ملتاني كا

آخری پیغام جماعت احدیہ کے نام

۳۱....مولوی فخرالدین ملتانی کی روح کی بکار

(یہاں تک تمام عوانات پہلی کتاب میں موجود ہیں۔ اس لئے یہاں سے حذف کے فوٹ اوٹ اوٹ اوٹ کی پوجہ پہلی کتاب میں ہونے کے فوٹ اوٹ کا ب میں ہونے میں اوٹ کی کتاب میں ہونے میں کی کی بیاں سے حذف کردی ہے۔ مرتب!)

سيستعارف

۳۸ ....فیصله عدالت عالیه با تیکورٹ لا موربه گرانی شخ عبدالرحلن مصری قادیان (پیشنمون بھی پہلے آئی کیا ہے۔ یہاں سے جذف کردیا۔ مرتب!) میں گیا گی کے حلف سے مرید بیٹے کا گریز

ع (نوٹ ..... بیستقل رسالہ ہے۔ آمے آرہا ہے۔ یہاں سے حذف کرویا ہے۔

مرزامحموداحمه خليفهر بوه كاراستبازول برحمله

میاں محوداحد پران کے مریدین کے الزامات اور بریت کا زالاطریق تمام راستہازوں پر حملہ مرزامحود پر جب بھی ان کے مرید باصفانے الزامات کی بوچھاڑ کی تو انہوں نے بھائے صفائی کے پی بریت کے لئے مقدس استیوں پرالزام لگانے شروع کردیتے ہیں۔ حالانکہ جن مریدوں نے بھی اس پر بدکرداری اور بدچلنی کے الزام عائد کئے۔ انہوں نے برقتم کی مہولت اور تین آسان طریق فیصلہ بھی چیش کئے۔ مثلاً (۱) آزاد کمیشن۔ (۲)عدالت۔ (۳) مہابلہ لیکن اس کواس امر کی کھی جرات نہیں ہوئی کہ ذکورہ بالاضح طریق سے اپنی بریت کر سکے۔ لیکن برعس اس کے مقدس استیوں پر بہتان تراشی شروع کردی۔ اس کے جواب جس مولانا محموملی صاحب اس کے مقدس استیوں پر بہتان تراشی شروع کردی۔ اس کے جواب جس مولانا محموملی صاحب

امیر جماعت احمد به لا مورنے ایک پمفلٹ لکھا تھا۔ جس میں مخفی در مخفی حقائق کواحس طریق ہے منظرعام پر لائے گئے۔ ہدیہ ناظرین ہے۔

۲ردمبر ۱۹۳۸ء کے خطبہ میں جو ۸ردمبر کے ''الفضل'' میں چھپا ہے۔ جناب میاں صاحب نے حسب معمول سورہ فاتحہ کی تغییر کی جس کا عنوان ہے۔ ' شخ عبدالرحل معری کی نہایت ہی گندی گالیاں اور مولوی جمع علی صاحب'' میراقصور صرف اس قدر ہے کہ ہا تیکورٹ کے ایک مطبوعہ فیصلہ کی بناء پر جس میں میاں صاحب کے خلاف ان کے ایک سابق مرید کے خطر ناک الزامات ورج سے خطبہ جمعہ میں میں نے یہ کہا تھا کہ وہ قادیان جس کی شہرت مرزا قادیا فی کے زمانے میں راست بازی اور پاکیز گی کی وجہ سے تھی۔ آج اس کی دوسری تم کی شہرت دنیا میں تھیں ورج ہے۔ جناب میاں صاحب نے اس پر بہت اظہار غیظ فرمایا ہے۔ گر جوامر بہت قابل افسوس ربی ہے۔ وہ یہ ہے کہ میاں صاحب کی بیکوشش ہے کہ وہ فابت کریں کہ مرزا قادیا فی کے زمانے میں ہے۔ وہ یہ ہے کہ میاں صاحب کی بیکوشش ہے کہ وہ فابت کریں کہ مرزا قادیا فی کے زمانے میں اور است بازی کی وجہ سے نشمی اور اس زمانے میں والی کر قبرت کی مرید بھی نعوذ باللہ من ذا لک مرزا قادیا فی پر ایسے ہی الزام لگایا کرتے سے سے مرزا قادیا فی کے مرید بھی نعوذ باللہ من ذا لک مرزا قادیا فی پر ایسے ہی الزام لگایا کرتے سے سے مرزا قادیا فی کے مرید بھی نعوذ باللہ من ذا لک اللہ من ذا لک! میں بلکہ دوائی سابہ کا مورد شہراتے ہیں۔ شبیں بلکہ دوائی سابہ کا مورد شہراتے ہیں۔ شبیں بلکہ دوائی سابہ کا مورد شہراتے ہیں۔ اللہ من ذا لك!

میاں صاحب کو اپنی بریت کا اب یہی ایک طریق نظر آتا ہے کہ وہ راست بازوں کو بدنام کریں۔ جھے اس سے انکارنہیں کہ بعض بدباطن وشمن ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بلاوجہ جھوئے الزام لگاتے ہیں۔ لیکن پرانے زمانے کے احمد یوں اور غیراحمد یوں دونوں سے کوئی دریافت کر لے کہ کیا یہ جہنیں کہ قادیان میں لوگ آتے تھے وہ مرزا قادیانی کے دشمنوں سے ل کر آپ کے طالات دریافت کرتے تھے اور تب بیعت کرتے تھے جب دشمنوں کو بھی آپ کی نیکی اور راست بازی کا قائل پاتے تھے۔ باد جودعقا کدسے خالفت کے مسلمان اور ہندوسب آپ کی نیکی اور راست بازی کے قائل تھے اور آپ کے کریکٹر پر بھی کی دشمن نے بھی حملے نہیں کیا۔ چہ جا بیکہ کوئی مرید ہوکراییا الزام لگائے جیسے میاں صاحب پر انگ رہے ہیں۔

جصافسوں ہے کمانی بریت کے لئے میاں صاحب کوان حقائق کا افار کرنا پرااوردہ

آج این دورافاده مریدوں کو پیفین دلارہ ہیں کہ حضرت صاحب کے زمانے میں حضرت صاحب کے والے میں حضرت صاحب کے چال چان کے مصاحب کے چال چان کے متعلق او کوں کے ایسے ہی خیالات سے جیسے ان کے متعلق آج ان کے وہندوں کے ہیں۔" فسانسا لله وانیا الیه داجعون "میاں صاحب اپنی خطبوں کو جھنا چا ہیں لمباکریں اورالفاظ کی ہیرا پھیریوں میں اصل تقائق کو چھپاتے رہیں۔ لیکن کو کی تاریخ نویس ان دوموٹے واقعات کا اٹکارٹیس کرسکتا کہ قادیان کی آج سے چالیس سال پیشتر کی حالت اور آج کی حالت میں زمین اور آسان کا فرق ہے۔ آج سے چالیس سال پیشتر قادیان کا کریکٹر دہ تھا جے سرمحمد اقبال نے بطور نمونہ چیش کیا اور جس کو دنیا نیکی اور داست بازی سے تعبیر کرتی تھی اور آج کا کریکٹر وہ ہے جس پراپ بھی روکر خاموش ہور ہے ہیں۔ کے ونکہ اس میں پستی اور بدتا کی کا پہلوائتہا ہو تھی چا ہے اور دنیا کے کونے کونے میں یہ باتھی پہلے رہی ہیں۔

جتاب میاں صاحب نے مجھے دھی ہی دی ہاور دمولوی محمع کی صاحب اور ان کے خاعدان '' کی سرخی قائم کر کے بدار شاوفر مایا ہے کہ وہ بھی بدلہ لینے کے لئے جمیں بدنام کر سکتے ہیں اور کریں گے۔ میری التماس ہے کہ اگر میری اور میرے خاندان کی بدنا می سے آپ کی بریت ہوسکتی ہے تو خوش سے اس نسخہ کو استعال فرما ہے۔ ہاں! بیشک جھے جوچا ہیں کہ لیس۔ گرمسے موجود کو بدنام کرنا چھوڑ دیں۔ اس خطبہ میں فرماتے ہیں: 'جو با تیں آج معری صاحب میرے متعلق کہہ رہے ہیں ایک ہی با تیں ان کی پارٹی کے بعض آدی ہے موجود کے متعلق کہا کرتے تھے۔''

استنفراللہ! بندا بھیا جہ کا خطبہ اور مجد میں کھڑے ہوکراتنا ہوا جھوٹ اور صرف اپنے ........ چھانے کے لئے معری صاحب اوران کی پارٹی کے تو آج اشتہارات مطبوعہ موجود ہیں۔ درائیہ معری صاحب پر کیا اتھار ہے۔ مطبوعہ موجود ہیں ادرائیہ معری صاحب پر کیا اتھار ہے۔ یہاں تو مولوی عبدالکریم مبللہ والے سے شروع کر کے مریدوں کی ایک خاصی فوج ہے جوایے الزامات جناب میاں صاحب پر لگاتے ہیں۔ اگر میاں صاحب کے اس بیان میں کہ حضرت سے موجود پر بھی آپ کے مریدوں نے ایسے الزامات لگائے تھے ایک ذرہ بحر بھی صدافت موجود ہو وہ الحقیں اور مرزا قادیانی کے اس مریدکا اعلان یا شہادت شائع کریں۔ جس نے مرزا قادیانی پرایا الزام لگایا تھا جیسا میاں صاحب پرلگا ہے۔ میاں نے اس الزام کے الفاظ دہرانے سے پہلے الزام لگایا تھا جیسا میاں صاحب برلگا ہے۔ میاں نے اس الزام کے الفاظ دہرانے سے پہلے خوش انع کرائے ہے بیا دشان کا مورد مخبراتے ہیں۔

''موجودہ خلیفہ بخت بدچلن ہے۔ بی تقدس کے پردہ میں عورتوں کا شکار کھیاتا ہے۔ اس کام کے لئے اس نے بعض مردول ادر بعض عورتوں کو بطور ایجنٹ رکھا ہوا ہے۔ ان کے ذریعہ بیہ معصوم لڑکوں ادر لڑکیوں کو قابو کرتا ہے۔ اس نے ایک سوسائٹی بنائی ہوئی ہے۔ جس میں مردادر عورتیں شامل ہیں ادراس سوسائٹی میں زنا ہوتا ہے۔''

حضرت سے موقود کیا، جناب میاں صاحب نے سیجھ رکھاہے کہ نعوذ باللہ تمام راست بازوں کا کریکٹر ایسان گراہوا ہوتا ہے اورای لئے انہوں نے سرکار دوعالم کی ذات قدی صفات کو بھی ایسے ہی الزامات کا اسسسیٹھ ہرایا ہے۔ چنانچہ اس خطبہ میں آپ فرماتے ہیں۔ ''شاید وہ سیجھتے ہیں کہ گالیاں ہم کو دمی جاتی ہیں اور ہمارے متعلق ہی الی با تمیں کہی جاتی ہیں۔ کی اور کے متعلق الی بی الی با تمیں کہیں جا تمیں ۔ حالانکہ کہنے والوں نے حضرت میں علیہ السلام کے متعلق الی بی با تمیں کہیں اور وہ ان کے مربد تھے۔ حضرت موئی علیہ السلام کے متعلق بھی الی بی با تمیں کہیں اور کہنے والوں نے الزام وہ ان کے مربد تھے اور رسول کر میں آئیاں ہستیوں پر ان کے مربد کے والوں نے الزام مربد کہلاتے والوں نے الزام مربد کہلاتے والوں نے الزام کے تو میری یا اور کی کیا ہستی ہے کہم ایسے الزاموں سے بی جا کیں۔''

العیاذ باللہ! استنفراللہ! حضرت موی اور حضرت عیلی علیم السلام کوتو رہنے ویں۔ محمد رسول الشفائی کی زندگی کے تمام واقعات تاریخی رنگ بیس ہماری آ کھوں کے سامنے ہیں۔ آپ محک سم یدنے ایسا تا پاک الزام لگایا تھا۔ جیسا آپ پرلگا ہے؟ آپ کا ہم تا پاک بات ہے بلند مونا تو ایسا بین امر ہے جس پروشمنوں کو جیلئے ویا گیا۔ 'لبشت فید کم عصرا من قبلیه افلا تسعقلون ''یعنی تم جھ پرکوئی الزام نہیں لگا سکتے تو کیام یدلگا سکتے تھے اور میں پوچھا ہوں کہ کیا راست بازوں پر تملہ کر کے الزام نہیں ان کونعوذ باللہ من ذالک! سخت بدچلی بجھتے تھے۔ جسے راست بازوں پر تملہ کر کے ان کے مریدوں نے مجھا۔ آپ کی بریت ہوگئی؟ اگر یہی طریق بریت ہوگئی؟ اگر یہی طریق بریت ہوگئی؟ اگر یہی طریق بریت ہے تو ہر بیما ایسا کو آپ کی بریت ہوگئی؟ اگر یہی طریق بریت ہے تو ہر بدکاراس عذرکو پیش کر کے بری ہوسکتا ہے۔

میاں صاحب کوائی بریت کے سے غلط طریق اس لئے استعال کرنے بڑے ہیں کہ انہوں نے سیح طریق کوچھوڑ دیا۔ وہ مجھ رہے ہیں کہ کی دوسرے کو ملزم ثابت کر دینے سے ایک مخص کی این بریت ہوجاتی ہے۔وہ اس بات کوشلیم کریں یا نہ کریں۔ مجھے خوشی نہیں بلکہ سخت افسوس ہے کہ میاں صاحب پرایسے الزام لکے جن سے قادیان کا ضمنا مسے موعود کا نام بدنام ہوا۔ اگریس ان کی جگه بوتا تو جب مولوی عبد الكريم صاحب (مبابله والے) نے الزام لگايا تھا اور ان ہے حلف کا مطالبہ کیا تھا کہ اگر انہوں نے اس فعل کا ارتکاب نہیں کیا تو دہ قتم کھالیں۔ میں اپنی غاطرنبیں تو قادیان اورسیح موعود کے نام کی خاطر الزام کوجموٹا جاننے کی صورت میں فی الفور حلف الفاليتايه بريت كاسيدها طريق تفاليجيم ميال صاحب في اختيار ندكيا يمقري صاحب في جب ابیا ہی الزام لگایا تو کوان کامطالبہ اس سے مشکل تھا۔ مگر اس تشہیرا در تذلیل کے مقابل میں جو ہور ہی ہے میمی کوئی بوامطالبہ ندتھا۔ آخر مطالبہ تواس قدرتھا کہ ایک آزاد کمیشن کے درایعہ سے تحقیقات ہوجائے۔ ظاہر ہے کہ اس کمیشن میں میاں صاحب کے مرید بی ہوتے اور ان پریہ برگمانی نہ ہوسکتی تھی کہ وہ بغیر کسی شہادت کے پیر کے خلاف غلط فیصلہ دے دیں گے۔ بلکہ ان کا فيصله ويى بوتا جواب بمى بي كه أكر بم ميان صاحب كوكونى براكام كرتاد يكسين تواين آتكھوں كوجھوٹا سجھیں گے۔ توبیسیدهاطریق بریت اختیار کرنے سے گھر کے اندرایک فیصلہ ہوجاتا ادراس ساری ذلت سے ایک جماعت فکا جاتی۔

میاں صاحب کا یہ کہنا کہ یہ نوگ ان کے مرید نہیں۔ اس لئے کہ خلافت کے مسئلے میں انہیں اختلاف ہے صحیح نہیں۔ اق ل تو یہ اختلاف خلاف میں صرف اس وجہ سے ہوا کہ ان کو خلیفہ میں خت نقائص نظر آئے۔ پہلے یہ ختلاف نہ تھا اور دوسرے میاں صاحب کا تو اعلان یہ ہے کہ جھے سے اختلاف عقیدہ رکھ کر بھی کوئی بیعت کر سکتا ہے۔ ان کے تو وہ بھی مرید ہیں جو ان لوگوں کو مسلمان سبحتے ہیں جب کا فرکتے ہیں اور وہ بھی ہیں جو ان لوگوں کو کا فرکتے ہیں۔ بہر حال یہ لوگ سالہا سال تک ان کے اعر در ہے۔ ان کے خاص الی صور دست رہے۔ آخر اس کی وجہ تو بتانی جائے کہ وہ الی یا تیں کہنے گے جو انسان ایک وہنے ہی نہیں کہتا۔

مجھے افسوس ہے کہ مجھے ان باتوں میں اپنا دقت ضائع کرنا پڑا۔ کی فکہ میں خوب جانتا ہوں کہ آج مسلمانوں کی قوت کا بیشتر حصہ ایک دوسرے کی تخریب کے لئے اور نہایت ہی چھوٹے چھوٹے امور میں جھڑوں پر ضائع ہور ہاہادر یہی وجہ ہے کہ ان سے دہمن کے مقابلہ کی طاقت سلب ہور ہی ہے۔ اس لئے میری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ ہماری جماعت کی توجہ زیادہ تر اعدائے اسلام کے لئے دقف رہے اور اب بھی اگر میاں صاحب کی توجہ صرف جھے تک محدود رہتی تو میں ان باتوں کا جواب بھی نددیتا۔ گرانہوں نے چونکہ اپنی بریت کے لئے سے موجود کو بدنام کرنا چاہے۔ باتوں کا جواب بھی نددیتا۔ گرانہوں نے چونکہ اپنی بریت کے لئے مصطفی مقالة کی ذات والاصفات پر بھی تملہ کیا ہے۔ اس لئے مجھے مجبوراً قلم اشانا برا۔ جھے دہ جو چاہیں کہ لیں مجھے کوئی دعولی معصومیت کانہیں۔ ایک گنہگار انسان ہوں اور خدا کے برح کا امیدوار۔ مورجہ ردیمبر ۱۹۳۸ء

خاكسار :محمعلى ،امير جماعت احديدلا مور

## قادياني خليفه كامزيد كمال

ميال امير الدين صاحب كي نشاندي

میان امیرالدین قادیان مین سکونت رکھتے تھے۔ تغییم ملک سے قبل آپ آسام بغرض
کاردباری سلسلہ تشریف لے گئے۔ دہاں جاکران کا اچھا خاصا کاردبار ہا۔ جیسا کیکس کی ادائیگی
سے ظاہر ہے۔ چونکہ آپ کا تعلق قادیا فی جماعت سے تفا۔ ان کے اصولوں کے مطابق آپ
با قاعدگی سے چندہ اداکیا کرتے تھے۔ ان چندوں کے علادہ جماعت کی طرف سے کسی قتم کی ایجل
کی جاتی آپ اس میں بڑھ چڑھ کرنمایاں حصہ لیتے۔ حال ہی میں جب مجد چندہ لا ہورائیلی کی آو
آپ نے اس میں بھی ۱۰۰ ارد پے کی کشرر قم سے معاونت فرمائی۔ آپ نے وصیت بھی کی ہوئی
ہے۔ بلکا پی فرم کی کل ملکیت ایک لا کھرد پہیکی وصیت بالمقط کرڈ الی اور وصیت اخبار الفضل میں
طبع شدہ ہے۔ آپ صاحب حیثیت آ دی تھے اور ہیں۔ آپ کی قادیان میں کافی جائیداد تھی۔ اغلباً
چو ہدری سرظفر اللہ سے خرید کئی۔

اندریں حالات میاں صاحب موصوف قادیانی جماعت کی دھاندلیوں سے اچھی طرح روشناس ہیں۔ آپ نے صدانی عدالت میں بھی اس جماعت کے بعض راز دل سے پروہ اضایا تھا۔ کانی عرصہ سے حکومت پاکتان کو بار بارنشا ندہی کر کے توجہ ولا رہے ہیں کہ وہ نا جائز اور بوگس کلیمول کی تحقیقات کے لئے بیش ٹربیونل مقرد کرے اور میں اس سلسلہ میں حکومت کو دستاویزی شوت فراہم کرنے کے لئے تیار ہوں۔ بلکہ جعلی کلیم وافل کرنے والے قاویا نیوں کے دستاویزی شوت فراہم کرنے کے لئے تیار ہوں۔ بلکہ جعلی کلیم وافل کرنے والے قاویا نیوں کے

نام اورکلیموں کے ممبرتک مہیا کروں گا۔اس طرح وہ تمام دھاندلیال منظرعام پر آجائیں گی جن کے ذریعہ کروڑوں روپیے کی جائیداد پر ناجائز بینے کردکھا ہے۔لیکن باوجود بارہا درخواست کے عکومت پاکتان عکومت پاکتان نے اس طرف سردست توجہ نہیں فرمائی۔میرے خیال میں اگر حکومت پاکتان صمیم قلب سے اس نشاندہی پرخور فرمائے تو یقینا کروڑ ہاروپیے کی جائیداونہ صرف واپس لے سیس محیم قلب سے اس نشاندہی پرخور فرمائے تو یقینا کروڑ ہاروپیے کی جائیداونہ صرف واپس لے سیس محیم قلب سے ماں صاحب موصوف کا اشتہار مندرجہ ذیل ملاحظ فرماویں۔

محتر مصدر مملکت، وزیراعظم پاکستان اور آراکین قومی اسمبلی کی خاص آوجه کے لئے
گذارش ہے کہ خاکسارا میرالدین تقییم ملک سے قبل ایک صاحب حیثیت آدمی تعااور
تیرہ ہزاررہ پے کے قریب سالاندا کم فیکس اداکر تا تعالی تقییم ملک سے قبل میرا کاروبار آسام میں تعالی جب ملک تقییم ہوا تو میں قادیان آگیا اور دوسال تک دہاں بطور درویش رہا۔ پھر ۱۹۳۹ء میں
یاکستان آگیا۔

جماعت احمد یکاممبر ہونے کی حیثیت سے میں آپ کی توجدان دھا ندلیوں کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں جن کے ذریعے کروڑوں روپید کی جائیداد پر جماعت نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے اور وہ لوگ جوتقبیم ملک سے قبل آسودہ حال تھے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھررہے ہیں اور ان بیکسوں کا کوئی پرسان حال نہیں۔

ا مدر النجمن احدید قاویان ایک رجشر فر باؤی ہے۔ تقتیم ملک سے قبل اس کی جائیداد ملک کے عقف علاقوں میں تھی۔ تقتیم کے بعد ناصر آباد، محبود آباد، شریف آباد، کریم گر، فارم تحریار کرسندھ کی زمین پاکستان میں آگئی۔ ہمارے فلیفہ صاحب نے پاکستان میں ایک ٹی المجمن کی داغ تیل ڈالی اور این المین آگئی۔ ہمارے فلیفہ صاحب نے پاکستان میں ایک ٹی المجمن کی داغ تیل ڈالی اور این آئر ورسوخ سے کام لے کریے زمین اپنے صاحبز ادوں اور اس المجمن کے نام ختا کی دونوں اور این میں تعلیم کے نام خائیداد بھارتی حکومت سے واگذار کروالی۔ موجودہ فلیفہ کے چھوٹے بھائی مرزاویم احمدای مقصد کے پیش نظر وہاں تھمرائے گئے تاکہ دونوں ملکوں کی جائیداو تھائی جاسکے۔ خاکسار موجودہ فلیفہ کے پچاپشراحما بم اے کے نوٹس میں ہے بات لایا کہ جماعت کے بعض افراد ہو مسلم کیا م دے کر ہوئی ہوئی جائیدادیں قبضہ میں کررہے ہیں۔ اس وقت تو وہ خاموش رہے۔ مگر جب حالات ٹھیک ہو گئے تو وہ میرے خالف

ہوگئے۔خاکسارگورنمنٹ کوبھی اس سلسلہ میں با قاعدہ باخر کرتار ہا گرآج تک ہمارے شنوائی نہیں
 ہوئی۔خلیفہ وقت کے عکم سے جماعت نے ہمیں ایک کمرے میں بند کردیا ہے اور ہم موت کے دن
 پورے کردہے ہیں۔

اسس قادیان میں کنی زمین صدرا جمن احدیدلوگوں کوفروخت کرتی تھی مگر وہ خریداروں کے تام رجٹر نہیں کروائی جاتی ہے۔ جیسا کر بوہ میں رجٹر نہیں کروائی جاتی سرکاری کا غذات میں یہ زمین اصل مالکان کے تام رہتی ہے۔ حالا تکہ وہ اسے فروخت کر کے لاکھوں روپیہ وصول کر کے ہضم کر بچے ہوتے ہیں۔ اس ہوشیاری پر پردہ ڈالنے کے لئے خلیفہ نے مہاجرین قادیان سے کہا کہ آپ لوگ قادیان کی زمین کا کلیم نہ دیں۔ کیونکہ قادیان مقدس سرزمین ہے ادر جم جلدوا پس جانے والے ہیں۔ اس طرح ان عقیدت کے ماروں کو وہ دفعہ لوٹا گیا۔ ایک وفعہ تو بینے لے لئے ادر خین ان کا بائیکاٹ کیا گیا اورانیا نہت سوز سرنا کی وی گئیں اور خلیفہ اور جنہوں نے کیم واضل کروا دور ہے ان کا بائیکاٹ کیا گیا اورانیا نہت سوز سرنا کیس وی گئیں اور خلیفہ اور جنہوں نے کہ وڈوں روپ کے تاجائز اور ہوگس کلیم واضل کروا کر بیکس مہاجرین کی جائیدا دوں پر قبضہ کرلیا۔

میری حکومت سے دردمندانہ ایل ہے کہ دہ ناجائز ادر بو مس کلیموں کی تحقیقات کے لئے پیش ٹر بیونل مقرر کرے۔ میں اس سلسلہ میں حکومت کو دستادین کی جوت فراہم کرنے کے لئے تیار ہوں ادر کی جعلی کلیم داخل کرنے دالے احمد یوں کے نام اور ان کے کلیموں کے نمبر تک مہیا کرنے دالے اس کے قابت نہ کرسکوں تو ہرمز ااٹھائے کو تیار ہوں۔
کرنے کا پابند ہوں اور اگر میں ان الزامات کو قابت نہ کرسکوں تو ہرمز ااٹھائے کو تیار ہوں۔

فاکسارنے صدانی عدالت میں بھی اس فرقہ کے بعض دازوں سے پردہ اٹھایا تھا۔جس کے بعد مجھے ہرطرت سے دھمکانے کی کوشش کی گئے۔ آخر میں میں اپیل کرتا ہوں کہ جلداز جلداس سلسلہ میں کاردوائی کر کے بیکس مہاجرین کی آبادی کاسامان کیاجائے۔

نوٹ ..... یہ حکومت کے اندرایک الی حکومت ہے کہ جس کو گورنمنٹ چینی نہیں کرسکتی خلیفہ ربوہ میں بیٹھ کر ہندوؤں کی جائیداد کی الاٹمنٹ کرتے رہے ہیں ادر اس کا ثبوت میرے پاس موجود ہے۔

سابق درويش سيمنث بلذيك تفارثن رو ذلا مور



## ر يوه كايوپ

جسيس

ابن الوقت كناپاكسياى مفويد

ملسس دی ساست کے پردے میں چرودستیاں۔

المستخرسين والمحامن المعام محامت كفواب، ربوه سيب بينك وغيروب

من اسل مراز کے انا۔ مرکزی حکومت نے اعلیٰ حکام کونبر داررہنے کی ہدایت کردی۔

سجھنے کی باتیں

بیکتاب جو پیش خدمت بے خدمت کے بہترین اصولوں کے پیش نظر بارددم کافی اضافہ کے ساتھ ہدیہ تاظرین کررہا ہوں۔ رہوائی مظالم کا خونی ردز تامید دیاچہ مرزامج شغیق کی کاوٹوں کا نتیجہ ہے۔ اس دیباچہ کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ انداز بیان شنۃ اور استدلال بھی انتہائی مخلصانہ ہے۔ آپ نے نہایت عمدہ اور احسن طریق سے رہوہ کے مظالم کی موجودہ حالت کا جرب انتہائی مخلصانہ کے بیاجہ کی تحر رہایا ہے خوب موج سمجھ کر، نیز متانت کے ساتھ تمام ذمہ جرب انگیز نقشہ کینچا اور جو بچھ بھی تحر رہایا ہے خوب موج سمجھ کر، نیز متانت کے ساتھ تمام ذمہ دار یوں کا احساس کر کے مرزائی مظالم کے چھرے پرسے نقاب انتہانے کی سے فر بائی ۔ یہ ہر لحاظ سے قابلی حساس کر جو میں اللہ تو ایک کا وقتی در سے جزاءہ اللہ واجسن المجزاء!

اس سے قبل بھی حکومت کو توجہ دلائی تھی۔ اب پھران سے درخواست ہے کہ رہوہ کی سرزین میں سوشل بائیکاٹ، ضرور بات زندگی کے قہام راستے مسدود کرتا، روز روش میں قبل و غارت و غیرہ معمولی افعال ہیں اور اپنے مخالفین کے ساتھ انسانیت سوزسلوک روا رکھنا اس سرز بین میں مہذب فعل اور کا رقواب ہے۔ یہاں غیرہ ب کی آڑ میں ان کو علی جامہ پہنایا جاتا ہے۔ آخران تمام مشکلات کا حل حکومت ہی کر کتی ہے تا کہ بی نوع انسان کو امن کی زندگی میسر ہو سے داگر یز کے رائ میں جو بھے قادیان میں ہوتا تھا وہی اسلامیہ جمہوریہ یا کتان کے اندر ہور ہا ہے۔ ان حالات میں نہملوم کب حکومت کو اپنے درجکومت کی اور فالست میں نہملوم کب حکومت کو اپنے ورجکومت کی اور فالست میں نہملوم کب حکومت کو اپنے تا تون کی غظمت کا حساس ہوگا۔ اگر اب بھی حکومت یا کتان نے تسامل اور خفلت سے کام لیا تو وہ تا تون کی غظمت کا حساس ہوگا۔ اگر اب بھی حکومت یا کتان نے تسامل اور خفلت سے کام لیا تو وہ دن دور نہیں کہ دیوہ کا بوپ جو حکومت پر بھنے کرنے کی فکر میں ہے اپنی شاطرانہ جالوں میں دن دور نہیں کہ دیوہ کا بوپ جو حکومت پر بھنے کرنے کی فکر میں ہے اپنی شاطرانہ جالوں میں دن دور نہیں کے دیوہ کی میں جو تا بھی شاطرانہ جالوں میں

كامياب موجائ اورملك دقوم مزيد پريشاندل سے دوچار موجائے۔

ببرحال اختصار کے ساتھ عرض ہے کہ اس کتابچہ میں حکومت کی آسانی کے لئے معلومات كاوه تمام مواد مختلف ابواب كي صورت مين على الترتيب پيش كيا كيا ب اوربيد بواكي بوپ کی د بنیت کی پوری پوری مکسی تصویر ہے۔

ان تمام واتعات کی روشی میں میں است شدہ امرے کرر بوہ کا پوپ غرب کے پروے میں حکومت پر قبضہ کرنے کا شدت سے خواہشمند ہے۔ ربوہ کا سٹیٹ بینک ان تمام اداروں کو چلانے کے لئے خرچ اخراجات کا ذمددار ہے۔جیبا کراس کتاب میں نشائد ہی کی گئی ہے۔ بینک کی دو سے ملک میں افراتفری اورخون خرابر رنے کے لئے بور اپنے رو پیم میا کیا جاتا ہے۔اس ر بس نہیں بلکہ دوسری حکومتوں سے کہ جوڑ، حکومت وقت کے خلاف برا پیکنڈہ، کورنمنٹ کے خلاف خفيه مضامين ، اخبار ول كورو به تقسيم كرنا وغيره وغيره! شهيد سمج كيم موقع بركس طرح خون كي ہولی تھیلی گئی اور خصوصاً مسلمانوں میں آپس میں نفاق ڈالنا وغیرہ۔ بیسب پچھاس مینک کی مرہون منت ہے۔اس بینک کے فیل بے شار کار ہائے نمایاں اپنی بالاوی کو قائم رکھنے کے لئے کئے جاتے ہیں۔انصاف کا تقاضا توبہ کہ ان حالات میں ربوہ کے سٹیٹ بینک کوجو حکومت کے متوازی چل رہاہے فی الفورایے قبضہ میں لے کر حسابات کی پڑتال کرے ادر اس طرح تمام روپیچکومت کی تحویل میں رہے۔اس سے بقینا آئے دن کی مشکلات کا خاتمہ ہوجائے گا۔

نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری

مرید برآ ل جیما کہ حکومت کے تشتی مراسلہ سے فاہر ہے کہ خفیہ راز تک جرائے جاتے ہیں و پھر یک میں ہوسکتا ہے کہ Security Press جہال حکومت کی کرنسی چیتی ے اس منفعت بیش ادارہ پر ہاتھ صاف نہ کیا ہو۔ قصر تخصر کداس ند ہی جماعت کے پوپ کے یاس کروڑوں رو پیدکا سرمایہ کہاں ہے آیا اور بیشتر روپیہ بیرونی بینکوں میں نتقل ہوتا رہا ہے۔ حکومت پاکستان کواچھی طرح ہے چھان پیٹک کرنی جاہے اور پوری طرح چوکنااور خبرواررہے کی

عکومت یا کتان کی توجہ اس طرف بھی مبذول کرنا ضروری سجھتا ہول کر ہوہ کے پوپ نے اپن حکمت عملی ہے ربوہ کو ایک علیحدہ شیٹ کا درجہ دیا ہوا ہے تا کہ دہ ہرتنم کی سازشیں کر سکیں اور حکومت کلی طور پران کے حال ہے بے خبر رہے۔ای طرح دہاں کے مکینوں کو قانونی شکنجے میں جگڑ رکھا ہے تا کہ اگران کی من مانی کارروائیوں میں عوام مخل ہوئے تو ہم فوراً کمینوں سے ب دخل كرسكيس-اى خوف كى وجه مطلوم باشندول كى آواز دب جاتى باورا ينا مافى الضمير بيان كرنے ميں جر آيابندر بيتے بين-

ان حالات میں شہری حقوق کی حفاظت بھی حکومت کے فرائض میں داخل ہے۔ وہ رہوہ کو کھلا شہر قرار دے کرر ہوہ کے کمینوں کے حقوق ملکیت کا مناسب انظام کرے اور قطعی طور پر آن کو حقوق دیئے جا کمیں تاکہ وہ رہوہ کے خالموں سے حقیق نجات حاصل ہوا ور وہاں کے لوگ حکومت پاکستان کے شہری کی حیثیت ہے آزاوانہ زندگی گزار سکیس۔ ہم حکومت پاکستان سے پوری توقع رکھتے ہیں کہ ان تمام کو پیش نظر رکھ کر شونڈے دل سے اس پرسوچ بچار کر کے مظلوم کی داوری کے لئے مناسب اقدام کر کے اور تمام مشکلات کو دور کرے۔ تاکہ ایسی فرعونیت کا خاتمہ ہو سکے۔ جو در پر دہ حکومت بنانے کا خواب دیکھر ہی ہے۔

پس اے خداتو ہماری بے بی اور بے یارو مددگاری کوخوب جانتا ہے۔ تو آپ ہی مظلوموں کی حفاظت کر۔ آمین!

سب طاقت ادرتوفیق اس قادر مقتدر خدا کے ہاتھ میں ہے۔اس ایک ہی سہارے کا امید دار ہوں۔میری دعاہے کہاس کتا بچہ کوجس مقصد کے لئے پیش کیا گیاہے اس کے مفید نتا کج برآ مدہوکرظلم دستم کا دور دورہ بند ہوا درضچ معنوں میں ربوہ میں حکومت پاکستان کا قانون رائج ہو۔ یاکستان پائندہ باد!

گر تبول افتر زے عزو شرف

خدم ملت محم مظهر الدين ماتاني

ربوائي مظالم كاخونى روزنامچه

ندہب کی تاریخ فاک وخون سے تھڑی پڑی ہے۔اس وقت سے لے کر جب ھابیل نے قابیل کوئل کیا اس قدرخون بہایا گیا ہے کہ اگر اسے جمع کیا جائے تو ساری و نیا کو گلر تک کرنے کے لئے کائی ہے۔گا ہے ماہاس کشت وخون آئل وغارت اور معصوم جانوں کے اتلاف کورو کئے کے لئے آوازیں اٹھتی ہیں۔ قلم جنٹ میں آتے ہیں۔ بے کسوں کی آ ہیں مظلوموں کی چیٹیں مہذب معاشرے کو بیدار کرتی ہیں۔ گروٹ بدل کرسو جاتا ہے۔ گویا یہ بیداری بھی نیم خوابی بلکہ گرال خوابی کی بی ایک شکل ہے۔ پور پین سوسائٹ میں آگر "بلک ہول ڈے" کا نام لیا جائے تو ہرآ دی شرم سے پانی پانی ہوجاتا ہے۔گر ہمارے ہاں ربوہ کی کو کھ سے ہر دوزنت نے جائے تو ہرآ دی شرم سے پانی پانی ہوجاتا ہے۔گر ہمارے ہاں ربوہ کی کو کھ سے ہر دوزنت نے

خونچکاں واقعات جم لیتے ہیں۔ پینکڑوں آ کیلینے خلافت کے دین بسیرے کی شکایت کرتے ہیں ہزاروں افراد کو معاثی وساجی طور پر قبل کرنے کی واستانیں سامنے آتی ہیں۔ گر ہمارے حکام بھی عوام کی طرح ایسے گران کا اس نام نہاو مذہب کی قربان گاہ پر جھینٹ چر ھادیا جانا بھی آئیس بیدار نہیں کرسکا۔ پیفتنہ قاویان میں پھولتا پھلتا رہا اور تھائے پولیس کی جاسوی ہزاروں لوگوں کے بدترین منظم سوشل ہایکاٹ اور مزید قاتلانہ حلوں پر بلتے ہوتی رہی ۔ دوم جلنار ہااور پوپ ہانسری بجاتارہا۔ جب جورہ جھااور ظلم وسم اپنی اختہاء کو جا پہنچا اور بزدل مریدا نی اخلاص نما ہے وقونی میں گمن ہوکر مہر بلب ہو گئے تو خدا کا عذاب اس سے بہن رہازل ہواجس کے ایک مظلوم نے جناب ہاری سے یوں وعا کی تھی۔

اس زمین پرآگ اور پھر برہے چاہئیں۔ برق گرنی چاہئے اولے برہے چاہئیں۔
(مبله)

ملک تقیم ہوا تو خیال تھا۔ شاید طلم کا یہ باب بند ہوجائے گا۔ گرفرعونی قوت کے نشے میں سرشار 'ارتر'' نے رہوہ کی ملمون بستی کو آ باوکر کے اپنے تھین جرائم کو دو آ تھ بلکہ سہ آ تھہ کردیا اور حکومت کھلی آ تھوں سے اس سرز مین ہے آئین میں اپنی بے بسی کا تماشا دیکھتی رہی اور خودر ہوہ کے کمین یہ کہتے رہے کہ حکومت کا قانون یہاں بے بس اور بے کس بی نہیں لا وارث اور پتیم ہے۔ آخر خدائی قبر کی ووسری جملی تازل ہوئی اور آ تش بیان سامری گیارہ سال تک 'لایہ موت فیلها ولا ہے ہے۔ "کی جرتاک تصور بے ہوئے چار پائی برایزیاں رکڑتار ہا۔ گر خاندان نبوت کے گرا گرا اور خذرائوں کی چاٹ پڑھی تھی اس کا ''نمائش'' کرا اور جنہیں چدول اور خذرائوں کی چاٹ پڑھی تھی اس حالت میں بھی اس کی ''نمائش'' لوگوں کو دکھاتے در ہے۔

ڈوئی کی طرح کری پر بیٹھا کرادھرادھر کھا جاتا تھاادراس کی ٹانگیں بیدلرزال کا نظارہ پیش کرتی تھیں۔ آخراس ڈرامہ کا ڈراپ سین ہوااورلوگول کوفلی بہشتی مقبرہ کے فکٹ جاری کرنے والا ایر بہ کا یہ ہاتھی جس نے لوگول کے دلول سے کعبہ کی عظمت کوگرانے کی کوشش کی تھی۔ ریوہ کی کھراورشور دھین جس اپنی تمام صرتوں کو سینے جس لئے دفن ہوا۔ تو باپ کے بعد بیٹا گدی نشین ہوا۔ جسے اس شیج پرلانے کے لئے بھی ہوالناصر کھنے کی تلقین کی گئی۔ بھی اسے ٹاائل ہونے کے باوجود مختلف تنظیموں کا صدر بنایا گیا۔ شوم تنسمت سے الیکن کا سوانگ رجایا گیا تو بیٹا جی مہاران جاروں شانے چت کرتے ہوئے نظر آئے تو الیکن کے نتائج پر فط تنسخ تھینچ کراسے اپنے مطلح

ہے لگایا۔ پھیکی دی ادر کہا کہ جب تک تمہارا گروزندہ ہے فکر نہ کرو۔ خلافت کی کھی دیوی ضرور تمبارے نکاح میں آئے گی۔بس چھر کیا تھا پالتو مولوی نغه سرائی وقعیدہ خوانی پر مامور ہوئے۔ شاطرسیاست نے اسلامی شوری کومنسوخ کیا کہاس سے فتوں کا وروازہ کھلتا ہے۔ایے آ قایان ولی نعت کے خوصافت پاپائی طریق انتخاب کواپنایا۔ اپنے خاندان کے پیدائش گداگروں وظیفہ خور صحابیوں اور بیرون ملک بھیج جانے والے کمیشن ایجنٹوں کو ووٹ کاحق دیا حمیا۔ مگر ملک میں کام کرنے والےمبلغین ودٹ سے بھی محروم رہے۔ کیونکہ وہ واعظین منبر ومحراب کے ایرانی مزاج سے بخوبی واقف مے۔اس پر بھی چین نہ آیا تو ساجی ومعاثی بائیکاٹ کا متھیار آزمایا گیا۔ پہلے ساری ونیا کو کافر کہ کراعزہ واقر باء سے مصاہرت ومنا کحت کے رشتے تو ژکر انہیں مسلم معاشرہ ہے الگ کیا گیا اور کلیتۃ جماعتی بنادیا گیا۔ان سے چندہ بھی لیا اور انہیں دھمکایا بھی اور اب بائیکاٹ کر کے انہیں اس مخصوص معاشرہ سے علیحدہ کیا تو ان کے لئے عرصہ حیات بھک ہو گیا۔لیکن بای مدوه مقابل پروٹ مجے۔اب' ہاتی رکا دورندیرک جاد'' پٹل کرتے ہوئے جیب سادھ بیٹے اور ایک خواب بنائی کہ ایک نور میرے اندر سے نکل کریہلے ناصر کے اندر پھر منور اور پھر ظفر الله خال کے اندر تھس گیا ہے۔ ظفر اللہ کا ذکر تو برائے وزن بیت تھا کہ اس عرصہ میں راہی ملک عدم موجائے گا۔ اصل مقصد لوگوں کی حفاظت تھی۔ کوستان راولپنڈی نے ادارید لکھا۔ " بلی کو جھیمروں کے خواب " گر الفضل نے حسب عادت تر دید ضروری خیال کی۔ مگر دشن کے اندازے دوست اور مریدول کی تاویلیں غلط ابت ہوئیں اور مرز اناصر احد ٨/٩ راومبر کی ورمیانی رات کو مکدم روحانی آ دی بن گیا اورسارے حرام کے برے اور فیروز دھونی کی بدوعا کیں ہوایس تحلیل هو کرره آئیں ۔اب مجرخوابوں کا دورہ جماحت کو پڑااور بشارات ربانیہ کا نزول نثر وع ہو گیا۔ طالمود كردائي بل كاكشف آكس ظيفه برصادق آمكيا ادركى مريد ني بيسوين كى زحت مواراندکی کہ یمبودتو پہلے سے کووار پرانکا بھے ہیں۔وہ دوسرے کے پوتے کے بارہ میں کسی طرح پیٹ گوئی کر سکتے ہیں۔ خیریاتو جملہ معترضہ تھا۔ خلیفہ کی نے دیکھا کہ بیداری کی اہریں اٹھ رہی ہیں اور ان کے کاردگر کی داستانیں بھی منظر عام پر آربی ہیں۔ کیا کریں۔ پرانی Conditioning کام آئی۔ جاعت کوسیای بالادی اور تسلط کی خواہیں سناسنا کران سے پید بورنا اوران کا خون نجوز نا شروع کیا۔ بی ، بی کی حمایت کی گی گر جہاں خلیفہ نے اپنا مقدس ووث ڈالاتھا۔ وہاں پیپلزیارٹی ہارگئی۔

ایک میلہ تو جلسے شکل میں ہوتا ہی تھا۔ ؤربی رئیں کے لئے گھوڑے یا لئے کی سکیم کا آغاز ہوا اور بے چاری لبنی ہار گئی۔ نوجوانوں کوخصی کرنے کے لئے اور سائیکل کمپنی میں اپنے Share مضوط کرنے لئے ایک لا کھ سائیکل خریدنے کی تلقین کی گئی اور بھارت کے ایٹی وحاکہ کا مقابلہ کرنے کے لئے جماعت کو خلیل بنانے کا وعظ شروع ہوا۔

محرعلی مرزاناصر کے گھر میں خدمت کے جذبہ سے کام کر رہا تھا۔ جب اس نے اپنی آئی کھوں سے اس و کتی دوز نے کے اندرون خانہ میں جما انکاتو قلب دنظر پردہ بجلیاں گریں کہوہ ہزار تا و بلوں کے باوجود اپنے آپ کو اس مقدس نضا میں Adjust نہرسکا۔ول کی بات زبان پر آگئی تو اسے نو دوگیارہ کر دیا گیا۔ قوت لا یموت کے لئے اسے مبزی فروش بننا پڑا۔ مگر کا رخاص کے نمائندے اس کی تاک میں رہے۔ایک ون ورے کے قریب اسے وحشیا خطر این پول کیا گیا۔ تاک کان کا نے گئے دفتر کے گئے اور بوری میں بند کر کے چو ہڑوں کی صفی میں کھینک و یا گیا اور اس دوحانی بستی سے ایک بھی گواہ نہ ملا اور معالمہ واخل وفتر ہوگیا۔

لطیف احمی محلہ داریمن ربوہ اور بدروین معلم وقف جدید مرزاناصر احمد کی زیر ہدایت وزیر صدارت ہونے والی گھڑ دوڑ کے نیچ آ کر کیلے گئے ۔ گر بارگاہ خلافت سے اعلان ہوا کہ گھڑ دوڑ جاری رہے گی۔ موت وحیات کا سلسلہ تو جاری ہی ہے۔ آگر دائل پارک کے افراد میں ہے کوئی آ دی مرجاتا تو آ سان سر پراٹھا یا جاتا ۔ گویا کوئی بایز بدواصل بحق ہوگیا گفضل وحشیا نہ تل کے ان ہرسدوا تعات کوشیر مادر سمجھ کرئی گیا۔ لیکن اس خیال میں گمن ندر ہوکہ تمہاری غنڈہ گردی ہم فارت الی چیز ہے جے ربوہ کا آئی پورہ ، سدھائے ہوئے مریداور کروڈ دل رو پے کے املاک وار میکن بیلنس پھیائے رکھیں گے۔ جس طرح تمہاراوین مراہے و نیا بھی مرے گی اور شہیدول کا خون رنگ لائے بغیر ندر ہے گا۔

جولوگ رہوہ کی انظامیہ کے طریق کارہے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہال معمولی سے معمولی واقعہ ہیں کہ وہال معمولی سے معمولی واقعہ میں فالف خاصة میں معمولی واقعہ میں فالف خاصة میں معاملات مثلاً فکاح وطلاق ہیں بھی خلافت شاق ٹا نگ اڑاتی پھرتی ہے۔ ۲۹ مرکی ۱۹۷۴ء کو رہوہ کے دیلوے المیشن پر بلوائیوں نے اپنی روایات کے مطابق تشدد کا خونی ڈرامسٹی کیا۔ چونکہ اس معاملہ میں تحقیقات معزز عدالت کر رہی ہاس لئے فی الحال ہم اس کے محرکات اور پروگرام برتیم وہ کاحق محفوظ رکھتے ہیں۔ عقائد کی سرا تو آئیس آخرت میں ملے گی۔ لیکن ہم یا دولاتے ہیں کہ

قتل وغارت، آتشزدگی ، سوشل بائیکاٹ کا دہ سلسلہ جوقادیان سے لے کر رہوہ تک پھیلا ہوا ہے اس کا خاتمہ ضرور ہوگا۔ یہ تو زلز لے کا پہلا دھکہ ہے۔ ابھی اور بڑے زور آور حملے ہول سے اور خدا تعالیٰ حق وصدافت کو آشکار کرے گا اور گوسفندان عالی جناب رہا ہوکر رہیں گی اور مکروفریب کا جال ٹوٹ کر رہے گا اور بیریاست اندر ریاست عجمی اسرائیل اور امت مسلمہ کے سینے کا ناسور ختم ہوکر رہے گا۔

کندم از گندم بروید جو از جو از مکافات عمل عافل مشو

شفيق مرزا!

## ابن الوقت کے ناپاک سیاسی منصوبے

كسى جماعت كے لئے زيائيس كده فذہب كى ردااوڑ ھكرسياس اقتدار حاصل كرنے کی سعی نامسود کرے کسی زہبی جماعت کو حکومت کی طرف سے جوجمایت حاصل ہوتی ہے وہ اس صدتک ہوتی ہے جس صد تک وہ اسے مشن کو چلا سکے۔وہ سیاس امورے کوسول دوروہتی ہے۔اس کامطمع نظر صرف اور صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے اعدر خہبی روح چھوٹلیں لیکن بیا کیٹ اعدو ہناک اور تکلیف وہ امر ہے کہ خلیفر ہوہ نے فدہمی لبادہ اوڑ ھ کر حکومت کے خواب و یکھنے شروع کئے اور وہ یا کیزہ مقدس نظام جو اشاعت اسلام کے لئے قائم کیا گیا تھا جس کی غرض وغایت معاشرے کی اصلاح اور مردہ دلوں میں خدااوراس کے رسول کی محبت کی آگ سلگانا تھا۔ اس نظام کوایے تا پاک سیاس عزائم کے نذر کردیا اور جماعت کے دلوں سے بیعبد دین کو دنیا پر مقدم كروول كا\_نسيامنسيا موكيا\_اس نظام من وقعتا تبديلى سفيد فام آقادَل كين مشاءك مطابق تقى كه خليفه اور جماعت عصول وقلوب كواصل محورس بثا كرغير غدبى اموريس الجعاسة ر کھے۔ایک عرصہ سے بھی کیفیت رہی کیکن رفتہ رفتہ قادیان میں خلیفہ ربوہ ب لگام ہو کیا اورالی صورت پیدا ہوگئ کدوبال بھی برطانوی قانون کالعدم سمجماجائے لگا۔ون دھاڑے روز روش میں قتل ہوتے۔لیکن پولیس تحقیقات میں ناکام رہتی۔اس سے انگریز حکومت کی غیرت برضرب كارى كى \_اس نے قاويان كى متوازى حكومت كے خلاف اقدام شروع كرديا اوراس كا يبلاسراخ مسر جی ڈی کوسلہ کے فیصلہ سے ملتا ہے۔ فاصل جے نے اسینے فاصلات فیصلہ میں خلیفہ کی ان

تشددانداور جارحاند کاردائیوں کا ذکر کیا ہے جوانہوں نے مولوی عبدالگریم مباہلہ کے خلاف کی تصدیر کے سلے مولوی صاحب پر قا حلانہ حکملہ ہوا اور تصلی کی سلے میں مولوی صاحب پر قا حلانہ حکملہ ہوا اور ان کا مکان تک جلا ویا گیا لیکن ان کا ایک مددگار حمد سین قبل ہو گیا۔ جب عدالت کے فیصلہ کے مطابق قاحل کی ان کی ان کا ایک مددگار حمد شام کے ساتھ قادیان کے بہتی مقبرہ میں وفن کیا گیا۔ اس کی لاش کو بوے تزک واحد شام کے ساتھ قادیان کے بہتی مقبرہ میں وفن کیا گیا۔ اس کی موت کو شہادت کا ورجہ دیا گیا۔ اس کو ولی اللہ ملم بنایا گیا۔ اس کا چرہ ہراحمدی کو دکھایا گیا اور اس کے مقدمہ میں جماعت کا ہزار ہارو پر بھی صرف بنایا گیا۔ اس کا چرہ ہراحمدی کو دکھایا گیا اور اس کے مقدمہ میں جماعت کا ہزار ہارو پر بھی صرف کیا گیا۔

محمدامين بيفان كافتل

مكان تك جلاديا كيا

"مرزائی طاقت اتن بڑھ گئ کہ کوئی سامنے آ کر تج بولنے کے لئے تیار نہ تھا۔ہمارے سامنے عبد الکریم کے بعداس کا مکان سامنے عبد الکریم کوقا دیان سے نکالنے کے بعداس کا مکان حجا دیا گیا۔اس کوقا دیان کی سال ٹا کوئ کمیٹی سے تھم حاصل کر کے فیم قانونی طریقے سے گرانے کی کوشش بھی گئی۔ یہ انسوسناک واقعات ظاہر کرتے ہیں کہ قادیان میں طوائف الملوکی تھی۔جن میں آئی ورق تک ہوتے تھے۔"

"ایدا معلوم ہوتا ہے کہ حکام ایک غیر معمولی درجہ کے قالج کا شکار ہو بچکے تھے اور دنیاوی اور دیٹی معاملات میں مرزامحمود احمد کے علم کے خلاف بھی آ واز نداٹھائی گی۔ مقامی افسروں کے پاس کی مرتبہ شکایات کی گئیں۔لیکن کوئی انسداد نہ ہوا۔مسل پرایک دوالی شکایات ہیں لیکن ان کے مضمون کا حوالہ ویناغیر ضروری ہے اوراس مقدمہ کے گئے یہ بیان کر ویناکافی ہے ہیں لیکن ان کے مضمون کا حوالہ ویناغیر ضروری ہے اوراس مقدمہ کے گئے ہیں ایکن معلوم ہوتا کہ قاویان میں ظلم وجور جاری ہونے کے متعلق غیر مشتبہ الزام عائد کئے ملے ہیں۔لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ان کی طرف مطلقاً توجہ ندگی گئی۔"

۔ من من میں میں میں کھا ہے کہ:''مرزا (یعنی مرزامحدداحمہ)نے مسلمانوں کو کافر، سور مزید فیصلہ میں میں کھاب دے کران کے جذبات کو شتعل کردیا تھا۔'' اوران کی عورتوں کو کتیوں کا خطاب دے کران کے جذبات کو شتعل کردیا تھا۔''

(فيمله مسرى في كوسلسيش جي كورداسيور)

قُل كنتائج ين كالنا

عدالت کا یہ فیصلہ خلیفہ کی سیاسی عزائم کی عکاسی کرتا ہے کہ قادیان خلیفہ کے لئے قل کرتا اور قبل کے نتائے سے نی کلنا ایک بالکل معمولی امر تھا۔ یہی معاملہ ربوہ میں بدرجہ اتم رونما ہور ہا ہے۔ کیونکہ یہ خالص احمد یوں کی بستی ہے۔ یہاں ملک کا قانون بھی بے بس اور بے س ہے اگر حکومت دور بینی سے کام لیتی اور صدرا جمین احمد یہ کو یہز مین اونے نہ ویتی۔ بلکہ ایس جماعت کو دوسری بستیوں اور شہروں میں آباد کرتی تو خلیفہ ایک خطر میں اپنی من مانی نہ کر سکتے۔ بلکہ ایسانہ ہوا۔ ان کو ایک ایسان سکے سامنے دم مار سکے۔ اس مطلق العنانی کی کیفیت کو کمح ظ رکھتے ہوئے پاکستان کی منیرٹر بیونل رپورٹ میں مرقوم ہے۔

'' ۱۹۳۵ء سے لے کر ۱۹۳۷ء کے آغاز تک احمدیوں کی بعض تحریرات منکشف ہیں کہ وہ برطانیہ کا جانشین بننے کے خواب و کھی رہے تھے۔ وہ ندتو ایک ہندو ونیاوی حکومت لینی ہندوستان کواپنے لئے پہندکرتے تھے اور نہ پاکستان کو شخب کر سکتے تھے۔''

(ر پورٹ منیراکوائری میٹی ص ۱۹۱)

## سیاست کاری

اب ہم شاطر سیاست خلیفہ کی سیاست کاری اور سیا ہے عزائم اور حکومت پر غلبہ حاصل کرنے کے بارہ میں خلیفہ کے خطبات وقتار ہرے اقتباسات ہدمیقار کین کرتے ہیں۔ ''پس اسلام کی ترتی اہمی سلسلہ سے وابستہ ہاور چونکہ یہ سلسلہ مسلمان کہلانے والی حکومتوں میں پھیل نہیں سکتا۔ اس لئے خدانے چاہا ہے کہ ان کی جگہ اور حکومتوں کو لے آئے۔ پس مسلمانوں کی بدا مجالیوں کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے تمہاری ترتی کاراستہ کھول ویا ہے۔'' (افضل مورجہ ۱۹۱۲ روم مرام ۱۹۱۱)

احمديت كي حكومت قائم كرنا

"اصل توبیہ کہ ہم نہ تو اگریزی حکومت چاہجے ہیں، نہ ہندووں کی۔ہم تو احدیت ک حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔" (افعنل مورند ۱۹۲۲مرز وری ۱۹۲۲م)

"اس وفت حکومت احمدیت کی ہوگی، آمدنی زیادہ ہوگی، مال واموال کی کشرت ہوگی۔ جب تجارت اور حکومت ہمارے قبضہ میں ہوگی اس وفت اس قتم کی تکلیف نہ ہوگی۔ " ہوگی۔ جب تجارت اور حکومت ہمارے قبضہ میں ہوگی اس وقت اس قتم کی تکلیف نہ ہوگی۔ " موگی۔ جب تجارت اور حکومت ہمار ہوں ۱۹۳۱ء)

''اس دفت تک کرتمهاری بادشامت قائم نه هو جائے ، تمهارے راستہ سے بیرکا نئے ہر گز دورنہیں ہو سکتے ''

خلیفہ وقت سے بہتر

''فطن سیاست میں مداخلت کوئی غیردین فعل نہیں ہے۔ بلکدیدایک ویئی مقاصد میں شامل ہے۔ جس کی طرف توجہ کرنا وقتی ضروریات اور حالات کے مطابق کیڈران قوم کا فرض ہے۔ ۔ جس کی طرف توجہ کرنا وقتی ضروریات اور حالات کے مطابق کیڈ امیر کرنا اور کھئی اسیاست میں رہنمائی کرنا خلیفہ وقت سے بہتر اور کوئی نہیں کرسکنا۔ کیونکہ اللہ تعالی کی لھرت اور تائیداس کے شامل حال ہوتی ہے اور اس زبانہ میں گذشتہ ۱۵سال کے تاریخی واقعات ہمارے اس بیان پرصداقت کی مہر نگارہے ہیں۔'' (الفعنل موردہ ۲۵ رومہر ۱۹۳۲ء)

تمام دنیارعمل برتری

''نہم میں سے ہرایک خص پیفین رکھتا ہے کہ تھوڑے و مہے اندرہی (خواہ ہم اس و قت تک زندہ رہیں یا ندر ہیں لیکن بہر حال وہ عرصہ فیر معمولی طور پر لمبانہیں ہوسکتا) ہمیں تمام دنیا پرنے صرف عملی برتری حاصل ہوگ بلکہ سیاسی اور فرہی برتری ہمی حاصل ہوجائے گی۔ اب یہ خیال ایک منٹ کے لئے بھی کسی سے احمد کی کے دل میں فلامی کی روح پیدائیس کرسکتا۔ جب ہمارے سامنے معنی حکام آئے ہیں تو ہم اس یفین اور وقوق کے ساتھا سے ملاقات کرتے ہیں کہ کل برنیایت تی بحروا تھا اس کے ساتھ ہم سے استعمال میں اس سے ملاقات کرتے ہیں کہ کل بہنیایت تی بحروا تھا اس کے ساتھ ہم سے استعمال در سے مول ہے۔''

(الفضل مورى ١٩٣٨م إير بل ١٩٣٨ء)

اجدى حكومت قائم كرما

'' میں آو اُس بات کا قائل ہول کہ اُگریزی حکومت چھوڑ، دنیا میں سوائے اہم یوں کے اور کسی کی حکومت چھوڑ، دنیا میں سوائے اہم یوں کے اور کسی کی حکومت نہیں رہے گی۔ پس جب کہ میں اس بات کا قائل ہوں۔ بلداس بات کا خواہشند ہوں کہ دنیا کی ساری حکومتیں مث جا تیں اور ان کی جگہ احمدی حکومتیں قائم ہو جا تیں تو میرے متعلق یہ خیال کرنا کہ میں اپنی جماعت کے لوگوں کو انگریزوں کی دائی غلامی کی تعلیم دیتا ہوں۔ کہاں تک درست ہوسکتا ہے۔'' (انفسل مورد ۱۹۳۹ رومرد ۱۹۳۹ء)

تيارر بهناجاج

ودمین نہیں معلوم ہمیں کب خدا کی طرف سے دنیا کا جارج سپرد کیاجا تا ہے۔ ہمیں

(القعنل مور فيهم رجون ١٩٨٠ء)

ا پی طرف سے تیارر ہنا چاہئے کہ دنیا کوسنجال سکیں۔'' قصر کرنا

"اگریز اور فرانسینی وہ دیواریں ہیں جن کے پنچ احمدیت کی حکومت کا خزانہ مدفون ہے اور خداتعالیٰ چاہتا ہے کہ یددیواراس وقت تک قائم رہے جب تک خزانہ کے مالک جوان نہیں ہو جائے۔ ابھی احمدیت چونکہ بالغ نہیں ہوئی اور بالغ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس خزانے پر قبضہ نہیں کر عتی۔ اس لئے اگر اس وقت یددیوارگر جائے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ دوسر ہے لوگ اس پر قبضہ جمالیس کے۔"

(افعنل مورد ۲۵ رفروری ۱۹۲۲م)

حکومت احمہ یوں کو ملے گی

ان حوالہ جات سے بیام ظاہر ہوتا ہے کہ خلیفہ ربوہ حصول حکومت کی تمنا کیں کس قدر وقت کے ساتھ لگائے ہیں۔ وقت کے ساتھ لگائے بیٹے ہیں۔ ان کے عزائم اور را ہیں حصول حکومت دوسر مسلمانوں سے کس قدر مختلف ہیں۔ بیاعلان داختے طور سے کیا جارہا ہے کہ مسلمانوں کی بدا عمالیوں کی وجہ سے حکومت ان کونیس بلکہ صرف اور صرف احمد یوں کو سلم گی۔

''اور مسلمان جنہوں نے احمد (مرزا قادیانی) سے اپنا تعلق نہیں جوڑا وہ گرتے ہی جا کیں گے ادر گرتے گرا ہے۔ کہ اسلام کے نائب کا ادر گرنے گرا کے بائیں گے۔ یہودی مولی علیہ السلام کے نائب کا اٹکار کرنے کی حجہ سے ذلیل ہوئے تھے۔۔۔۔۔اور محمد رسول التعلق کی شان بہت بلند ہے۔ اس کے آپ کے نائب کا اٹکار کرنے والوں کی ذلت یہودیوں سے بڑھ کر ہوگی۔''

(الفعنل مورخة الرادم بر١٩١٧ء)

ظاہر ہے کہ سلمانوں سے پہلمان کے پردگرام کے مطابق حکومت ان کومیسر نہ ہو تکی اور اگریزی حکومت ان کومیسر نہ ہو تکی اور اگریزی حکومت کی قارت پوست خاک ہو چکی ہے۔ جس کے پنچے خلیفہ کی آرز وؤں اور تمنا دُل کا خزانہ مدفون ہو چکا ہے۔ اب پاکتان معرض وجود میں آچکا ہے۔ اس کا قیام واستحکام اور اس کی سالمیت تعنا خلت انہیں کس طرح موار ابو سکتی ہے؟ خصوصاً جب کہ حکومت ان مسلمانوں کول می سالمیت جن کوخلیفہ ماحب بہودی قرار وے بچتے ہیں۔ (نعوذ باللہ) جن کے متعلق خلیفہ ہوں فراتے ہیں۔

اسلام کی ترقی احمدی سے وابستہ

"اسلام كى ترقى احرى سلسلد ي وابسة ب اور چوكد يسلسلدمسلمان كبلان والى

حکومتوں میں نہیں پھیل سکتا۔ اس لئے خدانے چاہا ہے کدان کی جگداور حکومتوں کو لے آئے تاکہ اس سلسلہ حقہ کے پھیلنے کے لئے دروازے کھولے جائیں۔'' (افضل مورجۃ اردو مر۱۹۱۳ء) خلیفہ صاحب اور اکھنڈ ہندوستان

خلیفہ ربوہ تقسیم ہند پرگریہ زاری کرتے ہوئے اپنی ناپندیدگی کا اظہار ہوں فرماتے بیں:" ہندوستان کی تقسیم پراگر ہم رضامند ہوتے ہیں تو خوشی سے نہیں بلکہ مجبوری سے اور پھر یہ کوشش کریں سے کہ یکی نہ کی طرح پھر متحد ہوجائے۔" (الفضل مورجہ ۱۹۳۷ء)

پھر فرمایا: "مبرحال ہم جاہتے ہیں کہ اکھنڈ ہندوستان سے اور ساری قومیں باہم

شیروشکر ہوکرر ہیں۔"

(الفضل مورخه ١٥ ارابريل ١٩٩٧ء)

ان حوالہ جات سے خلیفہ رہوہ کے جذبات کی تصدیق اور ان کی نیت کی عکائی ہوتی ہے اور وہ اکھنڈ ہندوستان کے حامی ہیں۔ اب جب کہ اپنی تمنا کال اور امیدوں کو پاش پاش ہوتے ویکھا تو پھر شاطر سیاست سے ایک سیاسی پلیٹر ابدلا کہ وہ یہ کہ مسلمانوں بیس تشتن وافتر اق وافتراق وافتراق کے داندار کی آگر کی کورکانے کے لئے سیاسی ہتھکنڈے استعال کئے۔ پس بیس حکومت کو اس بات سے آگاہ کر دینا فرض او لین جھتا ہوں کہ وہ خلیفہ ربوہ کے سیاسی عزائم کامحاسہ کرے اور اس کے نظام کو بھتے کی پوری کوشش کرے ۔ خلیفہ نے اپنی جماعت کو دنیا کا چارج سنجا لئے اور اس کے نظام کو بھتے کی پوری کوشش کرے ۔ خلیفہ نے اپنی جماعت کی با قاعدہ تربیت کی اور اس کوشعور کی اور اس اور اقتصادیات اور تقصادیات اور تقدادیات اور تربی تربی خلیفہ فرماتے ہیں: ''اس وقت اسلام کی امور حکومت کو مضبوط نہ کریں اور تربی اور تعلیم کے ذریعہ سے حکومتوں پر قبضہ کرنی جب ایک ہم اپنے نظام حکومت کو مضبوط نہ کریں اور تبلیغ اور تعلیم کے ذریعہ سے حکومتوں پر قبضہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ہم اسلام کی ساری تعلیموں کو جاری نہیں کر سکتے۔''

. حکومت اور ملک فتح کرنا

''بیمت خیال کرو کہ ہمارے لئے حکومتوں اور ملکوں کوفتح کرنا بند کر دیا گیا ہے۔ بلکہ ہمارے لئے بھی حکومتوں اور ملکوں کافتح کرنا ایسا ہی ضروری ہے۔'' (افضل مورند ۸رجنوری ۱۹۳۷ء) خلیفہ فیلڈ مارشل کے روپ میں

اس طرح خلیفہ ر بوہ کے ہاں جو بھی تنظیم مخلف ناموں سے معرض وجوویس آئی ۔خلیفہ

ر بوہ خود ہی اس کے سیدسالار ہوتے ہیں اور آپ ہی کی زیر ہدایت وہ تنظیم پٹتی ہے۔خود خلیفہ فرماتے ہیں: '' مجلس شور کی ہو یا صدرا تجمن احمدیہ، انتظامیہ ہو یا عدلیہ، فوج ہو یا غیر فوج،خلیفہ کا مقام ہرحال سرداری کا ہے۔''

''انظامی لخاظ ہے وہ صدر انجمن کے لئے رہنما بھی ہے اور آئین سازی و بحث کی تعین کے نظامی کخاظ ہے وہ مجلس شور کی کے نمائندوں کے لئے بھی صدر اور رہنما کی حیثیت رکھتا ہے۔ جماعت کی فوج کے اگر دو جھے تشکیم کر لئے تو وہ اس کا بھی سر دار ہے اور اس کا بھی کما نڈر ہے اور دونوں کے نقائض کا وہ ذمہ دارہے اور دونوں کی اصلاح اس کے ذمہ واجب ہے۔''

(القصل مورخد ١٩٣٨م يل ١٩٣٨م)

حکومتیں اور قومیں مجھے درتی ہیں

الغرض خلیفدر بوہ ایک مطلق العنان بادشاہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ان کا ہر تھم جماعت کے ممبروں کے نزدیک آخری حرف کی حیثیت رکھتا ہے۔ خلیفہ کے اوئی اشارے پر اپنی جان و مال ،عزت و آبر و قربان کروینا میں سعادت بچھتے ہیں اور ان کی کمائی کا اکثر حصہ خلیفہ کی آتش حرص کو بجھانے کے کام آتا ہے۔ خلیفہ نے دنیا کے مختلف ممالک ہیں مبلغ بھیجے ہوئے ہیں۔وہ خلیفہ کے بطور سفیر کے ہیں۔

خلیفه کی C.I.D

ظیفہ ربوہ لاکھوں روپے گورنمنٹ کی کرنی سے حاصل کر کے بیرونی ممالک میں اپنی من مانی کارروائیوں کے لئے خرچ کرتے ہیں۔ بھی مبلغوں کی تخواہوں کا عذر تراشیۃ ہیں۔ بھی عبادت گاہوں کی تقبیر کا ڈھنڈورہ پیٹ کر لاکھوں روپیہ فارن کرنی سے لئے جاتے ہیں اور خرچ اپنی مرضی سے کیا جاتا ہے۔ بالا خربیہ موال پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے لئے وہ عبادت کا ہیں تیار ہوتی ہیں ان کا چندہ کہاں جاتا ہے۔

ظیفہ رہوہ خود کہتے ہیں کہ حکومتیں ملک اور تو میں جھ سے ڈرتی ہیں۔ ظیفہ اپنے کارخاص بعنی (C.I.D) کے ذریعہ خینی رازمعلوم کرتے ہیں۔ ان کی اپنی عدلیہ، مقند، انظامیہ، فوج اور بینک ہے۔ پس حکومت پاکستان کاریاست ربوہ سے بہل انگاری برتا ملک وملت سے غداری کے مترادف ہے۔ ربوہ میں کسی احمدی کواجازت حاصل سے بغیر واخل ہونے کی اجازت نہیں۔اب جو بھی احمدی ربوہ میں آتا ہے وہ اپنے طقہ کے پریذیڈنٹ یا امیر کی تقدیق الاتا ہے۔ بہات صرف ربوہ سے خصوص نہیں ہے بلکہ تقسیم ہند سے پہلے یہی تھم قادیان کے متعلق تھا کہ جو بہات صرف ربوہ سے خصوص نہیں ہے بلکہ تقسیم ہند سے پہلے یہی تھم قادیان کے متعلق تھا کہ جو

مضافات قادیان میں سکونت اختیار کرتا چاہیں۔ وہ نظارت امور عامہ سے اجازت حاصل کریں۔ چنانچہ خلیفہ ربوہ فرماتے ہیں: ''مضافات قادیان ننگل، باغباناں، بھینی باگر، خوردوکلال کھارانواں پنڈ، قائد آباداوراحمہ آبادو غیرہ میں سکونت اختیار کرنے کے لئے باہر سے آنے والے احمدی دوستوں کے لئے ضروری ہوگا کہ دہ پہلے نظارت ہذا سے اجازت حاصل کریں۔''

(الفضل مورخه ۲۵ رجنوری ۱۹۳۹ء)

پھرر ہوہ میں آ کر ۱۹۳۷ء میں خلیفہ اعلان فرماتے ہیں: ''سب مخصیل لالیاں میں کوئی احمدی بلاا جازت المجمن زمین نہیں خرید سکتا۔''

ر ہوہ میں داخل ہونے کے بارہ میں خلیفہ کا تھم امتا کی یوں جاری ہوتا ہے۔ ''ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ آئندہ ایسے لوگوں کہ جن کویا تو ہم نے جماعت سے نکال دیا ہے یا جنہوں نے خود اعلان کردیا ہوا ہے کہ وہ ہماری جماعت میں شامل نہیں ۔ آئندہ انہیں ہماری مملوکہ زمینوں میں آکر ہمارے جلسوں میں شامل ہونے کی اجازت نہیں۔'' (افضل موردیہ مرفروری ۱۹۵۱ء) مملکت در مملکت

اس اعلان کا ہرلفظ پہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ افراد چن پر خلیفہ تاراض ہیں اور جنہوں نے المجمن سے زمین خریدی ہوئی ہے ان کور بوہ میں جا کرسکونت اختیار کرنے کی اجازت نہیں۔ کیونکہ جب وہ ربوہ جا کئیں گے مقامی پولیس کی آڑ لے کرکوئی مقدمہ کھڑا کردیا جائے گا۔ گویا ان کی دمین ضبط کر لی گئی ہے۔ بہی مملکت ورمملکت کا بین ثبوت ہے اور دیاست ربوہ میں کاروہار کرنے کے لئے ہرخص کوحسب ذیل معاہدہ کرتا پڑتا ہے۔

اقرارومعابده

"شین اقر ارکرتا ہوں کہ ضروریات جماعت قادیان کا خیال رکھوں گا اور مدیر تجارت جو تحکم کی چیز کے بہم پہنچانے کا دیں گے اس کی تقبیل کروں گا اور جو تھم ناظر امور عامد دیں گے اس کی بلاچون و چرافقیل کروں گا۔ نیز جو ہدایات وقافو قنا جاری ہوں گی ان کی پابندی کروں گا اورا گرکسی تحکم کی خلاف ورزی کروں گا تو جو جرمانہ تجویز ہوگا اوا کروں گا۔"

" میں عبد کرتا ہوں کہ جومبر اجھڑ ااحدیوں سے ہوگا اس کے لئے امام جماعت احمدید کا فیصلہ میرے لئے جحت ہوگا اور ہرتم کا سودا احمدیوں سے خرید کردن گا۔ نیز میں عبد کرتا ہوں کہ احمدیوں کی خالف مجالس میں بھی شریک ندہوں گا۔"

اس حواله سے بیامرواضح بے کے خلیفدر ہوہ کی ریاست میں براس مخص سے معاہدہ کھایا

جاتا ہے جود ہاں رہے۔خلیفہ ربوہ کا تصرف اور تسلط نہ صرف لین وین پر بلکہ ہر مخص کی جائیداد پر ان کا تصرف تھا۔اس طمن میں ذیل کا اعلان ملاحظہ و۔

اعلان

" قبل ازیں میاں نفل حق موچی سکند محلّہ دارالعلوم کے مکان کے نبست اعلان کیا تھا کہ کوئی دوست نہ خریدیں۔اب اس میں اس قدر ترمیم کی جاتی ہے کہ اس کے مکان کا سودار من دوئی نظامت ہذا کے قوسط سے ہوسکتا ہے۔ "
(انفسل مورد ۱۹۳۵ء)

قادیان میں جس محفی کا سوشل بائیکا ٹ کیا جاتا تھا اس کے ساتھ لین وین ، سلام کلام کے تعلقات بھی منقطع کرویئے جاتے ہیں۔ چنا نچہ اس بارہ میں خلیفہ کا بتو سط نا ظرامور عامہ کا تھم سنئے۔ '' فیخ عبد الرحمٰن مصری بنشی فخر الدین ملتانی اور تکیم عبد العزیز جو جماعت سے علیحدہ ہیں ان کے ساتھ لین وین ہووہ نظارت بذا کے کے ساتھ لین وین ہووہ نظارت بذا کے توسط سے مطے کروائیں۔'' (الفعنل موردی ارجولائی سے اور سط سے مطے کروائیں۔''

"مولوی محمر منیر انصاری سکنه محله دارالبرکات کوان کی موجوده فتنه بیل شرکت پائے جانے کی وجہ سے کچھ عرصه ہوا جماعت احمدیہ سے خارج کیا جاچکا ہے۔ اب مزید فیصلہ ان کی نسبت یہ کیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ مقاطعہ رکھا جائے۔ لہذا احباب ان کے ساتھ کمی قتم کے تعلقات لین دین دسلام دکلام نہ رکھیں۔" تعلقات لین دین دسلام دکلام نہ رکھیں۔"

مرزابشيراحمه كادجل اورجزوى بائيكاث كأعملي تفيبر

مرزابشراحمدانجهانی نے بیعذرانگ تراشا کہوشل بایکاٹ سے مراد جزوی بایکاٹ ہے۔ بیسراسر فریب، جموٹ، وجل، کذب وافتراء، عیاری اور مکاری ہے۔ سوشل بایکاٹ جس صرف لین وین ہی معنجیں بلکہ معتوب ہے کہ قسم کا تعلق رکھنا ناجا تزہے۔اس ہارہ جس خلیفہ کا بیہ اعلان ملاحظہ کریں۔

باستثناءباب كيعلق ندركه

"جناب کی اطلاع کے لئے اعلان کیا جاتا ہے کہ چونکہ فضل …… ہوہ عبداللہ ورزی مرحوم کے متعلق ثابت ہے کہ اس لئے حضرت مرحوم کے متعلق ثابت ہے کہ اس کئے حضرت امیر المونین ایدہ اللہ بنصرہ العزیز کی متطوری ہے ۱۹۱۵ است ۱۹۳۷ء کو جماعت سے خارج کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ کسی کو باشٹناء اس کے والد میاں نظام الدین صاحب ٹیلر ماسٹر کے کسی قسم کا تعلق رکھنے کی اجازت نہیں۔"

تعلق رکھنے کی اجازت نہیں۔"

''عبدالرب پسرعبدالله خال کلرک نظارت بیت المال اور محمد صادق صاحب شبنم وونوں نے حضرت امیرالمومنین خلیفہ الله بنصر والعزیز سے اپناعبد بیت فنخ کردیا ہے۔ اس لئے اعلان کیا جاتا ہے کہ احباب ان دونوں کے ساتھ کسی تھم کا تعلق خد کھیں۔ ان کے ساتھ کمانا وہ بات کرنا ای طرح منع ہے جس طرح معری عبدالرحمٰن وغیرہ مخرجین کے ساتھ۔'' جانا اور بات کرنا ای طرح منع ہے جس طرح معری عبدالرحمٰن وغیرہ مخرجین کے ساتھ۔'' (افضل مورجہ رامست کے 1912ء)

"چونکہ مستری جمال الدین سکنہ سرگودھانے ایک ایسے فخص کے ساتھ اپنی لڑکی کی شاوی باوجود ممانعت کے کروی ہے جوسلسلہ احمدیہ سے تعلقات منقطع کر چکا ہے۔ لہذا احباب جماعت کی اطلاع کے لئے اعلان کیا جاتا ہے کہ انہیں امبرالرومنین ایدہ اللہ بنصرہ العزیز کی منظوری سے جماعت احمدیہ سے خارج کرویا گیا ہے۔ جماعت کے دوست کی مقاطعہ رکھیں۔" منظوری سے جماعت احمدیہ سے خارج کرویا گیا ہے۔ جماعت کے دوست کی مقاطعہ رکھیں۔" (الفضل مورجہ الرحمریہ سے الدیم برے 1980ء)

''میں چوہری عبدالطیف کواس شرط پر معاف کرنے کو تیار ہوں کہ آئندہ اس کے مکان واقع نسبت روڈ پر وہ افراد نہ آئیں جن کا نام اخبار میں جھپ چکا ہے ۔۔۔۔۔ چوہری عبداللطیف نے بقین دلایا کہ میں ذمہ لیتا ہوں کہ وہ آئندہ اس جگہ پڑتیں آئیں محاور میں نے اس کو کہدیا ہے کہ جماعت لاہوراس کی گرانی کرے گی اوراگراس نے پھران لوگوں سے تعلق رکھا یا اپنے مکان پر آنے دیا تو پھراس کی معافی کو مشوخ کرویا جائے گا۔''
یا اپنے مکان پر آنے دیا تو پھراس کی معافی کو مشوخ کرویا جائے گا۔''
(افعنل مورد یا سرنومر ۱۹۵۹ء)

بہن کا بہن ہے تعلق ندر کھنا

اس کے بعد خلیفہ نے امتدالسلام اہلید ڈاکٹرعلی اسلم کاسوشل بائیکاٹ کرتے ہوئے اپنی بہوکو یہ دمکی دی۔ 'اب اگر تنویر بیگیم جومیری بہوہے۔الفصل میں یہ اعلان نہ کرے کہ میرااپنی بہن سے کوئی تعلق مہیں تو میں اس کے متعلق الفصل میں اعلان کرنے پر مجبور ہوں گا کہ لجنہ (قادیانی عورتوں کی المجمن) اس کوکوئی کام میر دنہ کرے اور میرے خاندان کے وہ افراد جو مجھے سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں اس سے تعلق نہ رکھیں۔'' (افضل مورد الارجون 1902ء)

بعدازاں تور السلام نے خلیفہ کی دھمگی سے خائف ہوکر بہن کے خلاف بیاعلان الفضل میں شائع کرا دیا۔" ڈاکٹر سیدعلی اسلم حال ساکن نیرونی، اور سیدہ امتدالسلام بیٹم ڈاکٹرعلی اسلم نے جماعت کے نظام کوتو ڑنے کی دجہ سے میرے دشتہ کوبھی تو ژدیا ہے۔لہذا آئندہ ان سے میراکسی نتم کاتعلق نہیں ہوگا۔"
(الفضل موردہ ۲۵ رجون ۱۹۵۷ء)

بيعت فنخ كااعلان

آ غاز فتندمیں جب محمد بونس خان ملتانی نے خلیفد بوہ کی خلافت سے با کمال انشراح صدر بیعت نفخ کا اعلان کیا تو خلیف خاص ایجٹ کوصا حب موصوف کے گھر جیج کران کے والدین اور خسر سے کمل سوشل بائیکاٹ کا اعلان کراویا۔ جس پر ملک کے مشہور ومعروف جربیدہ نوائے وقت نے مملکت ورمملکت کے عنون سے اوارتی نوٹ لکھا تھا۔

نظارت امورعامه کی چیشیاں جس میں موشل ہائیکاٹ کی پوری تغییل درج ذیل ہے: عزیز واقر پاءے ملنا بھی جرم

بسم الله الرحمن الرحيم · نحمده ونصلى على رسوله الكريم! نظارت امورعامه صدرائجن احرب ياكتان

رف روب مديد بيروس مرم صالح نورصا حب قصور شلع لا مور

السلام عليم ورحمته اللدو بركانة

آپ نے اپنی چھی متعلقہ ۲۸ مرئی ۱۹۵۷ء میں لکھا ہے کہ آپ کو حضور اقدس نے معاف فرمادیا ہے۔ باد جود حضور کی رضامندی اورخوشنووی کے آپ کو بیرمنظور نہیں کہ میں اپنے عزیز واقر ہاء سے حض ملنے کی خاطر سمی تقریب وغیرہ پر ربوہ آسکوں گا۔

اس بارہ میں تحریر خدمت ہے کہ تمام جماعتی احکام نظارت ہذا کے ذریعہ جاتے ہیں اور نظارت ہذا کے ریکارڈ میں آپ کو اخراج از ربوہ کی سزا باتی ہے۔اگر آپ صحیح رنگ میں کوشش کریں گے تو معانی ہوئتی ہے۔اگر آپ ربوہ آنا چاہجے ہیں تو پہلے درخراست بھیج کر اجازت حاصل کرلیں یا پی آند کے متعلق نظارت ہذا کو اطلاع کرتے۔ گرآپ نے ایسانہیں کیا۔

حسب بدايت ناظرصاحب امورعام تحرير خدمت ب-والسلام!

وتتخط بحروف اردو برائئ ناظرامورعامه سلسله عاليداحمريه

ربوه بدركي تين سزائين

بسم الله الرحمن الرحيم · وعلى عبده المسيح الموعود نحمده ونصلى على رسوله الكريم! نظارت مجل كاريردازممال قرمتان ربوه محك

## بخدمت كرم جناب جوها لح أورصاحب

السلام عليكم ورحمت الشويركان

بواب آپ کی چنی مورد ۱۹۵۰ میل ۱۹۵۸ء کے جواب جل موض ہے کدونتر امور عامہ کی رپورٹ یہ ہے کہ آپ کو اخراج از ربوہ ، اخراج از جماعت اور وقف سے فراقت تین سزائیں دی گئی تھیں اور معانی صرف ایک سزالیتی اخراج از جماعت کی ہوئی ہے۔ باتی دونوں سزائیں 8 تم ہیں ۔ اس لئے ٹی الحال دھیت کی بحالی کا سوال پیدائیں ہوتا۔ والسلام! دی تھا بح دف اردد: سیکرٹری مجلس کاربردازر ہوہ

د محطه کردف ارده بیرتری که از پرداز ریوه نقل بخدمت امیر جهاعت احمد یقعبور بغرض اطلاع مرسل مو

بغيرا جازت ربوه جاناتجي جرم

بسم الله الرحمن الرحيم · نحمه ونصلى على دسوله الكريم! نظارت امورعام معما جمن اجريه پاکتان تحرم مسالح تورما حب تعود شلح لا بور

السلام عليكم ورحمته التعوير كانته

آپ موردر ارکی ۱۹۵۷ء ولغیراجازت دیوه تشریف آئے اورائے آنے کی اطلاح نظارت بذاکوئیس دی۔مطلع فرماویں کرآپ نے بی خلاف درزی کیوں کی۔کیونکہ ندآپ کے خلاف اس خلاف درزی ک بناء پرایکشن لیاجائے۔

ويخط كروف أمحريزي وناخرام وسلسله عاليداحديد

مصافحه كرناجهي جزم

بسم الله الرحمن الرحيم · نحمده ونصلى علىٰ رسوله الكريم! نظارت امورعام بمعدائجمن احمد بإكتان تحرى محرصالح صاحب فور

ا ..... برواب آپ کی چشی مورند برگری عام ۱۹۵۷ و تحریر خدمت برکه اعلان کے متعلق آپ کو پہلے جواب دیا جاچکا ہے کہ وہ محلّہ جات میں کروا دیا حمیا تھا ادر امیر صاحب صلّع لاہور ادر صدر صاحب تھور کی خدمت میں اطلاع کردی تھی۔

ا ..... ومیت کے متعلق آپ دمیت دفتر سے بات چیت کرلیں۔

س..... مصافحہ سے اس لئے منع کیا گیا تھا کہ آپ بغیرا جازت ربوہ آئے تھے۔ آپ کو چاہئے تھا کہ دبوہ آئے سے۔ آپ کو چاہئے تھا کہ دبوہ آئے ہے۔

دستخط بحروف أنكريزىء ناظرامورعامه سلسله عاليه احمريه

بیٹے کاباپ سے ملنا بھی جرم

بسم الله الرحمن الزحيم · نحمده ونصلى على رسوله الكريم! نظارت امورعام ، صدرانجمن احرب پاکتان مرى ومحرّى عمريايين صاحب تاجركتب ربوه

السلام عليكم ورحمته اللدو بركانة ،

محمرصالح نورصاحب کور بوہ آنے کی اجازت نہیں۔ وہ مورخد ۲ رمّی ۱۹۵۷ء کو بغیر اجازت ربوہ آکر آپ کے پاس رہے ہیں۔ مطلع فرمائیں کہ اس کی خلاف ورزی پر آپ کے خلاف کیوں ندایکشن لیاجائے۔ دستخط: بحروف آگریزی، ناظرامورعامہ سلسلہ عالیہ احمد یہ والمدہ کے خلاف تعزیری کارروائی

بسم الله الرحمن الرحيم · نحمده ونصلى على رسوله الكريم! نظارت امورعام ، مدرا فجمن احريب باكتان

قاديان دارالامان ونجاب

السلام عليكم ورحمته الشدوبركاند،

بخدمت کرمہ حلیمہ نی بی صاحبہ بذر بید عبد المجید صاحب آپ کوچھی کھی گئی تھی کہ عبد المجید کی درخواست معافی پراس وقت غور کیا جاسکتا ہے۔ جب کہ پہلے نظارت کے علم کا قبیل کی جاوے۔ اگر آپ نظارت کے فیصلہ کا قبیل اس سے نہ کروا کیں گی تو آپ سب کے خلاف تھم عدولی کرنے کی وجہ سے کارروائی کی جائے گی۔ اس چھی کا جواب ابھی تک نہیں آیا۔ اگر اسکا جواب مورخہ ۲۵ مرائست ۱۹۳۵ء تک نہ دیا گیا تو نظارت آپ کے خلاف تحریری کارروائی کرنے پر جواب مورخہ ۲۵ مرائست ۱۹۳۵ء کے ورموگی۔

اللہ بخش ناظر امور عامہ مورخہ ۲۲ مرائست ۱۹۳۵ء

موت کی دهمکی

میں نے بحوالہ اخبار الفضل سوشل بائکاٹ کے متعلق چند ایک مثالیں ہدیہ قار کین کی میں۔ جن کی بناء پر ملک کے تمام اخبار اور جرائد نے اور اتی نوٹ کھے۔ مگر افسوس صدافسوس ان

اخباراور جرائد کی آ واز صدابھر ا ثابت ہوئی۔ کیونکہ ابھی تک گور نمنٹ نے ای ریاست کے خلاف کوئی واضح اور فوس قدم نہیں اٹھایا۔ جس سے بیکس ختم ہوسکے۔خلیفہ ربوہ صرف سوشل بائیکا ن کا حربہ بی اپنی ریاست میں استعال نہیں کرتے۔ بلکہ ملک کے قانون کو ہاتھ میں لے کر کسی کی جان لینے سے در لیخ نہیں کرتے ۔ چنا نچہ ملک اللہ یارخان بلوچ پر قاتلانہ حملہ اس بات پر بین شوت ہے کہ جو بھی سوشل بائیکا ن کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔

ظیفہ صاحب کا یہ دستور ہے کہ دہ اپنے ناقدین کے خلاف اپنے مریدوں کو ابھارتے اور ان کوموت کی دھم کی سے خوفز دہ کرتے ہیں۔ چنانچہ خلیفہ صاحب فرماتے ہیں: ''اب زمانہ بدل گیا ہے۔ دیکھو پہلے جوسی آیا تھا اسے دشنوں نے صلیب پر چڑھایا۔ گراب مسیح اس لئے آیا کہ اپنے مخالفین کوموت کے گھاٹ اتارے۔'' (افضل موردید ۱۹۳ر ماگست ۱۹۳۷ء)

ای طرح مولانا فخرالدین ملتانی (مالک احمدید کتاب گھر قاویان) شخ عبدالرحن مصری (بیڈ ماسٹر مدرسہ احمدید)، حکیم عبدالعزیز دواخانہ رفیق زندگی، محمد صادق شبنم بی اب پریڈیڈنٹ پیشنل لیگ کور ومحتسب جماعت احمدید مرزامنیراحم صاحب، عبدالرب صاحب (کلرک نظارت بیت المال) خلیفہ صاحب کے مشتبہ جال چلن سے بنظن ہوئے تو انہوں نے ایک مجلس احمدید قائم کی، خلیفہ کی طرف سے محمل سوشل با پیکاٹ کیا گیا۔ ان مجروں کے گھر پہرے لگائے گئے۔ ضروریات زندگی سے محروم کرنے کی پوری پوری کوشش کی گئی۔ فخرالدین ملتانی مکان تمام کرایدواروں سے خالی کرائے جتی کہ شیرخوار نے گادوو ھربند کیا گیا۔

ظیفه صاحب نے فرمایا: '' کہ ہم ان سزاؤں سے بڑھ کرسز ااور ایذادے سکتے ہیں جو باافتیار حکومت دے عتی ہے۔''

یہ مزائیں کس قدر تھین اور دحشت ناک ہوتی ہیں۔اس کا انداز ہ فخر الدین ماتانی کے ایک مضمون بعنوان'' پراسرارا فراج کے اعلان کی حقیقت اور صدائے مظلوم'' سے کریں۔ صدائے مظلوم

" کہتے ہیں کہ اب زماندائن کا ہے، ہوگا۔ گرہم جوتازہ تخدمتن جوروسم ہیں۔اپ تیک چدمدیاں بیچے کے زماند میں تحسیر زمین تیک چدمدیاں بیچے کے زماند میں تحسوں کررہے ہیں۔ جب تک ہم تعاون کی مقدس سرزمین میں رہتے اور پھرتے ہیں۔ تب تک ہم کہی تضور کرتے ہیں کہ گویا ہم حضور سرور کا کتات کی کی زعر کی کے ایام سرکررہے ہیں۔ جونمی ہم اشیثن قادیان پرجاتے اور گاڑی میں بیضتے ہیں تو معاہم

این تیک بدید منوره میں بااس اور برسلامت ذندگی کدور میں پاتے ہیں۔ اللی بیخواب ہے یا بیداری کدولتی جوایک بیخواب ہے یا بیداری کدولتی جوایک پاکسو جود کے تیر نف بالے سعارالاس والا بال تر اوری کیاور نسین دخله کان امغا "کی صعدات خمرائی گئی۔ آئ وی بعاد سلے دارالحزن والحن بنائی جاری دخله کان امغا "کی صعدات خمرائی تی ہے تیرہ صدیاں پہلے ایک بے کس، بزر، بے گر بر دراورم صورم انسان سے کہ میں ہوا تھا۔ جس کی پادائی میں اے بصد حرت ویاس خمر باد کہ کرد بید کی ظرف جانا ہا۔

ظیفد آسے وائی کی مرتبہ فرما بچے ہیں کہم ان سراؤں ہے بی بڑھ کرسز ااور ایذادے سے ہی بڑھ کرسز ااور ایذادے سے ہیں جو باا فقیار حکومت دے کتی ہے یا جو پہلے حکومتیں دیا کرتی تھیں۔ بالکل کچ اور حق فرمایا۔ میں اس کے حرف حرف چرائیان لایا خواہ کو زمنٹ کے ہزار پیرے موں، ہزار پابندیاں ہوں، ہزار ہدایتیں اور تھی میں ہوں۔ گریہاں کی ایسے دسائل اور ذرائع اور طریق ہیں جن سے ایک بے کس اور ہے ان انسان کو ایڈ اوی جا سکتی ہے۔ جو تل اور بھانی سے بدر جہازیادہ ہے اور اس کا قانون حکومت میں کوئی علاج نہیں۔

بطورمثال كتازهمونے ديكھيں

ا ..... قانون حکومت کی رعایت کو مدنظر رکھتے ہوئے میرے متعلق اعلان بیا گیا کہ فخر الدین مان فی سے سلام کلام پیام بند۔ بہت چھاجتاب! گر پھراس پڑمل کس طرح کرایا گیا۔ وہ بھی ذراالل دل انسان اپنے سینوں پر پھر رکھ کرملاحظہ فرمادیں۔

سلام کلام پیام بند کے حلقہ میں میری اہلیدادر معموم بچوں کو بھی شامل کرلیا گیا۔ یہاں تک کدا گرکوئی فخص خلطی سے ہمارے شیرخوار بچرکو کہیں راہ گئی میں بیار کرے یا بیار سے بولے بس اس کی بھی رپورٹ ہور بی جادرد فاتر میں پیشیاں پیدیشیاں بھست رہے ہیں۔

سسس جارے شرخواہ اور بیار بچل کو دور دیم پہنچانا بھی جرم قرار دیا گیا اور جب تک دور دھ بندنیں کیا گیا۔ خدائی رضا کاروں نے دم نیس لیا۔ پھر جب دوسرے گا کال کی غیر احمدی مورت سے دور دول یا ندھیں کیاں کے احمدی کی دور دی یا ندھیں بیال کے احمدی دکا عداروں سے بند کرادیں۔ تاکیوہ ہمارے شرخوار بچکود دوھ میںا کرنے سے باز آ جائے۔ میں میں میں دور دی میں کہ دور میں کی دور میں اور اسکان میں میں کی دور میں کیا تھی کی دور میں کی دور کی کی دور میں کی کی دور میں کی دور میں کی دور میں کی کی دور میں کی دور میں کی کی دور میں کی دور میں کی دور م

ا است میری معذور بیوی کونبلانے دالی مورت کونهایت بختی سے اور ڈانٹ ڈپٹ کر روکا کیا کی خبر دار فخر الدین کی معذور بیوی کو برگز نہ نبلانا۔ کیونکہ دواس لئے بھرم ہے کہ دو فخر الدین کی

بيوي ہے۔

۵ ..... مارے نہاہت عی عزیزوں بیاروں اور ہماری البیہ کے طنے جلنے کی عوراقوں کو ہمارے محروں عن آنے سے قبلے اروک دیا میاہے۔

ا ..... میرب مکانوں کے کرایہ داروں کو مجود کرے مکان خلل کراد سیئے گئے۔ کو کہ سلام، کلام، پیام بندگی روحانی تغییر ریجی ہے کہ کسی طرح سے تخرالمدین کوکوئی پائی اپنے مجھوم بچول کی بردرش کے لئے میسر منہوں۔

ے ..... میری دکان پرے ایک بیس سال سے بیٹھنے والے معذور فقیر کوئیل اس لئے افعادیا کیا کہاس کے خیال میں اس کے بیٹھنے سے میری دکان کی محرانی ہوتی تھی۔

: ٨..... جارے مكان كے اردگرد چيس كھنٹہ جيدوں لئے بند آ دميوں اورلڑكوں كا پېره ركھ كر بميں اور مارے الل عيال كوب جاتنو ايف اور جيبت كا تختيش عليا كيا۔

•ا..... ہمارے کاروبار کومطلقاً بتدکر کے جمیں اور ہمارے اہل دعیال کو نان شبینہ کامختاج اور مفلوک الحال بنانے کی کوشش کی گئے۔

ا ..... فيخ معرى صاحب جيم معزز ركن اورستائيس ساله ديانتدار اور باوقار كاركن كوبغيرك

قسوروالزام کے ملازمت سے برطرف کرویا گیااوران کے تمام حقوق پراویڈٹ فنڈ اور فرلو کے غصب کر لئے مجئے ۔ حالا تکہان کی سینمالیس سالہ ملازمت میں ایک قصور یا الزام بھی ان کے ذمہ نہیں۔

۱۳ ..... میرے بچوں کوسکول میں تعلیم دینے سے اٹکار کر کے نکال ویا گیا۔ کیونکہ وہ میرے بچے ہیں۔

10 ..... چھوٹے چھوٹے بچوں اورعوام کو میرے اوپر اور مدرسہ احمدیدی اوٹی کلاسوں کے لئوک کو گئے ہے۔ لڑکول کو پیٹے مصری پر گمران مقرر کر کے انتہائی طور پر برعزت اور تقیر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مگر خدا کے ہال انصاف ہے۔ چاہ کن را چاہ در پیش، ہرفرعو نے راموی کا نظارا ہم اپنی آ تھوں سے دیکے درہے ہیں۔

۱۱ ..... میر اعلان اخراج میں "ناواجب انہام" کے گول مول لفظ لکھ کر جماعت کو مختفل کیا گیا۔ حالا نکہ تحقیقات ہونے پر وہ سجے فکوے ثابت ہوئے۔ ای طرح معری صاحب سے متعلق اقتصائے اثر ورسوخ گنداور گالیاں اور تکبروغیرہ کے الفاظ غلط طور پر منسوب کر کے جماعت کواس بات پر ابھارا گیا کہ وہ جس قدر ممکن ہوؤلیل سے ذلیل الفاظ معری صاحب کے خلاف ریز ولیو شنوں میں تکھیں۔"،

ا ..... مارے میں ادھرادھرآنے جانے پرسای کطرح لڑے لگاد کھ بیں۔

۱۸..... میخ مصری کے ہاں مزودروں اور عورتوں کو گھر کا کام کرنے سے دوکا گیا ہے۔ ہمارے بچے بازار میں کوئی چیز لینے جاتے ہیں تو ساتھ ہی خدائی رضا کار جا کر دکا عمار کو اشارہ کرویتے ہیں کہ بندوینا۔

۱۹ سیرے مکان کی ہیرونی کھڑ کیوں کے سامنے ۲۲ گھنٹہ ایسے تئم کے لڑکوں کو بٹھا یا گیا جن میں سے بعض لڑکے رات کو ہمارے احتیاطی ٹارچ روٹن کرنے پر سامنے الف ننگے کھڑے ہوگئے۔ اس وقت میری اہلیا و رمیری لڑکی بھی سامنے کھڑی تھیں۔

رے میں کا کا ہے۔ اور النائیر اور اللہ مان میں بانی کینے می تو ان کے سرگرم والنائیر اور تا ہے۔ ۲۰ .....

نے اس کا منہ چڑا بیا اور بھاگ گیا۔ ۲۱ ...... شیخ مصری کے گھر بیں ون کے وقت دوسرے قریب مکان کی و بوار پر کھڑے ہوکر دور بین کے ذریعہ جھا تکا گیا اوراس طرح ان بیچاروں کوتمام دن پریٹان رکھا گیا اور کھر کا کام کا ح کرنے اور کھانا پکانے سے روکے رکھا۔

۲۷ ..... جس رات بھینی میں نفرت کا جلسہ رجایا گیا اس رات نو دس اڑ کے جن میں سے بعض لاٹھیوں اور بعض کلہاڑیوں ہے مسلح تھے شخ مصری کے مکان کو گھیرے ہوئے دیکھیے گئے۔

الاسس اوراب باوجود یکہ گورنمنٹ کی طرف سے دوآ دی ان کی فقل و ترکت پر تکران مقرر ہیں۔ ہوں کی فقل و ترکت پر تکران مقرر ہیں۔ پھر بھی وہ پر ستور جمارت اور دیدہ ولیری سے اپنے طریق کار پرمصر ہیں۔ اس رات کوئی مرجبہ شخ مصری صاحب کے مکان کے قریب کھیتوں وو، دو، چار، چاراؤ کے معدالمحیوں کے لیٹ کر جھے ہوئے و کیصاورد یکھائے گئے۔

٠٠ ٢٥ ..... آج كل غير معمولي طور برلا محيون اور باكستكون ككثرت سے مظاہر وشروع كرديا كيا

٢٧ ...... پولیس بین ہمارے ظاف محض خانہ پری ادراپنے مظالم پر پردہ ڈالنے کے بالکل جموف اور خلاف داقعہ بور بیس بیس ہماں جہوف اور خلاف داقعہ بور بیس بیس ہماں کے جزل پر یذیڈن کے ذریعہ بورٹ کرائی گئی کہ فرالدین ملتانی کی دکان تھی ہے۔اب خطرہ ہے کہ احرار یوں کے ذریعہ اپنی دکان کا نقصان کراکر جماعت احمد بیکو بدنام کر دیں گے۔ جمعے پریذیڈن صاحب کی کمی داڑھی اور ان کی متنا نہ صورت و کھے کر سخت رحم آیا کہ ایسے سید ھے سادھے بیچارے موس کوآلہ کار بنا کرخواہ مخواہ نمبر ۱۸ دفعہ کا طمزم بنانے کی جرأت کی گئی ہے۔ سادھے بیچارے موس کوآلہ کار بنا کرخواہ مخواہ نمبر ۱۸ دفعہ کا طمزم بنانے کی جرأت کی گئی ہے۔

كيونكدالين آئى صاحب فراسياى بيج كرجيتان كي وربيدث فلااورجوت في ديموم پوليس في اس فلار بورث بركوني نونس كون شاراج كه اس وقت جيتات كي دوس ثابت موجعًا تها-

۱۹۸ ..... محمرون پر ڈاکرڈاسلتے بکے مطاوہ جاری ڈاک پر بھی ڈاکرڈالنے کی کوشش جاری رہیں۔

H..... جاری مجتنان کو جارے کھر وال اکٹسان کرنے ہو وکا کیا ہے۔

الماراسلام مكلام ميام منذكر كي بظاهراتوب كهاكه كويا بمنس مزادي كي ب\_ محرور برده بيد غرض ہے کہ کی طرم ا بنابید مینس اور اصل حقیقت الن کے محد مریدوں پر آشکارانہ کردیں اوران ك فاص دار وزاد كا على المحرر وي مرجى كالحياف ك فرف مدر و ماون بارى كرك قل از مرك والعطاكيا جام إسب البوال ول المحلب فواه وه كل فد عب وطرع سي تعلق د كا الى المارىد عندانيانية كروسط بي فوفر بالماك كدا كوده بالا حكار ف الديمعيلي والك الگ و معنول در پیسین د مریکوی فور پریس کدوج اشان پروارد مور معالب اس ک لے كى قدرتكيف اوردكىكا موجب مول كى دواكى م محالا كوشند برقاميد بروم أناب كم وه به ماری قانون کی علمداری س طرح الن و التارون کا علاج کرے جین آواد دیگی ولائحق ہے۔ ہارے لئے وارالا مان یاضتان سے می بدترین من رہاہے۔ پھری فدر عم عربل اور مقدس اسلام کی تفخیک وقو بین ہے کہ الن عم آ رائوں اور جنا کار بوں کوعین اسلام عمرایا جارہا -- چنانچة قاديان كے يوے مولے عالم قبله مرحم أكل فاصل يروفيسر جامعه احمديداور مامول جان خليف أكت انى نے عرجولائى كومسجد دارالفعنل كي مرے مجمع ميں فرماياك، "بيجواعتراض كيا جاتا ہے کہ ان کا مقاطعہ کیا گیا۔ان کی ٹا کہ بندی کی گئے۔ان کا وددھے بند کیا کمیا اوران کی جنگن کو کام کرنے سے رد کا گیا۔ میاعتراض اگروہ قرآن کریم پرغور کرتے تو مجھی نہ کرے۔ کو تکہ قرآن كريم سے ثابت ہے كدرسول كريم الله كا كے زمانہ ميں جب تين اصحاب ايك غزوه ميں شريك ہونے سے رہ کئے تو ان کا مقاطعہ کیا گیا اور ان کی حالت یہ ہوگئ کہ .....ضافت علیم الارض بما رحبت \_ زمین باوجود فراخ ہونے کے ان پر تک ہوگئی۔ " بچ ہے کہ ب ک رصمید رحکت در دسیس ملا کار طفلان تبدام خواهید شد

کھال الیک دسول علیہ حق میں عافر الی آور کھال ایک خلیفہ کی وائی اور نشانی حالت ریمان کا کہ است میں ماحب نے قرآن کریم کے المیلف ویور مطوم ہوری تک ہے۔

مال کلد وال صاف بات ہے کہ ان کو و حضرت دکول کریم کی نادائی دو کر مطوم ہوری تک سند کہ ان کا مقاطعہ ایسا خلال اند تھا کہ ان کے الل ویمال کا واند پانی بھی دو کا کہا ہو۔ صرف اول چال بال منظی کہ مانا وانا سے میا کیا جا تا تھا۔ ہو جا ل جر صاحب موسوف نے ان مظالم کی تصدیق کردی بند تھی کہ مانا وانا ہو جب جی العدید ان کی قرآن وائی کی دو سے جا ترجیل م فدا مال سے محفوظ فرما کہ تھے کہ سے محفوظ فرما کہ تھے ہے کہ سے محال وار پر دم فرماکران تم بنچ لوگوں کے ذکیل ترکات سے محفوظ فرما کہ تیرے سے موطافہ کو کی واقف ترامافوری بران حال تھی ۔ آئین ۔ آئین !

خاكسار فخرالدين ملكاني موريد ١١ رجولا كى ١٩٣٧ء

بجتم الله الرحمن الرحيم و نصله ونصلى على رسوله الكريم!

میرے برامراداخران کے اعلان کی مقاب اور کروہ برا بیگنڈا

وسوا اک مخل خا کے لیے سے الحکال معنی کا کہ بخان دورہ کا بیگنڈا

بو ہے اخران کے معلان میں جدولیا کی قائد کی دورہ کا تعلی مال مال مال میں میں میں میں مالہ مالہ کی دورہ کا مالہ اورہ کا اعمازہ بو جائے اس لئے میں مطلق میں مالہ مالہ مالہ مالہ میں میں میں موادی کی بوجائے کا ان کی بوادی کی موادی میں میرے محلی طرح کے موادی ہے کہ کو یا چہا برای موادی میں موادی موادی ہے کہ کو یا چہا برای موادی ہے کہ کو یا چہا موادی موادی موادی ہے کہ کو یا چہا کی موادی ہے کہ کو یا جہا کی کہ مولی ہے کہ کو یا جہا کہ موادی ہے کہ کو یا جہا کی کہ مولی ہے کہ کو یا جہا کہ کہ مولی ہے کہ کو یا جہا کہ کہ مولی ہے کہ کو یا جہا کہ کو یا کہ کہ مولی ہے کہ کو یا جہا کہ کہ مولی ہے کہ کو یا جہا کہ کو یا کہ کہ کو یا کہ کہ کو یا کہ کو یا کہ کو یا کہ کو یا کہ کہ کو یا کو یا کہ کو یا

ہے کہ گویا ہم نے خودتا کی تو از کر شور ڈال دیا۔ان دونوں امور کے متعلق مروہ پرا پیگنڈہ کرنے دائے۔ دالے احمدی دوستوں کو سے موعود کے اصول ومعیار وصدافت کے ماتحت چیلنج کرتا ہوں

کران میں سے ایک یا وہ یاسب اپنے اپنے اہل وعیال کے کر جدا کے حضور میں میں تکلیں۔ میں بھی اپنے اہل وعیال الکر اور اپنے شیر خوار بچے کو کود میں کے کر خدا کے حضور میں تریاق القلوب کی ہم کھا تا ہوں اور وہ بھی ہم کھا دیں۔ میں اپنے بیان کی تقدیق میں اور وہ اپنی بیان کی تقدیق میں اور وہ اپنی بیان کی تقدیق میں اور دہ اپنی بیان کی تقدیق میں اور دہ ہی ہے کہ میں دہ تحریر بیان ہے کہ میں دہ تحریر ہیں ہو سکا۔ میراب بیان ہم مودہ ہے کی احمدی کو بھی افکار میں اور شراح اربوں سے بذریعے تقریر تحریر کی حقم کی سازش کی۔ مالا تکد بعد اخراج مجھے ان سے ملئے میں کوئی روک نہیں۔ اس طرح تاکی توڑنے والے سود بی سفید ہوئی آدی کو میں نے اور میر کائے میں کوئی روک نہیں تو ڈی یا جو دائی ۔ گرمیں اس بیان میں سفید ہوئی آدی کو میں نے اور میر کائی صارف اور تم نے بیل تو گھوں سے صرف دو تین فٹ کے فاصلہ پر جمعیا ہوں تو یا اللہ العالمین جھے ایک سال کے اعد اندر جموثوں کی سزا دے۔ ای طرح مدمتا مل جمعیا ہوں تو یا اللہ العالمین جھے ایک سال کے اعد اندر جموثوں کی سزا دے۔ ای طرح مدمتا مل جمعیا ہوں تو یا اللہ العالمین جھے ایک سال کے اعد اندر جموثوں کی سزا دے۔ ای طرح مدمتا مل جمعیا ہوں تو یا اللہ العالمین جھے ایک سال کے اعد اندر جموثوں کی سزا دے۔ ای طرح مدمتا مل جمعیا ہوں تو یا اللہ العالمین جھے ایک سال کے اعد اندر جموثوں کی سزا دے۔ ای طرح مدمتا مل جمد اندر ہو دوستوں الیے میکر دو میں کہ دوستوں الیے میکر دو میں کہ دوستوں الیے میکر دوستوں الیوں کو میکر دوستوں الیے میکر دوستوں الیے میکر دوستوں الیے میکر دوستوں الیے میکر دوستوں الیوں کو میکر دوستوں الیے میکر دوستوں الیے میکر دوستوں الیے میکر دوستوں الیے میکر دوستوں الیوں کو میکر دوستوں الیوں کو میکر دوستوں الیوں کو میکر دوستوں کو میکر دوستوں کی میکر دوستوں کو میکر دوستوں کو میکر دوستوں کے دوستوں کو میکر دوستوں کو میک

میرے اخراج کے اعلان میں سر آصرف بیظاہر کی گئم کی کھام ،سلام بیام فخرالدین سے بند مگر اس سراکی جملاً تشریح کی جارہی ہے اور بیہے کہ:

ا ..... میری المیدادر میرے بچوں کا بھی بائیکاٹ کیا گیا ہے۔ اس جرم میں کدوہ میرے بیجے ہیں۔

٢ ..... مير ترخواراور بياري كاووده بندكراد يا كياب اس جرم بس كه ده ميرا بجه ب

سا .... میری معذور بوی کونهلانے والی عورت کومرے گر آنے سے روک ویا گیا ہے۔

المسسسمير عنهايت بى عزيزول، پيارول كوير عكمرا تے سے روك ويا كيا ہے۔

۵ ..... میرے مکانوں کے کرایدداروں کو مجود کرکے مکان خالی کراویے گئے ہیں۔

۲ ...... میری وکان پر سے متس الدین معذور کو مش اس لئے اٹھاویا حمیا ہے کہ ان کے خیال میں وہ میری وکان کی گرانی کرتا تھا۔

میرے مکان کے اروگر د چوہیں گھنٹہ بیمیوں آ دمیوں اورلڑکوں کو پہرہ رکھ کرمیرے الل دعيال كوادر مجصے ب جاتخويف اور بيب كاتخة مثل بنايا كيا ہے۔ ٨..... ١ احمى دكاندارول كو مجص خروريات زندگى دينے سردكا كيا ہے۔ ٩..... ميرے كاروباركومطلقا بندكر كے مجھے اور ميرے الل وعيال كونان شبينه كامخاج اور مفلوک الحال بنانے کی اسکیم بنائی منی ہے۔ ۱۰ ..... میرے مکان کی ناکہ بندی کرنے سے ۱۳،۱۳ کی درمیانی شب میرے کھریس سفید پیش سودیشی چوروں نے تھس کرمیرے جان ومال پرحملہ کرنا چاہا۔ تکرنا کی تو ژیئے میں وہ بیدد کھے کر كہ ہم ہوشيار بين بھاگ محے مكراس دن سے ہم سب كے سب رات بحرب جين اور خوفزده اوے کو ملے پرجا گے رہتے ہیں اور ہمارے سب دوست مسامید غیراس وقت آ رام کی نیندسوتے ہیں۔ تیرہ برس سے میرامکان آباد ہے۔ مراب ان کی ناکہ بندی میں میقل کیا گیا۔ اا ..... میرے مکان کی بیرونی کھڑ کیوں کے سامنے ۲۲ گھنشہ اسی فتم کے لڑکوں کو بٹھایا جاتا ہے۔ جن میں سے بعض لڑ کے رات کو ہمارے احتیاطی ٹارچ روٹن کرنے پرسامنے الف نظے كمر به وجاتے بيں اس وقت ميرى المياورلاكى بعى سامنے كمرى موتى بيں۔ ۱۲..... میرے متعلق منافرت، احراریت، پیغامیت اور بابیت کا مکروہ اور جموٹا پرا پیگنڈہ کر كعوام كومتعل كياجاتا ب- حالاتكديس خداك فشل ساحرى تفاراحرى بول اورانشاء الله احمدى مرون كاخواه محصاس يعى زياده تكيفين اوروكك كون شريجائ جاكين-احمد يت ميري خوراك، احمد يت ميري بوشاك، ميرااوڙ هنااور پچوبااحمد يت اورانشاء اللهاحريت بى ميراكفن بي كى احمديت خدا كفشل سے مير برگ وريشداورو وجم يل جزولا یفک بن چک ہے۔ رہ جو ہر میں نے براہ راست مسیح مودو کے ہاتھوں سے پایا ہے۔ ١١ .... مير معصوم بحول كوسكول مل تعليم دين سها تكارك تكال ديا كياب- كونكدوه میرے نیچ ہیں۔ ١٨ ..... چيو نے چيو نے بچل ادرعوام كو مارے اوپر پېره مقرركركے بيل انتبائي طور يرب عزت اور حقير كرنے كى كوشش كى كئے ہے۔ 10..... اعلان ميں بے جااتها م كالفظ كار رتفصيل بيان باد جود وعده كرنے كاب تك شائع نہ کر کے لوگوں کو یہ یقین ولانے کی کوشش کی گئی ہے کہ واقعی مجلین جرم کا ارتکاب ہواہے۔ حالاتکہ

دراصل نبایت معمولی بات ب-اس میں ایمانیات یا اتبام کا کوئی وظ نبیس یعنی اخویم واکر فضل الدین صاحب آف کیالہ کے گرچوری کے واقعہ کے متعلق چدایک واتی می ورجن کوب نیت صفائی قلب صاف بیان کرویا گیا۔ گراس صاف بیانی کو اتبام ہے موسوم کرلیا گیا ہے۔ اوراے اتن بردی وسعت اورا جمیت وی گئی ہے۔

اس اعلان افران کے بعد ش نے صرت اقدس کے فرطان کے ماتحت کہ ہے ہوکر جعوثوں کی طرح تذلل اختیار کرو۔ ایک خواب کی بناء پر سپے دل سے معافی ما کی ہے۔ جس کا جواب تا حال خاموثی ہے۔

پیارےدوستوا قادیان کے ہول یا باہر کے۔ آپاوگ جانے ہوکہ ہیں نے آئ تک کی سے برائی نہیں گی۔ بینیت کو سے برائی نہیں گی۔ جہال تک ہوسکا خدمت گی۔ نیکی کی ، اور دفائی ، دغانہیں گی۔ بینیت ثواب اور خوشتودی خدااحسان ومروت گی۔ کو ایجھن اپنے بیارے سے کی تعلیم کے طفیل انہی کے ماتحت اب بھی ان تمام زیاد تیوں کو برداشت کرتار ہا ہوں تو بھی محض اپنے بیارے سے موجودی خاطر اس قادیان اور قادیان کے رہنے دالوں کی عظمت و محبت میں، ورند آپ جانے ہیں کہ مندرجہ بالا زیاد تیوں میں سے ہرایک کا جواب زیر دست سے زیروست ہوسکا ہے۔ علی بھی اور علمی بھی اور علمی بھی کر شاہو کی محل اس کے بہتر ہے کہ یہ بدنما ہو لی فوراً ختم کر دی جائے اور سلسلہ احمد میر کی آئن پہندی اور سلامت ردی روایت کی عظمت وعزت برقرار رکھی جائے۔ غیرلوگ یہ حالت و کوئراورین کرسلسلہ احمد میرکی نیک نام روایت کوافسانہ بچھنے برقرار رکھی جائے۔ غیرلوگ یہ حالت و کھیکر اورین کرسلسلہ احمد میرکی نیک نام روایت کوافسانہ بچھنے

لگ کے بیں۔ ہی سزاکوسزا کالفاظ تک محدود کھو۔ ان الله لا یہ ب المعتدین! خداسے فرو، ذاتی جوش اور کدورتوں اور انقامی جذب سے بچد ورنہ خدا کی پکڑ بہت بخت ہے۔ مرادعا تھیمت بودوکر دیم آ

میں مجدلوں گا کہ دوسرے احمد یوں کو ابتدائے احمدیت میں بھانوں کے جورومظالم کا تختیمش بنیار اادر مجھے انتہائے احمدیت میں ابنوں کا جوروستم کا شکار بنیار ا

پی اے فعائے علیم وجیر جودلوں کے تفی بھیدوں کو جانے والا ہے تو فوب جانا ہے کہ جی دل دیقین سے پی طرف سے تلعی احمدی ہوں۔ کو جس بہت کی عصیان دکفران ولسیان کا مجموعہ ہوں۔ گرجیری مجت اور تجی مجت کے موقود سے اور تی موقود سے اور آئے موقود کے قفیل اور واسطہ سے ان کے فائدان کے افراد سے ہے اور ان کی ہر جائز خدمت کا شوق اور تزپ ہے اور اجمد بت کے لئے تیرے بی فغل سے میر سے اعمد خاص جوش اور عزت بخشی گئے ہے اور بدای کی برکت ہے کہ ہم صورت میں صاف کوئی اور راست گفتاری کو مقدم رکھتا ہوں۔ خواہ دوسر اکتفای پر ہم کیوں نہ ہو۔ اس راست گفتاری کے باعث میر اخواہ کتفائے کتا عزیز اور بزرگ ناراض اور کبیدہ فاطر کیوں نہ ہو۔ میر اول ہر گرجنبش نہیں کرتا۔ پس اے میر سے گافظ حقیق خدانے تھی اپنے فعل سے اس عاصی ہر معاصی بندہ کو ابتداء میں بیگا توں کے فتر وشر سے تحفوظ رکھ کر دارالامن میں بناہ دی تھی۔ اس طرح اب بھی بیگانوں کی تازہ کرم فر مائیوں نے جن کا مختصر سا خاکہ او پر و سے چکا ہوں۔ محفوظ کے اور موں رکھ کر دارالامن میں بناہ دی تھی۔ اس و مامون رکھ کر دارالامن میں مسکیدے سکونت عطاء فر مایا۔ میرے چھوٹے چھوٹے معصوم ہے اور و مامون رکھ کر دارالامن میں سکیدے سکونت عطاء فر مایا۔ میرے چھوٹے چھوٹے معصوم ہے اور میں معدور بیوی تن تبایک میں تھیا کیلئ کی طرف د کھد ہے ہیں۔

ہارے اوپر زیمن تک کی جارہی ہے۔ لا ہور امرتس یا دومرا شہر نہیں کہ کورنمنٹ برطانیہ کے دروازہ پر پناہ کرتی کی درخواست دی جلئے۔ قادیان ہے جہاں صرف تیری آسانی کورنمنٹ ہی ہم عاجزوں کی حفاظت کر سکتی ہے۔ جیسا کہ مندرجہ بالا خاکہ مصائب سے خلاہر ہے۔ جماعت سے اخراج کویا انسانیت سے اخراج ہے۔ عام انسانیت کاسلوک بھی ہم عاجزوں ادر بیکسوں سے روانہیں رکھا جاسکا۔ انسانیت چھوڑ حیوانیت کے دائرہ سے بھی نکالا جارہا ہے۔ بھلا شیرخوار بچہ کے دودھ وینے سے روک دینا طوفان، آ مرحی سے ایک دیوار کر گئی۔ اس کے بنانے کے راج کومنع کر دینا کس نہ ب ادر کس سوسائی میں جائز ہے۔ یاکس قانون اور بنا کی میں برای تھم ہے؟

اس حالت پر تین ہفتے گزرنے کو ہیں اور معلوم نہیں کہ عرصہ مصائب کتا لمبا اور وسیع ہوگا۔ دارالامن دوارالا مان میں بیرحالت پر ندوں کے بسیرے کے لئے درخت موجود ، جنگل کے پر ندوں کے بسیرے کے لئے درخت موجود ، جنگل کے پر ندوں کے بسید موجود ، گرابن آ دم اوراس کے معصوم اور نضے نضے بیار معذور بچوں کے لئے بیدامنی کی ندرات چین سے گزرتی ہے اور ندون کو قرار ملتا ہے۔ ڈیڈ افوج کے ہر دفت کا مظاہرہ میری بیوک اور بچوں کے دلوں میں جمیب ہیبت طاری کررہا ہے۔ اس جرم کی پاداش کہ میں نے چند ایک شکوے پیش کئے جن کو ناواجب اتہام سے موسوم کر کے تمام احمدی بھاعت کو میرے ظاف ایک انجاد آگیا ہے۔

کس قدرافسوں کا مقام ہے کہ قادیان جیسے مقدس خطہ جوالیک سلے دا تی وسلامتی کے شیخرادہ کی تخت گاہ ہے۔ جہاں سے تمام دنیا کو شیخرادہ کی تخت گاہ ہے۔ جہاں سے تمام دنیا کو سلامتی پہنچانے کا پیغام جاری ہواہے۔ وہاں ایسے پر جفاستم زاکاروائیاں پھراس پرروار کھی جاری ہیں جود فاداراور خدمت گذاراحمدی ہے۔اس کے اوپر پیظام وستم اللی تیری بناہ۔

جماعت بری آواز سے متنق ہویانہ ہواس کی پرواہ نہیں کونکہ میں اجمدی ہوں محص اپنی نجات کے لئے میرے خدا تیری رضا جو کی کے لئے میں یہ بیان اس لئے نہیں شائع کر دہا کہ جماعت کوگ جمے سے خوش ہوجا کیں یا میرارزق ندروکیں۔ رزاق ذی القوۃ المتین تجھے وحدہ الشریک کو بجمتا ہوں۔ یہ مصائب اور ابتلا آئی ہیں۔ جمھے یہ تسکین قلب حاصل ہے کہ میں حق پر ہوں اور حق پر بھی مرنے کا آرزو مند ہوں۔ میں نے ایمانی جرائت سے کام لے کرجو جو شکوے میرے ول میں شخصاف صاف عرض کرو ہے تھے۔ اب اگر اس صاف کوئی کاکوئی بزرگ یا خود روپند نہیں کرتا تو پرواہ نہیں۔ تو خدا میراوالی میرارب اس کو ضرور لپند کرتا ہے۔ می موجود کی غلامی سے میں نے بھی ایک جو ہر پایا ہے۔ کیا میں اسے ضائع کر کے خسر الدنیا والا خرۃ کا مصداق سے میں نے بھی ایک جو ہر پایا ہے۔ کیا میں اسے ضائع کر کے خسر الدنیا والا خرۃ کا مصداق سے میں ۔ انہا ذاتا دالا خرۃ کا مصداق بنوں۔ العیاد آباللہ!

اے مرے خدا تو جاتا ہے کہ میں منافق نہیں ہوں۔ مر پر کوئی تلوار نہیں لئے کھڑا کہ میں جموت بول کر اپ تئیں اجری ظاہر کروں۔ لیکن میں در پردہ غیروں سے طا ہوا ہوں۔ کوئکہ تیرے پاس کلام میں منافق کی یکی جائے وبائع تعریف ہے کہ 'اذا لے قوا الذیب ن آمنوا قالو آمنا واذا خلو آلی شیاطینهم قالو انا معکم انما نحن مستهزؤن '' کہ جب مؤمنوں کو طعے ہیں تو دہ کہتے ہیں کہ جم تمہارے ساتھ ہیں اور جب غیروں کے پاس

جاتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں کہ ہم تہارے ساتھ ہیں۔ گراب تو منافقت کی تعریف کواس قدر
وسعت دی گئی ہے کہ بات بات پر اور معمول ہے معمول ذاتیات پر ای تھے بھلے مؤمن کومنافی کہ کر
اونی اور اعلیٰ کی نظروں ہے گرانے کی کوشش کی جاتی ہے تو ہی ہمیں اس اندر کے پیدا شدہ فتنہ سے
ہر طرح محفوظ رکھ ۔ میر ہے خدا تو جانیا ہے کہ اس وقت بھی محض ذاتیات کی بناء پر جھ پر اور میر ہے
امل وعیال پر ہمکن ہے مکن تکلیف اور مصیبت میں ڈالا جارہا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور تی کیا
ہوگ کہ ناران تکی جھ پر ہے۔ گر دودھ میر ہے شیر خوار بچہ کا بند کردیا گیا ہے۔ بھلا اس محصوم بچہ نے
موگ کہ ناران تکی بھی پر ہے۔ گر دودھ میر ہے شیر خوار بچہ کا بند کردیا گیا ہے۔ بھلا اس محصوم بچہ نے
تسمت کا دودھ نیس ہے۔ اس کا ایک باز وٹو ٹا ہوا ہے۔ اس کی معذور مال کے پیتا نوں میں اس کی
قسمت کا دودھ نیس ہے۔ اس کا اگر قسور ہے تو صرف بید کہ دہ جھ برقسمت انسان کا بیٹا کہ لا تا ہے۔
اس جرم کی پاواش میں بی بھم نافذ فر مایا گیا کہ ان کو دودھ دینا بند کر دویا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے
فر مایا کہ بیٹ کی نہ فروں کا ہے نہ مؤمنوں کا بھر کی بیاں شیر خوار بچرکا مدار زندگی بند کر دیا جا تا ہے۔
پھر مؤمن کے مؤمن مگر دہ شیر خوار بچرمنافی زادہ ہے۔

بیں تفاوت راہ از کجاست تابہ کیا

میرے بیارے خدا تو جانا ہے کہ یس نے وطن چیوڑا محض حق کی خاطر۔ عزیز واقارب سے منہ موڑا محض حق کی خاطر، قاویان میں کنیہ چیوڑا محض حق کی خاطر، قاویان میں کنیہ چیوڑا محض حق کی خاطر، قواب قادیان میں تن کی خطرہ کر پھراگر ہمارا جذب ایمانی اور طاقت روحانی اس قدر گر بچے ہیں کرت کوئی کے لئے محض ہم اس لئے جرائت نہیں کرتے کہ کہیں ہماری دنیوی اخراض ضائع نہ ہوں گی یا سوشل تعلقات میں فرق پڑے گا۔ یابا بیکا ن اوراخراج کا بھوت سر پر سوار ہو جائے گا۔ تو بس پھر ہماری ایمانی ترقی معلوم شد۔ محابہ کرام سے ہماری روحانی کیفیت نہیں بڑھ کی ۔ وہ ہمارے لئے نظیر ہے۔ حق کی خاطر کر ان تکالیف کیفیت نہیں بڑھ کی فاطر اگر ان تکالیف کے ہوتو قبل ان تو تو ایم کی کر مطبعت کو تیار کرلیا جادے۔ تو پھر بس کوئی ڈرنہیں

پس اے خدا تو ہماری بے کبی اور بے یارومدوگاری کوخوب جانتا ہے۔ تو آپ عی ہماری حفاظت کرآ مین!

<sup>&</sup>quot;رب كل شى ..... خادمك رب فاحفظنے فا نصرنى وارحمنى " ايكم جوروم تبورخاكرار فرالدين مان قاويان!

خليفية قاديان كابابيكاث ومقاطعة

ميكرفرى الجين العمارا حمديدقاديان كي زياني سنت

جواحمی بھی غلیفہ یا ان کے نظروں کے خلاف شریعت افعالی یا مظام کے خلاف آواز افعال ہے نواز کی سے بایکات کر دیا جا تا ہے۔ تام احمد ایوں کو حجم دیا جا تا کہ کوئی اس سے سلام کلام نہ کسے شاس کے سلام کا جو بات دے۔ تام احمد ایوں کو حجم دیا جا تا کہ کوئی اس سے سلام کلام نہ کسے شاس کے سلام کا جو بات دے۔ نہ اس سے کوئی خریدے شاس کے ہاتھ فروخت کر سے بہاں تک کہ دکا عماروں کو ضروریات زعم گی تک دیا جا تا ہے۔ خلاف ورزی کرنے والوں کو خت سن اس می دی موریات زعم گی تاری کی کہ جاتم ورزی کر دوہ اسے نیاد کی بیار پری کر جات کی موریات کی محمد کی بیار پری کر موست کی محمد کی بیار پری کر موست کی محمد کی بیار میں شریک ہو سکیس۔

آگر کوئی عورت زندگی وموت کی مختلش چیں بعقت ولاوت اکیلی تؤپ دہی ہوات اس کی مال بہن بھائی باپ تک کو ملنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ بلکردار تک کو بھی آنے سے دوک دیا جاتا ہے۔

معصوم بحول كادووه يندكرنا

راے کے مکان سے اسے نکال دیا جاتا ہے۔ اس کے مکان ہوں آو کراید داروں سے مکا فالی کرادیے جاتے ہیں۔ موقعہ کے قام کی تک بھی لگادی جاتی ہے۔ شارع مام پر اگذر نے سے منے کیا جاتا ہے۔ مساجد ہیں جا کر نماز اوا کرنے سے دوکا جاتا ہے۔ اس کے ہاں مجمئن مزد در تک کو کام کرنے سے باز رکھا جاتا ہے۔ اس کے بچل کو مول میں تعلیم دیے سے الکار کیا جاتا ہے۔ اس کے نفح معوم بچل کا دوو مدینر کرادیا جاتا ہے۔ معولی معولی قاش کے لفظ سے اس کے نفح معوم بچل کا دوو مدینر کرادیا جاتا ہے۔ معولی معولی قاش کے لفظ سے اس کے افتا سے اس کے اس کے معالی مقارم کے جاتے ہیں جو پردھ تھاس کے بیچے گھر سے ہیں۔ اس کے معالی مکر دیا جاتا ہے کہ جب لوگ مکان کے کردائھ یمند بھر ہے داریشوا و بین جاتے ہیں۔ اس کے متعلق تکم دیا جاتا ہے کہ جب لوگ اسے دیکھیں آو لاحل پڑ حل کریں۔ اس کے بیوی بچل تک کوملام دکلام کرنے ہے مع کیا جاتا ہے۔ دیکھیں آو لاحل پڑ حل کریں۔ اس کے بیوی بچل تک کوملام دکلام کرنے ہے مع کیا جاتا ہے۔ دا حقہ ہو:

فرمان خليفه المفضل

"العرصة (دوران بايكات من على مل باب اور يوى بحل اور دوري تمام

رشتہ داروں کا فرض ہوگا کہ جس طرح ایک گندہ چیتھڑا اپنے گھرسے باہر پھینک دیا جاتا ہے اس طرح وہ اسے اپنے گھرسے نکال دیں۔ باپ بچے کو نکال دے۔ (خواہ بچے گھرسے نکل کرآ وارہ ہوجائیں یا اسلام چیوڑ کر کوئی اور نہ بب ہی کیوں نہا ختیار کرلیں ) ان ختیوں کے باوجود پھراس کو کسی نہ کی مقدمہ میں پھنسانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کومنا فتی ، مرقد ، دشمن سلسلہ قرار دے کر اس کے قبل تک کو جائز بتایا جاتا ہے۔ بیٹمام مظالم اور شختیاں اس لئے رواز کی جاتی ہیں تا کہ و دسرے لوگ عبرت پکڑیں اور کوئی مظلوم جس کو اللہ تعالی بھی خالم سے ظلم کے علی الاعلان اظہار کی اجازت دیتا ہے آ واز نہا تھا سکے۔

اباے جماعت احمد بیرخدا کے لئے بتا کہ کیااس تنم کا حیاسوزسلوک بھی کسی خدا کے پیارے نے بھی اپنے معترضین کے ساتھ دوار کھا۔''

پر فرمات ہیں:''ان ونوں ان کی زندگیوں کی ایک ایک گھڑی میرے احسان کے نیچے ہے۔'' خلیفہ قادیان کا مریدوں کو ابھار تا اور اس کے نتائج

ظیفہ نے پھرایک آخری خطبہ ۲ راگست ۱۹۳۷ء جعد کے دن دیا۔ جس میں نہ کورہ بالا مخصیتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے مریدوں اور جانبازوں کو ابھارا گیا۔ اس کے دوسرے ہی ون پھر بروز ہفتہ عراگست تقریباً ساڑھے چار بج عصر کے وقت مولانا فخرالدین ملکانی، حکیم عبدالعزیز، حافظ بشراحد (پر شخ عبدالرحن) تینوں پولیس پوسٹ کی طرف جارہ سخے۔ پولیس پوسٹ سے کم وبیش سوگز کے فاصلے پرایک تیز دھارا کے سے تملہ کردیا گیا۔ تیز دھار آلے سے تملہ کردیا گیا۔ تیز دھار آلے سے تملہ کردیا گیا۔ تیز دھار آلدین ملکانی کی پہلی کو چرتا ہوا بھیپر سے میں جا لکا۔ بعدازاں حکیم عبدالعزیز کو بھی ای تیز دھارا آلہ سے مندادرگالوں پر شدید خریات آئیں۔ کورداسپور سپتال میں فخرالدین ملک نی ساراگست ۱۹۳۷ء یا فی جو فات یا گئے۔ انا الله وانا الیه راجعون!

 سے گریز نہ کیا۔ اس وحشیا نہ بر بریت پر مسترا دید کہ جب آپ کی لاش گورداسپور سے قادیان لائی گور نہ کیا۔ اس وحشیا نہ بر بریت پر مسترا دید کی تھا۔ قبر کھود نے دالے مردوروں کو دھمکا کر قبر کھود نے سے روکا گیا۔ اینیس وینے سے منع کیا گیا اور نعش کا بکس بنانے دالے مستریوں کو حکماً روک دیا گیا۔ کیا ایسے انسانیت سوز بائیکاٹ کی کوئی مثال دنیا چش کر کتی ہے۔ بالآ خراحرار رضا کاروں نے بہی اختلافات کے باوجود تدفین کا فریضہ سرانجام دیا اور انسانیت قادیان کے اس شرمناک رویے پر سرچیٹی روگئی۔

مثادوبإمث جاؤ

خلیفہ ربوہ کا آخری خطبہ جو جمعہ ۱ راگست ۱۹۳۷ء کودیا گیا تھاوہ اس قدراشتعال انگیز تھا کہ ڈی بی گورواسپور نے حکماروک دیا تھا جو آج تک شائع نہیں ہوا۔ اپنے مخالفین کے خلاف اپنے سریدوں کو کس طرح ابھارتے ہیں۔ان کے مزیدا قتباس ملاحظہ ہوں۔

" من میں سے بعض تقریر کے لئے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مرجا کیں گے گر سلسلہ کی جنگ برداشت نہیں کریں گے۔ گرجب کوئی ان پر ہاتھ اٹھا تا ہے تو اوھرادھر و کیھنے گئے ہیں اور کہتے ہیں۔ بھا ہے! کچورو پے ہیں کہ جن سے مقدمہ کردیا جائے۔ کوئی وکیل ہے جو دکالت کرے۔ بھلا ایسے ..... نے بھی کی تو م کو فائدہ پہنچایا ہے۔ بہاور وہ ہے جواگر مار نے کا فیصلہ کرتا ہے تو مار کر چیچے جتا ہے اور پکڑا جاتا ہے تو ولیری سے بچ بولتا ہے۔ شریفا نہ اور پھٹل اور اسلامور ور مرجون 1972ء) طریق دوی ہوتے ہیں۔ " (الفضل مورور مرجون 1972ء) و تھی کوئی جا ہے۔

آگرتم میں رائی کے داند کے برابر بھی حیا ہے اور تمہارا تی بچے بہی عقیدہ ہے کہ دشمن کوسزا دینی چاہئے تو پھریاتم و نیا ہے مٹ جاؤ کے یا گالیاں دینے دالوں کومٹاد درگر کوئی انسان مجھتا ہے کہ اس میں مارنے کی طاقت ہے تو میں اسے کہوں گا کہ:''اے بیٹرم تو آ کے کیوں نہیں جا تا اور اس مذکو کیوں نہیں تو ژ تا۔'' ''جسمانی ذرائع دعاوں کے ساتھ وہ تمام تد ایم اور تمام ذرائع کا خواہ وہ روحانی

زنده جماعت اورقرباني

اس پربس بین ..... پھر یوں فرماتے ہیں: "و احدیوں کا خون اس کی ( حکومت)

گردن پر ہوگا.....ہم دنیا میں تابود ہوتا.....منظور کر کیس مے .....احمدی جماعت ہے .....وہ ہر قربانی پیش کرے گی مظلومیت (قانون نقطہ ملاحظہ ہو) کے رنگ میں عمر قید چھوڑ بھائی پر بھی لٹکا یا جائے تو ہم اسے باعث عزت سجھیں گے۔'' پھررویا کشوف کے ذریعے تشدد پرسدھائی ہوئی۔ جماعت کو بھارا جاتا ہے اورظلم کا ایک نیادور شروع ہوجاتا ہے۔

ادور سروں ہوجاتا ہے۔ فتل کے لئے الہامی بنیادیں

یوں تو خلیفہ کے خطب اشتعال انگیزی کا شاہ کار ہیں اور نہیں سے مقتعل ہو کرقل وغارت ہو کتی تھی۔ جیسا کہ مسٹرتی ڈی کھوسلہ اور مسٹریک نے اپنے فیصلہ میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ لیکن یہ جیس بات ہے کہ الراکست کوساڑھے چار ہے لئز الدین ملتانی پرقا تلانہ تملہ ہوتا ہے اور ایک دن قبل الفضل میں ایک مضمون شائع ہوتا ہے جس کا عنوان ہے: "مصری اور ملتانی" " یہ دو گھر ہی مر گئے" ملاحظ فر باویں کہ کس چا بکدتی اور عیاری کے ساتھ تل وغارت کو الہا می بنیا دمہیا کی گئے ہے تا کہ جماعت اس بات پر مطمئن ہوجائے کہ اس قبل سے الہام پورا ہوا ہے۔ تشدد کی بھی بالواسط برغیب آئی تک الفضل کا پیشہ ہے۔ گرعوام تو در کنار خواص بھی اسے بچھنے سے قاصر ہیں۔ بالواسط برغیب آئی تک الفضل کا پیشہ ہے۔ گرعوام تو در کنار خواص بھی اسے بچھنے سے قاصر ہیں۔

مصری اورملتانی" بیدوگھر ہی مرکئے"

الهام مي موعود، تذكره ص ١٦ اع، طبع سوم

° البي سلسله اور منافقين

اللہ تعالیٰ کے پاک کلام مجید ہے جو ٹی نوع انسان کے لئے آخری اور کھل ہدایت نامہ ہے یہ امر پوری وضاحت اور تفصیل کے ساتھ ٹابت ہے کہ ہر البی سلسلہ میں جہاں وہ سعید انفطرت اصاب داخل ہوتے ہیں جوا پنے اخلاص اپنی مجبت اپنی قربانیوں اور اپنی جان شار ہوں اور اپنی مجرالعتو ل فدا کار ہوں کے لحاظ ہے دنیا کے لئے ایک نمونہ ہوتے ہیں وہاں ایسے بد بخت اور نک تو مافراد بھی اس میں شامل ہوجاتے ہیں۔ جو نفاق کے مرض میں جتال ہوتے ہیں۔ جو بظاہر جاعت مؤمنین سے تعلقات رکھتے اور ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ گردر پردہ فتندا تکیزی میں مشغول رہے ہیں اور اپنی تا پاک رشید دوانیوں سے جماعت کے شیرازہ کو بھیرنے اور اس کے ایرا کومنتشر کرنے کے منصوب ہوچے رہے ہیں۔ ایک مدت تک ایسا ہی ہوتا چلا جاتا ہے اور منافق اپنے نفاق میں ترتی کرتے جلے جاتے ہیں۔ ایک مدت تک ایسا ہی ہوتا چلا جاتا ہے اور منافق اپنے نفاق میں ترتی کرتے جلے جاتے ہیں۔ گرآخر ان کی ڈھیل کا زمانہ تم ہوجاتا ہے

اورآ سان سے خداتعالی کاغفب ان پرنازل ہوتا اور ان کے فرمن امن وسکون کوجلا کردا کھ کرویتا ہے۔ تب وہی منافق جو تعجب اجسامهم کے مطابق لوگوں کی نگاہوں میں معزز سمجھے جاتے ہیں ایسے ذکیل، ایسے رسوااور ایسے بے حیثیت ہوجاتے ہیں کہ کوئی باعزت مخص انہیں مندلگا نا پند نهر کرتا بلک ان سے ایسی ہی کراہت کرتا ہے جیسے ایک سڑے گھے مروار سے نفرت کی جاتی ہے۔ اللہ تعالی قرآن کریم میں رسول اللہ اللہ اللہ کوفر ما تا ہے: "وم من حدول کم من الاعراب معلمهم مندن نعلمهم مندن نعلمهم مندن نعلمهم مندن نعلمهم الدور نا و من الهل المدینة و مردو اعلیٰ النفاق لا تعلمهم ندن نعلمهم (توبه)"

کہ تمہارے اردگر دجو جماعتیں ہیں ان میں سے بعض منافق پائے جاتے ہیں۔ بلکہ خود مدینہ میں ایسے منافق موجود ہیں جواپی منافقت پر بعدت قائم ہیں اور گوتہاری نگاہ سے وہ مخفی ہیں ۔ محراللہ تعالیٰ کی نگاہ سے مخفی نہیں۔ وہ انہیں خوب جانتا ہے۔ اگر وہ اپنی ان منافقا نہ حرکات سے ہازنہ آئے تو خداان کے تمام پول کھول کر رکھ دےگا۔

پردومری جگرفرات بین المدینة المنسته المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمسرجفون فی المدینة المنسوینك بهم ثم لایجاورونك فیها الا قلیلا المدینة المنسوینک بهم ثم لایجاورونك فیها الا قلیلا (احزاب) "كماكرمنافق اوروه اوگ جومنافق بیس گرمنافقول اور بناوجری ازاویا کرتے بیس اجها بیمی اوران سے دوستاند تعلقات رکھتے بیس یا دہ جموثی اور بے بنیاد جریں اڑاویا کرتے بیس ای حرکات سے بازندآ سے تو ہم بخیے ان کے خلاف کھڑا کرویں گے اور پھروه مرکز روحانیت بیس زیادہ در نہیں گلم کریس کے اور پھروه مرکز روحانیت بیس زیادہ در نہیں گلم کیس کے بلکہ انہیں اس جگہ سے لگانا پڑے گا۔

قرآن کریم کی بیآیات جہاں اس امر پر قطعید الدلت ہیں کہ مرکز سلسلہ اور ہیرونی جہاعتوں بجسہ منافقین کا کوئی نہ کوئی حصہ موجود دہتا ہے۔ وہاں ان سے بیام بھی فاہر ہوتا ہے کہ منافقوں کا انجام تن اور عبر تناک ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ ایک وقت تک انہیں مہلت ویتا ہے اور بی و یکھتا ہے کہ دوہ اپنی شرارتوں سے باز آتے ہیں یانہیں ۔ لیکن جب وہ و یکھے کہ اب ان کی گندگی ان کے سمارے جم میں سرایت کر چی ہے تو وہ اپنی پاک جماعت کو ایسے اسباب مہیا کر ویتا ہے جس کے متارب مہیا کر ویتا ہے جس کے نتیجہ میں منافقین کی اندرو فی سرشت بے نقاب ہوجاتی ہے اور مؤمن ان کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہوجاتے ہیں۔ پھر دوحانی طور پر انہیں بیر سرا دی جاتی ہے کہ ان کا مرکز سلسلہ سے تعلق منقطع ہوجاتا ہے۔ کو یا جس طرح وہ مرکز وحدت یعنی نبی یا فلیفہ کے وجود سے منقطع ہوتے ہیں۔ ای طرح خدا تعالیٰ انہیں کی عوصہ کے بعد مرکز سلسلہ سے بھی منقطع کر دیتا ہے۔

## جماعت احمر بياور منافقين

جب بیسنت الله ہاوراس کے نظار وامثال کھی ہم سابقہ میں موجود ہیں تو کس طرح مکن تھا کہ جماعت احمد یہ جو خدا تعالی کی قائم کروہ جماعت ہے۔ اس قسم کی فتنہ پروازی اور منافقین کے وجود سے خالی ہوئی۔ سب سے بردی اور سب مقدس جماعت رسول کر یم الله کی منافقین کے وجود سے خالی ہوئی۔ سب سے بردی اور سب سے مقدس جماعت اور خضرت محراور قائم کروہ جماعت تھی۔ مگر جب اس میں بھی ایسے بدبخت لوگ ہوئے جنہوں نے حضرت محراور حضرت علی اور انہی ریشرو واندوں سے عالم اسلامی میں بہت بردا تقرقه اور انشقاق پدا کرویا تو کس طرح ممکن تھا کہ جماعت احمد یہ میں جوشل ہے رسول کر یم اللے کی اور انہوں کے جسمانی لی لئ لئا ظریب واز اور منافق نہ ہوتے۔

پس منافقین کا وجود کسی البی سلسلہ کی تکذیب کی علامت نہیں بلکہ اس کی سچائی کا ثبوت ہے۔ کیونکہ اس طرح خداوند تعالی اندرونی اور ہیرونی ووٹوں وشمنوں سے تملیہ کرا کر کہتا ہے کہ جا وَ اور مل کراس جماعت کے استیصال کے لئے کوشش کرلو۔ گرتم نامراور ہو گے اور بیاس بات کا قطعی اور بیٹی ثبوت ہوگا کہ تم جموٹے ہواور سچاوہ ہی ہے جس نے ہیرونی اور اندرونی وشنوں کی سجی ہوئی تکواروں میں اینے گو ہر مقصود کو حاصل کرلیا۔

خلافت سے علیحد کی کامطالبہ

آ ؟! اب اس حقیقت کی روشی میں موجودہ فتنہ پر نظر ڈالیس کہ بیفتند کیا ای شم کا فتنہیں جس متم کے فتنے پہلے خلفاء کے زبانوں میں اٹھتے رہے ہیں۔ یخ عبدالرجان معری اور فخرالدین ملی وہ ووقع ہیں جنہوں نے ایک لیے عرصہ تک نفاق کا پروہ اوڑھ کراسی چہروں کی سیابی علیات نے اس کی سیابی فلا ہر کر کے رکھ دی اور دونوں 'فساخرج منها فائك رجیم ''کے صداق بن گئے۔ بیدونوں آخر کیا مقصد لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ مرف بیارے امام، خلیف ربوہ کو خلافت ہوئے ہیں۔ مرف وہوہ ہ فلافت سے معزول کرویں۔ گرکیا مقصد لے کر کھڑے ہیں۔ معزول کرویں۔ گرکیا اس فتم کا فتہ صرت عمان عمل کی اند جس انگیا ہو جا کہ گر حضرت عمان اس وقت خلافت سے معزول کرویں۔ گرکیا اس فتم خلافت سے الگ ہو جا کہ گر حضرت عمان اس وقت خلافت سے الگ ہو جا کہ گر حضرت عمان اس وقت خلافت سے الگ ہو جا کہ گر حضرت عمان اس وقت خلافت سے الگ ہو جا کہ گر حضرت عمان اس وقت خلافت سے الگ ہو جا کہ گر حضرت عمان اس وقت خلافت سے الگ نہیں ہوئے تھے۔ آگر حضرت عمان کی اور طافی سے الگ نہیں مطالبہ کے بعدا ہے آپ کو باغیوں کے صف اور خلیف ربوہ کو خلفاء کی صف میں ایس اور یقینا وہ اس کر کھے ہیں۔ ہیں اور علی میں اور علی کر سے جی اللہ کر کے جی ہیں۔ ہیں اور علی کو باغیوں کے صف اور خلیف ربوہ کو خلفاء کی صف میں اس کر کھے ہیں۔

معاندین ناکام رہیں گے

شایداس مناسبت سے انہیں خیال پیدا ہوکہ جس طرح پہلے مفداور باغی خلفاء کو تکالف کہنچاتے ہیں کامیاب ہو جائیں کے۔سوائیس کان کھول کرس لینا چاہئے کہان کی بیامید بالکل موہوم ہے۔چنا نچے خلف ریوہ فرمانچے ہیں۔

اوراب زبانہ بدل گیا ہے۔ دیکھو پہلے جوسی آیا تھا اے دھنوں نے صلیب پر چڑھایا تھا۔ گراب سے اس لئے آیا ہے کہ اپنے خالفین کوموت کے گھاٹ اتارے۔ ای طرح پہلے جوآ وم آیا وہ اس لئے آیا کہ لوگوں کو جنت میں واخل کرے۔ آیا تھا وہ جنت سے لکتا تھا۔ گراب جوآ وم آیا وہ اس لئے آیا کہ لوگوں کو جنت میں واخل کرے۔ اس طرح یوسف کو پہلے قید میں ڈالا گیا تھا۔ گر وہرایوسف قید سے لکا لئے کے لئے آیا ہے۔ پہلے خلفاء میں سے بعض جے حضرت عمان اور حضرت علی کو وکھ دیا گیا۔ گر میں امید کرتا ہوں کہ سے موجود کے داند میں اللہ تعالی اس کا بھی از الد کروے گا اور ان کے ظفاء کے دیمی نے کا کم رہیں گے۔ کیونکہ یوقت بدلہ لینے کا ہے اور خدا چا ہتا ہے کہ اس کے پہلے بندے جن کو نقصان پہنچایا گیا ہے ان کے یوقت بدلے جا کیں۔ "

" کی انہیں بیامیداپ ول سے نکال دینی چاہئے کہ وہ خلافت کے مقابلہ میں کامیاب ہوسکتے ہیں۔ اب زمانہ بدل کمیا ہے۔ اب خداد شمنوں کو ناکام دنامراور کھے گا اوران کا عبر تناک انجام کرےگا۔

غرض موجودہ فتن خواہ کتابی اہو۔ انجام کے لحاظ ہے ہمارے لئے ہرگز معزئیں۔ بلکہ یقنیا اس سے احمد سے کاخلاص میں اضاف ہوا اور ہوگا اور یقینا اس سے احمد سے کاخلاص میں اضاف ہوا اور ہوگا اور یقینا ہماعت کا قدم پہلے ہے جمی زیادہ تیزی کے ساتھ منازل وارتقاء کو طے کرے گا۔ یہ وہ نوشتہ تقدیر ہے جسے کوئی انسان محوکر نے کی طاقت نہیں رکھتا اور پی وہ امر مقدر ہے جس کی ہمارے خیال میں مرز اتادیانی کوان الفاظ میں آج ہے تیس سال قبل خبردی گئی تھی کہ: ''یہ دد کھری مرگئے۔'' میں مرز اتادیانی کوان الفاظ میں آج سے تیس سال قبل خبردی گئی تھی کہ: ''یہ دد کھری مرگئے۔''

ان دو گھروں کا اشارہ معری، ملتانی کے گھروں کی طرف معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ اس وقت یہی دو گھر نظے جنہوں نے بحیثیت گھراس فتنہ میں شمولیت اختیار کی۔ یعنی ان گھروں کے تمام افراد نے خلافت سے علیحدگی اختیار کر کے شرارت شروع کی۔ پس بید و گھرتھے جو جماعت احمہ یہ میں شامل تھے۔ گھرافسوس ان دونوں پر روحانی موت دار دہوگی اور وہ خلیفہ وقت کی بیعت سے الگ ہو گئے۔ شاخ جو درخت سے کٹ کر سوکھ جاتی ہے اور جلانے کے کام آتی ہے۔

روحانی موت

قرآن کریم نے بھی روحانی حیات کے فقدان پرموت کا لفظ استعال کیا جاتا ہے۔
''ومن کان میتاً فاحییته وجعلنا له نوراً یمشی به فی الناس کمن مثله فی
ظلمات لیس بخارج منها (انعام)' یعنی فوراو کروایک فض جو پہلے مرده تھا ہم نے اسے
زندہ کیا اور اس کوایک نورعطاء فر بایا ۔ کیا وہ اس فخص کی طرح ہوسکتا ہے جو اندھر یوں میں بھکتا

یہاں میت کا لفظ روحانی مروہ لینی ایسے انسان پر بولا گیا ہے جو کفر اور شرک اور بد اعمال کے لخاظ سے مروہ ہو۔ دوسری جگرفر ما تاہے: ''انك لا تسمع الموتی ولا تسمع الصم المدعاء اذا ولوا مدبرین (نمل) ''اے نی توان لوگوں سے اپئی با تین نیس منواسکا۔ جو روحانی لحاظ سے بالکل مریچے ہیں اور ان لوگوں کو جو بہرے ہیں اور خدا تعالی کے کلام کو سننے کے لئے بھی تیار نیس فرض مروہ قرآنی اصطلاح میں لین پعض دفعہ روحانی مردوں کو بھی کہا جاتا ہے۔ اس لئے موموں کو جسے سی گئے ہے کہ 'نیا ایھا الدنین المنوا استجیبو الله وللرسول اندعاکم لما یحیکم (انفال)''

کہ اے مؤمنوخدا اور اس کے رسول کی بات سنواور جب وہ جہیں زندہ کرنے کے لئے اپنی طرف بلائے۔ پس حقیقی مردہ وہ ہے جوردحا نیت کے لئاظ سے مرگیا۔ جس کی روح ابدی بلاکت کے گڑھے میں گری اور فتا ہوگئی۔ ایکی مناسبت سے الہام الٰجی میں بتایا کہ ایک وقت ودگھر روحانی لحاظ سے مرجا کیں گے۔ سونوشتہ تقریم معری و ملتانی کے ذریعے پورا ہوا۔ ہمیں اس کا افسوس ہے گرہمارے لئے سوائے اس کے کیا چارہ ہے کہ ہمی :"انا لله و انا الیه و اجعون " ہے۔ گرہمارے لئے سوائے اس کے کیا چارہ ہے کہ ہمی (انسان مورد ارامت سے 1912ء)

الله کے گھر در ضرورہ، اندھر نہیں

خلیفہ بذات خود بہ تس نغیر اس قدر بدکار اور بدھلن تھا جس کا چلن سوائے غلاظتوں کے دھیر ہوں اور چر ندہب کے مقدس لبادہ کی آٹر میں جن بھیا تک بدکار یوں کا ارتکاب کرتار ہااس نے انسانوں کے دماغ کو بھی سخ کردیا۔ یعنی الحفیظ والا مان۔ جب اس پر فالح کا جملہ ہوا تو متوا تر گیارہ سال تک بستر مرگ پر پڑار ہاا در بستر مرگ پر چش کلمات اور غلیظ مغلظات کو نہایت ہی ارزانی سے بدر لئے استعمال کرتار ہا۔ اس تقدس ما آب کی بدیفیت ہوگئی کہ سوکھ کر صرف بڈیوں کا دھانچہ دہ گیا۔ اس قالموں کی مرف بڈیوں کا دھانچہ دہ گیا۔ ہال خرسک سسک کردم لکلا اور آئجمانی ہوگیا۔ اس کوان ظلموں کی

سزا کچھتواں جہاں میں ال کئی جود یکھنے دالوں کے لئے ایک زندہ نشان ہے۔

اسی پراکتفاء نہیں بلکہ اس کی ایک چیبی ہوی جس کا نام مریم تھا (ہمشیرہ ولی اللہ شاہ)

اپ دفت کے لحاظ سے حسین وجمیل تھی اور ہیجی اس کی بدکار ہوں میں مستعدی سے برابر کی شریک تھی۔ آتشک جیسی موذی مرض میں جتلا ہوگئ۔ اس کا تمام بدن سر سے پیرتک گل سر گیا۔
تمام ظاہری کوششوں کے باوجود ہی بھی آنجمانی ہوگئ۔ لیکن یاور ہے کہ موت کے بعد بھی گندگی مسلاب کی طرح بہتی رہی اور تقریباً چار پانچ وفعہ گندگی کورد کئے کے لئے گفن پر گفن ڈالا گیا تا کہ گندگی کورد کئے کے لئے گفن پر گفن ڈالا گیا تا کہ گندگی کورد کا جاسے۔ جناز ہے کے وفت بھی بد بواور تعفی کی اس قدر فراوانی تھی کہ خدا کی بناہ۔
اس بد بوکو دور کرنے کے لئے قبتی سے قبتی عطر استعال میں لایا گیا۔ لیکن سے طربھی اس بد بووار تعفیٰ کو مخر نہ کر سکا۔ اس طرح اصل حقیقت جس کو پر دہ اخفاء میں رکھنے کی کوشش کرتے رہے جھٹون کو مخر نہ کر سکا۔ اس طرح اصل حقیقت جس کو پر دہ اخفاء میں رکھنے کی کوشش کرتے رہے جیپ نہ تکی۔ تمام ظاہری کوششوں کے باوجود منظر عام پر آگی اور اس پر سم ظریفی ہے کہ جواشخاص کورد کو دیا گیا۔ پھر دہی چند جناوس اشخاص کوردک دیا گیا۔ پھر دہی چند گلوس اشخاص کوردک دیا گیا۔ پھر دہی جناوس اشخاص کوردک دیا گیا۔ پھر دیک ہو کیس۔ خلوص اشخاص کا کارداں فن کرنے لے گیا، فن کرنے کے بعد گیٹ کھول دیا گیا تا کہ دعا میں مشکس۔ خلوص اشخاص کا کارداں فن کرنے لے گیا، فن کرنے کے بعد گیٹ کھول دیا گیا تا کہ دعا میں

یوں بھے اس تقدیم آب کی موت ڈاکٹر ڈوئی سے بھی بدتر حالت میں واقع ہوئی اور میال ہوئی اور میال ہوئی اور میال ہوئی کی میال ہوئی کی عبرتناک انجام سے ہراحمدی بخوبی واقف ہے۔ '' فسساعتب روایسا اولسی الابصار''

ا کے علی مضمون حضرت ملک عزیز الرحمٰن صاحب برادرخورد ملک عبدالرحمٰن صاحب غادم مجراتی مصنفدا حمد به پاکٹ بک ربوہ ہدیہ ناظرین ہے تا کہ علمی طور پر کلب یموت علی کلب کے الہام کے بچھنے میں آسانی رہے۔

خدا کی بات پھر پوری ہوئی

"كلب يموت على كلب" ترجمه وه كما باوركة كى موت مركار از حضرت عزيز الرحل جزل سير رى حقيقت پند يار في الهور! السلام عليكم ورحمت الشدو بركاند!

אוכעוני!

مرزامحووا حد ظیفہ ریوہ کی اپنے حق کو ناقد ول کے خلاف کہال پہتھی کہ وہ اس کی از ندگی میں ناکام دنامراوم میں کے اور در در کی خوکریں کھاتے پھریں گے۔ ان کی ہو ہول پھٹے پر انے کپڑول اور پی خور دل میں بھیک مائتی پھریں گا اور کوئی آئیں بھیک نددےگا۔ میں ویکھوں گا کہ ایک سال کے بعد ۱۳۵ سال کہال اللہ تعالی کا یہ فضل ہے کہ آج جب کہ وہ (مرزامحود) اس کے اعلان کے بعد ۱۳۵ سال کہال اللہ تعالی کی زندگی جو نہایت مخت و کھی کا ارتبی اگر اور کم مائل کی زندگی جو نہایت مخت و کھی کا ارتبی اگر اور کہ مرزوم ۱۹۲۵ء کو فوت ہوچکا ہے۔ اس کے مزعومہ منافقین مگر خدا تعالیٰ کی نظروں میں جن کو پر انعامات خداد ندی کی مسلسل پارش ہورہ ہی ہے۔ ان میں جو بے اوالا و شنے وہ صاحب اوالا د گئے جو بروزگار شنے۔ برسر روزگار ہو گئے۔ جو غریب شنے اب غنی ہیں۔ جو نا قوان شنے وہ آوان شنے وہ آوان ہو گئے۔ بوغریب شنے اب غنی ہیں۔ جو نا قوان شنے وہ آوان ہو گئے۔ ہوئی ان کی نظروں میں جو جائی ان پڑھ شنے وہ آتا ہو گئے۔ جو نمازی بن گئے۔ جو کمرک شنے وہ اعلائے کلمت اللہ کے لئے میکٹ بن کر بلاوغیر میں جارہے ہیں۔ السحہ دللہ فی میں جارہے ہیں۔ السحہ دللہ فی میں جو بیا کہ میاں ایس ایسا ہوا ہے کہ کی میں جارہے ہیں۔ السحہ دللہ فی برب العزب کی طرف سے بیٹوازشات ہوئی ہوں اور اس کے حریف مقابل اللہ اللہ منافق پر رب العزب کی طرف سے بیٹوازشات ہوئی ہوں اور اس کے حریف مقابل اللہ اور اور ایس کے حریف مقابل اللہ اللہ کی کو ایسال جن کو ایس کا کہ است اور والت ور موائی پنجی ہو۔ جیسا کہ ہمارے مقابلہ پر خلیفہ ربوہ کو کہ جو کہ کی گئی ہو۔ جیسا کہ ہمارے مقابلہ پر خلیفہ ربوہ کو کہ کو کہ کہ کی کہ کو کو کو کہ کو کہ کی کہ کی کہ کو کہ کی کہ کی کہ کی کہ کو کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کہ کو کہ کی کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کی کی کر کو کو کہ کو کی کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کی کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ ک

معيارصدانت

ایک طرف مرزامحود احد کا اپی موذی مرض کا اقرار اور بے عملی کی زندگی پراضطرب ملاحظه موادرودسری طرف میسی موجود کا پیش کروه معیار صداقت ملاحظه مورد "صادقوں کی بہی نشانی ہے کہ نیک انجام انہیں کا موتا ہے۔"

مرزامحوداحمہ کی اپنی زبانی خبیث اورموڈی مرض میں جتلا ہونے کا اقرار '' اب میں اڑسٹے سال کی عمر کا ہوں اور قالج کی بیاری کا شکار ہوں۔'' (افضل موردیہ ہراگست ١٩٦٥ء)

اب فالح کی بیاری میں اضطرار اور بے علی کی زندگی سے فرار بھی میاں صاحب کی اپنی زبائی طاحظہ ہو: 'میں اس وقت بالکل بے کار ہوں ..... تمام ، دستوں اور بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وعاکریں کہ خدا تعالی جھے بے عملی کی ڈندگی سے بچائے۔ کیونکہ اگر نیزندگی بہر حال کمی ہوئی ہے تو بھی دعا کرتا ہوں کہ اے لمی ہوئی ہے تو بیس دعا کرتا ہوں کہ اے لمی ہوئی ہے تو بیس دعا کرتا ہوں کہ اے

میرے خدا جب میرا وجوداس دنیا کے لئے بے کارہے تو تو جھے اپنے پاس جگہ دے۔ جہاں میں کام آسکوں۔''

خبيث اورموذى مرض

یادر ہے کہ میاں صاحب اس کیارہ سالہ کمی بیاری سے جوبطور اہتلاء ہی نہتی۔ بلکہ بطور عذاب اللی لاحق ہوئی ہے۔ بلکہ بطور عذاب اللی لاحق ہوئی تھی جانبر شہوسکے اور اس بیاری کے تقین صورت اختیار کرنے کے بعد ۸ رنوم بر ۱۹۲۵ء کوفوت ہوئے۔

حفزات! اب میم موعود کی زبانی بھی من لو کہ ان خبیث ادر موذی امراض کے اصل عوال کیا ہیں۔ نیز یہ بیاریاں خدا تعالی کے مجبوبوں کو ہرگز نہیں ہوسکتیں۔ چہ جائیکہ کوئی سچامصلح موعودان کا شکار ہو۔

"بااوقات انسان اپنی فلط کاریوں سے ایسی چیز دن میں اپنی خوشحانی وطلب کرتا ہے کہ جن سے آخر کا تکلیف اور تاخوشی اور بھی برحتی ہے۔ چنا نچہ اکثر لوگ دنیا کونفسانی عیاشیوں میں اس خوشحالی کوطلب کرتے ہیں اور دن رات میخواری اور شہوات نفسانیہ کا خطل رکھ کرانجام کار طرح طرح کی مہلک امراض میں جتلا ہو جاتے ہیں اور آخر کا رسکتہ فانے ، رعشہ اور کر از اور ریاح امتر ہوں یا جگر کے چوڑوں میں جتلا ہو کر اور آتھک سوزاک کی قابل شرم مرض سے اس جہان امتر ہوں یا جگر کے چوڑوں میں جتلا ہو کر اور آتھک سوزاک کی قابل شرم مرض سے اس جہان سے رخصت ہوتے ہیں۔ "
دونست ہوتے ہیں۔ "

معیار صداقت کے سلسلہ میں ایک ثبوت یہ بھی ہمارے ذمہ ہے کہ کیا فالج اور جذام وغیرہ دائتی خبیث اور موذی امراض ہیں اور یہ کہ خدا تعالیٰ کے پیار دں کو یہ لاحق نہیں ہوتیں۔ چنانچہ حضرت محد دوقت کا ارشاد ملاحظہ ہو:

"اعبدالحكيم! حضرت مي موجود كاالهامى نام ب، خداتعالى تخييم برايك ضرر سے بچائے۔ اندها بونے برايك ضرر سے بچائے۔ اندها بونے ،مفلوج ہونے اور مجذوم ہونے سے! .....خدات بالد ما بول۔ كونكه اس ميں تا اعداء ہے۔ " نہيں چاہتى كه الى بياريال مير سے لاجھ حال بول۔ كونكه اس ميں تا تت اعداء ہے۔ "

(تذکرہ ۱۷۱۰،۷۷ ملی سوم) "ایسانی خداتعالی یہ بھی جانا تھا کہ اگر کوئی خبیث مرض دامنگیر ہوجائے۔جیسا کہ چذام ادر جنون ادراندھا ہونا ادر مرکی تواس سے یہ لوگ نتیجہ نکالیں مے کہ اس پرغضب اللی ہوگیا۔ اس کئے پہلے سے اس نے جمجے براہین احمد بیش بشارت دی کہ ہرایک خبیث عرضہ سے تھے محفوظ رکھوں گا درائی تعت تھھ پر پوری کروں گا۔'' (شیر تحد کولودیس ۲۰ بزائن ج ۱م ۱۷ حاشیہ) فالج کا حملہ

اس کے بعد مرزامحود احمہ صاحب کا مندرجہ ذیل بیان کھر پڑھئے: ''مگذشتہ ۲۷ رفروری کو جابہ سے دالیسی پر جھے پرفالج کا حملہ ہوا۔'' (اشتہار مورور اار مارچ ۱۹۵۵ء)

امريكه كے ڈاكٹر ڈوئى اور ميال محمود احمد ميں بصيرت افروز مما ثلت

واکر و دکی نے امریکہ بیل نبوت کا جمونا دعویٰ کیا۔ میاں جمودا جمد نے یہال مسلح موعود ہونے کا جمونا دعویٰ کیا۔ اس کے بعد و اکر و دکی اپنے شہر بچون سے تکالا گیا۔ میاں محدودا جمد اپنے شہر قادیان سے تکالے گئے۔ و اکر و دکی لا کھوں کی جائیدا و سے ب دخل ہوا۔ ایسا بی میاں صاحب بھی۔ جس طرح و اکر و دکی آ ف امریکہ دعویٰ نبوت کے بعد فالح کا شکار ہوا۔ اس طرح میاں محدودا جم ہی ہے جبوٹے دعویٰ مسلح موعود کی وجہ سے ۲۷ رفر دری ۱۹۵۵ء کو فالح کا شکار ہوا۔ کا خاکار ہوئے دو کی کا شکار ہوا۔ کو کا شکار ہوا۔ کو کا شکار ہوئے دو کی کو کران کو ایک جگدسے اٹھا کر دو سری جگہ رکھتے اور لئے پھر سے جس طرح و اکر و دکی کو ان کے و اکر و دن نے لا علاج قرار دے دیا تھا۔ اس طرح و اکر و دن کے ایک گران کو اور کے میر دکر دیا تھا۔ اس گھرح میاں ما حب موسوف نے بھی اپنا کام اپنی زعمیٰ جس میں ایک گران کورو کے میر دکر دیا تھا۔ اس گھرح میاں طرح و اکر و دکی و دام میاں محدود احمد صاحب بھی اپنا طرح و اکر و دکی و دام میاں محدود احمد صاحب بھی اپنا کام اپنی زعمیٰ میں ایک گران کورو کے میر دکر دیا تھا۔ اس کورو احمد صاحب بھی اپنا کام اپنی زعمیٰ میں ایک گران کورو کے میر دکر دیا تھا۔ جس طرح و اکر و دکی زیوں کے میر دکر دیا تھا۔ جس کورو احمد صاحب بھی اپنا کام اپنی زعمیٰ میں ایک گران کورو کے میں دھورا حس بھی اپنا کام اپنی زعمیٰ میں ایک گھران کورو کے میں دورو میں دھورا حس احب بھی اپنا کام دیا تھی۔ جس کرح دیا تھا۔ اس میں دیا تھا۔ اس میں دھورا حس میں دھورا حس میں دھورا حس میں محدود احمد احمد احمد احتاج کی دھور دھوں کرد کے کے قابل شدر ہے کے قابل شدر ہے کے قابل شدر ہے تھے۔

اب خور کامقام ہے کہاتی واضح مماثلت قائم ہوجائے ادر سے مدی کے لئے ۲۲ سالہ مقررہ مدت کو پورا کرنے سے بل ہی وفات پاجانے کے بعد بھی میاں صاحب کے مفتری ہونے میں کوئی شک ہاتی رہ جاتا ہے؟

خاندانی ڈاکٹر

اگرمیاں صاحب کی فرکورہ عمر تناک بیماری جس نے انہیں سالہاسال تک عضو معطل بنا کررکھ دیا تھا۔ اس کے مفتری ہونے کا جموت نہیں تو پھر میچ موعود کی کتاب (حقیقت الوی س۲۷) اور میاں صاحب کی اپنی کتاب ''دعوۃ الامیر'' میں قائم کردہ معیار کے مطابق ڈاکٹر ڈوئی کا فائے اور دیگر علامات اس کے مفتری ہونے کی دلیل کیوں کربن سکتی ہیں؟ مقام حیرت ہے کہ جماعت ربوہ ایک طرف تو دعویٰ کے بعد عذاب کا شکار ہونے والے ایک فخص کے مفتری ہونے کا اس بیاری سے استدلال پیش کرتی ہے۔ لیکن دوسری طرف اس قتم کے دوسرے مفتری کوجس کے متعلق ان کے اپنے لڑکے اور خاندانی ڈاکٹر کی بیرائے ہے کہ:

"اباحضوراز من پرقدم نبیل رکھ سکتے اور بیکراب دوائوں سے آ رام کی توقع فعنول

-'-'

خدا کا قائم کردہ خلیفه ادر مصلح موعود مجھد ہی ہے۔

پکھ تو خوف خدا کرو لوگو پکھ تو لوگو خدا ہے شرماؤ کب تک جھوٹ و کو خدا ہے شرماؤ کب تک جھوٹ ہے کہ بھی کام فرماؤ کب تک جھوٹ ہے کہ بھی خالی از دلیسی نہوگا تا کہ حق آئی پوری شان کے ساتھ کھل جائے۔" لیٹے رہنے کے باعث ٹاگوں میں کھیاوٹ اوراکڑاؤ بھی بدستورہ کے کوئی ممکن کوشش حضور کو چلانے کی کامیاب نہیں ہورہی۔ سابقہ ڈاکٹر دل کے علاوہ اس عرصہ میں جرمن کے مشہور ڈاکٹر پروفیسر پیٹے ہے مشورہ کر کے بھی ان کا علاج کیا گیا۔ پگر اس سے بھی ابھی تک کوئی فرق محسوں نہیں ہورہا۔ سے مطاب عرض کرتے ہوئے خاکسار احباب سے بھی ابھی تک کوئی فرق محسون نہیں ہورہا۔ سے درخواست کرتا ہے کہ حضور کی شفااب دوائیوں سے بھی ابھی تک کوئی فرق محسون نہیں اور داست شفاسے ہی انشاء اللہ ہوگی۔"

(ر بورث مجلس مشاورت ١٩٦٣ء)

خدائی گرفت

خدائی گرفت کابیکتنامین ثبوت ہے کہ ساری جماعت ربوہ کی دعا کمیں اور صد قات بھی میاں صاحب کو صحت یاب ندگر سکے۔ درآ نحالیکہ حقیقت پند پارٹی ۱۹۵۹ء میں ہی اسے خدائی قہر اور غضب قرار دے چکی تھی اور یہ کلھے چکی تھی کہ: ''کوئی کشتی اب بچانہیں سکتی اس بیل سے۔''اور یہ کہ جب تک خدائی عذاب کو لازمہ بشر کی قرار دے کر حقائق کو چھپانے کی ناکام کوشش کی جائے گئے۔ آپ کی دعا کیں بھی اس خدائی وعید کوروکنہیں سکتیں۔

(دیکھومیال بشیراحمصاحب کے نام کھلی چٹی مورخہ ۲۸ رمارچ ۱۹۲۲ء)

مرزامحودك بإرسيس ايك حيرت انكيزخر

''ایک موت کی موت کی نبیت خداته الی نے اعداد جمی میں مجھے خردی جس کا ماحصل یہ ہے کہ کلب میوت علی کلب یعنی وہ کتا ہے اور کتے کی موت مرے گا۔ جو باون سال پر دلالت کر

رہے ہیں۔لینی اس کی عمر پاون سال سے تجاوز نہیں کرے گی۔ جب وہ باون سال کے اندر قدم وهرے گا تب ای سال کے اندراندرراہی ملک بقاء ہوگا۔'' (تذکرہ ص۱۸۵ ۱۸۹ ۱۸ المعی دوم) نام نہا وخلافت

براوران! گومرزامحوواحری پیدائش۱۱رجنوری ۱۸۸۱ء کو بوئی۔ تاہم اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان کی پیک اور جماعتی زندگی کا آغاز ۱۱ مرارچ ۱۹۱۳ء کو بوا۔ جب وہ تام نہا وظافت کی گدی پر بیٹے اور کھلے بندوں عامتہ اسلمین کوعو آ اور اپنی جماعت کوخصوصاً گمراہ کر تاشروع کیا۔ چنا نچہ ندکورہ بالا دی میں ای عمر کی طرف اشارہ کر کے بیٹی کی گئی کہ ایک خاص شہرت کا آوی جو اپنے اعمال و کروار کے لحاظ ہے اس کا مصدات ہے۔ (کوئی معمولی آ وی ہرگز ہرگز مراونیس لیا جاسکا) وہ باون سال کے اندر قدم وهرنے کے بعد لیمنی اس معینہ سال کے اندر اندر بی رائی ملک بقاء ہوگا۔ چنا نچہ و کھے لوکہ مارچ ۱۹۱۳ء کے بعد مارچ ۱۹۲۵ء میں اکاون سال ہوئے اور سال باون خم ہونے میں ابھی چار ماہ اور چودن باتی میے کہ میاں صاحب فوت سال ہوگئے۔ فاعتبر و یا اولی الاب صار !

چاہے تو یہ تھا کہ احب جماعت رہوہ عوباً اور ان کا خاندان خصوصاً اس سے عبرت ماصل کرتا اور تلائی بافات کے لئے بارگاہ ایر دی میں سر جھکا کراور گر گر اگر این گاہوں کی محافی کا طلبگار ہوتا لیکن مقام افسوس ہے کہ بیلوگ مرا طمنتھم سے بھٹک مجے اور بوب ازم کے تحفظ اور نام نہا و خلیفہ تا ایک و فعہ مجرحد ہے النفس' رکیا کشوف' کا سہارا اتاش کیا جار ہا ہے۔ حالانکہ مرز اناصراحمہ کے خلیفہ بنائے جانے کی گذشتہ گیارہ سالہ مسائی بلکہ سازش کی سے وکئی چھپی نہیں کے وکئی ہم نے ۱۹۵۱ء میں بہا مگ ولی پیاعلان کر دیا تھا کہ مرز امحمو واحمہ نے فتنہ منافق نے اور نہ ہی حقیقت میں کوئی فتر تھا۔ جب فراست مؤمنا نہ کے دریعہ ہم نے سالہ اسال پہلے میاں ناصراحمہ کے فلیفہ بنانے کی چیش کوئی فتر تھا۔ جب فراست مؤمنا نہ کے دریعہ ہم نے سالہ اسال پہلے میاں ناصراحمہ کے فلیفہ بنانے کی چیش کوئی فردی اور آ س خمن میں ہمارے ٹریک کر میا اظہار' '' جماعت احمد بیدر ہوہ کے فہدہ اصحاب کے نام' '' مرز امحمود احمد ہوش میں منافر روز کیک '' وجھو تو میں اس طور پر فریک '' وجھو تو میں اس من منافر و کر کھی آ م' وغیرہ کے صفات ملاحظہ فرمائیں۔ خاص طور پر فریک '' بوجھو تو جانبیں'' یو حوالوں کا سمارا چہ معنی منام سے خاص طور پر فریک '' بوجھو تو جانبیں'' یو حوالوں کا سمارا خلی فرمائیں۔ خاص طور پر فریک '' بوجھو تو جانبیں'' یو حوالوں کا سمارا میں۔ خاص طور پر فریک '' بوجھو تو جانبیں'' یو حوالوں کا مہارہ کا سمارہ کے نام'' '' مرز امحمود احمد بیا تو کو میں کوئی میں۔ خاص طور پر فریک '' بوجھو تو جانبیں'' یو حوالوں کا میان کی کھیں۔ خاص طور پر فریک '' بوجھو تو جانبیں'' کی میان کھیں۔ کی کھیں کی کھیں۔ کا میں کہا کے دور کی کھیں۔ کی کھیں کی کھیں۔ کا میں کی کھیں کی کھیں۔ کی کھیں کہ کی کھیں کے دور کی کھیں کھیں۔ کی کھیں کوئی کھیں کے دور کھیں کے دور کی کھیل کے دور کے صفوات ملاحظہ فرمائیں۔ خاص طور پر فریک کے دور کی کھیں کی کھیں کوئی کھیں کے دور کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے دور کی کھیں کے دور کے دور کے دور کے دور کی کھیں کے دور کے دور

ر بوه کی دینی حس اورغیرت

قصر خلافت کے اندر سکینوں کے پہرہ بین ۱۳۸۲ افراد کے انتخابی ادارہ بین سے صرف ۱۳۵۲ افراد کی موجود گی بین جن بین ۲۵ دوٹروں نے اپنا حق دوٹرے استعال نہیں کیا اور خلافت کے دوٹرے امیدادر مرزار فیع احمد صاحب کا نام جن کا نام تجویز کرنے والوں اور ان کے جمائتیوں کو قبل از دفت خاندان سے موجود کے ایک زئدہ چیف جس نے کوئی دلچیں جماعت کے کا موں بین نہیں کی تھی کہ جس کے دقار کا ہدار محن عدادت، اس سے قبل از دفت اختاہ بھی کر و یا تھا کہ اگر مرزامحود احمد کے خشاء کے خلاف کوئی ایسا قدم مرزاناصر احمد کے خلاف کوئی ایسا قدم مرزاناصر احمد کے خلاف کوئی ایسا قدم اٹھایا گیا۔ جس سے فرزند کیر کو دراخت خلافت سے محروم ہونے کا خفیف اندیشہ ہوا تو وہ خاندان اٹھایا گیا۔ جس سے فرزند کیر کو دراخت خلافت سے محروم ہونے کا خفیف اندیشہ ہوا تو وہ خاندان کے چیف سارے نظام پرخود قبضہ کریں گے۔ ان حالات دواقعات کے باوجود اہل رہوہ کی دینی مرزاناصر احمد کو خدا کا قائم کی مواد نام اور خور میں اور خبر انہیں سیدنا صرت نمی کریم اللے اور سے موجود کے فرمودات کروہ خلیف کی جبور بیں اور جب انہیں سیدنا صرت نمی کریم اللے اور کے موجود کے فرمودات میں کوئی تا تیدی کلے میں کی تاکید بی تا کید بی بیش بیش کرنے کا کا کا تا کہ کہ میں نہیں آیا تو یہود ہوں کی روایات ایک کتاب طالمود کو اپنی تا کید بیس جیش کرنے کا کا کا جادتے کی تاکم جمادت پر اور حارکھا کرنے بیٹھے ہیں۔ ''انا لللہ و افیا الید در اجعون ''

مرزاناصر كوثينج

ہم مرزاناصراحہ کو جینے کرتے ہیں کہا گرواقی اپنے آپ کو نیک وصالح آیت استخلاف کے تحت خدا کا قائم کردہ خلیفہ بھے ہیں تو حلف مو کد بعد اب کے ذریعہ ایک معینہ مدت کے اندر خداتعالی ہے جی وباطل کا فیصلہ طلب کریں ۔ لیکن بیلوگ ایسا ہم گرخبیں کریں ہے۔ کو نکہ ان کو معلوم ہے کہ میاں محود احمہ نے صلف مو کد بعد اب کے تحت جمونا دعویٰ کیا اور اس کا عمر تناک انجام ہوا ۔ میاں جمود احمہ نے ان الفاظ میں خدائی عذاب کو دستک دی ۔ لکھتے ہیں ۔ '' میں اس واحد اور تہار خدا کی تنمی کا کام ہے اور جس پر افتر ام کرنے والا اس خدائی تنمی کھا تا لعظیم می کو دہوں ۔ جس کے عذاب سے بی خبیں سکتا کہ خدا نے مجھے اس شہر لا ہور میں سائم بیل روؤ پر شیخ بیشر احمد صاحب ایڈود کیٹ کے مکان پر یہ خردی کہ میں مصلح موجود ہوں ۔ جس کے ذریعہ اسلام دنیا کے کناروں ایڈود کیٹ کے مکان پر یہ خردی کہ میں مصلح موجود ہوں ۔ جس کے ذریعہ اسلام دنیا کے کناروں ایڈود کیٹ کے مکان پر یہ خبردی کہ میں مصلح موجود ہوں ۔ جس کے ذریعہ اسلام دنیا کے کناروں ایک بینچے گا اور تو حدید دنیا میں قائم ہوگی۔''

اس حلف مو کد بعذاب کے کھانے اور جمونا وجوئی کرنے کی دیرتھی کہ خدائی عذاب نے

ان کوآ گیرا۔ ان کی آیک چیتی ہوی انہی دنوں فوت ہوئی۔ تین سال بعد بھل ڈوئی اپ شہر
قادیان سے لکالے کے ادر مرز اقادیانی کی وہ پیش کوئی پوری ہونی شردع ہوئی جس بی خداتعائی
نے ان کو خاطب کر کے فرمایا تھا۔ 'ولا تخططبنی فی الذین ظلموا فہم مغرقون و عد
علینا حق ''ادرجس کی تشریح کرتے ہوئے خود مرز اقادیانی نے لکھا کہ ''میر ہ خیال بیس یہ
الہام ہماری جماعت کے بعض افراد کی نسبت ہے جو دنیا کے عموم بی صد سے زیادہ بڑھ گئے ہیں
ادر ین کی فرسے لا پرواہ ہیں۔ گویا خدائی جھے ہدایت فرما تا ہے کہ ایسے لوگوں کے لئے دعا
دور ان کی فرسے لا پرواہ ہیں۔ گویا خدائے تعائی جھے ہدایت فرما تا ہے کہ ایسے لوگوں کے لئے دعا
دوا در شفاعت دوستوں کے لئے ہوتی ہے۔ نہ کہ شمنوں کے لئے۔ اس اس قرینہ سے بیس یہ
سمی تا ہوں کہ یہ الہام خاص دوستوں کے لئے ہوتی تا دیان سے تکا لے جانے کا داقد ) گرا ہے۔
مکن ہے وہ عذاب دوسروں کے لئے بھی ہو (یعنی قادیان سے تکا لے جانے کا داقد ) گرا ہے۔
لوگوں کے لئے بھی ضرودی ہے جو بظا ہرائی جماعت بیس شامل ہیں۔ گران کی صالت دنیا پرتی کی
مارے سے طاق کے خلاف ہے۔''

کویااس الہام کو پوراکرتے ہوئے وہ قادیان سے بھاگ آئے اور بیفاب دوسر کے لوگوں پہنی وار دہوا۔ پھر ۱۹۲۸ء میں ڈاکٹر عبداللطیف جومیاں مجمود احمد کے ہم زلف تھے۔ انہوں نے ان پرجنسی بے راہ روی کا الرام لگایا اور بھاعت سے الگ ہوگئے ۔ ۱۹۵۲ء میں تحقیقاتی بدالت کے سامنے میاں صاحب اپ سابقہ خود ساختہ عقا کرے مخرف ہوگئے اور پھر دیکھے تی بدالت کے سامنے میاں صاحب اپ سابقہ خود ساختہ عقا کرے مخرف ہوگئے اور ان کھلہ کے بعد میاں صاحب ۲۲ رفر وری ۱۹۵۵ء کو فائح کا شکار ہوئے اور بھول مرزا قادیائی ایسے عذاب کا شکار ہوئے اور بھول مرزا قادیائی ایسے عذاب کا شکار ہوئے اور بھول مرزا قادیائی ایسے عذاب کا شکار ہوگئے ۔ حمرزا قادیائی ایسے عذاب کا شکار ہوئے اور بھول مرزا قادیائی ایسے عذاب کا شکار رات کو واصل جہنم ہو کر مرزا قادیائی کی اس تحریک ہوئے اور کھیے۔ مرزا قادیائی نے (اربعین سسے سے مرزا قادیائی نے (اربعین سسے سے مور بھوں کی اس کے اور کہتے ہوگی اور کہتی تبدیل میں کر بھوں کی اس کو کر بندوں کی اصلاح کے لئے وہ تم آئی کی اس کو کر بندوں کی اصلاح کے لئے وہ تم آئی کی اس پر ظاہر کرتا ہے اور دھون اس مدت تک فوت نہ ہو کہتی وہ میعاد گر رجائے جو آئی تخرین تا کردہ فض سے اور دھون اس مدت تک فوت نہ ہو اور دیکھی کو اس مدت تک فوت نہ ہو اور دی ہوں کی جائے وہ تھون سے بھوں کی اور دہ فی اس مدت تک فوت نہ ہو اور دی ہوں کیا جو اس کے اس اسے تک کو ت نہ ہوائی کی اور دہ فی اس میانی کی اس میں کہت کو ت نہ ہو اور دی تھون کی کے دیکھی کو اس میں کے اس کو کہت کو ت نہ ہو اور دی تھون کی میان کی طرف سے کا میں کو کہت کی کور کے کہت کی کھی کور کر کے کہت کا میں کور کے کہت کا کر دی کھی کھون کے کہت کا میں کور کھون کی کھون کی کھون کی کھون کور کے کہت کا کھون کے کہت کور کے کہت کور کھون کی کھون کے کہت کور کھون کی کھون کی کھون کے کہت کور کے کھون کی کھون کے کھون کھون کے کھون کی کھون کے کھون کور کے کھون کے کھ

## حقيقت سے اعراض

اک تحریری رو سے جھوٹا دعویٰ کرنے والے کا ۲۲سال کے اعمد اندر قتل یا فوت ہوجاتا ضروری ہے۔ چنانچے میاں صاحب نے کیم رمارچ ۱۹۳۳ء کو دعویٰ مصلح موعود کیا اور ۸رنومبر ۱۹۶۵ء کو ۲۲سال کی معینہ مدت پوری کرنے سے قبل ہی قاتلانہ حملہ کے نتیجہ میں قریباً ااسال فالج جس کو مرزا قادیانی نے قبر بغضب البی نہایت بخت و کھی مار، نہایت بخت بلا اور آفات قرار دیا تھا۔

(حقيقت الوي ص ٢٣٣، انجام آئتم ص ٧٤، ٦٢)

اس کا شکار ہونے کے بعداس دنیا سے رخصت ہوگئے۔ پس ان حقائق اور واقعات کے ہوتے ہوئے۔ پس ان حقائق اور واقعات کے ہوتے ہوئے ہمی اگر جماعت احمد بید بوہ حقیقت سے اغماض کرتی رہی اور میاں صاحب کی افریت تاک مرض اور اس کے جمر تناک انجام سے توضیح المرام نہ ہوا در آپ کے وجود الناس بھی از الداوہام نہ کر سکے اور آپ لوگوں نے اپنی حماقت غلطی کے از الدی کوئی سعی نہ کی ۔خدا کے چو تکا و سینے والے نشان بھی آپ کے لئے تریاق القلوب ثابت نہ ہوئے اور آپ بدستور غشاوۃ بھر و قراف ان اور زینے نظر کے موارض میں جمتال ہے کوکشف عظاء پر ترجے و سینے رہے تو آپ عاد اور شمود کی طرح صفحہ تاریخ سے محود جا کیں گے۔

تهاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں

(موری ۱۹۲۵م ۱۹۲۵م)

اب اس کے بعد آپ کوایک محرم راز سابق مخلص محمد بیسف نازی جنمی تیرک کے طور پر پیش خدمت کرر ہا ہوں۔ تاکہ مصلح موجود کے ملکے سے کردار سے بھی ردشتاس ہوسکیس۔ ہدیہ ناظرین ہے۔

، رین ہے۔ مرزامحود کے ایک سابق مخلص مرید کی سیرروحانی نمبرا

ایک مرتبہ جب کہ میاں صاحب چاقو کلنے کی دجہ سے شدید زخی ہو گئے تھے۔اس کے چندون بعد مجھے رہوء میں ان افغاق ہوا۔ میں نے دیکھا کہ دفتر پرائیویٹ سیکرٹری کے سامنے مرزاصاحب کے مریدان ہاصغا ایک جم غفیر ہے۔ ہرفض کے چیرے پراضطراب کی جھلکیاں صاف دکھائی دے دبی تھیں۔اییا معلوم ہوتا تھا کہ اپنے پیر کے دیدار کی ایک معمولی جھلک ان کے دل کواطمینان بخش دے گی۔

پرائیویٹ سیرٹری کے علم کے مطابق کچھا متیا لمی تدامیرا فتیاری گئی تعیں یعنی برخض کی الگ الگ چار جگہوں پر جامہ تلاثی لی جاتی تھی اوراس امر کی تاکید کی جاتی تھی کہ حضرت اقد س سے قریب کانچ کرنہایت آنتگی سے السلام علیم کہا جائے اور پھر ہے کہ اس کے جواب کا منتظر ندر ہا جائے۔ بلکہ فورا دوسرے دروازے سے قل کر ہا ہم آ جا جائے۔ میں خود ملاقات کی غرض سے حاضر ہوا تھا۔ گران بیشوں نے کچھ آزردہ سما کو دیا اور میں واپس چلا گیا۔ چنا نچہ پھردد بج بعداز دد پہرددہارہ حاضر ہوا۔ ہے عبدالی جوان کے ذاتی دفتر کا آیک دکن ہے اس سے اطلاع کے لئے کہا۔ حضرت اقدس نے فاکسار کوشرف باریا ہی بخشا۔ اس دفت گفتگو جوایک مرید (میرے) اور ایک پیر (مرز انحود) کے درمیان تی ۔ بدینا فلرین کرتا ہوں۔

میں نے نہایت بے تکلیف سے کام لیتے ہوئے حضورے دریافت کیا۔ آج کل تو

آپ مانجى كاردارد ب فرايا دوكي

اب میں خلیفہ صاحب کی تقاریراور خطابات کے اقتباسات کی روشی میں خلافتی حکومت

كالغصيل خاكه بيان كرتامون-

حاتم اعلیٰ

ریاست میں حکومت اس نیائی فرد کا نام ہے جس کولوگ اپ مشتر کے حقوق کی محرانی سرد کرتے ہیں۔ سرد کرتے ہیں۔

خلیفہ کا پہذہب ہے کہ کوئی آ دی بھی خواہ وہ تن پر ہوخلیفہ وَقت پر سچااعتزاض بھی نہیں کرسکتا۔ اگر وہ اعتراض کر ہے تو وہ دوزخی اور ناری ہے۔ آپ فرماتے ہیں:''جس مقام پران کو کھڑا کیاجا تا ہے اس کی عزت کی وجہ ہے ان پراعتراض کرنے والے خوکر سے نی نہیں سکتے۔'' (افضل مورور ۸ رجون ۱۹۲۷ء) ''وہ مجھ پرسچا اعتراض کرنے والا خدا کی لعنت سے نہیں نی سکتا اور خدا تعالیٰ اسے تباہ وبر بادکرےگا۔'' منتقب یعنی مجلس شور کی

مقتنہ کوخلیفہ ربوہ کے نظام میں مجلس مشاورت کہا جاتا ہے۔ یہ بھی دیگر تک کموں کی طرح کلیتہ خلیفہ کے ماتحت ہوتی ہے۔ اس مجلس کے فیصلہ جات اس وقت تک جاری نہیں ہوتے جب تک خلیفہ منظوری نہ دے دے اور وہ صدرا مجمن احمد رہے لے واجب التعمیل نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ اپنی ریاست کے ہر محکمہ پر خلیفہ خود گرانی کرتے ہیں۔ اس ضمن میں ان کا قول ملاحظہ فرماویں۔

'' تمام محکموں پر خلیفہ کی گرانی ہے۔''
'' اسے بیر تق ہے (بعنی خلیفہ کو) کہ جب چاہے جس امر میں چاہے مشورہ طلب
کرے۔لین اسے بیر بھی حق حاصل ہے کہ مشورہ لے کررد کردے۔''
(افعنل مورجہ ۱۹۳۷م بیل بیر العامی)

خليفه كامجلس شوري بركلي اختيار

مجلس مشاورت کے ممبروں کی کوئی تعداد مقرر نہیں۔اس میں دوقتم کے نمائندہ ہوتے ہیں۔ایک وہ نمائندہ کو جاعتیں منتخب کرتی ہیں۔لیکن ان کی منظور بھی خلیفہ صاحب ہی دسیتے ہیں۔خلیفہ کو جماعتوں کے پینے ہوئے نمائند سے میں جن کوخلیفہ مجلس مشاورت کا ممبر بناسکتا ہے اور کسی کو بیتی حاصل نہیں کہ اس نمائندہ پرکوئی اعتراض کر سکے۔ مجلس مشاورت کے اجلاس میں کوئی مخص بھی خلیفہ کی اجازت کے بغیرتقریز بیس کرسکتا اور ندوہ بغیر منظوری حاصل سے جا ہر جاسکتا ہے۔اس معمن میں خلیفہ کا ارشاد گرای ملاحظہ ہو۔

" پارلیمٹوں میں تو وزرا وکو وہ جھاڑیں پڑتی ہیں جن کی حدثیں ..... یہاں تو میں روکنے والا ہوں ..... گالیکٹوچ کوئیکررو کیا ہے۔ خت تقید کوئیس۔ " ( الفضل مورجہ ۱۹۳۸ پر یا ۱۹۳۸ء)

ظیفہ صاحب کو بیگل افتیار ہے کہ جماعتوں کے متخب شدہ ممبروں کو جے چاہے ہو لئے کا

موقعہ دیں اور جے چاہیں ان کے حق سے بالکل محروم کردیں۔ اس مجلس کا انعقاد سال میں ایک دفعہ

ہوتا ہے اور تمام آ مدہ سال کی پالیسی کو زیمؤور لایا جاتا ہے اور بجٹ کی منظوری کوخاص اہمیت حاصل

ہوتا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بجث منظور کئے بغیری خلیفہ صاحب پیفر مادیا کرتے ہیں کہ میں

خود ہی بجٹ برغور کر کے منظوری دے دول گا۔ان امورے یہ بات روز روثن کی طرح عیال ہے کہ مجلس شور کی کوئی اختیار حاصل نہیں۔ بیصرف دکھا دینے کے لئے ڈھانچہ ہے۔

انتظاميه

اس کے بعد میں ظیفہ کی انظامیہ کے متعلق کچھ عرض کروں گااور یہاں یہی ہے کہ ظیفہ کے حوالہ ہی من وعن نقل کرویے جا کیں۔ جس میں انظامیہ کی ضرورت، کیفیت اور ماہیت کا تفصیلی نقت موجود ہے۔ ظیفہ فرماتے ہیں '' تئیسری بات استنظیم کے لئے بیضروری ہوگی کہ اس کے مرکزی کا م کو تخلف ڈیپارٹمنٹوں میں اس طرح تقییم کیا جائے جس طرح کہ گورنم فول کے محکے ہوتے ہیں۔ سیکرٹری شپ کا طریق نہ ہو۔ بلکہ وزراء کا طریق ہو۔ ہرایک صیفہ کا ایک انچاری ہو۔''

اس انظامیر کو نظارت کہا جاتا ہے اور ہروز ریکو ناظر اور ان کی نامزدگی خلیفہ کے اپنے ہاتھ میں نے خلیفہ فرماتے ہیں: ''ناظر بمیشہ میں نامزد کرتا ہوں''

(الفضل مورخة ٢٢ راكست ١٩٣٧ء)

خليفه صاحب كاآخرى سيريم كورث

پی نظارت اپ سارے کام خلیفہ کی نیابت میں سرانجام ویتی ہے۔ ہر فیصلہ کی اپیل خلیفہ سنتے ہیں اور انہیں کا آخری فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ اپ قواعد وضوابط خلیفہ کی منظوری کے بغیر تبدیل نہیں کر سکتے۔اس کے فیصلوں کی تمام ذمہ داری خلیفہ پر ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ فظارت خلیفہ کی نمائندہ ہوتی ہے۔خلیفہ خود بی فرماتے ہیں: 'مسدرا جمن جو پچھ کرتی ہے چونکہ وہ خلیفہ کے ماتحت ہےاس لئے خلیفہ بھی اس کا ذمہ دارہے۔'' (افضل مورجہ سرا بریل ۱۹۳۸ء)

اس نظارت کو بھی خلیفہ کی بڑائے نام نمائندگی کاحق ہے۔ عملاً خلیفہ کی حیثیت ایک آمر مطلق کی ہے فلیفہ خود ہی فرماتے ہیں: '' ناظر لینی (وزراء) بعض دفعہ چلا اٹھتے ہیں کہ ہمارے کام میں رکاوٹیس پیدا کی جارہی ہیں۔''

صدراجمن احدبيه

محدود کی مصلیت ہرصوبہ میں ایک المجمن ہوتی ہے۔ بیا مجمن اصلاعی المجمنوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ہر سات کی المجمن تحصیلوں کی المجمن پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس کی حدیثدی صدر المجمن متعلقہ المجمنوں کے مشورہ کے بعد کرتی ہے۔ (افضل مورخة اراکست ۱۹۲۹ء)

أغراض

اں اجمن کے اغراض ومقامد میں وہ سب کام شامل ہیں جوخلفاء سلسلہ کا طرف ہے سپر دکتے جاتے ہیں یا آئندہ کئے جادیں۔ ار اکبین

تمام میغه جات سلسلہ کے ناظر اور تمام اصحاب جنہیں خلیفہ وقت کی طرف سے صدر انجمن احمد بیکا زائد ممبر مقرر کیا جائے۔ ناظر سے مراد سلسلہ کے ہر مرکزی صیغہ کا وہ افسر اعلیٰ ہے جے خلیفہ وقت نے ناظر کے نام ہے مقرر کیا ہے۔

تقرر ،عليحد كي ممبران صدرالجمن احدبيه

ظیفہ وقت کے حکم کے ماتحت ممبران صدر الجمن احدیکا تقرر اور علیحد گامل میں آتی

ربوه استيث كااجمالي نقشه

اس وقت ربوه مي صدر الجمن احمد يركى جونظار تي قائم بين ان كا اجمالي خاكه درج

دیں ہے. ا....تاظراعلیٰ

ناظراعلی سے مرادوہ ناظر ہے جس کے پر دتمام محکہ جات کے کاموں کی گرانی ہو۔ دہ خلیفہ اور دیگر ناظر وں کے درمیان واسطہ ہوتا ہے۔ عموماً ناظراعلی اس مخص کو مقرد کرتے ہیں جس میں ذاتی رائے کا مادہ مفقو و ہوا درخلیفہ صاحب کے ہر جائز دنا جائز بھم پر سرخم تسلیم کرے ادر جو تابیت اور عملیت کے لائے ہے۔ تابی کم ہو۔

نمونه على فارم

بسم الله الرحمن الرحيم · نحمه و نصلي على رسوله الكريم! از: دفتر امورعامه ( يوم سيرفري ) جماعت احمد بدقاديان

٢ ..... تاظرامورعامه (موم سيررري)

(وزیر) داخلدان کے سرومقد مات فوجداری کی ساعت، سراؤں کی تنفید، پولیس اور حکومت سے روابط قائم کرنے کا کام ہے۔

|                                                                                      |                | <b>.</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| مورخارجه                                                                             | ناظرا          |          |
| ر، فارجه ) کے ماتحت سال کھ جوڑ کرنا اور اندرون ملک اور بیرون ملک کی                  | (وز            |          |
| ى نگاه ركھنا ہے۔                                                                     | وائيول پركش    | كأزا     |
| ر فيافت وزير غوراك                                                                   |                | س        |
| حيارتوزير خيارت.                                                                     | ناظر           | 🛆        |
| رها قلت مركز وزيردقاع ( يوليس وفوج كأكثرول ) اور                                     | <b>)</b>       | Y        |
| ريوه قاديان (اطريا) كي حفاظت كابندوبست                                               |                |          |
| صنعت وزرمنعت ـ                                                                       |                |          |
| قيليموزرفيليم-                                                                       | نا <b>خ</b> ر  | ٨        |
| راملاح وارشاد وزير بالمكنثه ومواصلات                                                 | ناظر           | 9        |
| رييت المال وتريال                                                                    |                |          |
| رت قالون وزميقالون-                                                                  | 尴              | 11       |
| رزراعت وذينداعت                                                                      |                |          |
| بغهر كامتطوريءا فتبيارات وفرائض فاعمراك                                              | فيمله يرظ      | 2        |
| رالنا كاختيارات وفرائض الليفساحب كالمرف سيتغويض وي وران                              | ۶ <sub>t</sub> |          |
| فيمقرركرت بي اورصدرا على احديد كتام فرائض وي بين جوظيف صاحب كى                       | التداديمي خليا | کی       |
| یس بیں جنیں وہ خلیفہ کی قائم مقائی کے طور پر اوا کرنی ہے۔ بجٹ خلیفہ کی               | ف سے تغویا     | طر       |
| طے اور ان کی منظوری سے بی جاری ہوتا ہے اور صدر المجمن احمد بدے تمام فیصلہ            | لورگی ہے ۔     | <b>S</b> |
| وتتخطون كالبغير نافذ نبين موسكة اورقواعد اساى ادران تتصفحت فوثول ميل تغير            | ت خلیفہ کے     | جار      |
| يغدى منظور كاس موسكاب أور خليف كتجويز كرده قواعد وضوالط مس صدراجمن                   | برل صرف خا     | وتني     |
| ركتى سدرالجن احربيكوبيا فتيار حاصل بين كدوه ابيا قاعده ياحكم جارى كرك                | ررە تىدىلىنىير | اح       |
| تهم ك خلاف مو يا خليفه كي مقرر كرده باليسي مين كوئي تبديلي آئي مو- ناظرول كي         | خلیفہ کے سی    | 9.       |
| ني ظيفه ك اختيار من ب_مدراتجمن احربه كوسلسله كي جائيداد وغير منقوله كي               | زری وبرطره     | الق      |
| ربن، تبديل كرنے كا بغير منظوري خليفه ربوه اختيار تبين اور خليفه بى ناظر اعلى كا قائم | وخت ، بهيه ،   | افرا     |
| ہادروہ تمام مینوں کے کام کی ہفتہ داری رپورٹ خلیفہ کو پیش کرتا ہے۔ای طرح              | نام مقرد کرتا  | مة       |
| ں ہے کہ خلیفہ کی تحریری وتقریری ہدایت کے علاوہ ان کے تمام خطبات وتقاریر وغیرہ        | ظراعلى كافرخ   | t        |
|                                                                                      |                |          |

میں جواحکام صادر ہوں ان کی تعیل کردائے۔ای طریقے سے بیے ظیفہ کی طرف سے بیرونی جماعتوں کو ہدایت ہے کہ جب کوئی ناظر کسی جماعت میں جائے تو یہ جماعت کا فرض ہے کہ اس کا استقبال کرےادراس کامناسب اعزاز کرے۔

نہ کورہ بالاتمام کوائف تو اعدصد راججن احمد بیطبع شدہ لئے گئے ہیں۔

تقرر قاضيال اور فيصله جات كي نقول عدليه

انظامیہ کےعلاوہ ریاست ربوہ میں عدلیہ بھی قائم ہے۔خلیفہ خود آخری عدالت ہیں۔ وہی ناظم قضا مقرر کرتے ہیں جب چاہیں اس کومعزول کرسکتے ہیں۔قضا کے بچے،خلیفہ صاحب مقرر کرتے ہیں۔

خليفه صاحب كااينااعلان ملاحظه و

"احباب کی اطلاع کے لئے اعلان کیا جاتا ہے کہ حضرت امیر المؤمنین ایداللہ تعالی بنصرہ العزیز نے مولوی ظفر محمد صاحب کی جگہ مولوی ظہور حسن صاحب کو بیٹے عبد الرجمان صاحب معری کی جگہ صوفی غلام محمد سابق مبلغ ماریشس کو اور مزید بابوا کبرعلی صاحب کو مرکزی وار القضاء کا تاضی مقرد فر مایا ہے۔"

تاضی مقرد فر مایا ہے۔"

ظیفہ جب چاہیں مقدمہ کی مسل اپنے ملاحظہ کے لئے طلب کر سکتے ہیں۔جس قاضی کو چاہیں۔مقدمہ سننے کا نااہل قرار دے کر برطرف کر سکتے ہیں۔مقدمات میں جو کیل چیش ہوتے ہیں۔انہیں ناظم قضا، ہا قاعدہ اجازت نامہ دیتا ہے۔اس کے بغیر دہ قاضوں کے سامنے مقدمہ کی وکالت کے لئے چیش نہیں ہو سکتے۔فیملوں کی نقول دی جاتی ہیں اور نقل کی اجرت کی جاتی ہے۔ جس کی آمدنی بیت المال میں جمع کی جاتی ہے۔

باظم قضا كاايك خط بغرض حصول نقول مقدمه ملاحظه وي

مرم بابوعبدالرزاق صاحب ثيليفون الإيثرا

السلام علیم! آپ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ مقدمہ معبول بیکم صاحب بنام بابو عبد الرزاق صاحب بنام بابو عبد الرزاق صاحب نیلیفون اپریٹر کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ آپ نقل فیصلہ مناسلہ احمدیقال کے لئے موازی آٹھ آئے کے کلٹ ارسال کریں۔

بسم الله الرحمن الرحيم · نحمده ونصلى على رسوله الكريم! از: وفر تاظم الحريد وارالقضاء

تحرى مرزامظفرا حدصاحب شفاميذيكل بالقاعل ميوسيتال نسبت روذ ولامور

السلام عليكم ورحمت اللدو بركانته!

بمطالبه عبدالله خان صاحب از آممرم ..... آپ کواطلاع دی جاتی ہے کہ اس کا فیصلہ صاور ہو چکا ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ زیر ہدایت فمبر ۲۲ بوجہ عدم پیروی دعوی خارج کیا گیا ہے۔ مرى ايك ماه تك درخواست منسوخي فيصله يكمرفدد سيسكنا سيدنوث

الف ..... واضح رہے کہ جس تاریخ کوآپ بیٹھی وصول فرمائیں مے۔اس تاریخ سے ایل کے

وفتر بذا کفل فيصله وي ميس جوايا مصرف مول ده ميعادا بيل مين شارند مول مح-نقل فيعله الآف معفر چرجشرى ارسال فرماكرة ب حاصل كرسكت بين-مورند ۸ رخمر ۱۹۵۱ء

وستخط ناهم احمدي دارالقصاء (ربوه) صلع جھنگ ( یا کستان )

ا..... پەتەركىي افسۇكانام نىكىيى -اسہ یں۔ جواب دیتے وقت اپناضح پیتا ادراس چھی کانمبرادر تاریخ ضرور کھیں۔ ردا كى ۋات دفتر قضا ١٩٨٨، مورنده ارتمبر ١٩٥١ء

نونس اورؤكر بون كاجراء

محكة قضاء نولس بحى ديتا ہے۔ ڈگر يوں كا اجراء بھى با قاعدہ كيا جا تا ہے۔ بال سربات مادر كفي ك قابل ب كر خليفه صاحب اور خليفه كاخاندان قضا كرتمام فيصلول بالاترب وقضا کو بیعت حاصل نہیں کہ ان کے خلاف کوئی ڈگری دے کر اس کا اجراء بھی کر داسکیں۔ اگر کوئی بدنصيب احمدى قضايس استابى خاندان كي خلاف مقدمددا ترجمي كروي توسعى كمام جوت بدرجه اتم واكمل بم كنجانے كے باوجود قاضى كويہ جرأت نبيل كدان كے خلاف كى فتم كا فيصله كر سكے ۔ اگر فيصلہ کر بھی دے تو قضا كا قانون فيصلہ كے اجراء كے لئے بے بس ہوجاتا ہے اور قاضی م عی کے دل کوشفی دینے کے لئے ریکہ تارو تا ہے کہ متاجز ادگان کی مالی حالت بہت خراب ہے۔ اگرآپ پندكرين تويد فيمله غير معين عرصه كے لئے التواء ميں ركھ ديا جادے۔ اگر مركى زيادہ اصرار كرية قاضي صاحب بيافيعله صاور فرماديتا بين كدمه عاعليه صاحبزاده كي مالي حالت در کول ہے۔اس وجہ سے وہ ایک روپیر ماہوار مدعی کودیں مے۔خواہ مدعی نے ہزاروں روپیر کننے ہوں۔

سمن جاري كرماز ريآ رو رغبر١٢

ریاست ریوہ کے ناظم قضاء من جاری کرنے کا جاز ہے اور جو من جاری کے جاتے بیں اور غیر صامری کی صورت میں زیرآ رؤ دنمبر ۲۴ کی طرف ساحت کی جانکتی ہے۔ حسب ذیل من جاری کردہ ملاحظہ ہو۔

بسم الله الرحمن الرحيم · تحمله وتصلى على رسوله الكريم! وعلى غيده · المسيح المؤعود! ازونر تأم وارالتمناء سلماليه المدير

المسلام عليم ورحمة الله وبركاته!

محرمي

نقل عرضی دعوی منجانب دوه فی بابت ..... آپ کو برائے جوابد ہی بذر بعد رجسٹری ارسال ہے۔ آپ اس دعوی کا جواب دختر بذا جس .... تک ارسال ہے۔ آپ اس دعوی کا جواب دختر بذا جس سے اور ۱۹ اراکست ۱۹۳۹ء بوقت دیں ہج میج کی طرف سے تحریری جواب موسول ہونا ضروری ہمر ہے اور ۱۹ اراکست اور آپ رفالا پیکنلرف رجوہ براستہ چنیوٹ مللے جمک تظریف لادیں۔ غیر صاحری کی صورت میں زیرا رو رقب زوالا پیکنلرف ساعت کی جائی ہے۔ ماحت کی جائی ہے۔

۱۹۳۱ روان مردوان می اور ایسال ای ایسال ای ایسال ایسال

اب مزید من کے ہارہ میں سنے ۔ ملک عبد الحمید صاحب ولد غلام حسین صاحب محلّہ دار الرحمت قادیان کے خلاف چند مقد مات برائے ڈگری دائر جیں۔ گی دفعہ ان کے نام علیمہ علیمہ مقد مات میں من جاری کئے گئے ہیں۔ گردہ فیل سے پہلو تن کرتے ہیں۔ چنا نچہ مورد مقد مات میں من جاری کئے گئے ہیں۔ گردہ فیل سے پہلو تن کرتے ہیں۔ چنا نچہ مورد کے مرد مرس ۱۹۳۳ء کوایک من اسکے روزی حاضری کے لئے جاری کیا گیا اور اس پر ملک عبد الحمید نے عذر کیا کہ میں پندرہ ہوم کے لئے باہر جار ہا ہوں۔ لہذا مجبور ہوں۔ اس پرای دفت ان کو اطلاع عذر کیا کہ میں پندرہ ہوم کے لئے باہر جار ہا ہوں۔ لہذا مجبور ہوں۔ اس پرای دفت ان کو اطلاع

مجی کی کرتا ہے کواس من کی اطلاع یا بی ہد باہر جائے گی ا جازت نیس۔ بلکداس من کی تھیل واجب ہے۔ اگر واقعی آ ہے کو کو گی ا تکا اشد خروری کام ہے جورک ایسی سکیا تو آ ہے کو لا زم ہے کہ در قواست پیش کر کے عدم حاضری کی اجازت حاصل کریں۔ ابتدا ان کو بذر بغیر اخبار اطلاع دی جاتی ہے کہ آگر دو اس اعلان کی تاریخ ہے دیں روز کے اندرا غدر فتر امور عامد میں حاضر ندہو ہے تو سخت وکس لیا جائے۔ گا۔ فد احد

فریقین هرمه تاریخ برحا مرتبل دو عداس کے زیردفدریر بدایت غیرالا بدیدهم ی دی دوی خارج کیاجا تا ہے مدی الیک ایک درخواست مشوقی فیلد بکطرفددے سکتا ہے۔ موری لارتبرا ۱۹۵۱ء، وسخط الیک الیک الم

قد فی کیاجاتا ہے کفل بدامطابق اصل ہے۔ نمبر و ۱۹۵ موری ۱۹۵ مراکؤیر ۱۹۵۱ء، دستندا: الحروف اردوموری ۲۲ راکؤیر ۱۹۵۱ء

خالص ويخ كارتاب

فالع دی براعت کے کارناموں کے حفاق بینف سیاس افراش برخری کی می المراف برخری کی می الموں میں افراض برخری کی می ا رقوں، کورنمنٹ کے خلاف پرایکٹٹرہ اور خلید مضافین وغیرہ ان کی تصیل اندور عامہ کے حسب قریش محرصادق صاحب جبنم پریڈیڈنٹ بیشل لیگ قادیان دیکرٹری آلی انڈیا نیشن لیک الامور کی زبانی سنتے۔

قبرستان عيدگاه

ا ..... چوہدری فتح محرسیال نے آپ کے ایماء سے جھے احرار یوں پر جب کدوہ شروع شروع مروع میں تعربتان عیدگاہ کے حصل جھڑنے گئے تھے۔ قاتلانہ علے کی ترغیب دی جو کہ بالکل ایک

فیرشری تعلی تیا۔ ہیں شدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ چو ہدری صاحب موصوف نے الی 
ترغیب جھے دی تھی۔ لیکن جھے اس کے لئے آ مادہ نہ یا کر مزید زور نہ دیا۔ اس وقت ہیں بیاس ک
قاتی ہمات بھتا تھارکین آپ کے باتی حالات اور خیالات کا اندازہ کر کے ہیں اس نتجہ پر پہنچا
ہوں کہ یمکن نہیں کہ چو ہدری صاحب آپ کے مشورہ یا ایملے لینے اس قدرہ لیران قدم اٹھات۔

الدور میں جھے بیکرٹری آل اغریا نیش لیک مقرد کر کے بیعیج وقت آپ نے جواحکام
میس سے مسل کہ اور میں جھے بیکرٹری آل اغریا نیش المہار ہے۔ آپ نے ایک ہزار دو پیان المؤرائی المؤرائی کو مولکہ اس میں سے مسلع بکھید دو پیانی المؤرائی ۔
لئے دیا تھا کہ بی بیرا حمد کے حوالہ کر دوادر اس کو کہ دو کہ اس میں سے مسلع بکھید در پیانی المؤرائی ۔
المؤرائی آب نین دار کے میرو کرد میں اور بعد میں ان کو جس فیدر (مرزا قادیائی) کو نعوذ باللہ دجال ،
عیاش ، شراب خورہ غیرہ کے الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ سے ہائی کا ایمائی غیرت اور مؤمن نہ سے حاصل کردہ چندہ میں سے زر تھی عنایت کرتے ہیں۔ سے ہائی کا ایمائی غیرت اور مؤمن نہ نہ سے حاصل کردہ چندہ میں سے زر تھی عنایت کرتے ہیں۔ سے ہائی کا ایمائی غیرت اور مؤمن نہ نہ کہتا ہوں کہ ایمائی غیرت اور مؤمن نہ نہ کا ان اللہ بناہ دو۔ ۔

س.... آپ ہمیشہ بے ظاہر کرتے ہیں کہ آپ نے گورنمنٹ کو کمی دھوکہ ہیں دیا اور نہ ہی گورنمنٹ کو کمی دھوکہ ہیں دیا اور نہ ہی گورنمنٹ کے ساتھ تعلقات کے بارے ہی وروغ گوئی کی منافقت سے کام لیا ہے۔ حالاتکہ آپ کا رویہ گورنمنٹ کو وفا کے پردے میں نقصان پہنچانے کے کوشاں رہے ہیں۔ چنا نچہ ڈیل میں چند ایک مثالیں پیش کرتا ہوں جو خود میرے مشاہدہ میں آئی ہیں۔

گورنمنٹ کےخلاف براپیگندہ

الف ..... نیشن لیک کا اجراء ہی آپ نے اس لئے کرایا ہے کہ تا کہ آپ اس طرح کور نمنٹ کے خلاف پرا پیکٹرہ مؤر طریق ہے کہ سکیل میں نے جب سب سے پہلے قادیان میں بیشل لیگ کا چارج لیا آو گوآپ نے یہ اعلان کر دکھا تھا کہ بیشل لیگ کے اعرد نی معا طات میں دخل نہ دیں گے ۔ لیک کا چارج لیا آپ کی سب سے پہلا جلسہ جو میں نے کیا اس میں ریز ولیوشن پاس کرانے کے لئے آپ بی می نے کیا اس میں ریز ولیوشن پاس کرانے کے لئے آپ بی خان کے ہاتھ بجوائے جو کہ ہمیں نقل کردا کراسلی کا پی آپ کی ہدایت کے مطابق داپس لے گئے ۔ کیونکہ آپ وخطرہ تھا کہ کی طرح یداز افشاء نہ ہوجائے۔ اس کے بعد ہمی بیشل لیگ کی باگر ڈور آپ کے بھی اس میں دیا جو گئے میں دبی ۔ نہ پریڈ نے نے اور زیکرٹری کو اپنے اختیارات استعال کرنے کی اجازت تھی۔ آپ جملہ معاطلت میں ڈیکو میں سے کام لیتے رہے۔

گورنمنٹ کے خلاف اشتہاروں کاطریق

خفيهمضامين

ج.... سیدولی الله شاہ نے لا ہور میں کولی چلنے کے متعلق کی خلاف واقعہ خفیہ مضمون لکھ کرخفیہ طور پرمیرے سامنے شائع کرائے جن میں گورنمنٹ کے خلاف اکسایا جاتا رہا اور خلا ہر ہے کہ شاہ صاحب کوآپ ہی نے اس کام کے لئے لا ہور میں مامور کیا ہوا تھا۔ بیجی خان خلیفہ کا پرائیویٹ سیکرٹری تھا۔

اخبارات كورتوم وينا

و سیدولی الله شاہ صاحب نے میرے سامنے سید حبیب آف بیاست، کے بھائی سید عنایت شاہ کواخبار کی پالیسی خرید نے کے لئے میلنے ایک سورو پے کا نوٹ پیٹی ویا تھا۔ حالا نکہ تمام دنیا کومعلوم ہے کہ سیاست نے کئی باراحمدیت کے خلاف شرمناک طور پر قدم اٹھایا۔ سیاست کی پالیسی ای غرض سے خریدی گئی تھی کہ وہ کورنمنٹ کے لئے شہید سی جونج کے واقعہ کے موقع پر مشکلات پالیسی ای غرض سے خریدی گئی تھی کہ وہ کورنمنٹ کا مجرم تھا۔ آپ نے اس کی اعانت کر کے کویا میرنمنٹ کے مجرم تھا۔ آپ نے اس کی اعانت کر کے کویا میرنمنٹ کے مونمنٹ کا مجرم تھا۔ آپ نے اس کی اعانت کر کے کویا میرنمنٹ کے مونمنٹ کے مونمنٹ کے مونمنٹ کی خلاف باغیاد قدم اٹھایا۔

شہد منج کے موقع پر گور نمنٹ کے خلاف

و شہید تن کے موقع پرایک طرف تو آپ کے نمائند کا ہور میں پبلک کو گورنمنٹ اور احرار یوں کے خلاف جوش دلاتے رہے اور دوسری طرف شخ بشیراحمد صاحب زرکشرخ ہی کر کے کا گر لیمی لیڈروں اور اخبار نویسوں کو اپنے مکان پر موکر کے پراپیکنڈ امیں شامل کرتے رہے۔ رو پہنے تر یہ مؤمنوں اور مفلسوں کا خرچ ہوا اور فائدہ کا گریس کو ہوا۔ آپ نے کا گریس کے نمائندوں کو الوبنا کر جوابر لل نہرو کا استقبال کرایا اور پھرانہوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ ویا۔ خدانے آپ کو اس شرمناک فعل کا کیسا بلد دیا۔

محسنسو مثليل

و ..... محستس کے زمانہ ہیں مطلبی و کھنے سے بیاس بھی پر انجی طرح کھل کیا کہ آپ و کھاوے کے طور پراس طرح کیئے ہیں کہ جاعت ہیں کی ایسے معاطع کا فیملے بین کیا جاجی کی قانون اجازت ندویتا ہو سما ہوئی بنت سنت شکی خاکروب و مسلم کے ساتھ جن دوا و میوں نے زنا کا ارتکاب کیا تھا اس کی تحقیقات سابق محسب بین کیا کہ ان دوآ دمیوں نے بھی اس لاکی کے تحقیقات کے بعد ر پورٹ ہیں بیوضاحت سے بیان کیا کہ ان دوآ دمیوں نے بھی اس لاکی کے تحقیقات کے بعد ر پورٹ ہیں بیوضاحت سے بیان کیا کہ ان دوآ دمیوں نے بھی اس لاکی کے ساتھ زنا کیا ہے ادراس سے پیشتر فلاں فلاں نے اس کے ساتھ ایرافعل کیا ہے۔ آپ نے ناظر صاحب امور عامہ کو تھم دے کرکھا کہ اس ر پورٹ کو دوبارہ کھی وایا جاوے اوراس ہیں سے زنا کا لفظ کا حد و یا جا ہے کہ فلاں فلاں کوئی کے ساتھ قائل اعتراض صاحب میں دیا کا لفظ کا ربار کا نظر نے بھی آپ کا تھی کی یاضرورت ہے و انہوں نے کہا کہ حضرت صاحب محتسب میں تھا۔ جب ناظر نے بھی آپ کا تھی کو ایو شہرہ نے درکھ ہو ایو جو ری ہے درگھی کی کوشش آتا ہے کوئی کوئی ہوئی۔ آپ کے علاوہ افوا، چوری، خود کھی کی کوشش و فیرہ کے مقد مات ہیں امور عام میں قبیلے ہوئے درہ ہیں۔ جن کی تنصیل وقت پر بتا دی جا کے ۔ انشاء اللہ افتائی آگر ضرورت ہوئی۔

#### محورتمنث يستدهوك

ز ...... جب احرار في مبلله كالمنتج ديا تعاراس احت آل الثريانيعتل ليك وآپ كاسم ملاتها كر رسيد المرادين كرون كاعلان كر قرب دجوار كي بيماعتون كا و المنظم المران كوتا كيد كردين كدفلان فلال مضمون كا اعلان بعب الفضل من فطرة تم فرراً قاديان من خود بخود آجاؤ تا كدكور نمنث بيد كهرستك كدم كزن ان كوبلوايا ب

## انغانستان جركه كے ساتھ الحاق

ت بب میں آل انڈیانیشنل لیگ کاسکرٹری تھا تو جھے سرحد میں اس لئے بھیجا گیا کہ ایک تو بھی ہوئے ہوئے گیا کہ ایک تو میں پیغام مندرجہ (ز)ان کوسنا دول تو دوسرے بیر کہ اگر ممکن ہو سکے تو افغان جرگہ اور سرخچو شوں کے ساتھ نیشنل لیگ کا الحاق کر ادول اور ظاہر ہے کہ بیہ جماعتیں گورنمنٹ کے خلاف ہیں۔ افغانستان جرگہ خفیہ طور پراور سرخچوش اعلانیہ۔

مالى بي اعتداليال

نقاس ما ب خلیفر بودای بهاسرار شخصیت به بس کیان کی آلودگی کے بارے میں اس کے اپنے مریدوں کی حلفیہ مؤکد بعداب شہادتیں شائع ہو چکی ہیں۔ ان کی مالی ب اعترائیوں کے متعلق چد موند جات ہی خدمت ہیں کہ خدمت اسلام کا روپیے س متعام پرخرج کیا جاتا ہے۔ پھر خصوصیت سے زکو ق کے دوپیہ سان مورقوں اور لڑکوں کی مالی الداوکرتے ہیں جن جاتا ہے۔ پھر خصوصیت سے زکو ق کے دوپیہ سان مورقوں اور لڑکوں کی مالی الداوکرتے ہیں جن سے بدکاری کرتے اور کرواتے ہیں۔ یہ پیش کش احمد یہ حقیقت پند پارٹی مرکز بدلا ہور کی ہے۔ ان کی زبانی سنے۔

ایک و فعہ ۱۹۲۳ء میں مغرب کوفتح کرنے وومری و فعہ ۱۹۵۵ء میں اپنے فائح اور لبحض وومری وفعہ ۱۹۵۵ء میں اپنے فائح اور اور اس کا علاج کروائے ، ہروفعہ پنے ساتھ ہزاروں ہزاررو پیدکا سامان لائے اور کشم سے بیخنے کے لئے میمیوں حلے کئے ۔ اس سامان میں بورپ کے نواورات ، لندن سے نئے ڈیز ائن کے کپڑے ، سوئٹز رلینڈ کے کلاک اور رسٹ واچیں ، جڑمی کی استریاں اور سلائی کی مقینیں ، ہالینڈ سے لیدر بیک اور دیگر مختلف انواع کے چڑے کے بیش ، ومثق سے سونے کے زیورات اور مختلف جگہوں سے فتلف سامان بلکہ موٹریں تک بھی شامل ہیں ۔ یہ اس مختل کا حال ہے جس کی متابل ذندگی کا آغاز ۲۰ روپے ماہوار کے وکھیفہ سے ہوا۔

زكوة كاليحل استعال

یہ تو معلوم نہیں کہ خلیفہ صاحب نے خود بھی بھی زکو ۃ دی ہے یانہیں کین ایک چیز پر انہیں بڑا اصرار ہے۔ دہ یہ کہ زکو ۃ کوتمام روپیہ براہ راست ان کی تحویل میں رہے اور دہ اسے جہاں پند فریادیں اپنی صوابدید کے مطابق خرج کیا کریں اور کوئی فض حضورے اس کا حساب نہ پو چھے۔ پیغاص حق خلافت ہے۔ ذیل کا اعلان پڑھئے۔

" فلیفہ سے کے ارشاد کے ماتحت بیاعلان کیا جاتا ہے کہ آئندہ ذکوۃ کی رقوم محاسب صدرا جمن کے نام نہیجی جایا کریں۔ زکوۃ ہراہ راست خلیفہ دقت کے حضور آئی جائے۔" صدرا جمن کے نام نہیجی جایا کریں۔ زکوۃ ہراہ راست خلیفہ دقت کے حضور آئی جائے۔" (الفضل موردہ ۱۹۲۸ کی ۱۹۲۲ء)

بیقریجا خلاف شریعت اورخلاف قانون کا ہوا ہے۔قطعاً خلیفہ صاحب کو بیر تن حاصل نہیں تھا کہ وہ محاسب سے بالا بالاسلسلہ کی بعض رقوم کو وصول کریں۔اس کے لئے قطعاً کوئی وجہ جواز نہیں۔سلسلہ کے ایک ایک روپیے کا حساب ہونا ضروری ہے۔ یہ بددیا نتی کی انتہاء ہے کہ ایک فخص اعلان کر دیتا ہے کہ قومی بیت المال سے بالا بالا بعض رقوم جن کے صرف کے متعلق وہ قوم کو مطمئن کرنے کو تیار بھی نہیں۔ بلکہ مختلف عذرات پی کر کے ایسارات کھولتا ہے جس میں بددیا نتی،
غبن اور بعض نا جائز و نا واجب اخراجات کے صریح اور واضح امکانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ صدر
انجمن ، محاسب ، نظار تیں ، وکالتیں ، وفاتر سب کیا ہیں ؟ ایک نظام کی مختلف کڑیاں اور خلیف ما جب
کے دست و با ذو ۔ پھر کیا وجہ ہے کہ انہوں نے بعض رقوم کو بالا بالا منگوا نا اور بالا بالا صرف کروینا
ضروری سمجھا ہے۔ اس چیز نے غبن کا صریح دروازہ ہی نہیں کھولا۔ بلکہ ہم اپ قطعی اور بیٹی علم کی
مزوری سمجھا ہے۔ اس چیز نے غبن کا صریح دروازہ ہی نہیں کھولا۔ بلکہ ہم اپ قطعی اور بیٹی علم کی
بناء پر جانے ہیں کہ خلیفہ صاحب کی بہت می بدکاریوں کا موجب بیطریق عمل ہوا ہے۔ وہ زکو ق
بناء پر جانے ہیں کہ خلیفہ صاحب کی بہت می بدکار ہوں کا موجب بیطریق عمل ہوا ہے۔ وہ زکو ق
کے روپید میں سے ان عورتوں اور لڑکوں کی مالی امداد کرتے ہیں جن سے بدکاری کرتے اور
کرواتے ہیں اور اسی روپید کی وجہ سے وہ اپنے بہت سے جرائم پر پردہ ڈالنے میں میں کا میاب
ہوتے ہیں۔

مسے موعوداور فلفہ آت اوّل کاطریق عمل سب کے سامنے ہے۔انہوں نے زکوۃ فنڈ کے متعلق وہ طریق نہیں۔افتیار کیا جو فلفہ کررہے ہیں پہیں سے تمیں ہزار دو پیرسالانہ زکوۃ ہوتا ہے۔ یہ پوری کی پوری رقم فلفہ سلسلہ بیت المال کے احتساب سے بالا بالاصرف کرویتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ یہ نہ بھولیا جائے کہ اس میں معتدبہ رقم ان کی دھاند لیوں، بے راہ رویوں اور بدکاریوں پرخرج ہوجاتی ہے۔غریب بوا، بے سہارا، چند پیروں کی خاطر عصمتیں لٹوانے والے کہاں نہیں ماج ہوجاتی ہے۔ ہم بروے درمند دل سے ان کی رقم کا کیر حصدان داشتاؤں کے معاشقہ پرصرف ہوجاتا ہے۔ہم بروے دردمند دل سے ان کی رقم کا کیر حصدان داشتاؤں کے معاشفہ پرصرف ہوجاتا ہے۔ہم بروے دردمند دل سے ان کی رقم کا کیر حصدان داشتاؤں کے معاشفہ پرصرف ہوجاتا ہے۔ہم بروے دردمند دل سے ان کی معاصی خدمت میں بھی گذارش کرتے ہیں کہ خدا کے لئے اس طریق کوچھوڑ دیں۔ تا مریض معاصی ضعرف جائے اور تا انہیں اپنی سیاہ کاریوں سے بیخنے کے لئے یہ بہت بڑا سہارا اس جائے اور قوم سیجس کہتے ہیں کہ وہ فلفہ صاحب کو اس طریق کی بجور کر سے اورد کھے لئے کہاں کے سے بھی کہتے ہیں کہ وہ فلفہ صاحب کو اس طریق کی بدلنے پر مجبور کر سے اورد کھی لئے کہاں کے دویہ پر کامر فی کیا ہے۔

خليفهربوه كي فوجي تنظيم

خلیفہ نے اپنی ریاست کے دفاع کے کام کو پیمل دینے کے لئے فوجی نظام کو بھی نظرانداز نہیں کیا۔ ایک جموفی رؤیا کا سہارا لے کر جماعتوں کو بہتم دیا کہ فیری ٹوریل فورس (Terri Torial Force) میں احمہ یوں کو بھرتی ہوتا ہے اور جھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ بیکا م فوجی نظام آئندہ جماعت کے لئے بہت برکتوں کاموجب ہوگا۔

(الفضل مورخدا ماكتوبر١٩٣٩ء)

جماعت کے نوجوان طبقہ کو بار باریتر کیک کی جاتی ہے: 'احمدی نوجوانوں کوچاہیے کہ ان سے جو مھی شری فیری توریل فورس میں شامل ہو سکتے ہیں ہو کرفو تی تربیت حاصل کریں۔ (الفعنل مور تد ۱۸ ماز چ۱۹۳۹م)

اس کے بعدا کی متقل فوتی تظیم ضروری قراروی گئی۔جیسا کہ پہلے بھی اعلان کیا جاچکا ے کے مرتبر ۱۹۳۷ء سے قادیان میں فوتی سکھلائی کے لئے ایک کلاس کھولی جائے گی۔ جس میں بیردنی جماعتوں کے وجوانوں کی شمولیت نہایت ضروری ہے۔

'' ہندوستان میں حالات جس سرعت کے ساتھ تغیر پذیر ہورہے ہیں۔ان کا تقاضا ہے كرمسلمان جلد سے جلدا بى فوجى تنظيم كى طرف متوجه بول اور خاص كر جماعت احمد بيا يك لحد ك لئے بھی توقف نہ کرے اور بیای طرح ممکن ہے کہ ہر مقام کے نوجوان پہلے خود فوجی سکھلائی کریں اور پھراپنے اپنے مقام پر دوسرے نو جوانوں کوسکھلا کیں۔ان کی البی تنظیم کریں کہ (الفضل مورى ١٩٣٢ء) ضرورت کے وقت مفید ٹابت ہو عیں ۔''

احدبه كوركى سريرستى

"مدرالمجن نے فیصلہ کیا ہے کہ المجن کے تمام کارکن والنٹیر کور مے مبر ہوں سے اور مہیندیل کم سے کم ایک دن اسے فرائض مفہی کور کی دروی میں اداکریں سے۔ نیز بیرونی جماعتوں کے امراء پریذیڈنٹ بحثیت عہدہ مقای کور کے افسراعلی ہوں مے۔ ہرمقام کی احمدی جماعتوں کو اپنے ہاں کور کی بھی بھرتی لازی ہوگ ۔ جہاں کور کے ایک سے تین دستے ہوں گے۔جن میں سے برایک سات آ دمیوں بر مشمل موگا۔ وہاں ہروستہ کا ایک افسر وستہ مقرر ہوگا اور جہال چارو سے ہوں سے دہاں ایک پلٹون مجی جائے گ۔جس پرایک افسر دستہ کے علادہ ایک افسر پلٹون بھی ہوگا ادرایک نائب افسر پلون مقرر کیا جائے گا۔ جہاں چار پلونیں ہوں گی۔ وہاں پلونوں کے نہ کورہ بالاافسرول كيعلاوه أيك افسرتميني اورايك نائب افسرتميني بناديا جائح كالمتحضرت اميرالمؤمنين نے احدید کورکوا پی سر پرتی کے خرے بھی سرفراز کرنا بھی منظور فرمالیا ہے۔

(الفضل مورقه عراكست ١٩٣٢ء)

و مصور کا منشا ارشادے اس تحریک کونہایت با قاعدگی اور عمد کی کے ساتھ جلانے کا (الفضل مورقة كم رخبر١٩٣٥م)

وو كي رخبرم مات ببي تعليم الاسلام إلى سكول كي كراؤند من احديد ورثر ينك كلاس كا آعاز زر كراني حفرت ماجزاده كمينن فرزاشريف ماحب موا" (الفعل مورديم رغبر١٩٣١ء)

سربراہ کی سلامی فوجی طریق ہے

ىيۇن علادە دومرے كامول كاسكاپ مرىماه كاسلام بحى تاماكرتى تى - چنانچا يك دفعه مرذا شريف احد ناظم احديد كوركو بذريعه تارخر مصول بوئى كه ظيفه كا كيم ماكور بههاء مح ابع ياتن بع بعددو برتريف فرمادارالامان مول كي احمد يكوكاركتان صدوا مجن احديد ادر بہت سے دیگر افراد حسب الحکم میال شریف احمادری وردی علی ملیوس بوکر ہائی سکول ک کراؤیڑ مل بنع ہو گئے۔ جال سے ماری کرا کر بٹالہ والی سڑک پر کھڑے کر دیئے گئے۔ خلیفہ صاحب تفریف لائے ۔ فوج نے فوجی طریقتہ پرسلای ا تاری۔

" حضورنے ہاتھ کے اشارے سے فوجی سلام کا جواب دیا۔"

(الغيل ميرند عادمتم ١٣٣٧ء)

"الفق كالنافاص يرجم قاج بزرك كركي حكا قا-ال يرمارة أكم يدا، ایک طرف الله اکبرادردوسری طرف عرادالله العابوا تفاجواس فرج کااصلی تام تعاری وه فوج ب جو كيمينك كے لئے دريائے بياس كے كنار يہيم كائى تى ۔" (الفنل مودند؟ الرتمبر٣٠٠١ع) خليفهصاحب كي خاص تحفل

دریائے بیاس کے کنارے کا ذکر آنے کے ساتھ بی خلیفہ کی وہ تمام رنگین محفلوں کی يادول من چكيال لينا شروع كرويت بن جان تامح ماركول كيم مث من ظيفه صاحب عيش وطرب كى آغوش مى جمول جمولاكرتے معے اگروريائے بياس كارے پرظيف ماحب كى ا يك مفت كى خاص محفل كى ظلمت وتاد كى كوتيره سومدى كور پر پسيلا يا جائے قوتمام نور كا نور مو

جري بمرتي

خلیفه صاحب نے اس فوج کے لئے جری محرتی کا اصول اختیار کیا تھا۔" میں ایک وفدامورعامه كوتوجددلاتا ونسكم مرافيملديب كم ينددوسال كاعرب الحرينيس سال كاعرتك كتام وجوانون واسيس جرى طور يجرتى كياجاوي

(الفعنل مورقده داكور ۱۹۲۳)

كماعذرا تجيف ادروزارت

یک وہ فوج ہے جس کے نوجوانوں نے سرؤ یکس یک کو جواس وقت پنجاب

ہا کیکورٹ کے چیف جسٹس تنے قاویان میں ہاوروی والعظیر کورنے سلامی وی تھی۔ (الفضل مور فد ۱۲ ارابریل ۱۹۳۹ء)

ادرای طرح لاہور جاکر پنڈت جواہر لال نبرد کوسلای دی محقی۔ شردع میں ناظر صاحب امور عامداس فوج کے کماغ رانچیف تھے۔ لین جلدی خلیف نے ان کو برطرف کرتے ہوئے کہا: ''کماغ رانچیف اور وزارت کا عہد ہ بھی اکٹھانیں ہوا۔'' (افسنل مورد ۱۹۳۵ء) خلیفہ صاحب کواپی اس فوجی تنظیم پراتنا نازاور فخر تھا کدا یک و فعد الفسنل نے بیکھا کہ منصور نے احمد بیکور کی جو تیم آج سے تقریباً پانچ سال پہلے تجویز فرمائی تھی۔ اس کی اہمیت اور افاد ہت کا ندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ عام اقوام تواگ رہیں۔ اس وقت بعض ہوی ہوی حکومتیں افاد ہت کا ندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ عام اقوام تواگ رہیں۔ اس وقت بعض ہوی ہوی حکومتیں مجمی اپنی توسید میں اضافہ کرنے کے لئے بعض ایسے احکام نافذ کردہی ہیں کہ جواس تحریک کی جائز اہ ہیں۔''

مطلق العنان بادشاه كابلالى يرجم

اگر خلیفہ صاحب کا مطمع نظر اور معاصن اشاعت اسلام تھا تو اس مقد س ومطمر مقصد

کے لئے اشاعتی ادارے قائم ہوتے نہ کو عسری تربیت پر روپیٹرج کیا جاتا۔ حقیقت بیہ ہے کہ خلیفہ صاحب کے بہن میں مطلق العنان باوشاہ کی آرزو میں اگرائیاں لے رہی تھیں۔ اشاعت اسلام کا نعرہ محض ایک فریب اور دھو کہ تھا۔ یہ تو صرف عوام کالانعام سے روپیہ وصول کرنے کا طریق تھا۔ اسلام کے مقد س اور بیارے نام پر حاصل کیا ہوار و پیر آئی ہوس کو بجھانے کے لئے صرف کیا جاتا ہے۔ یہ عسکری نظام خلیفہ صاحب کے سیاسی عزائم کی بی عکاسی تبیل کرتا بلک ان کی خدام نظری اور کا بیاک ارادوں کو بھی طشت ازبام کرتا ہے۔ اپنے فوتی مقاصد کے صول کے لئے خدام الا ہم کہ بنایا کہا۔ اس کے متعلق خلیفہ صاحب فرماتے الاجریہ کی بی بیادر کھی۔ اس کا ایک یا قاعدہ بلالی پرچم بنایا کیا۔ اس کے متعلق خلیفہ صاحب فرماتے ہیں: ''خدام احمد یہ بین داخل ہونا اور اس کے مقررہ قواعد کے ماتحت کام کرنا ایک اسلامی فوج تیار الاحد یہ بین درخد میں دورہ دیار اپریل 1919ء)

رہ ہے۔ یہ تنظیم مع پر چم اب بھی موجود ہے۔ پھر ظیفہ صاحب فرماتے ہیں: '' میں نے انہی مقاصد کے لئے جوخدام الاحمد یہ کے ہیں۔ بیشنل لیگ کو تیار کرنے کی اجازت دی تھی۔ پھرجس قدراحمدی برادران کی فوج میں ملازم ہیں خواہ وہ کسی حیثیت میں ہوں ان کی فہرسیں تیار کروائی جائیں۔'' جائیں۔''

اى طرح جماعت كوية كم دياكه: "جواحباب بندوق كالأسنس حاصل كريكت بول وه

لائسنس حاصل کریں ادر جہاں جہاں تکوارر کھنے کی اجازت ہے وہ تکوارر کھیں۔'' (الفنل مورنة ۲۲ رجولا کی ۱۹۳۰ء)

انثرين يونين اور بهارامركز

ده اشاعت اسلام کی دیویدار جماعت جسن قادیان میں بھی احمد یہ کور کی بنیاد ڈالی۔
جس کا مجر پندرہ سال سے جالیس سال تک کا ہر احمدی مجر تھا۔ بیری ٹوریل فورس میں اگریزی
حکومت کی طرف سے فوجی تربیت سکھے۔ پھر ۱۸ / ۸ بنجاب رجمنٹ میں خالص احمدی کمپنی کا ہوتا یہ
اس بات کا بین ثبوت ہے کہ خلیفہ صاحب کے عقل دقلب میں بادشاہت کی آرز دئیں لہریں بار
رہی تھیں۔ پھر تقسیم ملک کے بعد سیالکوٹ، جول سرحد پر انہیں احمدیہ کمپنی کے ریلیز شدہ سپائی
منظم طور پر خلیفہ کے تم کے مطابق بھی گئے۔ ان کودھڑ ادھڑ اسلی میسر ہونے لگا۔ پھر فرقان فورس
جو خالص احمد یوں کی فوج تھی شمیر میں کھڑی کر دی گئی ادر خلیفہ ربوہ نے خودمحاذ جنگ پر جاکر اسی
فوجی تظیم کا جائزہ لیا ادر سلامی لی۔ اس فوج کو استعال کرنے کے لئے خلیفہ فرماتے ہیں: '' ایڈین
نوجی تظیم کا جائزہ لیا ادر سلامی لی۔ اس فوج کو استعال کرنے کے لئے خلیفہ فرماتے ہیں: '' ایڈین
نوجی تظیم کا جائزہ لیا ادر سلامی لی۔ اس فوج کو استعال کرنے کے لئے خلیفہ فرماتے ہیں: '' ایڈین
نوجی تظیم کا جائزہ لیا ادر سلامی لی۔ اس فوج کو استعال کرنے کے لئے خلیفہ فرماتے ہیں: '' ایڈین
نوجی تا مقام لین ہے اور ضرور لین ہے۔ اگر جنگ کے ساتھ ہمارے مرکز کی واپسی مقدر
سے ہم نے دہ مقام لین ہے اور ضرور لین ہے۔ اگر جنگ کے ساتھ ہمارے مرکز کی واپسی مقدر
سے جم نے دہ مقام لین ہے اور ضرور لین ہے۔ اگر جنگ کے ساتھ ہمارے مرکز کی واپسی مقدر
سے جس بے دہ مقام لین ہے اور ضرور لین ہے۔ اگر جنگ کے ساتھ ہمارے مرکز کی واپسی مقدر
سے جس بے دہ مقام لین ہے اور ضرور لین ہے۔ اگر جنگ کے ساتھ ہمارے مرکز کی واپسی مقدر

(الفعنل مورند، ٣٠ راير بل ١٩٢٨ء)

فوجى تنظيم فرقان فورس

تقتیم ہند کے بعد دوبارہ اکھڑی ہوئی نوبی شظیم فرقان فورس کی شکل میں جمع ہوگی تو خلیفہ کو یہ خیال پیدا ہوا کہ ایک مرکز ہونا چاہئے جہاں اپنے نو جوانوں کو مزید فوجی تزبیت دی جاسکے۔اس کے ساتھ ہی اپنی بے اعتدالیوں بھونتوں، گندگیوں، ناپا کیوں اور برائیوں پر پردہ ڈالاجا سکے۔ خلیفہ ربوہ نے اپنے ایک خطبہ میں فرمایا۔

بلوچستان كواحدى سنيك بنانا

" یادر کھوتہنے اس وقت تک کامیاب نہیں ہوسکی جب تک ہماری Base مغبوط نہ ہور پہلے Base مغبوط نہ ہور پہلے Base مغبوط ہوتی ہے ..... بلوچتان کواحمدی بنایا جائے تا کہ ہم کم از کم ایک صوبہ تو اپنا کہ سکیں ..... میں جانتا ہوں کہ اب یصوبہ ہمارے ہاتھوں سے تکل نہیں سکتا۔

یدہاراہی شکارہوگا۔ دنیا کی ساری قویش ل کربھی ہم سے سیطلاقہ چھین نہیں سکتیں۔'' (افضل موردیہ ۱۳۸۴ء)

ڈا تنامائٹ سے مخالفت کا قلعداڑا دو

جرأكام لينا

مرس ایس است درم شاری کے دنوں میں گورنمنٹ بھی جرالوگوں کواس کام پرلگاستی ہے۔اگر کوئی انکار کر ہے تو سزا کامستوجب ہوتا ہے۔ پس میں بعن باظروں کو تھم دیتا ہوں کہ جسے چاہیں مدد کے لئے پکڑ لیس محرکسی کوانکار کاحق نہ ہوگا۔اگر کوئی انکار کرے تو میرے پاس اس کی راپورٹ کے پکڑ لیس محرکسی کوانکار کاحق نہ ہوگا۔اگر کوئی انکار کرے تو میرے پاس اس کی راپورٹ کرسے ہوگا۔ارچون ۱۹۲۲ء)

مركز ايباهوجهال غيرنه مول

ر سیب سیس سیس سیس سیس اور ماحول قادیان کا نقش بھی تیار کردایا گیا۔
د ایک تو جماعت کواس طرف توجد دلاتا ہوں کہ اور ٹیس تو اس ضلع کورداسپور کوتو اپنا ہم
خیال بنالیں۔ احمد بوں کے پاس کوئی ایک جگر نیس جہاں وہی ہوں اور دوسروں کا پچھا تر شہو ۔۔۔۔۔۔
احمد بوں کے پاس ایک چھوٹے ہے چھوٹا کارا بھی نہیں ہے جہاں احمدی ہی احمدی ہوں۔ کم از کم
ایک علاقہ کومرکز بنالواور جب تک اپنا مرکز شہوجس میں کوئی غیر ندہواس وقت تک تم مطلب کے
مطابق امور جاری نہیں کر سے ۔ ایساعلاقہ اس وقت تک ہمیں تھیب نہیں ہوا۔۔۔۔۔ جوخواہ چھوٹے مطابق امرو جاری نہیں کر سے ۔ ایساعلاقہ اس وقت تک ہمیں تھیب نہیں ہوا۔۔۔۔ جوخواہ چھوٹے دیا ہو۔ کے جھوٹا ہو۔ گراس میں غیر ندہوں جب تک بین ہواس وقت تک ہمارا کا م شکل ہے۔ ک

# چناب کے ای پارا ہی پردہ

یہ دہ سیاسی عزم ہے کہ جو ظیفہ کے عقل دقلب پر بری طرح مسلط ہے۔ کیا دین جماعتوں کو اشاعت اسلام کے لئے ایسے علاقے مطلوب ہیں جو کلیت ان کی بی ملکیت ہوں اور دہاں کوئی اور نہ بتا ہو۔ کیا سید الکو نین سروار دو جہاں حضرت محمصطفا سیالیت نے کسی ایسے صدر مقام کی تلاش کی تھی۔ جس میں کوئی غیر نہ ہو۔ جہاں سے دہ تبلیغ اسلام کا کام جاری رکھ سیس بس ان کی بید دیریت آرز در ہوہ بی پوری ہوگئی۔ بیدہ و بیاست ہے جو اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جناب کے کنارے پر قائم ہو چی ہے۔ دہاں سوائے محود یوں کے اور کوئی آباد نہیں۔ پاکتان میں صرف ایک ہی حصہ ہے جس میں ایک ہی فرقہ کے لوگ ہتے ہیں۔ بیدہ آبنی پردہ ہے جہاں ملک مرف ایک ہی حصہ ہے۔ آگر دہاں دن وہاڑ نے آل بھی کرویا جائے تو پولیس قابلوں کے مسلم لیگا ور کرز

چنانچہ ایک دوسال ہوئے کہ دوسلمانوں کوسحری کے دفت پکڑ کر اتناز ودکوب کیا گیا کہ ان بٹس سے ایک مشہور مسلم لیگ ورکرز مولوی غلام رسول صاحب لاکل پور کا لڑکا جاں بحق ہوگیا۔لیکن واقعہ یوں بتایا گیا میدلوگ مقابلہ کرتے ہوئے مارے مجے۔ ر بوہ کی خانہ سماز پولیس

اس طریقہ سے تعت اللہ خان دادمجہ عبداللہ خان صاحب جلد ساز کو جب کہ دہ اڑھائی بجے رات کی گاڑی سے اتر اتو ریوہ کی خانہ ساز پولیس نے اتنا مارا کہ اس غریب بے چارے کی پٹٹلیاں توڑ دی گئیں ادر تمام زعرگی کے لئے ناکارہ کر دیا ادر بعدازاں مقامی پولیس میں پرچہ چوری کا دے دیا۔

حبس ہےجا

اس کے بعد چوہدری صدرالدین صاحب آف مجرت کے ساتھ ایک المناک داقعہ گزرا۔ چوہدری صاحب موصوف کی شہادت کا دکھ تھا ان کوعبدالعزیز بھام مر بمعدائی خان ساز پولیس کے دفتر بہتی مقبرہ میں لے گئے۔ وہاں ان کی چھاتی پر پیتول رکھ کر بعض تحریریں کھوائیں۔ یکس تادم تحریر پولیس جھگ زیرتنیش ہے۔

الثدباربلوج

ان اندو ہناک واقعات سے ملک اللہ یار بلوچ کا واقعہ کوئی کم المناک اور تکلیف دہ نہیں۔ جب کہ ملک صاحب موسوف کواس شک وشبہ کی بنا و پر پکڑلیا گیا کہ وہ خلیفہ ربوہ کے غیر مہم تھم کے مطابق سوشل ہائیکا ہے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مولوی عبدالمنان صاحب عمر ایم اے خلف مولوی تو رائد ین خلیفہ اقل کے گھر اشیاء خورونی پہنچا تا ہے۔ ان کواسی قدر زدو کوب کیا گیا کہ ابتدائی ڈاکڑی رپورٹ کے مطابق پہلیاں ٹوئی ہوئی ٹابت ہوئیں۔ ان کا کیس بھی عدالت میں پیش ہے۔

ربوه كوكھلاشېرقرار ديا جائے

سب سے اہم ہات میہ کہ اللہ بار بلوچ کودن وہاڑے مارا کیا۔ کین الفضل میں طفیہ شہادتیں درج ہوئیں کا جہال کوئی واقعہ دونمائی نہیں ہوا۔ یہی وہ بات ہے جس کی طرف سے ملک کے خبارات اور جرائد حکومت کو متواتر آ گاہ کررہے ہیں کہ ربوہ ایک الی بتی ہے آگر وہاں سورج کی روشی میں کوئی آ دی قبل بھی کر دیا جائے تو شہادتیں میسر ہونی ناممکن ہیں۔ اس بوجہ سے پریس ایک عرصہ سے میدمطالبہ کررہا ہے کہ ربوہ کو کھلا شہر قرار دیا جائے ۔ بینی اس میں دوسر سے لوگ الی عرائی مضوبے کے ماتحت بسائے جا کیں۔

ایک لیے عرصہ کے بعد حکومت اب رہوہ کی ریاست اندر دیاست دیٹیت فتم کرنے پر
آ مادہ ہوئی ہے۔ لیکن ہم اس امر کا اظہار کرنا ضروری بچھتے ہیں کہ جب تک نظارت امور عامہ کو فتم

کر کے اس کاریکارڈ فوری طور پر قبضے بین فیمیں لیا جا تا اور دہاں کی تھاٹ پولیس کو فتم کر کے اور عام
مسلمان علی الخصوص بہار ٹوں کو آ با دنییں کیا جا تا۔ اِن فیکٹریاں نگا کر لوگوں کے لئے روز گار کے
مواقع پیدائیس کے جاتے اور لیبر قوائین کے فت رہوہ کی استعمالی قضا بیس مرد دوروں کے حقوق کا
مختل نہیں کیا جا تا اور تمام سرکاری طاز بین ، سکولوں اور کا لیموں کے اساتذہ کو کھل طور پر تبدیل نہیں
کیا جا تا وہاں ہزار کوشٹوں کے باد اس طرح شنڈہ گردی ہوتی رہے گی جیسی قادیان میں کھلا
شہر ہونے کے باد جو د ہوتی رہی ہے۔

ربوه كاستيث بينك

ر بوہ میں ایک غیر منظور شدہ بینک خبفہ کی زیر عراق مال بہا ہے جے امانت فنڈ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس صیفہ کی طرف سے با قاعدہ چیک بک اور پاس بک جاری کی جاتی ہے

جس کا ڈیز ائن منظور شدہ بینکوں کی چیک بکوں اور پاس بکوں سے ملتا جلتا ہے۔ان کو و کھے کر کوئی مخص گمان نیس کرسکتا کہ آیا ہے چیک بک میا پاس بک سمی منظور شدہ بینک کی ہے یا سمی جعلی غیر منظور شدہ بینک کی ۔اس بینک کے متعلق بعض اعلانات ملاحظ بھوں۔

" چالیس سال سے قائم شدہ صیغهٔ امانت صدرانجمن احمدیداس صیغه کوخلیفه اسے کی بابرکت سرپری کے علاوہ بغضل تعالی اس وقت مشہورانگش بینک سے تربیت یا فقہ ٹرینڈ اور خلص نوجوانوں کی خدمات حاصل کی ہیں۔ آپ کا بیقو می لمانت فنڈ اس وقت خدا کے ضل ورجم سے کملی بیکوں کے ووثن بدوش اپنے حساب داران امانت کی خدمت پورے اخلاص اور محنت سے انجام دی ہیں وہ مجمی آپ دے رہا ندارخد مات سرانجام دی ہیں وہ مجمی آپ دے رہا ندارخد مات سرانجام دی ہیں وہ مجمی آپ سے پوشیدہ نہیں۔ اس لئے اب آپ کو اپنا فالتو رہ پیر ہیشہ صیغهٔ امانت صدرانجمن احمد بیش میں سے پوشیدہ نہیں۔ اس لئے اب آپ کو اپنا فالتو رہ پیر ہیشہ صیغهٔ امانت صدرانجمن احمد بیش میں بیشہ صیغهٔ امانت صدرانجمن احمد بیش میں جم کردانا چاہئے۔ "

''کیا آپ کوظم ہے کہ صدراجمن احمد یہ پاکستان کے خزانہ میں احباب اپنی امانت ذاتی کا حساب کھول سکتے ہیں اور جو روپیرای طرح پر جمع ہووہ حسب ضرورت جس وقت بھی حساب دارجا ہے دالیں لے سکتا ہے۔''

"جوروپیداحباب کے پاس بیاہ، شادی، تغیر مکان، بچوں کی تعلیم یا کسی اور ایسی عی غرض کے لئے جمع ہواس کو بجائے ڈاگا نہ یا دوسرے دیکوں میں رکھتے کے خزانہ صدرا جمن احمہ بیہ میں جمع کروانا چاہئے۔"
(افسنل مورورہ ارفروری ۱۹۳۸ء)

فدکورہ بالاحوالہ واضح طور پراس بات کو حمیال کرتا ہے کہ اجمہ ی لوگ ڈاکنا نوں اور پیکوں
میں ابنارو پہیجی خدکروا کیں۔ میرے خیال میں ملک کے کہا ہوئے سے بوے بینک نے بیجرات
میں کا کہ لوگوں کو بیٹین کرے کہ ڈاکنا خیر ابنارو پیرچی بند کروا کیں۔ بیر بینک ریاست ر بوہ کو
ہونت ضرورت رو پیرمبیا کرتا ہے۔ ای طرح خلیفہ خود اور ان کے حزیز وا قارب اس بینک سے
ہواری رقوم لکال کر اپنی تجارتیں چلا رہے ہیں۔ خلیفہ نے جلسسالانہ کے موقع پر اس بات کا
غیرمبم الفاظ میں اقرار کیا تھا کہ وہ بیت المال سے اور ڈرافٹ کے ذریعہ رو پیرحاصل کیا تھا۔ اس
وقت تک خلیفہ اور ان کا خاندان دیک سے تربیا سات لاکھ رو پیری ایک خطیر رقم لے بیجے ہیں۔ یہ
ای بینک رویے سے سیاس افادیت حاصل کی جاتی ہے۔ خلیفہ خود فر ماتے ہیں ہے۔

''اگروس بارہ سال تک جاری جماعت کے دوست اینے نفوں پر زور ڈال کر امانت فند میں روپیدیج کراتے ہیں ..... تو خداتعالی کے فضل سے قادیان اور اس کے گردونواح میں ہماری جماعت کی مخالفت پیانوے فیصد کم موجائے۔" (افضل مورجہ ارجنوری ١٩٣٧ء) پس س طرح قادیان اوراس کے گردونوح میں ہماری جماعت کی مخالفت کے طوفان کم کرنے کے لئے اس بینک کے ذریعہ سیسیں مرتب کی گئیں۔ پھر کس طرح احرار کے امنڈ تے ہوئے سیلاب کی طاقت کو کم کیا گیا اور بقول خلیفہ احرار کوشکستیں دی گئیں۔ کیا خلیفہ کے سیاس عزائم کو لمحوظ رکھتے ہوئے میکن نہیں کہ اس بینک کی طاقت سے سی اور کو بھی فکست وی جائے۔ كونكه خليفه خود فرماتے ہيں: 'جهم اس روپيہ ہے تمام ده كام كرسكتے ہيں جو حکومتیں كيا كرتی ہیں۔'' (الفضل مورجه وارفروري ١٩٣٨ء) اور پھر بالفاظ خلیفہ صاحب فرماتے ہیں: 'میں اس مد (امانت تحریک) کی تفصیلات کو (الفصل مورند ۱۹۳۷ جنوری ۱۹۳۷ء) بيان بين كرسكتا-" ظیفه صاحب کی الهامی تحریک بھی سنتے: ''اور یہ بھی یا در کھیئے کہ امانت فنڈ کی تحریک (الفضل مورند ۱۸ رقروری ۱۹۳۷ء) الهامي تحريك ہے۔" صبغة امانت حكومت كے شيث بينك كى حيثيت ركھتا ہے۔ ليكن بينك كى مى كوئى و مدوارى اس پر عائد نبیں ہوتی۔اس بینک کا نام خلیفہ نے امانت فنڈ اس مجہ سے رکھا ہے تا کہ ملک کے قانون کی گرفت سے نی سکیں۔ حالانکہ بینک (امانت فنڈ) وہی کام سرانجام ویتا ہے جبیبا کرمنظور شدہ امانت كي شرا تط ملاحظ فمرما مين برایک عاقل، بالغ مبالع احری خزاند صدرا مجمن احدیدین به پابندی شرا لط فیل اپنا روپد بطور ذاتی امانت جمع کراسکتاہے۔ جوامانتیں چیکوں یا ڈرانٹ کی ہا کرنی نوٹ غیرممالک یا غیرسرکل کی صورت میں وصول ہوں گی ان کے بدلوانے پر جو اخراجات صیغہ کے ہوں گے وہ حساب وار سے جا کیں کے اور رقم بینک سے وصول ہونے پرجع کی جائیں گی۔ پہلی قبط امانت پانچ روپے سے کم نہ ہوگ اور نہ ہی پہلی وفعہ آنے پائی وصول کئے

۳۰ بست والی امانت بذر بعد رسید یا رقعه وگی کین بردنت وصولی رسید تحریر کرنی ہوگی که اس فقد رقم امانت سے درقم امانت سے وصول کی ہے۔ باافسرامانت کے نام رفعة تحریر کرنا ہوگا کہ اس فقد رقم امانت سے فلال تحصے ادرمال کردی جائے یا بذر بعد ڈاک جمعے ادرمال کردی جائے ۔ بوحماب دارا ہے حسب سے کوئی رقم بذر بعد ڈاک باہر متکوائے یا کسی دو سری جگہ دوانہ کرنے کی ہدایت کر بے قد مت صیغہ امانت حساب دارگی پوری ذمہ داری پر انجام دےگا ادر اگر دو بیدادا کرنے کے بعد داست میں کوئی فقصان ہوگا تو صیغہ امانت ذمہ دارنہ ہوگا۔

۵..... مبلغ پانچ روپے سے کم کوئی رقعہ یارسیدادانہیں کیا جائے گا۔البتہ بیشرط آخری رسیدیا رقعہ برعائدتہیں ہوگی۔جس کے ذریعے صاب بند ہور ہاہو۔

٢ ..... كوكى رسيد/ رقعه بوسف ويث يعنى تاريخ مندرجه سيملياد انبيس كياجات كار

ے..... تاریخ تحریر سید/رقعہ سے ۲۰ دن گزرنے پر دہ رسید/ رقعہ منسوخ سمجھا جائے گا۔ گر ہندوستان سے ہا ہررہنے والے امانت داردل کے لئے بیہ میعاد ۲۰ ادن ہوگی۔

۸..... امانت دارد کواپنای حماب کواطلاع شفهای دی جائے گی۔ بصورت اختلاف حماب داروں کے لئے دفتر متعلقہ کوجلد سے جلد آگاہ کرنا ضردری ہے۔ درنداس کی ذمدداری حماب داریرہوگی۔

۹..... حساب داردل کواپ و تتخطول کانموند دنتر صیغه امانت را بوه مین این درخواست امانت کے ساتھ داخل کرنا ہوگا۔ جو دفتر میں محفوظ رہےگا۔

ا ..... کی حساب داری / کاکوئی رسید / رقد خدانخواسته مم بوجائے تواس کی اطلاع بالنفعیل بعنی تاریخ رقم معهام حساب داروغیره فوراً افسر صیفه امانت کو میجی جائے۔ ورندادا میگی کی ذمه داری صیفه امانت برند بوگی۔

اا ..... حساب دارول کوچاہے کہ اپنے اپنے حساب کود قافی قادفتر صیفه امانت میں دیکھ کراپی تسلی کرلیا کریں۔

۱۲..... ابن امانت میں سے جس قدر روپید کوئی امانت دار منگوائے اس کے بیمجنے کا خرج تا اعلان ان ادا کر میں تا اعلان ان ادا کر ہے۔ تا اعلان ان فی میغدامانت ادا کر ہے۔

الساسة من المانون كاحماب بلك سے بعيفرداز ركھاجائے كارانشاء الله تعالى البت حماب دارا بنا ابنا حماب مردقت و كھ سكتے ہيں۔

سما ...... اگر کوئی حسب دارسال سے زائد عرصہ کے گذشتہ حساب کی نقل طلب کرے قواس کی اجرت چارآ ندنی سال کے کحسب سے دفتر صیغتہ امانت وصول کرے گا۔ زیادہ پرانے حساب کے لئے زیادہ اجرت کی جائے گی۔

۵ ...... باستناء ایم جعه یا کسی تنطیل کے دفتر کے اوقات میں ہرروز امانت کا روپیدداخل موسکے گااوروالی ال سے گا۔

۱۲..... اگر کسی حساب دار کو بهوا اس کے بقائے سے زیادہ روپیدوفتر سے ادا ہوجائے تو حساب داراس کی والیسی کا ذمہدار ہوگا۔

ے ا۔۔۔۔۔ حساب دارکو چاہئے کدرسید میا رقعہ پراگر کوئی اندراج قلمزن کرے یا کوئی تحریر مشکوک ہوجائے تواس پراپنے تصدیقی دستخط کرے۔ کیونکہ کوئی مشکوک رسید یا رقعہ دفتر امانت سے ادانہ کیا جائے گا۔

۱۸..... اگر باوجودرعایت رکھنے ان تمام اسباب حفاظت کے جو حالات کے ماتحت ممکن ہوں کھر بھی کسی وجہ سے خدانخو استر نقصان کا حصہ کا مربعی کسی وجہ سے خدانخو استر نقصان کا حصہ امانت دارکو بھی اٹھا تا پڑے گا۔

مدرامجمن احربه باكتنان ربوه

## بينكاري كالتكلين معامله

اس بینک بین سرکاری طاز بین کے کھاتے کھے ہیں۔ محکم اگم کیک والوں کو توجہ دلاتا ہوں کہ وہ بنظر عمیق اور سجیدگی کے ساتھ اس امر کی جھان بین کرے۔ انہیں بوی بوی مفید معلومات حاصل ہوں گی۔ وہ تمام انوگ جو تھن کیس سے بہتے کے لئے منظور شدہ بینکوں کی بجائے صیف امانت میں روپیہ جمع کرواتے ہیں منظر عام پر آجا کیں گے۔ بینکاری کا معاملہ بواسکین معاملہ ہو اسکین معاملہ بواسکین معاملہ بواسکین معاملہ ہے۔ اگر کوئی بینک بعض غیر متوقع حالات کی بناہ پر اوالیہ ہوجائے تو بہت سے لوگ تباہ وہر باوہ و جائے ہیں۔ پیپل بینک و بوالیہ ہوا تھا تو ملک میں ایک شور ہر پا ہو گیا تھا۔ بینک تو بند ہو گیا۔ لیک و فضایس ہوا کی ۔ بزاروں لکھ پی جن لوگوں کار بوہ کے جعلی بینک میں روپیہ پڑا ہوا ہے خربت و بر بس کی حقاظت کا بند و بست کرے۔ گور نمنٹ کا اولین فرض ہوتا ہے کہ وہ ملک کے شر بوں کی اموال کی حفاظت کا بند و بست کرے۔

رقم خورد برد

ر بوہ کے بینک کی مالی حالت اس قدر دگرگوں اور مخدوش ہے کہ یہ بینک عملاً و بوالیہ ہو چکا ہے۔ کل سرمایہ تقریباً ۱۳۳ کل کھرو پیہے۔ اٹھارہ لاکھ کی رقم خورد برد کی جا چکی ہے۔ خلیفہ اور جماعت کے منامن ہیں کہ یہ بینک بالکل جماعت کے بوصح ہوئے غیر ضرور کی افراجات اس بات کے منامن ہیں کہ یہ بینک بالکل و بوالیہ ہوجائے گا تو پھرامانت والوں کا کیا حال ہوگا۔ ان حالات کو بدنظر رکھتے ہوئے حکومت پاکستان کا فرض ہے کہ یا تو اس جعلی بینک کوختم کروے یا خلیفہ صاحب کو مجبور کرے کہ اس بینک کو پالے نے حکومت سے منظور کی حاصل کرے۔

مخفى اخراجات

جس طرح حکومت کو بعض او قات مخفی طور پر اخراجات برداشت کرنے پڑتے ہیں ای طرح یہاں بھی تخفی اخرجات کے لئے مدموجود ہے۔خلیفہ صاحب خود فرماتے ہیں۔

"ضرف ایک مدخاص ایی ہے جس کے اخراجات مخفی ہوتے ہیں۔ گر میں ان کے متعلق بھی بتا ویا ایک ان کے متعلق بھی بتا ویا ان کے متعلق بھی بتا ویا جا بتا ہوں کہ ان تخفی افراجات کی مد میں سے جو بعض دفعہ جزئر سانیوں اورا لیے ہی اور اخراجات پرجو ہوئے میں ہوئے ہیں۔" (المنسل موری ۱۹۲۸ جولائی ۱۹۲۷ء) مدسے خاطر مدارات

میں مناسب بھتا ہوں کہ تخی اخراجات کی حقیقت کومعزز قار کین کے سامنے ظاہر کر دوں۔ یخی اخراجات دہ اخراجات ہیں جوالیکشنوں، رشوتوں اور سیاسی کھ جوڑ پرخرچ کے جاتے ہیں۔ قادیان میں ای خاص مدسے چو ہدری فتح محمد سیال کا انگشن لڑا گیا۔ تقریباً ایک لا کھروپ سے ذا کدخرچ کیا گیا۔ گردونوا ہے بدمعاشوں کوشراب اور روپیدوے کراپنے ساتھ ملایا گیا۔ یاو سے ذا کدخرچ کیا گیا۔ گیا وران کی ہرطریق رہے کہ شراب پلانے کے لئے جگہ کا انتخاب نظر خانہ اور مہمان خانہ میں کیا گیا اور ان کی ہرطریق سے خاطر و مدادات کر کے ان کی حمایت اور تا کید حاصل کی گئے۔ باوجوواس قدرخرچ کرنے کے بھی مہلا الیکشن بار گئے۔

اس طرح اس مدے جس سے تفی اخراجات چلائے جاتے ہیں کسی ہنگامی وقت میں

اپ جائیں کو نجاد کھائے کے لئے لوگوں سے جائیدادی فریدی جاتی ہیں۔ چنا نچے خلیفہ رابوہ نے خاندان خلیفہ اقل مولوی فورالدین پر منافقت کا جموٹا الزام لگایا اور انہیں ریز دلیون کی مجر مارک حبہ سے خلیفہ اقدل کے خاندان کوریاست رابوہ سے نگائے کے لئے مخلف سکیسیں مرتب ہونے ملیس ریز ولیون کے فوراً بعدان کے اردگر دسایہ کی طرح ان کی تما نقل وفرکت پر کو گرانی رہی اور کا معنے پر سے دار کھڑے کے تاکد دہشت پیدا کی رہائے اور خوفود وہ ہوکر بہاں سے بھاگ جائیں اور ساتھ تی ساتھ ضروریات زندگی کے رائے مسدود کئے مجاور پھر بہر کے گئے میں اور ساتھ تی ساتھ ضروریات زندگی کے رائے مسدود کئے مجاور پھر بہر لیے گئے تاکد وہشت بیدا کی مسدود کئے مجاور پھر بہر لیے گئے تاکد وہشت زندگی کے ادر کرد مسرودوگی میں ان کی قابیہ امت الرحمان بنت مولوی شیر خلی کو اپنا ذاتی مکان نمبر ۱۰۲ کے ادر کرد کر ایجر دکھی کو اپنا ذاتی مکان نمبر ۱۰۲ کے ادر کرد کر ایجر مکان پر نمبیل ہوگئی۔ مگر مہیل سے کرایہ پر لیا گیا تھا۔ مکان کی ذاتی مکلیت ملا حظہ ہو۔ اگریز کی کا ترجہ اور وہ حسب ذیل ہے۔

تعدیق کی جاتی ہے کہ سٹر عبدالمنان عمر مکان نمبر ۲۰۱۷ کے مالک ہیں۔ وستخط: آخری سیکرٹری میوسل میٹی ربوہ

No.

Certified that Mr. Abdul Mannan Umar is the Qwner of the House No.602

Sd.

Honrary. Secretary. M,c, Rabwah

عبدالجيد صاحب كرمكان پنتل مونے ك بعد خليفه صاحب كرا عام برير عارت كم وبيش سازه عبرار دويد پرخريد كي مي جس كى ادائيكى اى مدسے موكى - خادم حسين صاحب كپتان جواس وقت ناظرامور تھے۔ان كى چشى الماحظ مو-

برہوہ کری دمتری عبدالجیم صاحب السلام علیم ورحمت الله و برکانتہ ۱۸ راکتوبر ۱۹۷۷ء آپ کی جو گفتگومولوی عبدالعزیز صاحب آف بھامزی سے ہوئی ۱۳ سے مطابق آپ کے مکان واقعہ محلّہ وارالرحمت غربی کا سودام بلغ ساڑھے بارہ برارروپ پر پر خاکسارکومنظورہے۔لیکن شرط بیہ کہ آپ فوری طور پراس کوخالی کرا کر ہمارے حوالہ کریں اور خالی کرانے میں بھٹی مدت سکھاس کا کرایہ میں ادا ہو۔ای خطکی رسیدگی ہے مطلع فرماویں۔ والسلام!

خاکسارخادم حسین کپتان ال مکان کی خریداری کے بعد ذاتی ضرورت کا بہانہ بنا کرنوش دیا گیا اوران کو جرآ ریاست ربوہ ای طرح چھوڑنے پرمجبور کیا گیا۔

جائيدادكوا بي عماشيون برخرج كياكيا

ظیفہ نے کس طرح جماعتی چندہ اور جائیداد کو اپنی عیاشیوں پرخرچ کیا اس کا انداہ اسمہ حقیقت پہند پارٹی کے ان چودہ سوالات پر ہوتا ہے۔ جو خلیفہ محود کی زندگی میں شائع کئے گئے۔

کیا" دی سنده دیگی میل آگل ایند الائید برود کش کمینی لمیدد" گوجره بید آفس راوه جس میل برد و در میل آگل ایند برود کش کمینی لمیدد" کوجره بید آفس بر برد و در میل برد برده اور حضور خود بحلی بین نے کوجره سے مندرجه ویل تفسیل سے ۱۹/۹ ۱۹۵ ارد پر کا ۱۹۰۰ بوری بنولہ جو بیل فیکس کا حسب و بین کے حسابات کی کتب میں فرید بنولہ کھا تہ میں ورج کیا گیا ہے؟ کیا اس بنولہ کے تیل اور کھل کی فروخت با قاعده کتب حساب میں ورج کر کے حکومت کا سیاز فیکس اوا کیا گیا ہے؟ اگر نہیں اور یقیدنا نہیں تو کیوں؟ اب آپ بی بتا کیں کہ بیر دحانی بھاعت ملک قوم کی مجرم سے یانہیں؟

تغداه بورى قيت ۴/۱۱/رویے 21/1رج ١٩٥٥ء \*\* 740+ ۲/۱۳/دیے ۵ اریل ۱۹۵۵ء 10+ 194A\_IF اسارویے ساسارویے عراريل ١٩٥٥ء 10. 1-10\_1-۱۳/۱۳ روپے ١٩٥٥ء \*\*\* KYKA ۱۳/۱۳ رویے ۱۱/اریل۱۹۵۵ء ITALLY اسا/۱۳۱رویے عارار بل١٩٥٥ء . 1271-1 ميزان ۰۰۹ پوري ۲-۱۲۱۵۹ اروسیے

| ۲۰۰ بوری بنوله کی خریداوراس کا تیل وکھل کی فروخت کمپنی کی اصل کتب حسابات میں                                                                                                                                          |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ج کے بغیر بلیک مارکیٹ میں فروخت کر کے حکومت وقت کا ساز لیکس وائم فیکس بچایا گیا ہے یا                                                                                                                                 | دو    |
| ک مراد اور اور میں سروح کا لیم انگراع؟                                                                                                                                                                                | , i   |
| ي بن مل بارکنتل کاعلم حو ه ري غلام مرتضي با دايث لا وميال عبدالرييم احمد جو                                                                                                                                           |       |
| یہ کا داراد سراہ رحافظ عبدالسلام وکیل اعلی تحریک جدید کو ہے پانہیں؟ اور کیا بیرمندرجہ فر <sup>مل پیز</sup>                                                                                                            | خ     |
| ں و مکہ میں مشکلیٹ کی مظلوف ورزی ہے ہائیس؟ کیاائی طرح تقریباً ہرسال ہزار ہا دو ہے گ                                                                                                                                   | ŷ     |
| را میں اور فروخت تیل و کھل بولد کو چھایا گیا ہے بانہیں؟ یہاں طوالت کے خوف سے مشت نمونہ                                                                                                                                | 5     |
| فرون جرار مراكبا كالمساحد                                                                                                                                                                                             | ;;    |
| Certificate for the exemption from payment of th                                                                                                                                                                      | )<br> |
| Sale tax Rules of the SALES TAX ACT 1951                                                                                                                                                                              |       |
| We M/shereby certify the                                                                                                                                                                                              | -1    |
| Dale                                                                                                                                                                                                                  |       |
| issued by the Sales Tax Officer Lahore. Unde                                                                                                                                                                          |       |
| section 8 of the Sales Tax Act 1951.                                                                                                                                                                                  | •     |
| By virtue of the said Lisence, we calain                                                                                                                                                                              | ,     |
| exemption under clause b/c of section 4 of the said                                                                                                                                                                   |       |
| Act in respect of the goods specified below                                                                                                                                                                           | ٠     |
| Brought from M/s Through                                                                                                                                                                                              | _     |
| COTTON Seeds Maunds or Rames                                                                                                                                                                                          | _     |
| Rs per maund or per Bag.                                                                                                                                                                                              |       |
| We further certify that the afforeaid goods are to be                                                                                                                                                                 |       |
| used and brought into or attached to tax able goods                                                                                                                                                                   |       |
| for sale.                                                                                                                                                                                                             | ,     |
| اليورث السنس                                                                                                                                                                                                          |       |
| البيورث لا ك<br>البيد تريكو (خليفه معاحب) البي داتى عجارتى كمبني انتريشش ريد كالمبني جودها ل ملاتك<br>المسلم المسلم | ٠.    |
| ع اب ورطيفه ما حب ابن دان مورن مان حر ما حيد الله المعلق المراكبة                                                                                                                                                     |       |

لا ہور کے نام پر انڈیا سے چھوٹی اللیکی، کالی مرج اور کریاندوغیرہ کا سامان مکوائے کے لئے

سسس دی سندھ جنگ اینڈ پرینگ فیکٹری کو ی سندھ میں پرینگ کیشن ج ۱۹۲۳ء میں آگم فیکس سے نیچنے کے لئے علیمدہ کیا گیا تھا اور ۱۹۵۸ء میں آپ کی خاص ملکیت اور ذاتی جا ئیراد کے طور پر پروموٹرز کار پوریش لمینڈ ر پوہ کے پاس فروخت یا نتقل ہوا ہے کے اداشدہ سر مایہ میں ۱۹۸۸ دوپیتر فن بیت المال سے حاصل کئے ہوئے قرضہ ۱۹۸۹ میں سے خقل ہوا تھا یائیس؟ کیا یہ ۱۹۸۰ دوپی کا قرض آپ کی جیب خاص سے والی ادا ہوا ہے؟ یا محض کا غذی اور ہیرا پھیر یوں کے ذریعہ جو آپ کے محما اور ایماء سے ہوتی رہی ہیں۔اداشدہ فلا ہر کر کے بورڈ آف ڈائر یکٹرز کوری فیکٹری سے حکما یو گئیرٹس سرٹیفلیٹ لیا گیا تھا کاب صدرا بجمن اور تحریک جدید کا پرینگ سیشن میں کوئی دفل اور واسط نہیں۔ آئدہ میہ خالعتا حضور کی ذاتی ملکت ہوگا۔ کیا ہے قو کے روپیکا ناجائز اور مجر ماند معرف نہیں؟ اور کیا اس قومی جائیداد کو اپنانے کی تضیلات بھی آپ نے جماعت کی نمائندہ مجلس مشاورت ہیں پیش کی ہیں یا چیش کرنے کی مجی اجازت دی ہے اور کیا پر چھیقت نہیں کہ ۱۹۲۳ء میں جنگ اور پریس سیش کی ہیں یا چیش کی خال کو کو کھیل میں جادر کیا جاسے اور پر دینگ سیشن کو فرضی شرکت نامہ سے محاری فیکس سے محفوظ کیا جاسکہ بخابی کی مشہور جاسے اور پر دینگ سیشن کو فرضی شرکت نامہ سے محاری فیکس سے محفوظ کیا جاسکہ بخابی کی مشہور روس لین آئی تے گھر دی بن میٹی''

کی اس سے بڑھ کرادر کیا مثال پر سکتی ہے کہ ۲۲۵۰۰ روپے حصہ واروں کا سرمایہ طاہر کر کے چند سالوں میں لاکھوں روپیہ کی مشیغری اور بلڈنگ پر قبضہ کرلیا۔ جس کا چووہ ہزار روپیہ

سالاندواب شایدزیاده بوقعیکه تضور وصول کرتے رہے ہیں۔

است المال صدرا مجمن احمد بیقادیان نے جو ۱۹۰۹ دی قرض دی سندھ جنگ اینڈ میں۔

است المال صدرا مجمن احمد بیقادیان نے جو ۱۹۰۹ دو پے کا چیک حضور کے وشخطوں سے (کیونکہ پریس فیکٹری کنری کو دیا تھا۔ اس پر جرسال ۱۹۰۴ دو پے کا چیک حضور کے وشخطوں سے استی سود کرتے تھے) بطور Rent on Loan لینی سود کنری فیکٹری کا چیک اکا کوئٹ حضورا پریٹ کرتے تھے) بطور متم کی ادر ہزار ہارو پیدگی آ مد نیول کو صدرا مجمن کو ملتا رہا ہے یا نہیں ؟ پھر کیا وجہ ہے کہ بیآ مداوراس قسم کی ادر ہزار ہارو پیدگی آ مد نیول کو صدرا مجمن کو ملتا رہا ہے یا نہیں کیا گیا ہے۔

است میں مجکہ آنم کیس کے سامنے پیش نہیں کیا گیا۔ نیز کیا اسلام میں سود لیتا یا دینا جائز ہے؟ سود کی تقریف آ پ اپنی کاب '' اسلام کا اقتصادی نظام'' میں ملاحظہ فرما کر اس کا جواب عناجت تقریف آ پ اپنی کاب '' اسلام کا اقتصادی نظام'' میں ملاحظہ فرما کر اس کا جواب عناجت تقریف آ پ اپنی کاب '' اسلام کا اقتصادی نظام'' میں ملاحظہ فرما کر اس کا جواب عناجت

روری صدرا جمن اور ترکی جدیدر بوه کے دمرکز پاکتان '' ' (یدوه خاص مد ہے جس میں اور ترکی جدیدر بوه کے دمرکز پاکتان '' ' (یدوه خاص مد ہے جس میں ربوه کی زمین فروخت کرنے کارد پینے تع ہوتا تھا۔ صرف تمن سال کے مرصہ میں بعنی ۱۹۵۹ء تا ۱۹۵۹ء کا دبوه کا کا کو تقوق ملکیت حاصل نہیں۔ اس سے ۱۲۰۰۰ روی کی تعامد کے لئے ربوه بودھ کراور بلیک مارکیٹ اور کیا ہو سکتی ہے اس سے دو پید حاصل کر سے تجارتی مقاصد کے لئے ربوه بودھ کراور بلیک مارکیٹ اور کیا ہو سکتی ہے اس سے دو پید حاصل کر سے تباری مقاصد کے لئے ربوه میں ڈالمیا سینٹ کمپنی کی جوابی کئی اس کو میں ۱۳۳۲ بوری سینٹ فروخت کر نے پر ۲۱ مرجنوری میں ڈالمیا سینٹ کمپنی کی جوابی کی گئی اس کو وی ۱۳۳۲ بوری سینٹ کمپنی کی جوابی کی آئی اس کو وی ۱۳۳۲ بوری سینٹ کمپنی کی جوابی کی ان میں اس کو میں کا حساب میں ان میں کے دو بروپیش

ی ہے ہے۔

ہس کیا آپ قریشی عیدالرشید وکیل التجارت (حال وکیل المال) اور اس کے بلہ کو جے

ہس کیا آپ قریشی عیدالرشید وکیل التجارت (حال وکیل المال) اور اس کے بلہ کو بسر

پوری نخواہ ورسز خرج وغیرہ جماعت کے چارے اور اور غیومری وغیرہ) کرواتے رہے ہیں یانہیں۔ جس

ٹریڈ، چنا کا کاروبار، قاعدہ یسر ناالقرآن اور پروفیومری وغیرہ) کرواتے رہے ہیں یانہیں۔ جس
کا با قاعدہ آپ کو منافع کما رہا ہے۔ مثال کے طور پر یونیوسل ربوہ کے ووج نمبر ۲۲ مور مور سے

کا با قاعدہ آپ کو منافع کما رہا ہے۔ مثال کے طور پر یونیوسل ربوہ کے ووج نمبر ۲۲ مور مور سے

ہرار بار دیسے قریش عبدالرشید نے جائزونا جائز طریقہ ہے آپ کی نذر کیا اور اس طرح وہ خود تو م

ہرار بار دیسے قریش عبدالرشید نے جائزونا جائز طریقہ ہے آپ کی نذر کیا اور اس طرح دہ خود تو م

کے جاسمہ سے بچنار ہا کہا تکی وہ تقویٰ کی باریک راہیں ہیں جن کا جماعت کودرس دیتے۔ حضورا ور

حضور کے تخو اور ارتعام کے مونٹ ختک موتے ہیں۔

کسست کیا بیام داقع ہے یائیں کہ پر صلاح الدین صاحب اے ڈی ایم مظامری جوآپ کے دشتہ دار بین نے اپنے گیارہ صف التی ۱۰۰ روپیہ جو''دی سندھ و بھی ٹیبل آئل اینڈ الائیڈ پر دؤکش کمپنی لمیٹ '' بیں سے فردخت کر کے اپنی رقم کی والبی کا مطالبہ کیا۔ لیکن اس وقت کمپنی فرکور چونکہ شدید خیارہ شن تی اس کے صف کا کوئی بھی خض رضا کا را نہ طور پر خریدار نہ تھا۔ لیکن آپ نے بحثیت ظیفہ کے تھم دیا کہ ترکیک جدید الجمن احمد یہ جصص خرید کرے اور فوری طور پر ۱۰۰ روپی کی مقب میں میں ماروپ کی رقم بیرصاحب کو داکی جائے۔ چنا نچ ترکیک جدید نے فور آبلا جیل و جمت ۱۰۰ اروپ کا ریزولیوٹن پاس کر کے قوی خزانہ و چندہ سے بیدتم اوا کردی ۔ یکی فیاضا نہ سلوک ان سینکار دل

حصددارد لسے کیوں نہ کیا گیا۔ جن کی رقوم کمپنی نہ کوریش پیرصاحب کی رقم کی طرح ہی خطرہ میں مخص اور ان میں سے اکثر وں نے اپنے حصص فروخت کرکے پیرصاحب کی طرح اپنی رقوم کی والیسی کا مطالبہ بھی کیا ہوا تھا۔ کیا یہ اقتیازی سلوک ابن الوقتی اور کنبہ پروری نہیں؟ کیا اس فتم کی جانبداری کی روحانی خلیفہ کے لئے چائز ہے۔

نوٹ ..... 1987ء میں جب اس رقم کی ادائیگی ہوئی تھی اس ونت اس کمپنی کے حصے نصف قبت پر بھی کوئی لینے کو تیار ند تھا۔ پانچ لا کھ روپہ تو م کا اس کمپنی نے اور لا کھول روپیدای طرح دوسری کمپنیوں نے ضائع کیا ہے۔ جن کے چیئر میں حضور کے فرزندار جمند مرزانا صراحمہ، مرزامبارک احمد مرزامبارک

احمد، مرزا حفیظ احمد صاحب ہیں۔لیکن کوئی ہو چھنے والا اور عاس کرنے والا نہیں۔جس نے بھی جرات کی دی جماعت اور مرکز سے باہرنکال پھینکا گیا۔

۸..... کیا آپ نے خود ملک عبدالرحن صاحب مرحوم آف قسور پنجنگ ڈائر پکٹر دی ایشو افریقتن کمپنی لیٹڈ کراچی (بیڈ آف دی مال لا بور) کی جگہ کوئی اور آ دی تلاش کرنے کے لئے صوفی محمد فین صاحب نائب وکیل اصعص ڈائر پکٹر ایشو افریقین کمپنی کراچی بیجا تھا یائیں؟ جب آپ کاراز ایک موقعہ پر بورڈ کی میٹنگ میں جور بوہ میں بوئی تھی طشت ازبام ہوا تو آپ نے صاف انکاد کردیا کہ آپ نے برگز کوئی آ دی نہیں بیجا۔ ملک صاحب نے کہا یہ صوفی محمد دفت بحر الفاظ کا ہا اس سے بوچھ یہ کیا تھا یائیں؟ صوفی صاحب کو ملک صاحب کے صدافت بحر الفاظ کا انکاد کرنے کی جرائت ندہو کی اور منہ سے نکل گیا کہ ہاں گیا تھا۔ اس پر صوفی محمد دفت بحر کے الفاظ کا پواٹی میں وہاں بی بچ جس کے بولئی آپ ہیشہ جاعت کو تھیں کرتے رہے ہیں سزا کے طور پر وہ کی گریڈ کیا گیا۔ حالانکہ آپ کی افراد کے باوجود آپ کا اقراد حسب ذیل اقراد ہے جو پر وہ کی گریڈ کیا گیا۔ حالانکہ آپ کے انکاد کے باوجود آپ کا اقراد حسب ذیل اقراد ہے جو

## ۲۷ رنومر ۱۹۳۹ و کومونی محرر فتی صاحب کوکرا یی جوانے کے بعددیا گیا تھا۔ 11-49 CHINIOT-26-11

We have not stated if present Director insists on resign no will run the firm.

## KHALIFAT-UL-MASEEH

ا است دفتر دکیل التجارت کے افرجات ووج فمبرا ۱۹۰،۱۹۰،۱۹۰،۱۹۰ اور آید کا ووج ۱۰۵ مالیق المستد کا کاروبار کرتا رہا ہے پانہیں اور بھول الفضل اس جوئے کے کاروبار میں تو می امانت فیڈ تحریک جدید ہے ترض کیا ہوا۔ ۲۵۰۰ روپید ضائع ہوا ہے پانہیں ؟ پہنچیں بزار اور اس طرح اور بزار ہار دپید ضائع کرنے والا تربی عبد الرشید اس جو بی بیس ؟ اور پیانعام قوم کے اس بحرم کو آپ نے محض اس کی بدستور تحریک جدید کا دکس ہے یا جیس ؟ اور پیانعام قوم کے اس بحرم کو آپ نے محض اس کے بیس ورکہ اور راہوں سے آپ کی غذر کرتا رہتا ہے۔ اگر قربی عبد الرشید کے جرم میں حضور یا جاعت کے جدیدہ طبقہ کو کوئی فلک ہو تو از راہ کرم کو کہ کے جدید کی ماز کم مند دجہ ذیل دور یز ولی شرور پڑھ لیے جا کی تا کہ شک وشید کی مجائش میں جدید کے ماز کم مند دجہ ذیل دور یز ولی شرور پڑھ لیے جا کی تا کہ شک وشید کی مجائش مند ہے۔

ارشادحضورر يكارؤ موا

ریز ولیوش فمرع ع،م ۲۰ رکی ۱۹۵۷ و تجارت کا برتین ماه کے بعد بیلنس شیث دکالت میں (وکالت علیا) میں وش مونا چاہئے۔ اگراس طرح موقا کوئی خطره کی بات میں ره جاتی ۔ اند جر

تویہ ہے کہ سارے اکاؤنٹس ان کے قریشی عبدالرشید وکیل التجارت حال وکیل المال قبضے میں رہنے دیتے ہیں اورلوگ اعتراض کر کے میراو ماغ چائے ہیں۔

نوٹ ..... اس ریز ولیوش سے بیمی صاف پیتہ چاتا ہے کہ ربوہ والوں کا پیدواویلائے نہیں کہ نظام بھا اس کے بیمی صاف پیتہ چاتا ہے۔ بھا است پر بمیشہ اور صرف ایسے لوگ اعتراض کرتے ہیں جن کو جماعت سے نکال ویا جاتا ہے۔ حالانکہ بعض حق پر ست جماعت کے اندر سنج ہوئے بھی نعری حق بلند کرتے رہتے ہیں لیکن ایسے لوگوں کو فورا کسی دوسر نے فرض کیس میں الجما کر مرکز اور جماعت سے علیمدہ یا کم از کم دور کر ویا جاتا ہے۔ تاکہ کسی وقت ایسے لوگ ڈائز یکٹ خلافت ما آب پر ہی انگشت نمائی شروع ندکر ویا جاتا ہے۔ تاکہ کسی وقت ایسے لوگ ڈائز یکٹ خلافت ما آب پر ہی انگشت نمائی شروع ندکر دیں۔ اس لئے خلیفہ جب اپنے تحفظ کے لئے جمیشہ اپنے حوار یوں کا تحفظ ضروری خیال کرتے ہیں۔ خواہ دو کتے ہی مجرم ندہوں۔

ارشادحضورر يكاردهوا

ريز دليوش فمراب ١٨رجون ١٩٥٧ء:

ا سنده برتم کی تجارت پر موٹرز کار پوریشن کی گرانی میں ہوگ ۔ کونکہ اس کے چیئر مین فلیف کے فرزندار جمند مرزاحفیظ احمد ہیں جنہوں نے گذشتہ وقول لا کھوں رو پیسٹہ کے کار وہار میں کراچی میں ہارا ہے۔ لائل پوراور کراچی کی دکا نیل بھی پر موٹرز کمپنی کے ماتحت کردی جا کیں اور ان کے سرمایہ کے ہارے بیل بھی پر موٹرز کمپنی کی میں گرے۔ قریشی عبدالر شید کو اس کے علاوہ اور کسی حتم کی تجارت کا اختیار ندہوگا۔ جب تک کمپنی کا پورڈ اس کا فیصلہ نہ کرے۔

۲۰۰۰۰ تجارت دو قتم کی ہوتی ہے۔ ایک Long Term ادر ایک Term چاریا فی بڑادے مرابیہ سے مراد عارضی تجارت ہو۔ جیسا کہ میں نے ( فلیف ما حب چنا کی تجارت کے لئے ہزاد کے مرابیہ سے مراد عارضی تجارت کو اورا جمن چا ہے تو دویا تین ماہ کے لئے مرابید دے تی ہے۔ یہ عرصہ کزرنے کے بعد کلے تجارت کو اصل رقم والی کرنی ہوگی اوراس طرح نفع یا نقصان دیکھ کرآ تندہ الی تجارت کے جاری دی تھے یا بند کرنے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ برموٹرز کا لورڈ پوری گرانی کرے کرتی بجٹ کے مطابق ہواور منظوری کے اعرب و نوٹ سے چنکہ ان ریزولیو شنول پر عمل نہ ہوا ، نہ ہوتا تھا۔ ہماعت کا ہزار ہارو پیروکیل التجارت کے باوجود تحریک جدید کے خزانہ سے صفور کو چڑ حاوے کے ذریعے ضائع ہوگیا اور دیکل التجارت نے ہاوجود تحریک جدید کے خزانہ سے صفور کو چڑ حاوے کے ذریعے ضائع ہوگیا اور دیکل التجارت نے ہاوجود تحریک جدید کے خزانہ سے صفور کو چڑ حاوے کے خرابی انداز میں استعفیٰ پیش کردیا

كدووان حالات عن كام بين كريك يكن خليف كوان كالمتعنى منطور كرن كى جراك اس الح ند

ہوسکی کہ وہ جانے تھے کدان کے بہت ہے راز ہائے سریستہ کے دکیل التجارت صاحب شاہر ہیں۔ اس کے حضور نے سابقہ خدیات خصوصی اور کار ہائے تخفیہ کو کھو ظار کھ کرانہیں وزارت مال کا قلمدان وہارہ سپر دکردیا۔

قار کین کو یادر ہے کہ بیر ہو دیوٹن ان پیم اور تا ہوتو رحملوں کے جواب کے طور پرتھا۔
جن کا اشارہ جناب خلیفہ نے خودر پر ولیوٹن نمبر ک غ ممور خد ۱۹۵۶ء میں کیا ہے۔ ور نہ
خلیفہ ان تمام نا کج اور مباویات سے خوب آ گاہ تھے۔ مگر یہ سب کھیل ہیں جوتوم کی گاڑھے پینے ک
کمائی اور چندہ سے کھیلے جارہ ہیں۔ کاش ہماری بھولی قوم کی آ تحصیں اب بھی کھل جا کیں۔
اا۔۔۔۔۔ آپ سفر یورپ پر ضرورت سے زاکداپ خاندان اور مثیران خصوصی (جن میں قریش عبدالرشید صاحب بھی اپنی خدمات جلیلہ جن کا دھندلا ساخا کہ سوال نمبر والی میں دیا گیا ہے کے عوش مثال تھے) کا ایک بھاری جتھ ساتھ لے کر گئے۔ جس سے قوم کے خزانے پر لا کھوں روپ کا ناجا کز بار ہوا اور واپس آ کر آپ کے ذمہ بطور قرض جوروپ کھٹا تھا اس کوصاف کروانے کے لئے ہوگس بار ہوا اور واپس آ کر آپ کے ذمہ بطور قرض جوروپ کھٹا تھا اس کوصاف کروانے کے لئے ہوگس مدر المجمن اور تحریک جدید میں ہی تقریباً مراہ روپ کا آیک ریز دلیوٹن ہوا تھا کہ بیر تم حضور سے لگئی ہے۔ حالا تکہ حقیقتا ایک ہیسہ بھی نہ ملا موالے کیا آپ اس کرا گئے۔ اس منے پیش کرنے کو تیار ہیں۔
موالے کیا آپ اس کا کیک سفر کے اخراجات کی تصور سے لگئی ہے۔ حالاتکہ حقیقتا ایک ہیسہ بھی نہ ملا تھا۔ کیا آپ اس کا کیا تا ہوں۔

ھادی اپ ہا ہیں عرص ربوب میں میں مصلے مصلے مصلے الم ۱۹۵۸ء میں سال کی بیان اللہ ۱۹۵۸ء میں سال کی بیان سال کی بیان اللہ سال دار جلسہ سال دار جلسہ سال نہ پر قوم کے سامنے چیش کرنے کو تیار ہیں تا کہ نقدی موجودہ تجارتی میں سال دار جلسہ سالانہ پر قوم کے سامنے چیش کرنے کو تیار ہیں تا کہ نقدی موجودہ تجارتی

قرضوں ادراد ورڈ رافٹ لی ہوئی رقوم کی تفصیل منظرعام پر آسکے؟

۱۳ مندرجہ ویل خطوط کی روشی میں جواب ویں کہ آپ اپنے سے اختلاف ریکے والوں کو افراح از رہوہ، افراح از جماعت اور سوشل بائیکاٹ لینی مقاطعہ کی تھین سزائیں جوقر آن اور اسلام کی تعلیم اور بین الاقوامی انسانی حقوق شمریت کے چارٹر و کے خلاف ہیں یانہیں؟ اور کیا بقول مرم ایڈ یئر صاحب نوائے وقت آپ کوائے لئے بھی سلوک پنداور کوارا ہے۔

آ زادی رائے پر یابندی

ریاست ربوه کا ممناوتا پہلویہ ہے کہ وہال کی کوآ زادی عظیر عاصل نہیں۔ مرس

ونائس کو مجدد کیا جاتا ہے کہ اس نج پرسو ہے جو فلیف نے تجویز کیا ہے۔ یہ آمران نظام ہعید روی نظام ہعید روی نظام ہے کہ اس نگا م کے مشاب ہے۔ جہال تمام کو کول کوا کی بھی راستہ پرسو ہے کے لئے مجدد کیا جاتا ہے اہما کی اس کی اس کے مثالات کے بیال نے جاتا ہے اہما کی است کے خالات کے اثرات انداز ند آسکیں۔ ریاست ربوہ علی تمام حم کے اخبارات نہیں آسکتے۔ ایک سفر بورڈ قائم کیا ہوا ہے جو پہلے کتب اور اخبارات کا مطالعہ کرتا ہے جس اخباراور کتاب کوائی پالیسی کے ظاف شہا کی اس کے پہلے کتب اور اخبارات کا مطالعہ کرتا ہے جس اخبارات اور کتاب ان کی پالیسی کے ظاف سے بوتی بین اس کے پیٹھ می کا جات دی جاتا ہے۔ بوتی بین ان کا داخلہ ربوہ میں کا بین جمنوع ہے۔

اخبار فروش كاواقعه

چنانچہ حال میں ایک داقعہ ربوہ میں رونما ہوا کہ چنیوٹ کا ایک اخبار فروش مبارک علی تا می ربوہ میں اخبار پیچے گیا تو وہاں کی خانہ ساز پہلس نے اس کو گھر لیا اور دفتر ناظم امور پینی (ہوم سیکرٹری) کے پاس لے گیا۔ بدلستی سے اس کے پاس فوائے پاکستان کے پر ہے بھی تھے۔وہ اس سے جرآ چین لئے گئے اور اس کے سامنے می ان پر چوں کو بھاڑ کر جلا دیا گیا اور اس اخبار فروش کو مارکوٹ کر ربوہ سے باہر تکال دیا گیا۔

ای طرح اخبار الفعنل میں بار بادفعہ نائم امور عامہ کی طرف سے بیا علان ہو چکا ہے کہ فافعین بعنی کھر کے بعید ک کا جولئر کی مجمی احمد ہوں کے پاس پہنچاس کومت روحیس۔ بلکہ وہ مرکز کو بیجے دیں۔ منت ر

بالمح كدانت كهانے كاوردكمانے كاور

خدکورہ بلاا اعلان ہیں آپ کی طور پر منع فریاتے ہیں کہ گھر کے بعیدی کالٹر پی خواہ وہ سی میں دکا ہی الٹر پی خاف الرشید موجود کا بی الٹر پی گندی کی ب بیت خاف الرشید کو پڑھنے کی تاکید کرتے ہیں۔ چنانچہ خلیف فریاتے ہیں: "میر بے بیچ جو جوان ہو گئے ہیں ہیں بیسٹر انہیں کہا کرتا ہوں کہ قرآن کر بھی کے علاوہ ہمتیار تھ پرکاش اور انجیل وعمر و بھی پڑھا کرو۔ " بیشرانیس کہا کرتا ہوں کہ قرآن کر بھی کے علاوہ ہمتیار تھ پرکاش اور انجیل وعمر و بھی پڑھا کرو۔ "

خوف وبراس

دلاہ بیل ایک ایسا محکرے جولوگول کے افکار ونظریات کا جائزہ لینار ہتا ہے۔ اگر کی اسم کا نظرید اسک کا نظرید کے نظرید سے نظریات

دافکارکوفلید کنظریات وافکار کے مطابق و حالے۔ اگرابیافیس کرتا تواس کوفلف طریق سے

گزیر پہنچانے کی پوری پوری ہرتو ژکوشش کی جاتی ہے تا کہ وہ مجبور ہو کرمر کر کوچھوڑ جائے۔ ان

طالف کے باوجودا کرریاست ربوہ شہوؤٹ نے بعد ہوتو محکد امور عامد مقامی پالیس سے ل کر

اس پرجموٹا مقدمہ بنا کرخوف و ہراس میں جنا کیا جاتا ہے۔ چنا نچہ چند سال ہوئے فالام رسول

موسم کریا کی تعطیلات کر ارنے ربوہ ریاست میں کے تو ربوہ کی تھاٹ پولیس نے جھے ان کو
وحب کانہ پایا تو ان پر ایک چوری کا مقدمہ بنا دیا۔ تھائیدار اور سپائل نے جھے واشکاف الفاظ

میں یہ کہا کہ تفارت امور عامد آپ کے خلاف ہے۔ اس وجہ سے بہر صورت کی ہے کہ آپ

ربوہ تھوڑ دیں۔

تفاث يوليس

جاپان میں ہمی دوسری عالمیر جنگ ہے پہلے شائی کا ڈوکی حومت میں پولیس کا ایک حصہ قدار جس کو تعاف پولیس ..... کہتے ہیں۔ اس پولیس کا بیڈرش موتا تھا کہ ملک میں لوگوں کی گفتار اور افکار کا جائز ذلیتی رہے۔ بھی حال ربوی میکا ڈوکا ہے جواپی ریاست میں کسی کونہ سوچنے دیتا ہے۔ نہ کسی کوآ زادی سے تالیف دھنیف کرنے دیتا ہے۔ چنا ٹیے خلیف فرماتے ہیں:

'' قاعد دید ہے کہ تمام وہ لڑ کی جواسی کی احباب تعنیف فر او کی ( گودہ کی موضوع کی موضوع کی موضوع کی ہو گائے گئے واٹنا خت میں روان فر اور کی اور کی اور کی اور کا اور کا اور کا اور کا کی اور کی کاب یا رسالہ بغیر محکد خاکورہ کے پاس کر سنے کے احد بہ لٹر بچر میں مثال کے لئے معناور کرے اور کوئی کاب یا رسالہ بغیر محکد خاکورہ کے پاس کر سنے کے احد بہ لٹر بچر میں مثال کے لئے معناور کا دور اور کا کا کا کہ بیس ہو سکتا۔'' (افعنل مورد ۱۹۲۲م کا معال کا دور اور کا ۱۹۲۲م)

ربوه كابوليس كيث

"ای طرح مجلس معتدین صدر المجمن احدید نے بعظوری خلیفہ سے بذریدریز ولیوش نمبرا، ۱۹۲۸ء یہ فیصلہ کیا تھا کہ سلسلہ کی طرف سے کوئی کتاب ٹریکٹ وغیرہ بغیر منظوری تظارت تالیف واشاعت چیپنے اور شائع ہونے نہ یائے۔اگراس کی خلاف ورژی ہوئی تو اس کتاب کی اشاعت بند کردی جائے گی۔"
(الفضل مورجہ امرجودی ۱۹۳۳م)

اجازت تبين

چنانچدان تجاویز پرعملی جامد بهنایا حمیا اور المهشر نام سے قاویان سے ایک رسالد لکا یا ۔ بست نالی میں میانی سے دخلیفہ کے زویک بعض نقالص اور میوب ایسے

تے کدان سے ہوتے ہوئے المبثر کومرکز کے سلسلہ سے شالع کرنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی مقی۔ (افضل موددہ ۲۸رامست ۱۹۳۷ء)

"ای طرح اعلان کیا گیا کہ کتاب بیان الجامد (جومولوی غلام احد سابق پروفیسر جامعہ احمد بوت کل خرید میں جب تک احمد بوت کل خرید میں جب تک نظارت دعوۃ وتبلغ کی طرف سے اس کی خریداری کا اعلان نہ ہو" (الفضل موردہ ارتبر ۱۹۳۳ء) افغارت دعوۃ وتبلغ کی طرف سے اس کی خریداری کا اعلان نہ ہو۔" (الفضل موردہ ارتبر ۱۹۳۳ء) ایک ٹریکٹ کے متعلق اعلان کیا گیا کہ: "اس ٹریکٹ کو منبط کیا جا تا ہے اور اعلان کیا جا تا ہے کہ جس صاحب کے پاس بیٹریکٹ موجود ہووہ اسے فوراً تلف کروس اور شاکع کرنے جا تا ہے کہ جس صاحب کے پاس بیٹریکٹ موجود ہووہ اسے فوراً تلف کروس اور شاکع کرنے

ج ما ہے دب ن صاحب سے پان بیریت موبود ہووہ اسے ورا سع سردی اور سان سرے والے ماحب سے جواب طلب کیا گیا ہے اور انہیں ہدایت کی گئے ہے کہ جس قدر کا پیال اس فریکٹ کی ان کے پاس ہوں وہ سب تف کردی جا کیں۔'' (افضل مورد ندے در مبر ۱۹۳۳م)

جب نظارت تالیف وتصنیف کوای ٹریکٹ کی اشاعت کاعلم ہوا تو اس نے اس کی

اشاعت ممنوع قراردے دی ادراہے بی جماعت رابطہ کر کے تلفسار کردینے کا تھم وے دیا۔ نیز ٹریکٹ شاکع کرنے والے سے جواب طلب کیا گیا۔ (الفشل موردی روم روم ۱۹۳۳ء)

غور سیجے کداب ریاست کے عمل ہونے میں کوئی شک باتی رہ جاتا ہے؟ خلیفے فرماتے بیں " (الفسل مورد اراج ۱۹۳۷ء) بیں " (الفسل مورد اراج ۱۹۳۷ء) ربوہ کاروسی نظام

ریاست ربوہ میں کوئی ایسالٹر مجرداخل نہیں ہوسکتا جواس دیاست کی پالیسی کے خلاف ہو۔ اس طرح ریاست میں روی نظام کی طرح کوئی آ دی بھی جوان کے خیال کا ہموا ہو، اس کو آ دی بھی جوان کے خیال کا ہموا ہو، اس کو آ دادی ہے کی سے ملنے کی اجازت نہیں۔ ای طرح دوسرے لوگوں کو بھی بیا جازت نہیں کہ دہ دارد شدہ آ دمی سے کسی تتم کی گفتگو کر سکے۔ چنا نچہ غلام مجمد صاحب جو خلیفہ کے نظریات اور عقائد کے خلاف ہیں۔ ایک بھی کام کے لئے زبوہ گئے۔ ربوہ کی تھاٹ پولیس نے ربوہ سے نکال دیا تاکہ دہ لوگوں میں اپنے خیالات دا فکار کا اگر نہ چھوڑ سکے۔

رشته دارول سے ملناممنوع

ای طرح محمہ یوسف صاحب ناز (خلیفہ کامحرم داز) اور ان کے ہمراہ عبدالمجید صاحب اکبر جوان کے ہمراہ عبدالمجید صاحب اکبر جوان کے ماموں ہیں، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ملنے کے لئے ربوہ مجلے تو ان کی خانہ ساز پولیس نے اپنی کڑی نگرانی میں گھیر کرنا ظرامور عامہ کے سامنے پیش کردیا تو ان کواپنے دشتہ داروں سے ملنے کی اجازت نہ دی گئے۔ بلکہ ان کو تھم دیا گیا کہ وہ ریاست ربوہ کوفور آسے پیشتر چھوڑ دیں۔

درندان کی زندگی کے ہم ذمددارند ہول کے۔

ان داقعات سے بینتیجا فذہوتا ہے کہ خلیفہ ربوہ کی طرف سے ایک ایسا انہی نظام قائم ہے کہ ریاست ربوہ کے لوگ نہ تو تخالفین کے خیالات من سکتے ہیں اور نہ وہ دوسروں کا لٹریچر پڑھ سکتے ہیں۔ میں حکومت پاکتان سے استدعا کرتا ہوں کہ ایک نہ ہی، دینی اور تبلیغی جماعت جنہوں نے دوسروں تک اپنی بات پہنچانی ہوتی ہاں کی طرف سے لا اختاعی اور تعزیری اقدام ان کے لئے باعث فخر ہو سکتے ہیں۔ لیس کو رفعنت کا اولین فرض ہے کہ ریاست ربوہ کے لوگوں کو آزادی معمیر دینے کے لئے مناسب اقدام کرے۔ تاکہ وہ اس مطلق العمان آ مرکے آئی چھل سے خیات یا سکے ۔

حکومت کےخواب

ظیفہ کرگ وریشہ سیاستد چی ہوئی ہے۔ اگران کے اعلانات کا نفسیاتی تجزید کیا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ فی ہے۔ کی دو میں سیاست کا تھیل تھیلتے ہیں اور سیاست کی برکتوں سے بہرہ مند ہوتا چا جے ہیں لیکن اس کی اہتلاء آتھیزیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ چنا نچہ ظیف اکثر کہا کرتے تیں۔

تمام سركاري احديول كي فهرست تيارر كهو

" بہم قانون کے اندررجے ہوئے اس کی روح کو کیل دیں ہے۔ ایسے ہی مقاصد کے لئے یہ وفتر امور عامد ایسے ہی مقاصد کے لئے یہ وفتر امور عامد ایسے احمدی افیس ، سول ، کئی ، جنگلات بعلیم وغیرہ کے حکموں میں کام کرتے ہیں۔ ان کے مل بے مہیار کھتا ہے۔'' کئی ، جنگلات بعلیم وغیرہ کے حکموں میں کام کرتے ہیں۔ ان کے مل بے مہیار کھتا ہے۔'' (افعنل مورد ۸ دوبر ۱۹۳۳ء)

ماری سیاست گور تمنث سے زیادہ ہے

بهى وه واشكاف الفاظ من كهدسية جي-

"دلی جولوگ یہ کہ جم میں سیاست جمدہ دان ہیں۔ وہ سیاست کو بھتے ہی جہ میں سیاست جمہدہ دان ہیں۔ وہ سیاست کو بھتے ہی جہیں ۔ اس کی جمعہ اس کو بیعت ہی کیا کرتا ہے۔ اس کی کوئی بیعت نہیں۔ دراصل بات تو یہ ہے کہ ہماری سیاست گورنمنٹ کی سیاست سے بھی زیادہ ہے ۔ ۔۔۔۔ پس اس سیاست سے مسئلہ واگر میں نے بار ہار بیان نہیں کیا تو اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ میں نے اس سے جان ہو جھ کر اجتزاب کیا۔ آپ لوگوں کو یہ بات خوب سمجھ لنی چاہئے کہ کہ میں نے اس سے جان ہو جھ کر اجتزاب کیا۔ آپ لوگوں کو یہ بات خوب سمجھ لنی چاہئے کہ

خلافت كى ماتھ ساتھ سياست بحي ہے اور جو تفس يوس مان وہ جموٹي بيعت كرتا ہے۔" (الفنل مورد ١٩٢٦مت ١٩٢١ه)

كومت كافاون سي مكومت يراهد

جب بھی بھی فلفررہ وہ کے فلے اولوں پر مکومت نے پھاپا مارا قر اسلم اور کا قذاب کمال ہوشیاری سے زمین وٹن کرد سے گئے۔ قاد پان میں ایک موقع پر بکوم قعر خلافت پر پھاپا پڑا۔ جس کی اطلاع قبل از دفت خلیفہ کونہ ہوگا۔ لیکن خلیفہ کا پی فراست ان کے کام آئی قو فررا خلید دستاد پر کوا پی مستورات کی چھاتوں پر ہا بھر کراو پر کوشی دارالسلام قاد بان جبحواد ہیں اور تمام اسلح فوراز پر زمین وٹن کر دیا۔ ۱۹۵ ء کے فسادات اور پھر مارش لاء کے افسام پر جو گور فرنٹ باکستان نے ربوہ کے دفاتر اور قعر خلافت پر چھاپہ مار نے کا فیصلہ کیا تو بیخر دودن پہلے تی ربوہ باکستان نے ربوہ کے دفاتر اور قعر خلافت پر چھاپہ مار نے کا فیصلہ کیا تو بیخر دودن پہلے تی ربوہ باکستان نے دیا نہوں سام کے دفاتر کردیا۔ چنا نچواس سلم کے نشان اب قادیائی اسلم کے دفاتر میں خلام مور سے جیں ۔ پھی مرصہ ہوا بشیرا با اوسٹیٹ کے خلازم سلم کے ماتحت سردایا گیا۔

حكومت وقت سے بغاوت

ای طرح مال بی بین ای اشیت بین ایک فادیاتی مان سے فرق نات فرق کا است فرق کا است فرق کا است فرق کی است فرق کی است فرق کی برائفل پالیس نے برآ ندی ہے۔ آگر میکوست و بعد اور قادیات استین آئی طرح و کی بھال کر سے و فیڈ برائس فرد کا بینا دروں کا جی طرح و بین جس نے دل سے اور فل سے موسوف میں موالی دفتہ کی سے دور است کیا کہ جس کے دور کا مقابلہ کرتے و بین قوارشان موار

" اُکر کسی قوم کا ایک فرد می ایدا باتی رجائے جس نے اطاعت نیس کی دیمل سے نہ زبان سے قودہ آزاد ہے اوردوسر سے لوگول کواسچے ساتھ شامل کرے مقابلہ کرسکتا ہے۔"

(العشل ورورة ارتبره ١٩١١م)

پر قرماتے ہیں جو اگر تملی کے لئے کی تھم کی رکاوٹ پیدا کی جائے تو ہم یا تو اس ملک سے نکل جا میں کے یا پیرا کر داشد تعالی اجازت دی تو پیرالی حکومت سے اوس کے۔'' (المنسل مورد تا اردم سام 140)

پر فرمایا" شاید کاش کے لئے کسی وقت جہاد کرنا پڑ جائے۔"

(الشنل ورور ١٩٢٨م وري ١٩٢١م)

" جا عت ایک ایسمقام پر می یکی یک کوش مکوشی بی است و دک لگاه سد دیکھنے سے" (النظر مورد و ۱۹۲۸ را بال ۱۹۲۸)

اعتثاد بيداكرك لك بربعندكرنا

ان اختباسات اور حوالہ جات سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ طلبغہ رہوہ اپنی جماعت کے وہوں میں ایک سے اس کے وہوں کی جماعت کے وہوں میں ایک سے اور اس اس اس میں جنوں کی برورش کررہے ہیں جوان کے اس بیٹے ہوئے ہیں جنوں کے اور اس سے فائدہ اللہ میں جیٹھے ہوئے جس کہ کرب بیا کتان میں افتراق وائندہ اللہ کے حکم ان بن بیا تھے۔ اللہ اللہ کے حکم ان بن بیا تھے۔

ظیفہ قرباتے ہیں: '' کی تعولیت کی روچلائے کے لئے طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔'' (النفسل موری اارجولا کی ۱۹۳۷ء)

ان کاایتا ارشاد ہے کہ: " پنجاب جنگی صوبہ کہلاتا ہے۔ شاید اس کے بیمٹی ہیں کہ ہمارے صوبہ کے بیمٹی ہیں کہ ہمارے صوبہ کے ہمارے صوبہ کے اور سے ایک ایک اور سے ایک اور سے ایک اور سے

بيروني حكومتول سے كل جوڑ

ظیفه غلامی کی حالت میں بھی ہیرونی حکومتوں ہے بھی کے جوڑ کرنے متنی ہیں اور
اس کی تلقین بھی کرتے ہیں۔ چنانچ خلیفہ کہتے ہیں ۔'' کے کوئی قوم دنیا میں بغیردوستوں کے زندہ جیس
رہ سی ۔ اس لئے زیادہ بحرم اور کوئی قوم نہیں ہوستی ۔ جو اپنے لئے وشمن تو بناتی ہے۔ مگر دوست
نہیں ۔ کیونکہ یہ سیاسی خود کئی ہے۔''
خلیفہ کی اندرونی تصویر

اس حوالد سے خلیفہ کی اعدونی تصویر طاہر ہوجاتی ہے کہ دہ یا کتان بی دہے ہوئے
کی وقت بھی اس کے دشمنوں کے حلیف بن سکتے ہیں۔ چاہیاس کی کوئی بھی صورت پیدا ہو
جائے۔ مثلاً وہ راز افشاء کر کے پاکتان کے دشمنوں کے دلوں میں جگہ پیدا کرنے کوشش کریں
گے۔ ایک موقعہ پر خطب دیتے ہوئے ایک کرئل کی طرف سے بات مغموب کرتے ہوئے کہا کہ کرئل صاحب نے کہا ہے: " طالات کا فراب ہور ہے ہیں۔ لیکن اس دفعہ فوج آپ کی مدنیم کرے کا۔ "اس حوالہ سے کی امور منکشف ہوتے ہیں۔ (افعنل مور در المعنل مورود المراد میں کاراز

کوفن من بعض ایسے افر بھی ہیں جو مکومت کی پالیسی خلیفہ کو تا دیے ہیں۔ مثلاً کرن کا یہ کہنا کہ حالات پھر خراب ہورے ہیں۔ مثلاً الفاظ سے پیزفل کرے گا۔ ان الفاظ سے پینفل ہر ہے کہ حالات مجبود ہوں کے لئے خراب ہوجا کیں کے لئیکن فوج آپ کی اعداد مہیں کرے گا۔ اگر واقعی کریں صاحب کا کہنا درست ہوتھ یہ الفاظ حکومت کی کی تحقی پالیسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

دوم ..... اگر خلیف نے بیات کرال صاحب کی طرف فلط طور پر منسوب کی ہے اور پاک آری کی ساکھ پر کاری ضرب ہے۔ کو کہ خلیف کرال صاحب کی زبانی یہ بتارہ ہیں کہ حالات خراب ہونے پر بھی فوج آپ کی مدنیس کرے گی ۔ لین اگر گور نمٹ فوج کو حالات سد حارنے پر تنجین کرے تو وہ انکار کرے گی۔ لیکن تعجب والی بات یہ ہے کہ جب خلیف نے خطبہ دیا تو اس وقت نوائے پاکستان کی دساطت سے حکومت کی خدمت میں بیر عرض کی تھی کہ دہ خلیفہ کو گرفار کر کے اس نوائے پاکستان کی دساطت سے حکومت کی خدمت میں بیرع ض کی تھی کہ دہ خلیفہ کو گرفار کر کے اس سے دریافت کیا جائے گہدہ کون کرال صاحب ہیں جس نے خلیفہ کو پاک فوج کے حتملتی ہے ہما تھا۔ اگر خلیفہ کرال صاحب کا نام بتائے سے قاصر ہوں تو ان کو سزادی جائے۔ لیکن افسوس اگور نمنٹ

نے ندمعلوم وجوہات کی بناء پر خلیفہ سے باز پرس نہ کی۔ وراصل یکی وہ امور ہیں جب خلیفہ اس قسم
کے غیر ذمہ وارانہ خطبات و سے ہیں تو حکومت ان پر گرفت نہیں کرتی۔ جس سے وہ ب لگام ہوکر
جرات اور جمارت میں بڑھ جاتے ہیں۔ خلیفہ کی سے عادت قدیمہ ہے کہ جب بھی ان کی تقریر پر
کوئی قانونی اعتراض پڑے تو اپنا کام نکل جانے کے بعد، تو وہ پھی عرصہ کے بعد تقریر دوبارہ
اصلاح کے ساتھ شالع کر دیتے ہیں۔ اس ودبارہ شالع کرنے کا مقصد صرف بیہ وتا ہے کہ جب
کھی حکومت کی طرف سے گرفت ہوتو وہ وجل وفریب سے حقیقت پر پروہ ڈال کر دوسری اشاعت
کو پیش کرسکیں اور قانون کی گرفت سے نئی جا کیں۔ یہاں بھی اس قسم کے مکر وفریب اور عماری
سے کام لیا گیا ہے۔ جب کہ خطبہ پہلی وفعہ شائع ہوا تو اس کے الفاظ اور ہتے۔ جب وہی خطبہ
دوسری بارشائع کیا گیا تو قابل اعتراض الفاظ کو صدف کرویا گیا۔

تحشنى مراسله

🖈 ..... ربوہ کے جاسوسوں کا کام؟

٢ ..... كومت كى ياليسى كراز جرانا\_

🖈 ..... مجلس تحفظ ختم نبوت اور

الماس جماعت اسلامي كى سركرميون كايد جلانا-

## AHMADIS COLLECTING OFFICIAL INFORMATION

Govt, asks Departmental Heads to be vigilant

The West Pakistan Government has circulated a letter to all the Secretaries, Heads of Departments and Commissioners of Divisions, bringing to their notice the activities Ahmadia, Rabwah, it is raliably learnt.

The letter which was circulated some time ago directly the officials concerned to take suitable

measures to prevent official infromation from other into the hands of the Ahmadia intelligence staff in an unauthorised manner.

The letter points out that the Government has reliable information to the effect that the Jamaat-e-Ahmadia, Rabwa has empolyed special intelligence staff to collect infromation which may be of the test to the Ahmadia sect. The Government has also learnt that Government servants belonging to the Ahmadia coomunity are being used for securing official information. Another source through which the Ahmadia intelligence staff collects infromation are the retired Ahmadia Government servants who still have influence with thier erstwhile colleagues or subordinates.

It has also come to the notice of the Government that some Ahmadies have apparently renounced their faith in order to allay sus piolon and to mix freely with the general body of Muslims with object of collection information.

The main topics on which the Ahmadia intelligence staffgathers infromation are, a the activities of the dissidend Ahmadia group called the "Haqiqat Pasand Party" activities of the organisation like the "Majlis Tahaffuz-e-Khatm-e-Nabuwwat and Jama'at-e-Islami", matters arising in

Government Departments which effect the interests of the Ahmadia activities of the various political parties, any change in Government policy regarding the Ahmadia community and the Shia-Sunni relation.

The Circular letter also points out that the Ahmadia intelligence staff is stationed at Rabwa and Lahore. The Jama'at-e-Ahmaida proposed to set up branches of the Intelligence staff at Rawalpindi and Karachi as well. The operation of the intelligence staff are directed and supervised by Mirza Nasir Ahmad, son of the Head of the Ahmadia community.

(Pakistan Times, Dated: 6th December 1957)

مخشتي مراسله

حال بی میں گورنمنٹ پاکستان نے سیرٹر ہوں اور حکومت کے سربراہوں کو ایک گشتی مراسلہ بھیجا ہے جس میں گورنمنٹ کے ذمہ دار افسران کو فلیفہ ربوہ کی خلافی (C.1.D) سے ہوشیار رہنے کے لئے بدایت دی ہے۔ اس مراسلہ کا تذکرہ اخبار آناد، امروز اور پاکستان ٹائمنر میں آجکا ہے۔

مركزى حكومت في اعلى حكام كوخردارر يضكى بدايت كروى

برمراسلہ کچرو مہوان افران کو بھیجا گیا ہے۔ اس مس متعلقہ افسران کو ہدایت کی گئ ہے کہ وہ ایسے انتظامات کریں کہ سرکاری اطلاعات ناجائز طور پر احمد بول خررسال عملے کے ہاتھوں نہ پڑنے نیا تھیں۔ اس مراسلہ میں بدائے کیا گیا ہے کہ حکومت کے پاس اس کی معتراطلاع ہے کہ ربوہ کی احمد یہ جماعت نے خررسائی کا ایک فصوصی عملہ طازم رکھا ہے جو ایس سرکاری اور غیرسرکاری اطلاعات فراہم کرے گا جو احمد پرفرقہ کے مفادی ہوں گی۔ حکومت کو یہ جس معلوم ہوا ہے کہ وہ سرکاری طازم جو احمد پرفرقہ کے متعلق ہیں ان کے دراج سرکاری اطلاعات مہا کی جاری ا ہیں۔ ایک اور ذریعہ میں سے کام لے کراحمد یہ جماعت کا خررسانی کا جملہ سرکاری اطلاعات جی کرتا ہے۔ وہ حکومت کے پنٹن یافتہ احمد یہ ملازم ہیں۔ جن کا ابھی تک اپنے دور کے ساتھیوں اور مائتھوں پر اثر ہے۔ حکومت کے علم میں یہ بھی آ یا ہے کہ بعض احمد یوں نے غیراحمدی ہونے کا اعلان کرویا ہے۔ تاکہ ان کی طرف ہے برشک وہیہ جا تار ہے۔ وہ آ زادی ہے تمام مسلمانوں میں خلط موسیس اور معلومات حاصل کر سکیں۔ حکومت نے بتایا ہے کہ احمدی بتماعت کا بیٹملہ عام طور پر جومعلومات حاصل کرنا چا ہتا ہے ان میں ربوہ کی احمد یہ جماعت کے باغیوں کی جن کا نام حقیقت بوست واصل کرنا چا ہتا ہوں بیٹ پارٹی ہے۔ سرگرمیاں مجلس تحفظ ختم نبوت اور جماعت اسلای کی سرگرمیوں کا پہنہ چلا ناشروع ہے۔ نیز اس میں احمد یہ فرقہ اور شیعہ بی تعلقات سے متعلق حکومت کی پالیسی میں تبدیلی کی خبر رکھنا ہمی شائل ہے۔ حکومت کے اس کشی مراسلہ میں بتایا گیا ہے کہ ربوہ کی احمد یہ جماعت کا یہ خبر رسانی کاعمل فی الحال ربوہ اور لا ہور میں تعینات ہے اور جماعت احمد یہ کی تجویز ہے کہ اس مگلہ خبر رسانی کاعمل فی الحال ربوہ اور لا ہور میں تعینات ہے اور جماعت احمد یہ کی تجویز ہے کہ اس مگلہ کی شاخیں راولپنڈی اور کر آئی میں قائم کی جا کیس۔ اس مملک کو ہدایت دینا اور اس کی گرانی کرنا احمد یہ بیٹ جس میں گور مند کی گرانی کرنا کی شاخیں راولپنڈی اور کر آئی ہے کہ سے کہ گرانی کرنا کے خلاقتی نظام۔ چنا خوروز نامہ آ فاتی لا ہور کا اوار تی نوٹ بھی لکھے ہیں جس میں گور مند کی کے انا ضرر درسان نہیں جھنا کہ ربوہ کا خلاقتی نظام۔ چنا خوروز نامہ آ فاتی لا ہور کا اوار تی نوٹ ملا حظہ ہو۔

صوبائي حكومت كاراه فرار

" کھر عرصہ پہلے معاصر" آزاد" نے صوبائی حکومت کے ایک خفیہ سر کلر کے نمبر اور تاریخ کا حوالہ دے کریدا کھیں اور تاریخ کا حوالہ دے کریدا کھشاف کیا تھا کہ حکومت نے اپ حکموں کے سر براہوں کو اور سیرٹریوں کو دبرایا کو رہوہ کے جاسوسوں سے خبر وار رہنے کے لئے کہا ہے۔ اب پاکتان ٹائمنر نے اس خبر کو دبرایا ہے۔ اس خبر کے مطابق حکومت کے سر کلر میں بتایا حمیا ہے کہ رہوہ کے خلافتی نظام نے جاسوی کا ایک محکمہ قائم کر رکھا ہے۔ جو حکومت کے دفاتر سے اپ مفید مطلب راز حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ محکموں کے سر براہوں اور سیکرٹریوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ کوئی سرکاری راز جاسوسوں کے ہاتھوں میں نہ پڑیں۔

صوبائی محکومت کابیر مرکارایک اہم مسئلے سے فرار کی معنکہ نیز کوشش ہے۔ حکومت کوبیہ چھوٹا سا تکا نظر آ گیا کہ ربوہ کی المجمن نے حکومت کے راز حاصل کرنے کے لئے ایک جاسوی نظام قائم کررکھا ہے۔ لیکن بیہ بہت پراہہتر نظر نہیں آ تا کہ ربوہ کی انجمن نے ذہبی نقدس کی آڑ میں ایک خفیہ متوازی حکومت کی صورت اختیار کرلی ہے اور وہ ایسے تمام حربے استعال کرنے پر

مجور ہے جوسیای طاقت ہاتھ میں لینے کے لئے ضروری ہیں۔ان میں سب سے تمایاں حرب عام قانون کی مشیزی کونا کام بنانے کا ہے۔ حکومت کی پولیس کے سامنے اس بات کے جوت ادر شواہد موجود ہیں۔رہوہ میں تشدد اور جرائم کے ایسے دافعات بولیس کے نوٹس میں آ میے ہیں جن کی مدافت معنفل بولیس کے اضران اعلی کوشک دشیر ماتی ندر مالیکن ان اضرول کابیان ہے کہ اخفائے جرم کی ایک لمبی چوڑی سازش نے ان کے لئے مجرم کوسز ادلوانا مظلوم کی دادری کرنانامکن بناديا ب\_احيائ فدبب علم بردارج بات كن برآ ماده تيس بوت ادرا كركوني فف آ ماده موتا ہے تو اس کوزریا زور کے ذریعے کی گوائی دیے سے روکتے ہیں۔ لبندا ملک کا قانون بے بس ہے۔ اگر اس ملک میں واقعی ایسے حالات بدا ہوجا تیں اور ایک جماعت اپنی تنظیم اور اینے وسائل کے ذریعے قانون دانصاف کی مشینری کو جب جا ہے شل کر دے تو حکومت کو طفلانہ سرگلر جاری كرنے كے بجائے ان حالات سے عهده براء ہونے كى مؤثر تدبير سوچنى جائے يا بصورت ويكر اقتدار کے عہدہ ہے متعفی ہو جانا جاہے۔اصل مااہم سوال بیٹیس ہے کہ نظام ربوہ کے جاسوس حکومت کے داڑ چانے کی کوشش کررہے ہیں۔ حکومت کے پاس داز بی کون سے ہیں جنہیں وہ محفوظ رکھ سکتی ہے۔اصل سوال بیہ بیرجاسوی کے علاوہ ربوہ کے خلافی نظام کے کارکن اور بھی بہت کھررے ہیں جوایک دہشت پند خفیسیای نظام کی سر میوں کی ذیل میں آتا ہے۔اس کا (روزنامية فالالارمورى عردمبر ١٩٥٧ء) ملاج کیاہے

. روز نامه دلسنيم "مجمى طاحقه بو

ربوه كأجاسوس نظام

"اخباروں میں حکومت مغربی پاکتان میں ایک مشتی مراسلے کا تذکرہ ہورہاہے۔جس میں محکموں کے سربر اہوں اور سیکر ٹریوں کوربوہ کے جاسوسوں سے خردار رہنے کی ہدایت کی گئ ہے حکومت سے علم میں بینجات آئی ہے کہ ربوہ کے قادیا نی خلاقی نظام نے جاسوسوں کا ایک محکمہ قائم کر رکھا ہے جو حکومت کے وفاتر سے قادیاتی جماعت کے ہارے میں حکومت کے فیصلوں ک اطلاعات قادیاتی جاسوں قادیاتی سرکاری ملازموں سے حاصل کرتے ہیں یا قادیاتی بنش خواردں سے جن کے حلق اب مجی سرکاری وفاتر سے ہیں۔

ایک معاصر نے اس پر بیموال افعایا ہے کہ محومت کے زو کیک کون کی شے اہم ہے۔ سرکاری رازمعلوم کرنے کا جاسوی نظام یادہ خفیہ متوازی محومت جوتا دیائی نظام خلافت نے تقدیل ک آڑیں رہوہ میں قائم کررکھی ہے۔ اگر پہلی بات ایک تکا ہے قود سری بات معتمر۔ جاسوی کا فام حيقت يل اى نفيد توازى حكومت كالكيدر في اقتدام

اس کے بعد معاصر محومت کو بتاتا ہے کہ پہلیس کے اعلی افروں کے اعتراف کے مطابق ربوہ بن قانون اورامن کی طاقتیں بربس ہوجاتی ہیں۔ وہاں کے لوگوں کی زندگی تلوی کر دی جاتی ہے۔ مرجوروں کے فلاف شہادت دینے پرکوئی فض آ مادہ نیس ہوتا۔ معاصر لکمتا ہے کہ اصل یا اہم سوال بدیس ہے کہ نظام ربوہ کے جاسوی حکومت کے راز چرانے کی کوشش کررہ ہیں۔ اصل سوال بدہ ہے کہ جاسوی کے ملاوہ ربوہ کے حفاقتی نظام کے کارکن اور بہت کے کررہ بیں جوا کہ جاسوی کے ملاوہ ربوہ کے حفاقتی نظام کے کارکن اور بہت کے کررہ بیں جوا کہ دہشت پند فنے سیاس نظام کی سرگرموں کی ذیل میں آتا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟"

ہمیں معاصر کے اس تجزیے سے پورا اقاتی ہے۔ افسوں ہے کہ معاصر نے علاج جویز کرنے کا سئلہ حکومت پرچیو ڈکرسکوت افتیار کرلیا ہے۔ حالا تکہ یہ سئلہ یکومت پرچیو ڈکرسکوت افتیار کرلیا ہے۔ حالا تکہ یہ سئلہ یکو بھی پیچیدہ نہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت قادیا نی جماعت کی اصل حثیت کو حض کرد سے درواس نے اپنے چہرے پرڈال رکھا ہے۔ یہ بناعت بالکل ای طرح ایک خفیہ سیاسی جماعت ہو سی ہے۔ لیکن اس نے فود کو حض ایک سیاسی جماعت ہو سی ہے۔ لیکن اس نے فود کو حض ایک نہیں جماعت قرروے رکھا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے افراد پرسرکاری دفاتر کے چی ہے۔ کہ اس کے افراد پرسرکاری دفاتر کے چی ہے۔ کہ جملے ہوئے ہیں اور بڑے سے بڑے جماعت بروہ فائز ہیں۔

ان کی اصل و فاداریاں پاکتان کے بھام عکومت ہے دابہ جیس ہیں۔ بلکہ رہوہ کے خلافی نظام ہے وہ خلافت رہوہ کے حقیدہ خلافی نظام ہے وہ خلافت رہوہ کے جہانہیں نظام خلافت کا باقی قرار دیا جاتا ہے۔ معاصر موصوف نے پہلے اور قانون کی جس بے بی کا ذکر کہا ہے وہ ای صور تھال کا بتجے ہے۔ اس قرائی کا علاج ہے کہ قاد بانی جماعت کو فقید سیاس جماعت قرار دیا جائے اور اس کے ساتھ وہ ہی معاملہ کیا جائے جو ای جماعت کی رہا ہے کہ قاد بانی جماعتوں کے ساتھ کی جاتا ہے۔ اس کے افیر وہ کی فیم برویس کتی اور صحی مراسلے کی جراء کا بھی حاصل نہیں۔ بجراس کے کہ 'جور'' کو آگاہ کر دیا جائے کہ جاگ ہوگئی ہے اور دو اپنا کام نیادہ ہوشیاری کے ساتھ کر رہے ہیں اندیش ہے کہ جن افرول کے جام ہے مشتی مراسلہ جاری کیا گیا ہے اس کے جواس فہرست بھی آتے ہوں سے جن سے فیر دار رہنے کی کیا گیا ہے ان بیس کتنے تی ہوں گے جواس فہرست بھی آتے ہوں سے جن سے فیر دار رہنے کی گئین کی گئی ہے۔

(دوز نام تنبی کا کا بود موری کی دور رہنے کا گئین کی گئی ہے۔

چول تجلوت می روندال کارد مکری کنند

داعقال كين جلوه برعراب ومنبري كنند